

بانچ سوسے زائدا حادبیت کامجموعہ سیرت طیداً ورمجزات کالات محلاّیہ پر مستند ترین اورمشہور عالم کتاب کارواں اور نیس ترجمہ سطر سطر توشیو محبّت ِ رسُول سے مُعطر صفحہ معرفی کلہاتے فضا کا خیرارس کا مسین گلدتہ

ولاكر النوس الثيرة واردو

الم كبيرية شيخ فظ عديث الوقع مماري عبد الله بهراني اصفهاني وُلِيَّا عِيد (معدف ٢٣٠هـ)

ترجمه وحواشی مولانا حافظ قاری محرطب سیست صلحت فیضل عوم اللامنیه را بری فاضل قرارات عشرهٔ فاضل سرریت جامعه رسولیشرازیه بلال گلج لاهمو ومهنتم جامعه رسولیاب لارک منظر مانجیشرانتگیندنژ

ضيا الفران ببلي كيشنز دا مادربار روده لا مو

## جمله حقوق ترجمه محفوظ إل

| نام كتاب         | ولاكل المعبوة                                     |
|------------------|---------------------------------------------------|
| معتف             | حضرت امام ابولعيم احمدين عبد اللدر حمشه الله عليه |
| مترجم            | علامه قادى محرطيب تعثبندى                         |
|                  | ناظم جامعه رسوليه مانجسثر والكلينية               |
| نظر ثانی د تهذیب | جناب محمد عالم مختار حق                           |
| يار              | ددم                                               |
| تعداد            | ایک بڑار                                          |
| اشاعت            | <u> برلال 1999،</u>                               |
| مطبع             | اے کے زیڈ پر نز رہ لاہور                          |
| تاشر             | ضياءالقرآن يبلى كيشنز الامور                      |
| -<br>قبت         | -/250 روپي                                        |

ملنے کا پیتہ ضیاءالقر آن بہلی کیشٹز واتا گئے بخش روڈ، الما ہور۔ نون:۔۔7221953 9۔الکر بم ہار کیٹ، اردود بازار، الا ہور۔ نون:۔۔7247350-725085 نیکس نمبر:۔۔042-7238010

# فهرست مضایین

| صفحه  | مضمون                                                                  | فخد | مضمون                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| AF    | چوتھی قصل                                                              | Э   |                                             |
|       | چند خصائص مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم                                    | 10  | صاحب كماب ام ابونغيم كاتعارف                |
|       | الله تعالى آپ كى زندگى كے لمح كى                                       | rr  | تذكره حضرت مترجم                            |
|       | قتم افتا آب                                                            | ۲۸  | کچھ بیش نظر کتاب کے بارہ میں                |
| *     | بزم محشر میں ان کی شان محبوبی                                          | -   |                                             |
| 4     | موی علیه السلام نے دعاکی اے اللہ مجھے ا                                |     | فصل اول                                     |
|       | امت محرب سے بناؤے                                                      | 1   | قرآن درعدح حبيبه رحان ملى الشعليوسلم        |
| 20    | يانچوس فصل                                                             | ro  | اشتقاق نام محمر صلى الله عليه وملم          |
| •     | عرزشة آساني كتابول مين ذكر مصطفي                                       | 4   | عبيب وخليل                                  |
| 24    | آخری نبی اور آخری است کی شان بزبان                                     | 82  | آپ کی فلقت بھی سب سے پہلے اور ذکر           |
|       | اشعياء عليه السلام                                                     |     | مين سب سيل                                  |
| 40    | حضور کی والادت ہے تیل آیک میووی عالم                                   | ٥٧  | آپ خلق آدم سے پہلے بھی بی تھے احادیث        |
|       | آپ کی آ در خطبه دے رہاتھا                                              |     | ک روخن میں                                  |
| ZA    | طلوع نجم نبوت اوريبود كاشور وغل                                        | 04  | بصري ك كليسايس في ملى الدعليه وسلم          |
| ۸*    | سابق يبودى عالم مخيرتين كاقبول اسلام اور                               |     | اور ابو بمر صدایق کی تصویر                  |
| 27    | راه حن میں شیادت<br>پیری کریں تقا                                      | ۵۸  | برقل شاہ روم نے سحابہ کرام کوئی علیہ السلام |
| Af    | آپ کی آیہ ہے قبل سب میںودی آپ                                          |     | سميت تمام انبياء كي تصاوير د كھائيں-        |
|       | مل الله عليه وسلم كے انتظر منے مكر بعد                                 |     | دو مری نصل                                  |
|       | یں حدکر نے تکے<br>ایر گار شدہ کیاری جارہ                               | Alm | نی صلی الله علیدوسلم کے نسب میارک کی        |
|       | ایک گستاخ بیودی کیلیے آپ ملی اللہ                                      |     | طهارت وعصمت                                 |
|       | عليه وسلم کې د تا                                                      | 71  | پاک نبی کا پاک نسب                          |
| Ar    | ایندود کاول کامل آمدرسول کی بشارت                                      | ar  | الله فاي حب ك الخييش وبمترمقام              |
| ۸۳    | ويتائب                                                                 |     | کاا متخاب کیا                               |
| AIT:  | بر کمت نام محمر آبل ظهور اسلام                                         | 77  | تيسري تقل                                   |
| AY.   | نبی کی شان بے مثال برنبان حضرت وانیال آ<br>منه قبیر شدن سی میں اور خبر |     | نی صلی الله علیه وسلم کی عظمت آپ کے         |
| . • 1 | مقوقس شاه اسکندریه در مدخ دسول خیر<br>مان ساین سل                      |     | اساء کرای کی روشنی میں                      |
|       | البرمييه صلحا فغد عليه ومملم                                           |     |                                             |

| منحد | مضموك                                | منحد  | مغتمون                                                                   |
|------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| u۳   | حضرت عباس بن مرداس كے اسلام لائے كا  | 4+    | كعب بن لوى اور شوق ديدار نې                                              |
|      | واقعه اوربت كي كوابي                 | 91    | زيدبن سعنة كالمجيب ترواقعه قبول اسلام                                    |
| 110  | منم خاند بتوں سے ذکر رسول کی اشخے    | 900   | ولا دت رسول صلى الله عليه وسلم سے پہلے                                   |
|      | والى صداؤل س كونج الفا               |       | کئی لوگوں نے حصول نبوت کے لا الج میں                                     |
| 114  | موشت کے لوتھڑے جیساانسان آید         |       | اہے ہوں کانام محر رکھاتھا                                                |
|      | ر سول کی بشارت دیتا ہے               |       | مجيمتني فصل                                                              |
| HA   | ونيائ بخم شنائ يم آجور آمد           | 40    | آپ ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے متعلق                                   |
|      | رسول کی بشارت دیے ہیں                |       | كابنوں اور شابان ار من كى بيش كوئياں                                     |
| 171  | آ ٹھویں فصل                          |       | شاه يمن در شاء ماه مدن رسول زمن                                          |
| -    | آپكى والده حفرت آمند بنت وبب         | A.A.  | آپ کے وا دا عبدالمطلب کا بجیب و                                          |
|      | CRR                                  |       | غريب خواب                                                                |
|      | جبين حفزت عبدالله مين نور نبوت كي    | 99    | زیدبن عمروین تعلیل کی زندگی انتظار                                       |
|      | ضياء بإشيال                          |       | ر ہول میں گذر کئی                                                        |
| irr  | 0 37 07 14 75 -7                     | 1     | شاه روم اور ذکرنی معصوم                                                  |
|      | عصمت وطمارت                          | [+]   | فاروتی لشکرے وصی میسی کی ملاقات کا                                       |
| ire  | 0 0.                                 |       | عجيب داقعه                                                               |
|      | شب ولادت رسول الله مين ظاهر          | 1.15  | عرب كاليك درويش خدامت ظهوراسلام                                          |
|      | ہونے والے دلائل النبوۃ               |       | کی بشارت ویتار <sub>ا</sub><br>مقدر فور ا                                |
|      | ستارے مجلک رہے تھے                   | 1-0   | ساتؤیں فصل<br>میں تو ایس میں اور     |
|      | مادا جمال بقعه نورین گیا             |       | آپ کی آیہ کے متعلق بول کے اندر                                           |
| 174  |                                      |       | ے آنے والی آوازیں اور جنات والل                                          |
|      | کے گئے قدرت کا تعویذ موجود تھا       | 4744  | نجوم کی بشارتیں<br>سی شدہ میں از اور |
| ir   | •                                    | 1+4   | گِسْتَاخْ جَن اور وفاد آر جِن<br>السر شرک المدرور کا تعلید               |
| Tra  |                                      | 1+4   | دور رسالت میں مسلمان جنوں کی تبلیغی                                      |
|      | آتش کده ایران سرد هوگیا<br>د سوس فصل | A/2 1 | برگرمیان                                                                 |
| 10   |                                      | HI    | ایک جننے اسلام کاراہ د کھا یااور ٹی<br>کے سات                            |
|      | آپ کے سنر ولاوت میں ظاہر ہونے والا   |       | کی دعانے تھر بسایا                                                       |

| صفحه  | مضمون                                                                       | صفحد     | مضموان                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IMA   | حضور کی بر تحتی ابوطالب کے محرین                                            | 150      | واقعدامحاب ليل                                                                   |
| 1179  | زلفول مِ <u>س قدر تی روغن آنکھوں میں ہازاع ·</u>                            |          | واقعه إمحاب فيل كي يوري تفصيل                                                    |
|       | كاكاجل                                                                      | irr      | واقعه فيل پر عبدالسطلب كى ب                                                      |
|       | باره سال کی عمرین آپ کاشام کو پسلا                                          |          | مثال استقامت ادر تؤكل على الله                                                   |
|       | سفراور بحرارا ہب ہے ملاقات                                                  | 100      | ابربهدف كعيدا نشدكو سمار كرف كاراده                                              |
| 10.   | شاخ باع فجرساجد تفيس رسول پاك كو                                            |          | كيول كمياتها؟                                                                    |
| 101   | آب کی جوانی کمال شرف انسانیت                                                |          | هميار موس فصل                                                                    |
|       | ي نشاني شمي                                                                 | 12       | بھین سے بعث تک ظاہر ہونے دا لے                                                   |
| 100   | ومكه كربولا بحيراي بيرختم المرسلين                                          |          | دلاكل الثيوة                                                                     |
|       | اب مفرت فديج كالمال تجارت                                                   |          | نبی سلی الله علیه وسلم سے پیروار                                                 |
|       | الحرثام جاتے بن اور تسطورا                                                  |          | اور رئيج الاول كاتعلق                                                            |
|       | راہب ملاقات ہوآئے                                                           |          | آپ ختنه شده پدا بوع                                                              |
| 104   | مالک کوئیں تھے اور بحریاں چرا گئے                                           | ITA      | سرور دوعالم سل الشهطية وسلم حفرت حليمه "                                         |
|       | میشتین ساله عمر مین حجرامود کواس کی<br>میسترین ساله عمر مین حجرامود کواس کی |          | کی گودیش                                                                         |
|       | جگه رکه کر قوم کوخوزیزی سے بچالیا<br>میں شد تر                              |          | «هنرت حليمه " كا گھر بر كتول كا گھوارہ بن گيا                                    |
| PGI   | عمل بعثت آپ کی صداقت دشرافت<br>مصار میراند                                  | irr      | علیمہ کی بحربوں کے لئے غیب ہے سنزہ<br>میں میں بعد میں قات میں اور                |
|       | نا قابل ژدید تھی۔<br>است قصا                                                |          | آپ کو بھین میں قتل کرنے کے لئے<br>روز کا کا ششہ                                  |
| 191   | بار ہویں نصل<br>غروس لعظ مان نوش براہ استارہ ہ                              | حاشاه    | کاہٹوں کی کوششیں<br>جن مدینہ میاں نے در سائے سائیت                               |
| 141   | ئي كي بعض اخلاق كريماند اور صفات ميده<br>خلقه القرآن                        | الموشا ا | بھین میں نبی ملی اللہ طلبہ وسلم کاشق صدر<br>نبتہ میں میں میں سے مات میں میں اللہ |
|       | سید اسران<br>آپ کاعوام الناس سے حسن سلوک                                    | IMO      | نبی والدہ محرّمہ کے ساتھ اپنے نہیال<br>مان مان مار ہا ہے۔                        |
| Hr    | انواج ہے حس سلوک<br>ازواج ہے حس سلوک                                        |          | سے طخے مرینہ طیبہ جاتے ہیں<br>والدہ کے ساتھ مکہ کووائیں                          |
| • • • | مرون کے ان کوت<br>خدام سے حسن سلوک                                          | II'Y     | والدہ ہے میں کا میں مواد ہیں۔<br>نگاہ عبدالمطلب میں مقام محمدی                   |
|       | حدواروں اور یا کلوں سے حسن سلوگ                                             | 154      | لاه مبرد مصب بن معام مدن<br>حضرت عبدالمطلب كو مي صلى الله عليه وسلم              |
| ME    | ورون روب راب الله الله الله الله الله الله الله ال                          |          | کن نبوت کایفین ہو کمیاتھا۔<br>کی نبوت کایفین ہو کمیاتھا۔                         |
| , ,,  | ر سراویں ا<br>اللہ تعالی نے آپ کوہر گناہ سے معصوم                           | IPA      | ی مبوت میدن ہو میا ہا۔<br>عبدالمنطلب کی وفات اور ابو طالب                        |
|       | اور وشنوں کی سازش ہے بیشہ محفوظ رکھا                                        | ,        | حبرا مصب الوقات اور ابو قاب<br>کی گفالت                                          |
|       | اورو حول ماد ال الماسيد رسر                                                 |          | ي هاڪ                                                                            |

| ملح       | مضمون                                                             | منحه  | مضمولنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAI       | چو د هویں فصل                                                     | 141   | ني كاقرين (بهزاد) مسلمان بو كمياتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | دورابتداء وحی میں ظاہر ہونے والے                                  |       | آب مل بعث بھی جالمیت کی رسوم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ولائل النبوة                                                      |       | ایش دور زے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | ہو گیاقر آن کا قراوے آغاز نزول                                    | 144   | قبل بعثت بھی آپ نے غیر خدا کے نام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAL       | آغازوی کے بعد ہر شجرو حجرے                                        |       | ذبح شدو گوشت تمجمی نه کھایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | آواز آنے گلی السلام علیک پارسول اللہ                              | 1714  | جب شیطان اے لنگرے ساتھ آپ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14+       | درقه بن نوفل اور فعت مخذ سيدا لرسل                                |       | حمله آور بوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191       | شق صدر کے متعلق مخلف احادیث                                       | 179   | ترے رعب سے شزورول کے دم اوٹ مجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190       | نئ نے جریل این کواس کی اصلی                                       | 14.   | آپ موجود تھے مگر دشمن کو نظرند آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | يشكل بيس ديكها                                                    | 121   | الله في نام محمر كوتوبين سے بچاليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144       | نی علیہ السلام پر نزول دحی کے مختلف                               |       | سرليني آياتفاهر مرداعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | طريقي اوراحوال                                                    | 121   | گوشت نے کماحضور مجھے نہ کھائیں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | زول وحی کے وقت آپ کاچرہ کینے                                      |       | زهر آلوده بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ے شرابور ہوجا آ                                                   | 121   | برعدے نے آپ کی تعلین مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194       | وجي اترتي وقت آپ كاوجودانتاني                                     | 8     | سے سانپ تکال دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | وزني بوجاتا                                                       | 120   | آب كالحافظة آب كاخداب (القرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19/       | اعلان نبوت کے بعد جو شیطان بھی آسان                               |       | وه آپ کو پقرمار نا چاہتا تھا گھر ہاتھ پقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Control | کے قریب جا آاس پر آگ کاشعلہ پڑتا                                  |       | المناع ال |
| 199       | اعلان نبوت ہواتو بتان روئے ارض<br>مح                              | 120   | جب قریش نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10        | مر تکول ہو گئے                                                    | IZA   | ابوجل آب کار کھنے کے لئے پھر لے کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y-+       | شیطان کوتھیٹر پڑااور وہ بھاگ اٹھا<br>میں میں فیصا                 | _     | آ یا گر ذر کر بھاگ افعا<br>مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r*1       | ے پندر هویں فصل<br>قرائل کا میں مار جاگاں کے ایم                  |       | نتش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | قر آن کریم کس طرح لوگوں کے ولوں<br>مدمی سے میں                    | IAP   | سرداران قریش نے آپ کوا یذاوی تو<br>سر میں میٹ تق سر میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| w. w/     | یں کھر کر کمیا<br>نی اور عتب بن ربیدی باہم گفتگو                  | 14.00 | آپ نے اشیں قمل کامژوہ شادیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7+7       | ی آور عب بین ربیعه ی با ام تصلو<br>قر آن کے متعلق ولیدین مغیرہ کا | IAF   | ابوجل نے جلال مصطفوی سے مرعوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| K. P      |                                                                   |       | بوكر فت داركو فت ديديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | اعتراف حقيقت                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مغم   | مقمولن                                         | منح | مضمون                                     |
|-------|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| rra   | كفارى اس ظالمانه تحرير كوديمك حاث عمقي         | r.0 | قرآن من كرنبي كے متعلق عتب بن رسيد        |
| rri   | محصوری کے ایام میں بھی ٹی کی تبلیغی            |     | كافيعله                                   |
|       | مر كرميان زورو شور سے جارى ري                  | r•4 | وہ علاج كرنے آيااور خود شفاياب ہو كيا     |
|       | شعب الي طالب ك محصوري كيب ختم بوئي             | 1.4 | قرآن عفے سے جیرین مطعم کی تقدر            |
| 444   | محصوری کے دوران ابولہب کا کر دار               |     | يدل محق                                   |
|       | معجزه ثتق القمرا درعظمت سيدا لبشر              | 1-4 | ود شاعرتها نگاہ رسول نے مبلغ اسلام بنادیا |
| rmm.  | تيري انگلي اڻھ گئي اه ڪا ڪيجه چر گيا           | 60. | یا ٹیر قر آن کے چند مزید مشاہدات          |
| reo   | چاند کے دو مکڑے سب دنیا میں دیکھے گئے          |     | حضرت عمر فاروق کے اسلام کاواقعہ           |
| ציחיו | جب نبئ تبائل عرب كود عوت اسلام                 | rir | شاه مبشه نجاشی کاقبول اسلام               |
|       | دي نكل                                         | 119 | مجائی آیک غلام سے شاہ حبشہ کیے بنا        |
| rrz   | بنوذیل کالیک نوجوان نبی کے آباء واجداد         | rri | أكرابك ركاوث نه ہوتی تو پس خود جاكر       |
|       | كى تعريف من رطب السان ب                        |     | تعلین رسول کے بوے لیتا۔ نجاش              |
| rar   | وعوت اسلام کے جواب میں بنو عامر کی محساقی      | rrr | ابو ذر غفاري كاقبول أسلام أور جائبازيال   |
|       | اور رسول خدا کی فیب سے ایداد                   | rro | حضرت عمروين عبسه اسلمي كالسلام لانا       |
| roo   | ایک سومیس ساله خبیث ادر گستاخ                  | 774 | هفرت سلمان فاری می سر گزشت                |
|       | رسول بوزها                                     |     | ا در قبول اسلام                           |
| 707   | . 0-0,0,                                       | rmi | سلمان فاری کاباغ کیے لگا                  |
| 104   | میود کی بد بختی اور سنگدلی کی انتهاخود         |     | سولهویس قصل                               |
|       | انىكىدىنى                                      | rrr | اعلان نبوت کے بعدی اور محابہ کرام کو پیڑ  |
| ron:  | زينت عرش بنے والے قدم وادي طائف                |     | آنے والے مصائب کے جگر گداز واقعات         |
|       | ين كولو ووك                                    |     | نی کے کی دور بعثت کا جمالی خاکہ           |
| ryr   | بيت عقب اولي                                   | rrr | جب آپ کی پشت مبارک پراونٹ کا              |
|       | مرکز اسلام مکه طرصه سے بدیند منورہ کو<br>نیت م |     | اوجور که دیا گیا .                        |
|       | منقل ہو آہے                                    | rro | آپ کے پانچ بڑے خالفین بہت جلد             |
| rar   | شان انصار مدينه بربان حفرت على مرتضى           |     | عبرت ناک انجام ہے دوچار ہوگئے             |
| PYY   | بیت عقبه اید (مقام عتبه پرانساری               | rrz | شعب الى طالب كے مصائب ومشكلات             |
|       | دو سری بیعت )                                  |     | اور شان رسالت كاظهور                      |

| صنى    | مضموك                                   | منح | مضمون                                           |
|--------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| ی ۲۹۳  | سراقہ کے ناکام لوٹے پر ابوجل کی بدحوا   | 121 | دھرت مععب کے دینہ جائے سے                       |
|        | اور بد گوئی                             |     | دبال دين اسلام كاچشمه ايل برا                   |
| ۲۹۳    | سراقة فا کے اشعار ابوجل کے جواب میں     |     | حضرت سعد بن معاذ كالسلام لانااور دين            |
| 190 Z  | جب آفاب نبوت فام معدے جمونیرد           |     | كالمجلا                                         |
|        | كورشك قمريناديا                         | 747 | بعت عقبه ہونے پر شیطان بہاڑ پر چڑھ کر           |
|        | الومل الاول                             |     | چنے لگا                                         |
|        | ونیا کے شمنشاہوں کے نام نی کے خطوط      | 140 | قریش بیعت عقبہ کرنے والوں کو پکڑنے کے           |
|        | اور سیرت طیبے کے چنداہم کوشے            |     | لے لیے کراندھ ہو کے                             |
|        | تقرروم كانام آب كاخطاوراس               |     | عمروین جوئ کاتبول اسلام اور آپ کے               |
|        | كاردعمل                                 |     | بت کی دلچیپ مر گزشت                             |
| -      | قيصرروم كم سوالات اور ابوسفيان          |     | ، ستربویں فصل                                   |
|        | کے جوابات                               | Y4A |                                                 |
| more - |                                         |     | سفر جرت من طاہر ہوئے                            |
|        | حقيقت افروزاور بالحل سوز تبعره          | 14  | غارے و ہانے پر ورخت کاآگ آنااور                 |
| 4.4    | تيمرك نام ني كے خط كامتن                |     | محورول كأمحو نسله بنالينا                       |
| r+5    | حضور کے قطے دوم میں پیدا ہونے والا      | 749 | حضور کے بیت صدیق اکبر میں آمہ                   |
|        | اضطراب حضرت دحيه كلبى كى زباني          |     | اور سفر انجرت كا آغاز                           |
| P*A.   | ممری شاہ ایران کے نام نی کا خط          | rai | غار میں تین راتمی کمی صورت عال<br>مر            |
| rif"   | غلبەردم کے متعلق حضرت صدیق اکبڑ         |     | یل کزدین                                        |
|        | کی مشر کمین سے شرط بندی                 | PAP | عبدالله بن مسعود کی کم سن بکری دست رسول         |
| مااسا  | نجان کے عیمائیوں کا مباہلہ سے فرار      |     | ک برکت سے روزھ دینے گی                          |
|        | اور شان محمدی                           | PAM | سراقه بن الک محاکموزازمن میں دھنس کمیا          |
| 110    | نجرانی عیسائیوں کااعتراف من             | PAY | ابوابوب انصاری کے گھر میں جلوہ گری              |
|        | حطرت عبدالله بن سلام کے تین سوالات      |     | ادر عبدالله بن ملام كاقبول اسلام                |
| MIA    | کے دلچیپ جوابات                         | raz | سراقهٔ کی دلچیپ کمانی خودان کی زبانی            |
| 17/4   | روح کے متعلق میمود کا سوال اور نزول وحی | 14- | سیدناصدیق اکبر <sup>ه</sup> این اشعار می غار کا |
|        |                                         |     |                                                 |

| صنحه   | ال مضمون                                                                                                       | حنى      | مغمون                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| mr4    | الفاريوس نصل                                                                                                   | rri      | الوصل الثاني                              |
|        | جانورول اور در ندول کانی کے پاس شکایہ                                                                          |          | جنات كادربار سالت ثيل آكر اسلام قبول      |
|        | ب درون ورور مدون مي سے بال صفيد<br>في آنا آپ كو مجده كرنا اور دور رسال                                         |          | كرنااور جنات كے متعلق ديكروار وشده احاديث |
| ٠      | میں جانوروں کی گفتگو کے دیگر واقعات                                                                            |          | سانپ وغیرہ سے نمن مرتبہ کمو کہ بھاگ جاؤ   |
|        | یں یا ورون کی مسوے ویروانات<br>بھیٹریاشان سیدالا نمیاء میں رطب اللسان ہے                                       |          | نها کے تواردد (الحدیث)                    |
| rr4    | علم رسول بربرنی بون کودوده بلاکر<br>علم رسول بربرنی بون کودوده بلاکر                                           | مو يو سو | كفار جنول كوبوجة رب اوروه جن مسلمان       |
| I C 4  | ام عن پرهري چون ودوده چا سر<br>قيد گاه ين واپس آگئ                                                             |          | الوجك تق                                  |
| ** N - | میر ۵۰۰ میراوی ۱۰ می<br>ایک گوه خدااور رسول کی تعریف و                                                         |          | جن بی کے پاس مدتات ماشرکرتے تے            |
| tale.  | یک وہ معد اور اور ان ازیک و<br>تومیف کرتی ہے                                                                   | an argen | حضور کی بیعت کرنے والے آخری جن            |
| سريس   | مریاں آپ کو تورہ کرتی ہیں<br>مریاں آپ کو تورہ کرتی ہیں                                                         | . , ,    | کی رفات                                   |
| 1.4.1  | جانور آپ کو د کھے کر تنظیماً کھڑے ہو                                                                           | rro      |                                           |
|        | بارد بي وريو رين هر عابو<br>البائية                                                                            |          | لائے والے جن کی وفات                      |
|        | ہ بات<br>اونٹ آپ کو تجدے کرتے اور اپنی                                                                         | 274      | طائف سے وابسی کے دوران کی سے جنوں         |
|        | نوادیں بیش کرتے ہیں<br>نوادیں بیش کرتے ہیں                                                                     |          | کی الما قات                               |
| ***    | نی کے مظلوم اونٹ کی فریاد س کراہے                                                                              | FTA      | جب مقام جون پر آپ کے پاس جنوں             |
| 11.5   | بي المراكب الم | 19       | كالشكرجرار آيا                            |
|        | دوسر کش اون آپ کو دیکھ کر مطیع                                                                                 | rra      | ني من الميشد كم المع جنون كى خوراك كا     |
|        | اور بم بسجود ہوگئے                                                                                             |          | انظام كرديا                               |
| rec    | اس نصل کی ا حاویث پر مصنف کاتبجرہ                                                                              | popo,    | نی کوئجی سلیمان علیہ السلام کی طرح جنات   |
| TTA    | پیغور نامی کدهانی کی خدمت میں                                                                                  | -        | ير تفرف حاصل تفا                          |
| r4-    | انيسوس فصل                                                                                                     |          | حفرت ابو ہر ہے اس تمن رات کونسا           |
|        | باجدار كثور سالت كعم يردر خول كا                                                                               |          | چور آ آرہاتھا                             |
|        | ا<br>اطاعت بجالا نااور حاضر دربار د سالت بوجانا                                                                |          | حفرت عر في شيطان سي تين بار كشتي          |
|        | ہر مجرو تجرے آواز آتی تھی،                                                                                     |          | لڑی اور ہربار اے خاک آلود کر دیا          |
|        | السلام عليك بإرسول الله                                                                                        |          | الجيس كامسكمان يربو مابار كاه             |
|        | ور شت چلتا ہوا آیا اور سامان تسکین                                                                             |          | د مالت ټک عی                              |
|        | قلب رسول بن عمليا<br>تعلب رسول بن عمليا                                                                        | rr       |                                           |

| صلحذ             | مضمولنا                                                  | منحد | مطموك                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <b>219</b>       | رومفکینروں سے سارے افٹکر کی سیرانی                       | rat  | ورخت نے تھم نی پر خود کوزمین سے اکھیڑا          |
|                  | كا دلچسپ دا تعه                                          |      | اورا پی بژون پر محمشا هواپیش خدمت بو ممیا       |
| P41              | خنك كوال بيشد كے كئے آب دوال بن ميا                      | . ,  | درخت آپ کے اشاروں پراکشے                        |
| <b>72</b> 7      | ه بأنيسوين فصل                                           |      | اوتے ہیں                                        |
|                  | سنرو حضر میں نبی کے وست مبارک کی                         | ror  | آپ کے حکم سے در خت اکٹھے ہو مے اور              |
| •                | برکت سے افرونی طعام کے معجرات                            |      | بهراز خود ديوارين ك                             |
|                  | البوطلية كرايك آوي كمانے                                 | 204  | ر کانہ پہلوان کی نی کے ساتھ ولچیپ مشق           |
| ~                | ے ای افراد سر ہوئے                                       | rox  | أیک بیتر بعثت سے قبل بھی مجھے سلام کمتا         |
| 777              | چار سیر آئے کا کھانا ایک سوتمیں محابہ کرام               |      | تقافربان رسول معلى الله عليه ومملم              |
|                  | - بى نارا                                                | 209  | جيبومي فصل                                      |
| rlb              | -2714 -7 1 2-12-1 - 027                                  |      | تحبور کا فٹک ٹا ہجرر سول میں رو پڑتا ہے         |
|                  | كازبانى                                                  | Ind. | منبر بنوائے کی ضرورت کیوں محسوس کی مثل          |
| <b>774</b> 3     | حضرت جابريكي دعوت كاليمان افروز واقعه                    | FY   | استن حنانه كو محبت رسول كأكياصله                |
| <b>174%</b>      | امحاب صفد کے گئے افزونی طعام کا ایک واقعہ                |      | حاصل بوا؟                                       |
| P4A              | کیوں جناب ابو ہرمرہ 'کیب تھاوہ جام شیر                   | سالد | اکیسویں نصل                                     |
| PZ.9             | چند تھجور میں اور ام المومنین ذینب ﷺ کے                  |      | سفرو حفریس اجمشتان دست نبوت سے                  |
|                  | ولیمه کی دعوت                                            |      | چشمول کابلنا                                    |
| MAI              | افزونی طعام کاایک حیرت انگیزداقعه<br>موری ماک در ن       |      | ابن مسعود ﴿ نِهِ الْمُشْتَانِ رسول ؓ ہے جِسْمُع |
|                  | حضرت علی کا زبانی<br>در سرک سرک کا در ان                 |      | الجة ركيم                                       |
| ۳۸۲              | غیب ہے بکری آئی اور چار سو صحابہ کو<br>معرب              | ۵۲۲  | وربيبين ومت رمول كايركت سالك                    |
|                  | دوده پاکن                                                |      | پالد پندره سوکے لشکر کو سراب کر حمیا            |
| ۳۸۳              | حضرت عمرہ روق کی چند سیر مجموریں جار<br>میں مجمع کیا ہے۔ | 244  | - V; - T                                        |
|                  | مومح په مجي نه کھا ہيئے<br>ان ادر اذرام کا انتہ کس       |      | لشكر كوميراب كرديا                              |
|                  | ابوابوب انصاری کے کھاتے میں کیسی<br>این ساؤ              | F14  | آپ نے دو گھونٹ سے تمن سومحایہ کرام              |
| mar <sup>r</sup> | بر لمن أتى<br>أكسال في مصحافظ مهما كمام                  |      | کودشوکرادیا<br>سری کرین می را                   |
| 1.44.            | ایک پیالہ ژیدے مج تاظیر محابہ کرام                       | ۳۲۸  | مدیبیہ کے ختک کؤیمی میں پر کمت لعاب             |
|                  | جماعت در جماعت کھاتے رہے                                 |      | رسال                                            |

| صنح         | مضموث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحد         | مضموات .                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| m44         | جب نی کی دعاہے بادل آے اور ایک ہفتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAT          | بييوين فعل                                      |
|             | تک پرے رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | جند فتلف انهم معجوات سيدالانبيا                 |
| <b>24</b> A | آپ کی دعاے ابولبابہ فرکیا کردی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | جبل حراء وجديس آيا پھر آپ كے تھم                |
| P44         | بنوسلامان کے لئے بارش کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ے ماکن ہوگیا                                    |
| ۴٠٠٠        | آپ کی دھاہے حضرت علی " کو مرمض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 244          | عمريات تسيع برمصة بي                            |
|             | ہے شفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ورو دایوار ف آین کما                            |
|             | نماز میں بال سنوار نے والے بر آب کی وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PAA</b> . |                                                 |
| pro-f       | the state of the s |              | مک جلتی رہی                                     |
|             | ابو ٹروان ٹر آپ کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | خالى برتن من تحى ابل آيا، تحى كے ساتھ           |
| ۲-۲         | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | دا دی بسنے گئتی فرمان رسول "                    |
|             | ثيردار بوتمئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ም</b> ለት  | حفزت جابر کاقرض کیے اوا ہوا؟ ایمان              |
| çı e şı     | محواث برجم كريض كالمحاس أب كي دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | افروز واقعه                                     |
|             | آپ کی دعاہے عیسہ بن ابولیب کوشیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | مرى كوشت عيضة بازوين جابتا نكلة                 |
| ·           | ئے بھاڑ ڈالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | دہجے فرمان رسول "                               |
| pr-4        | عمروبن اخطب " سے لئے حسن کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194          | حضرت جابر كاست اونت تيزر فمآرين حميا            |
| r-4         | 1 1 2 1 10 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ras          | نی بیچے ہے بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے             |
|             | ے زائد عمر میں بھی قائم رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | -Lī                                             |
| ρ'+.β       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar          | جی کی ہے مثال بلند آوازی                        |
|             | آب کی وعاہے میاں بیوی میں بے پڑاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rer          | آب مجیبی ساعت د بصارت ممی اور کو                |
|             | محبت بهو گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | حاصل نہیں                                       |
| p* \$.4     | حضرت مقداد المسلح لئے ال میں بر کت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | آپ کاپینہ بے مثال خوشبودار تھا                  |
|             | آب كى دعات سيدة فاطمه "كى بحوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79 64        | آپ کے بول وبراز کی برکت ورحمت                   |
|             | جاتىرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192          | خالدین ولید کی ٹولی میں نی کابال مبارک          |
| P1d         | . 60 000 100 1 60 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ren          | حرب چوبيسويں فصل                                |
| 1 1-1       | پ ن وقت کرت کی تو کردن<br>مجسوس ہوتی تھی نہ گرمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | نی کی دعائیں جویل بحرض قبول ہو گئیں آپ کی       |
|             | آب کی دعاے سحابہ کو سردی محسوس ند ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | كا دعا الى كم يرقط سالى اور مجرارش كانزول       |
|             | اپ ل ده د اول دراساول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Charles And |

| صنحد     | مضموك                                                               | منخد  | مضمون                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| rrg      | غروة احدك مغرات                                                     | rit & | آ کِی دعاہے آسیب زدہ لوگ شفایاب ہو۔    |
|          | قتل افي بن طلف كى چيش كوكى بورى مو كى                               | MIM   | آب کی دعاہے مثان بن ابی العاص کا       |
| W.W.     | قاده <sup>چ</sup> ی آنکه درست اور دومری آنکه                        |       | سینه شیطان سے محفوظ ہو گیا             |
|          | ے روش تر ہوگئ                                                       |       | آپ ک دعاے اندھا بینا ہو کیا            |
| اسم      | شهيدا مدحضرت حنظله "كوفرشتول في                                     | rie   | آپ كى دعاس جلا بوا باتھ درست ہو كيا    |
|          | منسل د <u>يا</u>                                                    |       | ام اسحاق کو یانی کاچھیٹالاراتوان کے سب |
| 7-1-1    | اوس اور خزرج کے چار جار جلیل القدر محالی                            |       | غم غلط ہو گئے                          |
| ساساما   | ا حدیش دستمن سامنے تھااور صحابہ کو بے                               | ۲۱۲   | يجيبوين فصل                            |
|          | خونی سے خیند آرہی تھی                                               | 2     | مختف غروات اور جنگی مهمات میں ظاہر ہو  |
| rra      | غروة بونضيرا ورعظمت رسول                                            |       | والے بی کے معجزات اور دلائل النبوة     |
|          | تن کا گھناؤنی سازش ہے آپ کیسے                                       |       | غراده بدرك مجرات                       |
|          | محفوظ ہوئے                                                          | /ግሎ   | عفيدبن الي معيط كي حمتاخي اور پدر يس   |
|          | بنونفيرك يهود كااعتراف حق ادرجث دهرمي                               |       | اس کاقتل                               |
| M. W. A. | -702-19                                                             | F19 . | كمزورے مجامد نے اپنے ہے كئ ممناه طاقتو |
|          | آپ نے تین ضربوں سے بھر تو زُاا ور تین<br>میں میں میں میں ا          |       | آدى كو گر فار كراليا                   |
|          | بادشاہتوں کے فتح ہونے کی خبر دی                                     |       | بادل يس محورون ك آوازي آراى            |
|          | روز خندق چند مجوروں سے سادالفکر سر ہوگیا                            |       | موارى دو يرف ي الركاسرار جا            |
| الم الما | - 0.0 - 7 - 7.0 - 0.0 - 1.9                                         | ت     | غرؤة بدريش شريك فرخنول كالمنك وصور     |
|          | لشكر كفار كويتاه كرمحي                                              |       | کیاتھی                                 |
| rer      | غرد و بو قریظه اور شان رسالت آب                                     | ert.  | غردة بدري آپ كاتفنرع فرشتول كا         |
| ma 4     |                                                                     |       | نزول اور اسروں کے متعلق مشورے          |
| ۳۵۷      | شد کی تھیوں نے حضرت عاصم کی لاش                                     | rrr   | اے عباس وہ سوٹائی دیدوجو کمرچموڑ       |
| ** 4 -   | ے کفار کو سرنہ کاشنے دیا<br>جہتر ساجری رہنٹ کی اڈیریا ہے :          |       | آئے ہو۔ قربان رسول                     |
| FOA      | حضرت عاصم کی لاش کو پانی مبالے محمیا                                | LLL   | معاذ د معود کی جانبازی اور ابوجمل کاقل |
| PH.      | حضرت خبیب کوسولی دیئے جانے کا واقعہ<br>قب میں میں عظم میں بالدی     | rra   | نی نے متولان بدرے خطاب فرمایا          |
| mate.    | قصه بنرمعونداور عقمت ميدا لانبية<br>برمود و مسال مها مي ماش مساند و | h.A.d | عمير "بن وبب آپ کو قل کرنے آگ          |
| 2710     | بئرمعوند پر محالی د سول کی لاش آسانوں<br>کی طرف اٹھالی گئ           |       | اور مسلمان ہو مھتے                     |
|          | ي حرك العال ال                                                      |       |                                        |

| مغ         | مضمون                                  | ٠             | مغمول                                       |
|------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| <b>MA4</b> | یه چبیسویں فصل                         | FXY           | آپ نے مٹی دم کر کے دی توہید کادر د          |
|            | تي تے جو غيب کي خبر من ديں اور وہ      |               | جاماريا                                     |
|            | آپ کی حیات ظاہرہ میں یا اس کے          | PYA           | غرزه بن مصطلق سے معجزات                     |
|            | بعداى طررح واقع بوئيس                  | #4 <b>4</b>   | مرية عبدالله بن مليك برجو معجزه شفاظاهر موا |
| سهم        | نبی آقیامت بیدا موسفراکے فتول کی       | 14            | عبدا نشدین انیس کی کامیاب مهم اور           |
|            | نشاغدای فرہائے ہیں                     |               | بِ مثل عطاء رسول "                          |
| M40        | بإره خلفاء تك ومين اسلام غالب رہے گا   | FZI           | ن کمد پر آپ کی شان بت شکن                   |
|            | فرمان رسول                             | 14210         | غروہ جوک کے معجزات                          |
| 444        | خلافت عباسيد كي پشيگوني بزبان رسول     |               | نی کانخیند کیے ترف بحرف درست لکلا           |
|            | شمادت عثان بزیان رسول ر حمان           |               | بر محت ومنت رسول خدا                        |
| 174X       | حفرت علی می شمادت کے متعلق حضور ا      | 14/14         | چینے میں دست رسول کی بر کت                  |
|            | کی پیشین موئی                          | 140           | وعاءر سول سے نزول باران                     |
| 6"9.       | امام حسین کی شاوت کے متعلق آپ نے       | ٣٤٢           | عبدا مند ذوالبجادين كي قابل رشك موت         |
|            | جوار شادات فرمائ                       | 12N           | امیر دومد الجندل کے متعلق آب کی پیشگوئی     |
|            | ميرابينا حن ود حرومون مين صلح كرواع    | r49           | راہ جوک میں منافقین کی سازش سے              |
|            | گاار شادر سول "                        |               | آپ کی باخبری                                |
|            | آپائے نجاثی شاہ حبشہ کی وفات کی خبر دی | <u>የ</u> "ሉ " | بنگ موند کے مجرات                           |
| 49         | ام حرام انصاریهٔ کی شمادت کی خبر       |               | آب مريد مين بي كرشام مين بون وال            |
|            | سمره بن جندب كاقصه                     |               | جنگ کی کومنزی کرتے ہیں                      |
| ۱•۵        | باستأئيسومي نصل                        | ۸۲مېر         | غرزہ اُ طاکف کے معجزات                      |
|            | وہ خارق عادت واتعات جو نبی کی حیات     |               | عیدید کی خفیہ ملطی سے آپ کی باخبری          |
|            | ظاہرہ میں صحابہ کرام پر ظاہر ہوئے      |               | عرده بن مسعودة كاواقعد قبول اسلام اور       |
|            | مهمانان مدنق اكبره كالحاناكيب بزه حميا |               | ان کی شمادت                                 |
| ۳۰۵        | گوشت جو مسکّین کونه دیا گیا بچفرین گیا | 714           | مربيه زيدبن حارية ادر قبولت دعاء رسول       |
|            | فرشے حضرت اليو القرآن سنے آئے          |               | عزىٰ نامى بت اور شيطان كاخاتمه              |
|            |                                        |               |                                             |

| منجد        | مغموك                                         | صنح  | مضموك                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| ۵۲۰         | حضرت عل ميدان كربلام شانات                    | 0+17 | لائقى نور كى ققريل بن مثى              |
|             | لگاتےیں                                       | 0-4  | انفائيسويں فصل                         |
|             | حضرت علی کو جھوٹا کئے والے کا تجام -          |      | وہ آیات قدرت جونی کے وصال پر           |
| •           | حصرت تنم داری آگ کو ہان <i>گ کر</i> لے        |      | ظاہرہوکس                               |
|             | <i>چاتے</i> ہیں                               |      | آپ کے دصال پر حضرت خضر کا بلیغ خطبہ    |
| <b>o</b> ri | شیر مفرت سفینهٔ کی سواری بن میا               |      | مٹی کمی نبی کاجسم نبیں کھا تھی         |
| GFT         | حضرت رئع وصال کے بعد گفتگو فرماتے ہیں         | 0-4  | معيدين ميب الكوروفسدمول ساوان          |
| ۵۲۲         | م تبييويں فصل                                 |      | کی آواز آتی تھی                        |
| م           | فضائل جمله انبياء اور فضائل سيدا لانبياء عليم |      | عمرفاروق فے حضرت عباس کے دسیلہ         |
| 2 18        | السلام كاموزانه ادر مجزات انبياء كا           |      | ے بارش مالی بو خوب بری                 |
| G-Jus       | معرات مريب قابل                               | ٥٠٨  | بی نے حضرت سعد کومنتجاب الدعوات        |
|             | فشائل ابراتيم فليل الأدعلي نبيناوعليه         |      | بناديا                                 |
|             | الصلوة والسلام                                |      | صحابہ ' کے گشاخ پر حضرت 'کی دعا کا اڑ  |
|             | فليل اور حبيب                                 | 0-9  | الك زبان دراز آ دمي پر حضرت سعد كي دعا |
|             | مفاظت فليل وعصمت محبوب                        |      | مفرت عبدالله بن عمرکے تھم سے مانپ      |
| ٥٢٢         | فنكست نمروداور ذلت الي بن خلف                 |      | والبس بوشميا                           |
| <b>₽</b> 1₽ | ابراجيي اور جحمري شان مسراعنام                | 01:  | شراءي حيات جارداني پر جندروايات        |
|             | فضائل موى على تبيياه علييه الصلاة والسلام     |      | فابت بن قيس في شمادت ك بعدوميت كي      |
|             | کمال تصاادر در فتوں کی حاضری اور              | SIT  | انتيوين فقل .                          |
|             | منين جذع                                      |      | آپ کے وصال کے بعد جو آیات تدرت         |
|             | مجرادرا مگشوں سے پانی جاری کرنا               |      | آب ك مخابك إلا فر برطام برمي           |
| ort         | انظاق بحراور عيور دريا                        |      | حضرت علاء بن حضری کی کرامات            |
|             | قوم موسوی کے عذابات اور رفان مک               | ٥١٣  | سعد بن ابي و قاص ْ كالشكر پديل ڪِلتے   |
| 014         | من وسلویٰ اور حل غنائم اور تکثیر طعام         |      | ہوئے دریا عبور کر حمیا                 |
|             | ایک بزی مجلی کو محابہ نے ممینہ بحر کھایا      | 614  | حضرت عمر فاروق کی رحلت پر جنوں         |
|             | ساحران فرمون كي شكست ادر ايو جمل كي مرعولم    |      | عرتي .                                 |
| or9         | فضأل صالح على نبيناه مليه الصلوة والسلام      | ۸۱۵  | اے ساریہ بہاڑ کے بیچے ہوجاؤ فرمان      |
|             | فضأكل داؤرعلى نبيناه عليه وتصلؤة والسلام      |      | عمر فاروآ "                            |

| صفحه           | مضمون                                      | منحد  | مشمون                                               |
|----------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| ۵۳۷            | هلق طيور                                   | ٠٠٠   | تشغير طيود اورا طاعت حيوانات                        |
| ۸۳۵            | دم عينى اور شفاخانه مصطفیٰ علیمها السلام   | ç     | الك برعو آب ك درباريس شكايت لاآ                     |
| <b>U</b> 1 / 2 | اندهون كويدانى ملتى ب                      | ort   | لوہ کا بھلنا تجیب ترہے <sub>یا گ</sub> ھر کا؟       |
| ٥٥٠            | احياء موتى اور عظمت مصطفي                  |       | فضأنل سليمان على نهيناه عليه الصلوة والسلام         |
|                | حفرت جابر کی بکری بھنم ہوجائے کے           | ort   | نبي كى شان تناعت واستغناء                           |
|                | بعدر ندہ ہوتی ہے                           |       | أكريس جابول ومبازميرك ماتقد موناين                  |
| اهه            | غریب محابیه " کامینا کھر زندہ ہو گیا       |       | كرچليس ( فرمان رسول ً )                             |
|                | حفزت عیسیٰ کی اخبار غیب اور حضور می        |       | سيرسليماني اور سياحت لامكاني                        |
| -              | يبيشين گورئيال                             | ٥٣٣   | سر کش جن اور جان شار جن                             |
| ممد            | قرآن کریم کی پیشین گوئیاں                  | ore   | ئی نے آاید جوں کے لئے رہائش گاہیں                   |
| ۲۵۵            | حضرت عيسى ادر سيدالا نبياء عليهما السلام   |       | مقرر فرمأمي                                         |
|                | کازېږو ژک د نيا                            |       | جنول بر فبعنسه والحتيار                             |
| ٥٥٤            | جناب نيسنى اورامام الانبراء عليهمها السلام | 074 C | جنول کی دنیوی خدمت اور فرشتوں کاوین تعاوا           |
|                | كارنعت آساني                               | 61%   | بدريس فرشتول كود كيم كرشيطان كي بدحالي              |
| 009            | اکتیبویں نصل                               |       | کلام طیور اور استجابت حیوانات                       |
|                | ئی کے اخلاق حندواوصاف جیلہ                 |       | الل محشر كو علم بو كا نكابين جمكالو فاطمه "بنت      |
|                | آپ کے اخلاق حسنہ روایت ایام حسن بن علی ہ   |       | محرّ کی سواری آتی ہے                                |
| Ira            | رات دن کے نبوی معمولات                     | ord   | فضائل بوسف على نبيتاه عليه الصلوة والسلام           |
| ٦٢٥            | آ داب مجلس رسول                            |       | حسن يوسفی اور حسن محبوبی                            |
| ۳۲۵            | خدوخال رخ رسول بربان ام الموسنين عائشة     | ţ     | معضورا كالهيئه موتيول مصحبين أور كمتور كا           |
| ٦٢٥            | آپ کاندو قامت                              |       | ے خوشبودار تھا (سیدہ عائشہ ")                       |
|                | آپ کے چرے اور جسم کارنگ                    | orr   | فضائل يحيى بن زكرياعلى نبيناد عليهما                |
| 4 PG           |                                            | مهر   | العسلاة والسلام                                     |
|                | آپ کارخ بدرالدی                            | 1     | فضأئل حضرت عيسلي على نبيناعليه الصلاة والسلام       |
| 644            | آپ کی پیشالی داژهی گر دن وغیره             |       | عظمت میلاد تیسی ادر رفعت میلا د مصطفیٰ<br>علمہ بریا |
|                |                                            |       | عيىميا السلام                                       |
|                |                                            |       |                                                     |

# بیش لفظ سیرت نگاری تاریخ و شخقیق کے آئینے میں

مَعْمَدُهُ وَنَصُلِلْ وَلَتُسَلِّمُ عَلَىٰ دَسُولِ مِالْكَرِيمِ المَابَعُةُ سِيرت تَكَارى في صرورت

اصلاح احوال و تغییر کروار کے لئے جو ذرائع زیادہ تراستعال ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور منی عن المحکری طرف راغب کرنے کے لئے تقریر کا سمارا لیا جائے اور ان کے سامنے معروف کے نوا کد اور محکر کے عوائب بیان کئے جائیں جس سے سامعین کے دلوں میں معروف سے محبت اور محکر سے نفرت بیدا ہو۔ دو مرا طریقہ بیہ ہے کہ اس موضوع پر کتب تحریر کر کے عام کی جائیں آگکہ لوگ معروف کی اچھائی اور محکر کی برائی سے واقف ہو کر اپنی اور اپنے معاشرہ کی اصلاح کر سکیں تیسرا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ تیکی اختیار کرنے اور بدی سے بچانے کے لئے بچرو معاشرہ کی اصلاح کر سکیں تیسرا طریقہ میہ ہوتا ہے کہ تیکی اختیار کرنے اور بدی سے بچانے کے لئے بچرو ذور کام لیا جائے۔

لفس انسانی کے اخلاق و تربیت کی بخیل کاسب سے زیادہ موٹر، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ بہترو زیادہ بہتراور سب سے زیادہ صحح طریقہ سے کہ نہ تقریر سے کام لیاجائے نہ تحریر سے، اور نہ ہی جبرو زور کو استعمال کیا جائے بلکہ مکارم اخلاق کا ایک ایبا پیکر مجسم سامنے آجائے جواول آ آخر اور سرآپا ممل طور پر آئینہ عمل ہو۔ جس کی زبان سے لکلا ہوا ایک ایک لفظ ہزار ہاتصانیف سے بڑھ کر ہو۔ جس کا ایک ایک اشارہ ایرو سم سلطانی کا کام دے۔ اور جس کی ہر ہرادا اپنا لینے کو بے ساختہ ول مچاتا ہو۔ اس سے بڑھ کر تبلیغ واصلاح کا اور کوئی ذرایعہ اور طریقہ نہیں ہے۔

جب ہم کمی الی عظیم شخصیت کی علاش شروع کرتے ہیں تو دنیا کا ہر فرد اپنے بانی ند ہب کا پتا دیتا ہوانظر آتا ہے۔ یمود حضرت مولیٰ علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ وعلیٰ بنداالقیاس۔

کیکن میر بھی نا قابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت موئی دھیلی علیمیا السلام کی زندگیوں میں عفو و در گذر کے بارے میں کوئی واضح نمونہ عمل نہیں ملتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ۳۳ سالہ حیات ارضی میں، حاکم ورعایا اور جانیانی و جمانگیری سے متعلق فضائل اخلاق سے والمن خلق خالی نظر آتا ہے۔ مندو فرمپ کے بانیان کی زندگیاں ویسے ہی انسانہ طرازیوں کی تذر ہو چکی ہیں۔ کسی ورست نظریہ تک پنچنا، انسانی بس میں نہیں ہے۔ بسر کیف اس بات میں پھو شک نمیں کہ زمانہ نہوی میں احادیث کو تلمبند کیا جاتا تھا محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں سے بعض حفزات نے احادیث نبویہ کو تحریر کیا اور مخلف مجموعہ ہائے حدیث مرتب کئے گئے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک مندرجہ ذیل تحریری سرایہ جمع ہوچکا تھا۔

۱ وہ مجموعہ ہائے حدیث جو حصرت عبداللہ بن عمر، حصرت علی اور حصرت الس رضی اللہ علیم فے اللہ علیم کے اللہ علیم اللہ علیہ اول میں ۳۱۔۳۳)

۲۔ وہ تحریری احکام و فراین اور معاہدات جو تبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علقف قبائل کو ارسال فرمائے (این ماجیرص ۱۳۰۰ وابو داؤد جلد اول ص ۱۵۵)

۳۔ خطوط جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراؤ سلاطین کے نام جاری فرمائے ( بخاری جلد اول ص ۱۵ ورص ۱۵)

> س۔ پندرہ سوصحابہ کرام رضی انڈ عنم کے اسائے گرامی ( بخاری اول۔ باب الجساد ) ۔ نبی عکرم صلی انڈ علیہ وسلم کے بعد اس تحریری ذخیرہ کو بہت زیادہ ترتی ہوتی گئی۔

وور صحاب و خلفاء راشدین بی سیرت و حدیث کی اشاعت کانی حد تک ہوئی اور بہت سے حلقہ بائے درس قائم ہوئے۔ لیکن اس زبانہ میں زیادہ تر انحصار زبانی روایات پر تھا۔ بنوامیہ کے دور میں حکما علماء سے تصانیف لکھوائی گئیں۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عندنے عبید ابن شریہ کو یمن سے بلوا کر قدماء کی تاریخ مرتب کرائی۔ جس کا نام اخبار المماضین تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کے بعد عبدالملک بن مروان نے علماء کرام سے رابطہ کیا اور ہرفن میں مختلف محاویہ رضی اللہ عند بی جیررضی اللہ عند سے تغیر قرآن لکھوائی جو شاہی کتب طانہ میں رکھی گئی تصانیف کھوائی جو شاہی کتب طانہ میں رکھی گئی مقتید۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه کا زماند تو آلف و تصنیف کے عودج کا زماند تھا۔ تمام اطراف حکومت میں عکم بھیجا گیا کہ احادیث نبویہ یدون و قلم بندگی جائیں۔ سعد بن ابرا تیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورو کے قاضی تھے۔ ان سے دفترول کے دفتراحادیث کے مرتب کروا کے ممالک مقبوض میں ہر طرف بیجوائے۔ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حرم انصادی بہت بڑے محدث اور ممالک مقبوض می احادیث جمع کرنے کا عکم دیا گیا۔ (میزان الاعتدال)

 حضرت عمرین عبدالعزیز رحمة الله علیه نے ابو بکرین محمد کو خط لکھا کہ عمرہ کے تمام مسائل اور مرویات جع کر کے دارا فکومت دوانہ کریں (تمذیب التہذیب)

روا پات مدیث کے ساتھ ساتھ مفازی و سیروغیرہ کی طرف بھی توجہ دی حمی اور تھم جاری کیا گیا کہ غردات نہوئ کے خاص طقہ ہائے درس قائم کئے جائیں۔ حضرت عاصم بن عمر بن تآوہ انساری (المحتوثی ۱۲۱ھ) فن مفازی میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انسیں تھم ملاکہ جامع دمشق میں مفازی و مناقب کا درس قائم کریں اور لوگوں کو سیرت و حدیث سے مستنیض و مستنید فرائیں۔ (تہذیب المتہذیب)

### فن میرت ومغازی کی ابتداء اور مشهور کتب

ای زان جی حضرت امام زہری نے مخازی پر کتاب تکھی جو اس فن مغازی جس سب سے پہلی

کتاب تھی۔ ان کے بعد امام زہری کے وہ مشہور شاگر ووں موکی بن عقبہ اور جحہ بن اسحاق نے اس
فن جیس کتب تحریر کیس۔ موکی بن عقبہ کی کتاب اگرچہ آج کل نایاب ہے لیکن مور شین کی
مقامات پر اپنی اپنی تصانف جی اس کتاب کے حوالہ جات دیتے ہیں۔ محمہ بن اسحاق کی کتاب
الرفازی کا ترجہ شخ سعدی کے زمانہ جی ابو بحر بن سعد ذکتی کے تھم سے فارس جی ہوا تھا۔ جس کا
ایک نسخ اللہ آباد کی لاہریری میں موجود ہے (برق اللی جلوادل شیل نعمانی ) یہ کتاب بست زیادہ بھیلی۔
عدشین نے اس کے نسخ مرتب سے۔ اس کو ابن ہشام نے زیادہ تنقیح واضافہ کے ساتھ پیش کیا جو
سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور زمانہ ہے۔ ابن بشام کا اصل نام عبدالملک ہے۔ نمایت ثقت،
سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور زمانہ ہے۔ ابن بشام کا اصل نام عبدالملک ہے۔ نمایت ثقت،

مور نعین اور سیرت نگاروں میں ایک معروف نام ابن سعد بھی ہے یہ واقدی کے شاگر دین، مشہور محدث بھی ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ تصنیف طبقات ابن سعد بارہ جلدوں میں ہے۔ پہلی دو جلدیں بالخصوص سیرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتل ہیں اور باتی میں صحابہ و آبھین رضوان اللہ علیم اجھین کے حالات و واقعات ہیں۔ اس کتاب میں سیرت کا بہت زیادہ سموایہ محفوظ ہے۔

حفزت امام بخاری رحمة الله عليد نے بھی اس فن ميں آرج كبير اور آرج صفير كے نام سے دو كما بيں تكھيں۔ جن ميں روايات كوبىند ذكر كيا كيا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے جامع اور مفعیل کتاب امام طبری گئی تاریخ کبیر ہے۔ امام طبری کے فضل و کمال، وسعت علم اور وثوق کے تمام محدثین معترف ہیں۔ ان کی وفات ۱۳ھ میں ہوئی۔ ان کی سکتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قریب قریب تمام مفصل و مستند تواریخ مثلاً تاریخ کا لل ابن الاقیم، ابن خلدون اور ابولغدا وغیرہ اس کتاب سے ماخوذ اور اس کا خلاصہ ہیں۔

سیرت نگاری کی فضیلت خرب کهائسی عاشق صادق نے۔

ذكر حبيب كم نمين وصل حبيب

سیرت النی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہ نبی الانبیاء، تاجدار دوسرا، مجوب خدا، حبیب سمریاء۔ حفرت محر مصطفے احمد مجتبے علیہ التحییة والشارکا ذکر مبارک ہے۔ یک ذکر بے قرار دلول کا قرار، بے چین روحول کا چین اور قلب بے سکون سے لئے دولت سکون واطمینان ہے۔ لذت حیات اس ذکر پاک سے نصیب ہوتی ہے۔ ۔

صد کتاب وصدورق ورنار کن۔ روئے دل راجانب ولدار کن۔

میں وہ ذکر جمیل ہے۔ جے بار بار خود خلاق عالم نے اپنے لاریب کلام میں کہا ہے۔ کہیں فرمایا یا بیب المرمل، تو کمیں یا بیبا المدیر کمیں طہ فرمایا تو کمیں بلیین۔ کمیں یاا بیبا الرسول فرمایا تو کمیں یاا بیباالنبی۔ کمیں ردُف فرمایا تو کمیں رحیم و کریم۔

آیک مسلمان کے لئے کس قدر سعاوت وخوش بختی ہے کہ وہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مربیف میں مشغول ہو اور وہ حضرات کس عظیم مقام و مرجیہ کے مالک ہوں گے جنوں نے اپنی زیر گیوں کو اس کار خیر میں بسز کیا۔ اور امت مسلمہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت برا فرجی کی ان مقدس ہستیوں کا شکریہ اوا نہیں فرجی میا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کسی طرح بھی ان مقدس ہستیوں کا شکریہ اوا نہیں کر عتی۔

#### فَجَزَاهُمُ اللهُ آحَسَ الْجَزَاءِ- أيسين

# سیرت نگاری کی ابتداء

یہ کمنا کہ بعث بوی علی صاحبہا السلوۃ والسلام کے وقت عرب علی ہڑھنے لکھنے کارواج نہ تھا۔
روایات کا انحصار صرف حافظ پر تھانہ کہ تحریر پر، محض غلا، وحوکا اور تاریخی حقائق سے ناواقنی
پر دلائت کر تا ہے۔ اور مسلمانوں کو حدیث و سیرت سے دور کرنے کی نہ موم کوشش ہے۔ حقیقت
یہ ہے کہ اہل عرب میں مدت سے بڑھنے لکنے کا رواج تھا اگرچہ قدرے کم تھا۔ ایس بہت می
دستاویزات محفوظ میں جو قبل اسلام عرب میں تعلیم و تعلم کا بتا ویتی ہیں۔ علائمہ بلاذری نے اپنی
مشہور زمانہ تعنیف فتوح البلدان میں تصریح فرمائی ہے کہ طلوع اسلام کے وقت صرف قریش میں
مشہور زمانہ تعنیف فتوح البلدان میں تصریح فرمائی ہے کہ طلوع اسلام کے وقت صرف قریش میں
مترہ (۱۵) حضرات پڑھنا لکھنا جانے تھے۔ جن میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت شاء

بنت عبدالله وغيرهم شامل تنهيه رمني الله تعالى عنهم.

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں جولوگ فدیہ وینے کی استطاعت نہ رکھتے تتھے، انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ٹھا کہ وس دس مسلمانوں کو پڑھنالکھناسکھا دیں توانس آزاد كرويا جائے گا۔ حضرت زيدين ابت رضي الله عندجو كاتب وحى تھے، نے اس طرح رباهنا لکھنا سکیما تھا۔ معلوم ہورہا ہے کہ سرزمین عرب خصوصاً مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں المخضور صلى الله عليه وسلم كے زمانه مبارك بن ميں پڑھنے لکھنے كارواج عام موچكا تھا۔ البتہ قابل غور امریہ ہے کہ کیااس وقت احادیث وروایات بھی قلمبند ہوتی تھیں یا نسیں اس بارے میں تحقیق سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ اسلام میں احادیث کی تحریر سے منع فرما یا تھا جیسا ك صحيح مسلم وغيره كي روايات مين فركور ب- آئم بعد مين حضور انور صلى الله عليه وسلم في كتابت حدیث کی اجازت مرجمت فرما دی تھی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ فتح مکہ کے دن آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے عرض کی میہ خطبہ ججھے لکھوا ویا جائے۔ آپ نے لکھ کر وینے کا تھم دیا۔ اس طرح حضرت ایو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ " میں کوئی مخص مجھ سے زیاوہ احادیث نہیں جانتا سوائے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ کیونکہ وہ حدیث من کر لکیے لیا کرتے تھے اور میں لکھانہیں کر ٹاٹھا۔ صحاح میں یہ روایت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے موجود ہے فرماتے ہیں کہ میں احادیث لکھا کر یا تھا پکھے حضرات نے ججھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمی غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ مجھی غم واندوہ کی حالت ہوتی ہے اور تم ہربات لکھتے رہتے ہو۔ یہ درست شیں۔ میں نے یہ بات بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی تو سر کار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دبن مبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ اے عبد الله ! مجھ سے جو سنولکھ لیا کر و خدا کی قتم اس منہ سے سوائے حق کے پچھے نمیں ٹکاٹا۔

شروع میں تخریر سے منع کرنے کی بہت ہی وجوہ علاء نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً: ۔ نمبرا ابتدائے اسلام میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور تمام اوگوں میں قرآن و حدیث میں امتیاز کرنے کی صلاحیت موجود نہ تھی۔ فلندا قرآن و حدیث کے مخلوط ہو جانے کے خدشہ کے پیش نظر کتابت حدیث سے منع فرما دیا گیا تھا۔ نمبر ممانعت کا مطلب یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو آیک ہی جگہ آیک ہی صفحہ پر یوں نہ کھا جائے کہ التیاس واقع ہو۔

نمبر الوگ كمابت ير بحروسا كر كے قوت حافظ كى دولت عظيم سے ہائھ شد دھو بيٹيس، جب خطرہ التباس واشتباہ دور ہو گيا اور اس بات كا اطمينان ہو گيا كد لوگ تحرير پر بھروسا نہيں كريں كے تو آپ نے كتابت كى اجازت دے دى۔ وہ ہتی جو بہم ہر پہلو کا مل وا کمل ہو، جو ہر کمال میں بے نظیرولا جواب ہو۔ جو بیک وقت صاحب شمشیر بھی ہوا ور محاحب بھی ہوا ور گوشہ نشین ہمی۔ جو وسعت مال رکھتے ہوئے فخر نقراء بھی ہوا ور مشلس و تا دار کے لئے جائے پناہ بھی۔ جس نے دنیا کو اصول جماتگیری دیئے ہوں۔ جس نے رعایا کو صاحبان امر کی وفاوار کی و قداکاری کے جذبات سے روشتاس کرایا ہو۔ جس کی زندگی میں ہر فرو بشر کے لئے وستور حیات ہو۔ جس کے ارشادات و فرامین پڑ عمل دنیا و آخرت کی کی زندگی میں ہر فرو بشر کے لئے وستور حیات ہو۔ جس کے ارشادات و فرامین پڑ عمل دنیا و آخرت کی کامیانی صفات ہو۔ وہ معملے اعظم۔ وہ ہاوی ہر حق، وہ نمونہ کا مل، حضرت محبر سول اللہ، حبیب خدا، محبوب کہریا، علیہ انتہیت والشاء کی ذات باہر کات ہی ہے۔ ہر قتم کے فضائل اخلاق، زید و خوای، اور غفرات و استفاع میں ہمہ کیم حیثیت کے حامل آپ ہی تو ور گزر، علم و حلم، عزم و ثبات، ایثار و وفا، اور غفرات و استفناء میں ہمہ کیم حیثیت کے حامل آپ ہی تو ہیں۔

دیگر انبیاء کرام علیم السلام اور مصلحین اقوام کی زندگیوں کے سے اور متند حالات کمیں سے
میسر نہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا ذیادہ تر انحصار قورات پر ہے جو
آپ کی وفت شریفہ سے کوئی تین سو سال بور مرتب کی گئی اور پھر کئی مرتبہ صفحہ ارضی سے مٹی پھر
مرتب کی گئی۔ حضرت عیلی علیہ السلام کی ۳۳ سالہ زندگی میں سے صرف تین سالہ زندگی کے حالات
ملتے ہیں وہ بھی غیر مبتد، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت بوسف علیہ السلام اور باتی انبیاء ومرسلین
علیم السلام کے حالات عام طور پر جو کتب میں ملتے ہیں ان کا مدار اسرا تیلیات پر ہے۔ جن کی جانچ
پر کھ کا کوئی قابل و توتی ذریعہ مونجود نہیں۔

یہ احمیاز صرف اور صرف اہل اسلام ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے پیفیراسلام علیہ انسلوۃ والسلام کا کارنامہ زندگی اس طرح تلم بند کیا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام واہتمام تھا کہ کسی صحیفہ ساوی کے لئے بھی نہ ہو سکا۔ اور وو سری طرف و سعت و تفصیل کا بیا عالم کہ آپ کے اقوال واحوال، اعمال و افعال، وضع و قطع، شکل و شاہت رفار و گفتار، نداق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریقہ معاشرت چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیلینے، سونے جاگئے اور جسنے ہولنے کی ایک ایک اوا محفوظ ہو معاشرت سے نہولنے کی ایک ایک والمحفوظ ہو صحیح۔ اسی کو سرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام ویا جاتا ہے۔ اس کے لئے فرمان خداوندی

لَعَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُورٌ مُحَسَّنَةً" ٤ امراب

-4

"بے شک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مقدس ذندگی تسارے گئے بهترین نمونہ حیات ہے۔ "

اس اسوہ حسنہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ برانسان زندگی کے برموڑ کے لئے رہنمائی حاصل کر سکتا

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زعری کو محفوظ کرنے کے لئے محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی زعد کیاں صرف کر ویں۔ وور دراز کے سفر کی تکالیف کو ہرواشت کیا۔ اور جہاں سے سیدعالم صلی انلہ علیہ وسلم کی زعدگی کی کوئی بات باوٹوق ذرائع سے جاصل ہوئی۔ اسے کمال احتیاط کے ساتھ حیطہ تحریر میں لے آئے۔ آج مسلمان اس دعوئی میں حق بجانب ہیں کہ وہ اپنے محبوب رسول علیہ الصلاق والسلام کو بہترین گلوق اور سروار اولین و آخرین کمیں۔ آپ کی سوائح شریف کو ہر موافق و مخالف کے سامنے بیش کی سوائح شریف کو ہر موافق و مخالف کے سامنے بیش کیا جا سکتا ہے۔ جس کا ول جائے ، جس پہلوے جائے ، بر کھا در خوب غور و فکر کرے ۔ ہم بہانگ ویل کا میں موائح مقابلة پیش کرنے کی جرات میں کر سے میں اللہ میں اللہ المعربر الی یوم القیامہ پیش کرسے گا۔

مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغیبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات وواقعات کا آیک آیک حرف اس استفصاء کے ساتھ محقوظ رکھا کہ کی شخص کے حالات بھی آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہوسکے ۔ نہ آئندہ ایس توقع کی جا حکی ہے۔ بہ آئندہ ایس توقع کی خرض سے سکتی ہے۔ جب تربات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال واقوال کی تحقیق کی غرض سے آپ کے دیکھنے اور طلا ت تعم آپ کے دیکھنے اور طلات قلم بند کے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آلیف و تصنیف کا آغاز ہور ہاتھا۔ طبقات ابن سعد، بند کے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آلیف و تصنیف کا آغاز ہور ہاتھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الاصاب البن السکن ، کتاب لعبد اللہ بن علی بن جارود، کتاب العقیلی نی الصحاب کتاب ابن المان المان کی حارت و واقعات کے الفاج، استعاب، الاحاب فی احوال المحاب، وغیرہا صرف ان ہی حضرات کے حالت و واقعات کے بارے میں تکھی گئی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وصلم کے حالات حیات کو تحریری صورت دی

آگرچہ بعض علاء کے نزدیک میرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدیث نبوی علی صاحبها الصورة والسلام ہے الگ چزہے۔ لیکن ہم یمال میرت سے مراد لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال واقوال احوال واعمال، عادات و خصال شکل دشاہت اور نشست وبر خاست وغیرہ ۔ لیعنی ہروہ چزجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہووہ میرت النبی میں دا خل ہے۔ یمی علاء متعقد مین کی رائے بھی ہے۔

## کچھ اور عمائدین فن اور ان کی تصانیف

ا۔ عروہ بن زیر معزت زیر کے بیٹے اور حعزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے نواسے تھے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنمانے ان کی تربیت فرنائی۔ سیرت و مغازی میں ان کی روایات بکترت ملتی ہیں۔
بعض کے نزدیک فن مغازی کی سب سے پہلی تالیف ان ہی کی ہے۔ ان کی وفات ۱۹۳ھ میں
ہوئی۔

۲۔ عمرین راشد الدرّدی المتونی ۵۰ او إمام زہری کے شاگر داور علم صدیث کے بہت بوے عالم تھے ان کی کتاب "کتاب المغازی" ہے۔

(۳) عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمٰن المخسز ومي المتونى ١٤٠ه فن حدیث و سیرت نبوي کے اکابر بن میں سے تھے۔

(س) عبد الملك بن محروب حديث وسيرت مين ان كاخانداني شهره هم - حضرت عمر بن عبد العزيز كے سم عبد العزيز كے سم من جو سب سے پہلے حديث كه گئي وہ ان كے واداابو بكر بن عمروانصارى كى تقی - خليف بارون الرشيد كے قاضى بمي تقد ان كى تصنيف كماب المتنازى ہے - ١١ كاھ ميں وفات بائی - الرشيد كے قاضى بمي تقد ان كى تصنيف كماب المتنازى ہے - ١١ كار ميں وفات بائی -

(۵) ولید بن مسلم القرشی: - شام نے رہنے والے تھے۔ بڑے محدث اور قوی الحافظ تھے۔ ان ک تصانف کی تعداد سرکے قریب بتائی جاتی ہے۔ جن میں ایک کتاب المفازی بھی ہے۔ سن وفات 190ھ ہے۔

(2) علی بن محمر المدائن : \_ آماریخ و انساب عرب میں خاص شرت کے حامل تھے محدثین میں شار نسیں کئے جاتے \_ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان کی تصنیف نمایت مبسوط ہے - ۳۲۵ھ میں وفات یائی -

(۸) عمرین شبد البصری: - حدیث، آریخ، اوب، لغت، شاعری اور نحو کے اہام مانے جاتے ہیں، کد مکرمد، مدینہ منورہ اور بھرہ کی تواریخ نکھی ہیں - فن میرت میں بلند پاید رکھتے ہیں - حدیث میں ابن ماجد اور آریخ میں بلاذری اور حافظ ابو تھیم کے شاگر دہیں - وفات ۲۷۲ھ میں پائی -

(٩) المام عجد بن عيسى ترفدى: - محاح ستى مشهور كتاب ترفدى شريف، جومحاح يس تيسرے ورجد

(۱۰) ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم: - اکابر محدثین میں شار ہیں۔ "مند صحابہ" ان کی آلف ہے۔ وفات ۲۸۵ھ میں ہے۔

(11) ابو بکر احمد بن ابی خینتمه بغدادی: - حدیث میں امام احمد بن طنبل اور ابن معین کے شاگر د بیں، آریخ و سیرت کے جلیل القدر عالم نتھے۔ ان کی آلیف '' آریخ کبیر'' ہے۔ ۲۹۹ھ میں فوت ہوئے۔

ان کے علاوہ بھی ہے شار ائمہ فن نے سیرت کافیتی سرمایاہ فراہم کیا۔ بخوف طوالت اختصار سے
کام لیا گیا ہے۔ یہ مختصر مذکرہ علاء متقدمین کا تقبا۔ علاء متاخرین نے بھی اس میدان میں گراں قدر
خدمات انجام دی ہیں۔ للذا چند آیک معروف علاء متاخرین کا تعارف بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔
ملاحظہ ہو۔۔

### علماء متاخرين اور ان كي تصانيف

(۱) عبد الرحمن سیلی: - بهت بوے محدث اور سیرت نگار جی بعد کے تقریباً تمام مصنفین سیرت کی تحقیقات و معلومات بین انہیں ہے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی کماب "روض الانف" ہے۔ یہ سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے۔ اس کے دیباچہ میں مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس کماب کی مالیف بین ایک میں اور ۱۲۰) کتب سے مدولی ہے۔ وفات ۱۸۵ھ میں ہوئی۔ اس کماب کی مالیف میں ایک سیرت دمیاطی " ہے۔ ان کی کماب کا نام "سیرت دمیاطی" ہے۔ اس کا اصل نام "المختصر فی سیرة سیدالبشر" ہے۔ تقریباً سوصفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا اصل نام "المختصر فی سیرة سیدالبشر" ہے۔ تقریباً سوصفحات پر مشتمل ہے۔

(۳) علا مرالدین علی بن محمہ خلاطی حنفی المنتونی ۸۰۷ھ: - ان کی کتاب "سیرت خلاطی" کے نام ہے مشہور ہے۔

(٣) شخ ظهیرالدین علی بن محمه گازرونی: - ان کی کتاب "سیرت گازرونی ہے- ان کی وفات ۱۹۴ھ میں ہے-

(۵) ابن سیدالناس اندلنی: - اندلس کے نامور عالم ہیں۔ ۱۳۳۷ھ میں فات پائی۔ تصنیف کانام "عیون الاثر" ہے۔ جامع اور متند کتاب ہے۔ معتبر کتب کواس کا ماخذ قرار دیا گیاہے۔ (۲) ابراہیم بن محمد: - "نور النبراس فی سیرة ابن سید الناس" ان کی کتاب ہے۔ محققانہ طریق پر

# صاحب كتاب امام ابو نعيمة كاتعارف

ام ونسب

مافظ ابو هیم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن مولی بن مران حرائی اصفهانی، آپ کے اجداد میں سب سے پہلے مران نے اسلام قبول کیا۔ مران، حضرت عبد الله بن جعفر کے غلام سے، حافظ ابو هیم کے نانا۔ محمد بن یوسف البناء بھی بست بوے عالم دین، عابد و زابد اور ولی کال سے، سے شار علاء و زباو نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ بلاد اسلام میں ان کی بری شهرت تھی۔

# بيدائش اور تعليم وتربيت

طافظ ابو قیم احمد بن عبد الله ، ماد رجب ۱۳۳۱ سات کو ایران کے مشہور شر اصفهان میں پیدا 
جوئے۔ کم عمری بی میں لیافت و صلاحیت نمایاں تقی۔ اور ہونماری کے آثار ہویدا تھے۔ وہاب 
ازلی نے قوت حافظ ، ذکاوت زبن ، اور غیر معمولی شم و اوراک کی دولت گراں بما ودیعت فرمائی 
تھی۔ حصول مقصد میں گمن رہنے کی عادت تھی۔ بدینوجہ والد محرم نے انہیں علوم دینیے کی طرف 
متوجہ کیا۔ ابتدا ، بی امام ابو نیم نے علاء و محدثین کی محافل و مجالس میں حاضر ہونا اور سماع حدیث 
شروع کر دیا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں مرز اتھا کہ علاء و محدثین عصر میں ان کے چرہے ہونے لگے ۔ 
اور بلاد و امصار اسلام میں عام شرو ہوگیا۔ حدید ہے کہ چھ برس کی عمر میں انہیں محدثین نے 
دواجت حدیث کی اجازت عنایت فرما دی۔

(تذكرة الحقاظ للزين صفه ١٠٩٢ جلد سوم)

ونیائے اسلام کے جن جلیل القدر علاء حدیث نے اسین روایت حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ان بین واسط سے معر عبداللہ بن عربن شوف، نیشاپور سے ابو العباس "الاصم، شام سے تعقر اللہ بن اللہ بنا بن اللہ بن اللہ بن اللہ بنا اللہ بنا بنا بنا بنا و مشائح نے اجازات عطاکیں کہ اس حیثیت سے حافظ ابو قعم دنیا میں منزو شخصیت کے حافل ہیں۔ امام ذہبی تذکرہ المحفاظ جلد موم صفح ۱۹۲ ورقم طراز ہیں۔

# أَجَازَهُ طَأَيْنَهُ تَعَكَّرَهُ فِي الدُّنْيَا بِلِجَانَ تِهِيمٌ.

اتنے مقیم کروہ نے انہیں اجازت روایت فرمائی کہ وہ اس حیثیت سے منفرد مقام رکھتے

محیل علوم و فنون کے بعد ابو تعیم بھیشہ تعلیم و تدریس اور تحریر و تصنیف بیس بهد تن معروف و مشخول رہے۔ بلا مبالفہ کما جاسکا ہے کہ ان کا کھانا بینا اور اور حنا بچونا بی علوم کی نشرو اشاعت اور آلیف و تصنیف تھا۔ خدائے وہاب نے ان اسبب رئیسہ کو ان بیس بجتع فرما ویا تھا جو کسی انسان کو سراتب علیا تحک پنچائے کا زینہ ٹابت ہوا کرتے ہیں وہائت و فطائت، استخراق فی المطالعہ اور استمرار علی العمل بیس آپ کیائے روز گار تھے۔ وہنی استعداد کا اس امر سے اندازہ فرائیس کہ صرف جی سان کی عمر بی دیائے معروف علاء و محدثین نے تدریس و تحدیث کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اپنے زمانہ بیس اعلی علی مراتب پر فائز ہوئے۔ اپنے دور بیس آپ اپنا ٹائی نئیس رکھتے تھے۔

شيوخ

امام حافظ ابو لیم اوائل عمری سے طلب علم میں جت کے شے اور بہت جلد یحیل علم کر لی تھی۔
آپ ان معدودے چند علاء میں سے ہیں جن کے شیوخ بھی بہت ہیں اور ان شیوخ سے ان کی طاقات بھی کرت سے ب حافظ صاحب نے ان لوگوں سے بھی صدیث روایت بی ہے ، جن سے دوسرے کی محدث نے اخذ صدیث نمیں کیا۔ یی وجہ ہے کہ ایسی احادیث کی جانچ پر کھ اور مرتبہ کے تعین میں بہت وقت بیش آئی ہے۔ ابو لیم نے جن محدثین سے سام حدیث کیاان میں سے بعض کے اساء ورج ذیل ہیں۔ احمد بن معبد السمسار ، احمد بن بندار العثار، عبد اللہ بن حسن بن بندار الو بحر بن ہیں ہوا کہ بن خلاوا لنیمیسی ، حبیب القرار، معرا بی محمد بن فارس، ابو بن بندار العثار، عبد اللہ بن حبد اللہ بن بنو کر الی عالی، ابو بکر الاجری، ابو علی بن صواف، عبد اللہ بن جعد اللہ بن جعم حابری، ابو علی بن صواف، عبد اللہ بن جعم حابری، ابو النظم کی ابو النظم کی اور کی اسم بن عبد اللہ بن ابی الغرائم کوئی احمد بن حبد اللہ بن فاروق الخطائی، ابو الشیخ بن حیان وغیر حم۔

#### تلانده

ابولیم کے ہاں طلبائے مدیث کی کثرت تھی۔ لاتعداد حفزات کے اساء تذکروں میں ملتے ہیں جو ان کے خلافہ میں شامل تھے۔ جن میں زیادہ مشہور یہ حفزات ہیں کوشیر بن لیالیزور الجبیلی ، ابو بکر بن علی الذکوائی، ابو سعد المالینی، ابو علی الوخشی، الخطیب ، ابوصالح الموذن ، ابو بکر محمد بن ابراہیم السطار، سلیمان بن ابراہیم ، بہت اللہ بن محمد الشیرازی، محمد بن حسن البکری، بیتجیر بن عبد الله بن محمد الوجر بن محمد ابو بکر بن محمد الوجر بن محمد المارہ بن عبد الله بن ابو بکر بن ابو بکر بن ابو بحرو بن قالبا، نوح بن

۲۔ وہ روایت جو اصول مملمہ کے خلاف ہو۔

۳۔ محسوسات ومشاہدہ کے خلاف ہو۔

س عقل کے خلاف ہو۔

۵\_ معمولی کام پر بمت بوے اواب کا وعدہ ہو۔

٧\_ معمول بات يربت بوك عذاب كى وعيد مود

4- وه روايت جور کيک المعني جو-

A۔ ایک راوی ایسی روایت بیان کرے جو کسی اور نے شد کی جو اور روای، مروی عشہ سے ملا بھی ند بو۔

9۔ ایسی روایت کہ تمام لوگوں کا اس سے واقف ہونا اس زمانہ میں ضروری ہولیکن راوی نے کور کے علاوہ کسی نے اس کو روایت نہ کیا ہو۔

۱۰۔ ایسی روایت کہ جس میں کسی ایسے اہم واقعہ کا ذکر ہو کہ آگر وہ وقوع پذیر ہو یا تو سینکٹروں لوگ اس سے واقف ہوتے ہایں ہمہ صرف ایک راوی نے اس کوروایت کیا ہو۔

11 - الیی فضول باتیں جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نہیں فکل سکتیں-

١٧- وه روايات جوانمياء كرام عليم السلام ك كلام مبارك سے مشابهت شد ركھتى مول-

۱۳۰ وہ روایت جس کے غلط ہونے کے ولائل موجود ہوں۔ (فتح المعیب الاین چوزی صفحہ ۱۱۳ مطبوعہ لکھنؤ۔ موضوعات لملاعلی قاری صفحہ ۹۴ مجمنیائی وہلی)

یہ اصول ابن جوزی یا ملاعلی قاری کے قائم کروہ نسیں بلکہ ان بزر گوں نے تحدثین کے اصولوں کو سیجا آیا اپنی کتب میں تحریر کیا ہے۔

ان اصول و ضوابط کی روشنی میں میہ بات اظهر من الفتس ہو جاتی ہے کہ اسلامی فن روایت، عقل و روایت کی روسے میں قدر بلند پامیہ ہے؟ علائے حدیث نے کتنی محنت، جانفشائی، دیدہ ریزی اور دفت رسی صرف کی ہے؟ دنیا کی دیگر اقوام کے سرمایہ آرنخ وروایت میں اس اہتمام واعتناء کا کیک ذرہ نشان مجمی موجود فہیں ہے۔

انسوس یہ ہے کی جس قدر علائے حدیث نے عرق ریزی سے کام لیا ہے اور اصول و قواعد کو درج روایت کے وقت دنظر رکھا، سیرت نگاروں نے اس قدر سمل پندی سے کام لیا۔ یک وجہ ہے کہ کتب میرت کا ذخیرہ مجموعی طور پر، کتب حدیث کا ہم پلہ نسی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحقیق و تقید کی ضرورت صرف ان احادیث کے ساتھ مخصوص کر وی گئی جواحکام و عقائد کے متعلق تحیس اور جو روایات سیرت و فضائل کے متعلق تحیں، ان جس تشدد واحتیاط کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ک می۔ اس لئے مناقب و فضائل اعمال میں بہت سی ضعیف روایات شائع وضائع ہو گئیں۔ اور بوے بوے ملیء مناقب و فضائل اعمال میں بہت سی ضعیف روایات شائع کہ حفظ ابو نعیم، ابن عساکر، خطیب بغدادی، حافظ عبدالفی وغیرہ جیسے ائمہ حدیث وروایت نے ابنی کتب میں اس قتم کی روایات کو بکڑت روایت کیاہے۔

ہمارے کئے ضروری ہے کہ کسی بھی ذیر بحث واقعہ کو ہم سب سے پہلے قرآن مجید بیں خلاش کریں۔
مجرا حادیث صحیحہ مجرعام احادیث اور سب سے آخر بیں کتب سیرت کی طرف رجوع کریں۔
روایات سیرت باعتبار صحت، احادیث کی روایتوں سے فرو بڑا ور مختاج سنتیج ہیں۔ ان کی اسناد کی شقید
لازم ہے لاذا بصورت اختلاف، ہمیشہ حدیث کی سندو روایت کو ترجیح دی جانی چاہئے۔ ارباب فقہ و
اجتماد کی روایات و دسروں کی روایات پر ترجیح رکھتی ہیں۔ عداوہ ازیں سلسلہ علت و محلول کی حلاش،
واقعہ کی نوعیت کے لحاظ سے معیار شمادت، اصل واقعہ اور راوی کا اپنا ذاتی قیم و رائے اور اسباب
خارجی کا اثر بھی قابل غور و فکر امور ہیں۔

صافظ محرعلی صابر (ایم۔ اے) خطیب کمد معجد بولشن انگلینٹہ ہو۔ کے) ۱/۱۰/۸۸ •

كمى كى ب يدكماب حرال بما معلومات كا خراند ب ووجلدول شي ب-

(2) شارح بخاری تسطلانی: - معنف نہ کور حافظ ابن مجرکے ہم رتبہ تھے۔ انہوں نے "مواہب لدنیہ" تحریر کی، بوی مشہور اور متافرین کی ماخذ کماب ہے۔ مفعل ہے مگر ضعیف و موضوع روایات بھی کھڑت سے ہیں۔ "زر قانی علی المواہب" اس کی شرح ہے۔ جو نمایت معتبرا در جامع کماب ہے۔ اس کی آخمہ جلدیں ہیں۔

بر من النبي صلى الله عليه وسلم پر حضور عليه الصلوّة والسلام كى رحلت شريف كے تقريباً سوبرس بعد اللم الله يا كيا۔ جبكہ مصنّفين كا نحصار زيادہ تر زبانى روايات پر تھا۔

ویراقام وطل میں جب بھی بھی ایا ہواکہ انہوں نے عرصہ بعدائے کی رہنما کے حالات ذیدگی اللہ بند کتے تو ہر طرح کے جموٹے سے واقعات کو جمع کر لیا۔ اور ہر تھم کی بازاری اقواہوں کو انھا کہ کے سوائح عمری کا نام دے دیا گیا۔ حالا تکہ ان قواہوں شے زاویوں کے نام تک معلوم شیں۔ ان کی تھاہت و عدالت کا کچھ تا شیں۔ لینی ان کے صدق و کذب کی جائج پر کھ کا کوئی مکت طریقہ و ذرایعہ شیں ہے۔ بعد میں کی خرافات ایک ولچپ ہسڑی کملائے لگتی ہیں۔ جنود و یہود اور اہل مخرب کی تاریخی تھنیفات کا بھی ہی حال ہے۔

لیکن آفرین ہے مسلمانوں پر کہ انہوں نے جو معیار میرت قائم کیا۔ اور اصول و ضوابط ترتیب
دواس ہے کہیں بہتراور بلند و بالا تھے۔ اہل اسلام کے سواتمام دنیائی تاریخ ان سے تھی وامن
ہے۔ ان میں سب سے پہلااصول تو یہ ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ اس فخص کی زبان سے ہو
جو خود اس واقعہ میں شریک تھااور اگر ایبانہیں تو شریک واقعہ فخص تک تمام راویوں کا نام بالتر تیب بتایا
جائے۔ اس بات گی تحقیق بھی کی جائے کہ جن لوگوں کا ذکر سلسلہ روایت میں آیا ہے۔ وہ کون اور
کیے تھے ؟۔ ان کا پیشہ، مشغلہ، چال چلن، حافظ اور سمجھ کیسی تھی ؟ نقعہ تھے یا غیر ثقہ ؟ سطی الذیمن
تھے یا دقیقہ بین؟ عالم تھے یا جابل ؟ س قدر کھن اور تکلیف وہ کام تھا جے کدیمین کرام نے اپنا سرمایہ
حیات صرف کر کے سمانجام دیا۔ شہر اور کوچہ بوچہ پنچے۔ رواۃ صدیث سے ملا قاتمیں کیس،
دیکھنے والوں سے ان کے موالات دریافت کے پھر دیکھنے والوں اور اپنے سے پہلے رواۃ کے حالات
دیکھنے والوں سے ان کے حالات دریافت کے پھر دیکھنے والوں اور اپنے سے پہلے رواۃ کے حالات
مقتدا، محدث اور عالم کو جرح و تعدیل کی چھاتی سے گرزتا ہوا۔

اس تحقیق وجبتو کے بتیجہ میں اساء الرجال کا وہ عظیم الثان فن معرض وجود میں آیا جس سے دنیائے آرخ نا آشناتھی۔ اس فن میں سینکڑوں کی تعداد میں کئے تصنیف کی گئیں۔ اس سلسلہ کی چند

مشهور كتب مندرجه ذيل بي-

○ كتاب الجرح والتعديل: - احمد بن عبدا تعمل المتونى ٢٦١هـ كي تصنيف ب-

رجال امام عبد الرحن بن حاتم الرازى - بت خنيم كتاب ب- بيشار معلومات كالمخبية
 ب- مصنف في ٢٧ مومن وفات إلى -

رجال امام دار قطنی: - خاص ضعیف الروایت راویوں کے بیان میں ہے۔ مشہور تحدث امام
 دار قطنی نے تحریر فرمائی۔

کال ابن عدی: - اس فن کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے متاخرین نے اس کو اپنا ماخذ قرار دیا ہے۔ فہ کورہ بالا کتب آج کم می وستیاب ہیں۔ لیکن ان سے ماخوذ کتب جو بعد میں لکھی گئیں۔ عام طور پر مل جاتی ہیں۔

تمذیب الکمال: - سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب جے علامہ پوسف بن زکی نے تحریر کیا
 جن کی وفات ۲۳۲ھ میں ہوئی۔ علاء الدین مغلطائی نے تیرہ جلدوں میں اس کا تحملہ لکھا۔

○ تمذیب التہم ترب بے حافظ ابن حجرِ نے محولہ بالا تمام کتب سے اخذ کر کے اس کتاب کو لکھا بودی ضخیم کتاب ہے بارہ جلدوں میں ہے۔ مصنف نے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں آٹھ سال صرف ہوئے۔ حافظ صاحب ندکور کی وفات ۸۳۵ھ میں ہوئی۔

میزان الاعتدال: - علامه ابو عبد الله عثم الدین محمد ذہبی کی نمایت ہی حداول اور مشند
 کتاب ہے۔ الذہبی کی وفات ۴۸ مصر میں ہے۔

🔾 لسان المميزان : - امام ذہبی کی میزان الاعتدال پر حافظ ابن حجر کا اضافہ ہے۔

علاوہ ازیں بے شار کتب اس بارے میں تحریر ہوئیں ہم نے اختصار کے پیش نظر ان کا ذکر شیں گیا۔

اس سلسلہ کا دوسرااصول: - اصول درایت ہے۔ لین اس بات کی تحقیق کہ جو واقعہ بیان کیا جارہا ہے، عقلی شمادت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، قدوین حدیث کے ساتھ ہی محدثین نے اصول وضوابط روایت بھی منضبط کئے۔ ہم یمال " فتح المفیت لاین جوزی اور موضوعات کملاعلی قاری سے چند اہم اصول ذکر کر رہے ہیں آکہ معلوم ہو سکے کہ حدیث و سیرت کا جو سمرامیہ ہم تک پنچا ہے، کس قدر یو دُوْق اور قابل انتخاد ہے۔

مندرجہ ذیل صورتوں میں روایت نا قابل اعماد ہوگی۔ روایان صدیث جاہے کیسے بھی ہوں۔ ا۔ وہ روایت جو قرآن تھیم، حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہواور اس میں ہاویل کی مخواکش بھی نہ ہو۔ نعرالفرمًا في ، يوسف بن حسن التفكري ، ابو الفضل حمد الحداد وغير بم-

ا یو تغیم کے بارے میں جلیل القدر علمائے حدیث و اسائے رجال کی آراء حافظ ابو تغیم کا نہ ہب کیا تھا؟ جنہل تھے یا اشعری، شیعہ تھے یا سیٰ؟ اور محدثین کے نزدیک روایت حدیث میں ان کامقام و مرتبہ کیا تھا؟ لیخیٰ نُقتہ تھے یا غیر نُقتہ؟اس بارے میں ہم بلانفتہ تبعیرہ چھ علمائے حدیث واسائے رجال کی آراؤنش کر رہے ہیں۔ قارئین فیصلہ خود کر کیس گے۔

#### خطيب بغدا دي

لَمْ أَرَاحَنَا أُصَلِّقَ عَلَيْهِ إِسْمُ الْحِفْظِ عَنَيْ زَيِّ نَعْيَمْ قَالِي الْمُتَاذِم لَعَبَدُوعِيّ ومَرَد الفاد الذي الذي الله علام المعادم )

میں نے ابونعیم اور ابو حازم عبدوی کے علاوہ کوئی شخص شیں دیکھا جس پر '' حفظ '' کا اطلاق ہو سکتا ہو۔

## حافظ على بن مفضل

لَمْ يُعَمَّنَ مِثْلُ كِتَابِهِ "حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ" (علا أَكُره مغر١١٩٣) ابو تعم كى كتاب "حلية الأولياء جيس كولى كتاب تحرير نهيس بوئي-

#### احمد بن محمد بن مردوبيه

كَانَ اَبُوْ هُكَيْمٍ فِي وَقُتِ مَنْ مُولاً إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِي أُنُوْ مِنَ الْأَفْنَانِ اَحَدُّ أَخْفَظَ مِنْهُ وَلَا اَسْتَذَهِنْهُ كَانَ حُمَّاظُ الدُّنْيَا فَوَاجْتَمَعُوْ اعِنْدَهُ ....... لَمْ يَكُنْ لَـهُ عِنْدَ الرَّسِوى الشَّنِعِيعِ وَالتَّجِنِيْفِ (علا مُكرره، منه ١٩٣٠)

ابونعیم اپنے دور کے مرجع خلائل تھے۔ رئیا میں ان سے زیادہ کوئی حافظ تھانہ کوئی متند۔ ونیا بھر کے حافظان حدیث کا ان کے پاس اجماع رہتا تھا۔ ان کی غذا ہی ساع حدیث اور تصنیف و آلیف تھی۔

### جمزه بن عباس علوی

ڪان اَصْحَابُ الْحَدِيْتِ يَعُوْلُوْنَ بَقِي الْحَافِظُ (اَبُنُ لُعَيْمِ) اَوْبِعُ عَشْرَةَ (سَنَةَ) مِلاَ نَظِيرٌ لِلْ يُوْجَبُهُ مَسْزَمَتًا وَلاَعْنُ رَبُّ اَعْلَىٰ اَسْنَادًا مِّنْهُ وَلِا اَخْفَظَ مِنْهُ (طرومند) علماء حدیث کماکرتے تھے کہ حافظ ابو تعم کاچودہ برس تک کوئی طافی پیدائیس ہوا تھا اور مشرق و مغرب بیں ان سے متنداور ان سے بڑھ کر کوئی حافظ نہ تھا۔

# امام سمّس الدين محمد الذهبي

اَلْحَافِظُ الْكِيْرِينُ مُكَدِّتُ الْعَصْرِلَكُمُدُنِنُ عَبْدِ اللهِ ......

وَسِولَتُ الْحُفَّاظُ إِلَىٰ بَامِوا لِيلِيهِ وَسِفْطِهِ وَيَعُلُو آسَانِيدِهِ - (هَاوَالْفَالَمُلاَيِينَ عِبرا حافظ كبير، محدث عصر، احمد بن عبرالله (ابوليم) ان كه وروازك برحفاظ كاجوم ربتاتها ميد ان كم علم، حفظ اور علواساوكي وجدسے تھا۔

#### ابوا نفداء حافظ ابن كثير

اَ يُونُ نُعَيِّمُ اَلْمِصْبَهَمَا فِي الْمُعَافِظُ الْحَيِّمِينُ وَوالفَّسَامِنِيْ الْمُؤْمِدَةِ وَالْحَيْرَةِ الْفَهِينَّةِ دامباد والهاء والمُراعِ مبدباله سفرهم) ابولغيم اصفهاني، حافظ كبير، بهت ى مشهور اور مفيد كتب كم مصنف تقيد

# ابن جوزي

سَمِع الْحَيْنِيْ وَصَنَفَ الْحَيْنِيْ وَكَانَ بَهِنِ لَ إِلْ مَذْهَبِ الْأَشُعَرِيَّ وَكَانَ بَهِنِ لُ إِلَّ مَذْهَبِ الْأَشُعَرِيَّ وَكَانَ بَهِنِ لُ إِلَّ مَذْهَبِ الْأَشُعَرِيَّ وَكَانَ بَهِنَهُ الْإِنْ مِنْ هُمَّ ) فِي الْإِغْنِتَا إِنْ مَسَلَاً كَيْنِيلًا (البايه والنبايه البن كثير بداره صفره) (البوهيم في) بهت زياده ملان مركع شف

تمس الدين ابن خلكان

اَ بُنِ نَعُتَيْمٍ ......، كَانَ مَنِ اَعَلَامِ النَّمَةِ شِينَ وَأَكَامِ الْمُفَاظِ النِّفَائِ النِّفَاتِ المَ اَحَدُ عَنِ الْآفَا مِنْ لِي وَآحَدُ وَاعَنَهُ وَا تَفَعَوْ أَنِهِ - ودنيت العمان لابن خلاله مبدالل مفرا) حافظ ابو نعيم حليل القدر محدثين اور اكابر ثقة حفاظ مين سے تھے۔ انہوں نے فاضل علماء سے علم موحا اور ان سے پڑھنے والے بھی فاضل تھے اور ان پر متفق تھے۔

حافظ ابو تعیم" ہے ہا میں مقام و مرتبہ ہجے تساہل بھی سرز و ہوا۔ علاء کرام نے اس پر گرفت بھی کی ہے۔ ان کی تصانف میں ایس روایات ہی ملتی ہیں۔ جو انتمائی ضعیف بلکہ موضوع تک ہیں۔ اس قشم کی روایات کو نقل کرتے وقت ، حافظ صاحب وضاحت نہیں کرتے۔ حالانکہ سے کسی کتاب کے معتبر اور متند ہونے کے لئے انتمائی ضروری ہے۔ انہی روایات کی بناء پر بعض علاء کرام نے انہیں شیعہ علاء میں شار فرمایا ہے۔ فود شیعہ مورضین نے بھی وضاحت کی ہے کہ ابو قیم مسلک شیعہ رکھتے تھے۔ علیاء میں شار فرمایا ہے۔ فود شیعہ مورضین نے بھی وضاحت کی ہے کہ ابو قیم مسلک شیعہ رکھتے تھے۔ بیسا کہ عنظریب ہم ذکر کریں گے۔ ابو قیم سے کیاتسائل ہوا۔ کمال ہوا؟ اس بارے میں بھی عرض کر رہا تا ہے۔ انواق حدیث میں حافظ صاحب کی پوزیشن واضح ہو سکے۔

خَالَ الْخَطِيْبُ، قَذَرَايَّتُ لِآنِ نُسُهُمُ النَّبَاءَ مَنَسَاهَ لُونِهُمَا مِنْهَا اَنَّهُ مَنُولُ فِي الْمَ

خطیب بغداوی کتے ہیں۔ میں نے دیکھا ابولعیم بعض موتعوں پر تسائل سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً. وہ اجازت شدہ احادیث میں "اخبرنا" کا لفظ استعال کرتے ہیں اور اس کی کوئی وضاحت بھی شیس کرتے ہیں آدر اس کی کوئی وضاحت بھی شیس

خطيب بغدا دى بى كاقول ابن كثير في البدايد والنهايد من نقل كياب طاحظه مو-كَانَ أَبُونِهُ مُنْ مَنْ يَضَلُطُ الْمُسَنَّمُ عَ لَهُ بِالْمُسَالِ وَلاَ بُوْصِحُ لَصَدَهُمَا مِنَ الْأَخِدِ (البليدوانها بيرورو) سفر ٢٥)

ابو نتیم ، اپنی مسموع روایت کو اجازت شدہ کے ساتھ خلط کر دیتے ہیں۔ اور ایک کو دوسمری سے واضح نمیں کرتے۔ (جس سے مدیث کے تعین میں مشکل پیش آتی ہے ) لیان المیسر ان میں حافظ ابن حجر ککھتے ہیں۔

لَا أَعْلُمُ لَهُمَا ذَنْبًا أَحَبَرَ مِنْ ذَوَا يَاتِهِمَا الْمَوْضُوْعَاتِ سَاكِتَ إِنْ عَنْهَا وَهُمَا عِنْدِي مَشْبُولُانِ (مِزان الامتلام الله مِن ١٥٥)

میں ان دونوں (ابو نعیم و ابن مندہ ) کا اس سے یوا کوئی گناہ نہیں جانا کہ وہ دونوں موضوع روایات بیان کرتے ہیں اور وضاحت سے خاموش رہتے ہیں۔ تا ھم میرے نزدیک دونوں مقبول ہیں۔

# ابونعيم كامسلك

قار کمن کرام نے حافظ ابو تعیم کے بارے میں کتب اساء الرجال کے حوالہ جات کی روشی میں بھتیا معلوم کر لیا ہو گا کہ وہ کس پانیہ کے محدث ہیں۔ بایں ہمہ حافظ صاحب کی تصانف میں ایسے حوالہ جات موجود ہیں۔ جن سے بظاہران کاشیعہ ہونامتر شج ہوتا ہے۔ نمونہ از خردارے ۔ ابو تعیم کی تصنیف " حلیۃ الاولیاء " جلد روم صفحہ ۵ پر مندرجہ ذمل روایت موجود ہے۔

عَنْ عَقْبَةً بِنِ عَامِرِقَالَ لَمَا طَلَقَ رَسُولُ اللهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَبَكَعَ ذَالِكَ عُمَرَ فَوَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْمِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ مَا يَعَبَأُ اللهُ لِعُمَرَ بَعْدَ هٰذَا۔ (مِنِ الارلالالِ اللهِ العرب مؤاه)

عقبہ بن عامرے روایت ہے۔ کتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عند کی صاحب زاون بی بی حقصہ رضی اللہ عنها کو طلاق دی (اراوہ طلاق فرمایا) تو یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مینجی توانموں نے اپنے سرپر خاک ڈالی اور کئے لگے کہ اس کے بعد اللہ کو عمر"کی کوئی بروا شیں ہے۔

ابل تشیع اس فتم کی روایات کو جواز ماتم کے لئے پیش کیا کرتے ہیں۔ اور شدو مد کے ساتھ کہتے ہیں۔ رکیموالمستنت کی معتبر کتب میں ماتم کا جواز موجود ہے۔ حکر بھول جاتے ہیں کہ خود الم تشیع کے مور فیمن و مصنفین نے حافظ ابو قیم کو اپنے شیعہ محدثین میں شار کیا ہے۔ بنابریں ایسے حوالہ جات اہل سنت کے لئے جمت نہیں ہو سکتے۔ علمائے شیعہ حافظ ابو قیم کے بارے میں کیا کتے ہیں؟ ملاحظہ

المِي تشيحي معتركتاب "الذربيد" مِي ہے۔

وَهُوَ الْجَدُّ الْأَعْلَىٰ لِلْمَلَكَمَةُ الْمَجْلِيقِ وَحُكِىٰ فِي (الْرَوْضَاتِ)عَنِ الْمَسِيْسِ مُحَكَمَّدُ حُسَنِينِ الْخَاتَّوُنَ آبَادِی اَلْجَنْمُ بِتَشَیْعِ ہِ نَعْتُلاَعَنُ اَبَا ثِمْ عَنْهُ (الذہبِ المقایف اللیمادیم مواجع میردیرہ ہے ہیں)

اور وہ (حافظ ابو تعیم) علامہ مجلس کے جداعلیٰ جیں اور الروضات (نام کتاب) میں امیر محمہ حسین خانون آبادی سے روایت کی گئے ہے کہ ابو تیم بالیقین اہلِ تشیع میں سے ہیں اور ان کا شیعہ

ہوتا، ایکے آباؤ اجداد سے منقول ہے۔

"اعيان الشيع " بمي شيول كي فاص مقبول كتاب ب- اس من الأورب-عن رِيَا مِن الْعُلَمَاءِ انَّ اَبَانُعَيْم مَذَا الْمَعْرُ وَفَ اَنَّهُ كَانَ مِن عُحَلَةِ فِي عُلْمَاءِ الْمِيلِ السُّنَةِ وَلَكِنَ سَمَاءِيْمِ الْمُشَادِ مُحَمَّدَبَا فرمجلسي اَنَّ الظّاهِركُونَهُ مِنْ مُلَمَاءً اَحْمَايِنَا وَفِرَ وْصَابِ الْمَثَادِ مُحَمَّدَبَا فرمجلسي اَنَّ الظّاهِركُونَهُ خَاتُونَ اَبَادِيْ سِنْطِ الْمَلَّة فِي الْمَثَادِ الْمُثَالِي الْمُثَالِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَامِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ ال

ریاض العلماء سے منقول ہے کہ حافظ ابو تعیم اہل سنت کے عدیمین میں سے تھے لیکن میں نے اپنے علماء سے سناہے کہ وہ (ابو تعیم) ہمارے علماء میں سے تھے اور روضات البحات میں ملا باقر مجلس کے فواسے میر حسین خاتون آبوی نے اپنے بعض فوائد میں لکھا ہے کہ مشہور علماء اہل سنت میں سے جن کے شیعہ ہونے پر میں مطلع ہوا، ایک محدث ابو تعیم اصغمانی ہیں۔ جن کی کتاب حلیہ الاولیاء ہیں۔ ابو تعیم میرے واوا کے اجداو میں سے ہیں۔ میرے واوا نے ابو تعیم کاشیعہ ہونا ان کے والد ہور واوا نے نقل کیا ہے۔ یمان تک کہ ابو تعیم کی شیعہ ہونا ان کے والد ہور واوا نے نقل کیا ہے۔ یمان تک کہ ابو تعیم سب کو شیعہ کہا ہے، انہوں نے یمان تک کہ ابو تعیم کی صب کو شیعہ کہا ہے، انہوں نے یمان تک کہا علی رضی اللہ عنہ کی کتاب میں تمین مل سکتیں۔ اور جب بین ایک اور مصنف کی کتاب میں تمین مل سکتیں۔ اور جب بینا اپنے باپ کے غرب میں سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے تو پھر ابو تعیم کے شیعہ ہوتے میں کوئی شک باتی تمین رہتا۔ انتہای

رہ سے بی سی سے بیات کہیں گے کہ ابو تھیم کا ابنی کتب میں امیر المومنین علی مرتضیٰ پیاں ہم بڑے اوب سے بیہ بات کہیں گے کہ ابو تھیم کا ابنی کتب میں اورا یات کا پایا جانا اور اہل تشیع کا انہیں اپنے علماء میں شار کرنا، ایسے امور سے ابو تھیم کا شیعہ ہونا لازم نہیں آیا۔ اس لئے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں احاویث و روایات تو تمام محدثین نے اپنی اپنی تصافیہ میں جمع کی ہیں۔ حالانکہ ان کے شیعہ ہونے کا کوئی بھی تاکل نہیں ہے۔ رہا ہی امر کہ ان کی

کتب میں ایسی روایات ہیں جو جواز ماتم پر ولالت کرتی ہیں اور دیگر کتب میں نمیں پائی جاتیں تواس :
بارے میں عرض ہے کہ جو ہخض بہت پکھ لکھتا ہے۔ عام طور پر اس کی تصانیف میں کمیں نہ کہیں ایسی
ہے احتیاطیاں مل جاتی ہیں اور ایسے کئی مصنف مثال کے طور پر ذکر کئے جا سکتے ہیں۔ ابولعیم کی ایسی
ہی ہے احتیاطی کے بارے میں آپ حضرات گذشتہ صفحات میں لسان المیسران کے حوالہ سے بڑھ
ہیں کہ۔

لَّا اَعْلَمُ لَهُمَّا ذَ نُبًا اَكْ بَرِينِ رِوَايَا تِهِمَا الْمُوْضُوعَةِ سَاكِتَ بِنِ عَنْهَا۔ دسان اليزان صفر ١٦ ميزان له متال صفر ١٦ ميدان ميزان له متال صفر ١٦ ميدان

ان دونوں (ابو تعیم اور ابن مندہ) کا میرے نز دیک سب سے بردا جرم سے کہ ان دونوں نے موضوع روایات اپنی تصانیف میں ذکر کیں اور پھڑان سے خاموشی اختیار کر لی۔

اس سے ابو نعیم کا نتساہل، غیر مختاط اور سل پیند ہونا تو ثابت ہو سکتا ہے، شیعہ ہونا نہیں، پھر ابونعیم کی مشہور زمانہ کتاب "الامامہ نی الرد علی الرافضہ" جو ند بہب شیعہ کے رد میں لکھی گئی ہے، کے ہوتے ہوئے، اہل تشیع کس طرح انہیں اسپنا اسحاب میں شار کر سکتے ہیں؟۔ اور دنیائے المسنّت کو کیونکر فریب دے سکتے ہیں؟ (وا نشد اعلم بالصواب)

#### تصانيف

حافظ ابو نعیم نے چونکد اپنی زندگی درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گذاری۔ اس لئے بہت کی کتب ان کے بہت کی کتب ان سے یادگار ہیں۔ جن سے حافظ صاحب کی جلالت علمی، وسعت مطالعہ اور مخارج حدیث پر قوت اطلاع کا پتا چاتا ہے۔ زیاوہ شہرت مندرجہ ذیل کتب کو نصیب ہوئی۔

1- حلية الاولياء وطبقات الاصفياء - يه كتاب دس سخيم جلدون ميس ب- اس ميس وه العاديث وروايات جمع كي حي جي جو مختلف سحابه كرام تابعين اور ديگر صلحاء امت ك فضائل پر مشتل بيس - اس ميس وه روايات بهي بيس - جوسيدنا حضرت على كرم الله وجه الكريم و رضى الله عنه كي فضائل و مناقب ميس بيس اوريكانون في الوهيم كوابل تشيع فضائل و مناقب ميس بيس اوريكانون في الوهيم كوابل تشيع ميس شاد كيا به -

۲ - كتاب ولائل النبوه - - دو جلدوں میں ہے - زیر نظر ترجمه ای كتاب كا ہے - اس میں جی کریم رؤف رحیم علیه الصلاة والتسلیم کے نشائل و معجزات كابيان ہے -

٣٠ \_ مجم الصحاب بن - محابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين ك حالات وفضائل مين لكسي مي

س- طبقات المحمد ثين والرواة · -

۵۔ کتاب، ذکر اخبار اصفہان و ۔ یہ کتاب دو جلدوں میں ہے۔ اس میں اصفہان کی

ماریخ بیان کی منی ہے۔

۲- کتاب الشعراء - \_

ے۔ کتاب صفۃ البحنہٰ . ۔

٨ ـ كتاب الطب النبوي . \_

٩- الستخسرج على البخاري -

١٠- المستخرج على مسلم: -

حافظ ابو نعیم" نے اور بھی کی مفید سخت محریر فرمائیں۔ جن کا دیم بخوف طوالت قلیس کیا ممیا۔ ولائل النبود نام کی کتب کی دوسرے علماء و محدثین نے بھی تحریر فرمائی جیں جیسے کہ ا -امام ابو واؤد سلیمان ابن اشعدت سسجتناتی۔ صحاح سندکی مشہور کتاب "سنن ابی واؤد" انہی کی

٢- ابو عباس جعفرابن محمر المعروف بالمستغفري الحنفي المنتوفى ٣٣٣هـ-

٣- ابو بكر احمد بن حسين بن امام حافظ على بيهتي المستوفى ٥٨ مه حدان كي دلائل النوه آثم جلدول مين

ہے۔ مترجم قاری محرطیب اس کابھی ترجمہ کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔

٣ - عبدالله بن مسلم المعروف بابن تتييبه" المتو في ٢٦٨ه-

۵ - ابو قاسم اساعيل بن محر اصنماني المعروف بفؤام السنيه - المستوني ۵۳۵ هـ -

٧- أبديكر محمد بن حسن المغرى المعروف النقاش الموصلي المنتوني ا٨٥ه - (كشف السلنون جلد اول صفحه ٧٤٠)

ان سب حفزات کی کتب میں حافظ ابولقیم کی کتاب دلائل النبود کو خصوصی قبول عام حاصل ہوا۔ اس سے قبل مید کی دفعہ چھپ چکی ہے۔

وفات

حافظ ابو تعیم علیہ الرحمہ نے چورانوے سال کی طویل عمر پائی۔ چند ابتدائی سالوں کے علاوہ پوری زندگی درس و تدریس اور آلف و تصنیف میں بسرکی۔ دنیائے اسلام کا سے عظیم انسان ۴۳۰ ھاہ محرم الحرام بروز پیراس دنیائے دوں سے انتقال کر عمیا۔ لیکن اپنی یا دیں بیشہ کے لئے قلوب اہل اسلام میں چھوڑ عمیا۔ بِتَا یَنْدِ وَاِنَّا اِکْدِیرُ اجْمُون ۔

# تذكره حضرت مترجم

برا در محرم حضرت مولانا علامه الحاج الحافظ القارى صاحب زاده محد طیب صاحب به ظله العالى و دامت استاذى المكرّم، سیدى و مرشدى حضرت علامه مولانا لحاج الحافظ محد على صاحب به ظله العالى و دامت بر كائتم العاليه فيخ الجديث و ناظم اعلى وارا لعلوم جامعه رسوليه شيرازيه رضويه بلال شيخ لا بورك بوك صحب زادے بين - آپ ١٩٥٩ مورخه بروز بذره صلع هجرات تحصيل كھارياں كے ايك دور افقاده مادل المدى من بيدا ہوئے چونكه ١٩٥٩ عين آپ كے والد كراى نے لا بور بين نه كوره جامعه محول الله مركز دارا لعلوم جامعه رسوليه شيرازيه في تاسيس كر دى تقى اس لئے آپ كا بحين عظيم على و روحانى مركز دارا لعلوم جامعه رسوليه شيرازيه رضويه بين گذراء هياره سال كى عمر مين حفظ قرآن تحيم كى سعاوت حاصل كرنے كے بعد اين بي تاسعه بين درس تعليم كا آغاز كيا۔ درس نظامى كا اكثر حصه اپنے والد محترم جامع معقول و معقول و معقول عمد بين درس شعبه درس شعبه درس شعبه بين آپ نے حضرت مولانا علامه مجمد شرف الدين صاحب مدس شعبه درس شعبه درس شعبه درس شعبه درس شعبه درس شعبه بين آپ نے حضرت مولانا علامه مجمد شرف الدين صاحب مدس شعبه درس معاحب رسوليه شيرازيه و خطيب مسجد شام محكم چربرجي لا بور ، حضرت مولانا علامه محمد انوار الاسلام صاحب اللك كمنته عامد مينج بخش رود لا بعور سيم اکساب علم کيا۔

1942ء میں دورہ حدیث شریف جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیمل آباد میں بحر العلوم ، علامۃ الدہر جامع معقول و منقول حضرت مولانا غلام رسول صاحب رضوی شخ الحدیث و التقسیر شارح بخاری مدخلہ العالی فیمل آبادی سے کیا۔ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد گرامی مدخلہ العالی کے ذیر سایہ آپنے ہی جامعہ میں با قاعدہ طور پر آغاز تدریس کیا۔ اور تقریباً آٹھ ٹو برس تک موقوف علیہ تک تمام کتب نمایت جانفٹائی سے پڑھاتے رہے۔ دوران تدریس بی آپ نے فاضل عربی اور شظیم المدارس کے امتحانات الجمعے نمبروں سے پاس کئے ۔ بچہ اللہ والم الحروف ان تمام امتحانات الجمعی بوزیش میں باس کے ۔ بچہ اللہ العالی کی نظر عنایت کے صدفہ میں یہ تمام امتحانات اتبھی بوزیشن میں باس کئے۔

بعد ازیں راقم تو علوم عصریہ کی مخصیل میں مصروف ہو گیا اور الحمد لله ایم۔ اے تک پہنچے میں کامیاب ہوا، اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب میدان تجوید و قرات میں کود گئے اور ایسے کودے کہ قرات سیعہ عشرہ کی پھیل کے بعد لوٹے، جستہ الخلف بقیہ السلف، سید القراء، شخ

المتر ئمین حضرت قاری محبوب عالم صاحب گولژه شریف اور سند القراه حضرت مولاناعلامه الحاج الحافظ القاری محمد برخور دار صاحب مهتم جامعه کریمیه و خطیب جامع متجد کریمیه کریم پارک بلال سنج لا بوراس میدان میں آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔

آپ بے والد گرای سیدی و مرشدی حضرت العلام شخ الحدیث مولانا علامه الحاج الحافظ محمد علی صاحب کی ذات گرای سمی تعارف کی محتاج مہیں یہ موصوف کی جی ہمت وجر اُت ہے کہ "تحفہ جعفریہ ، عقائدہ جعفریہ اور فقہ جعفریہ "جیسی صحیم کت جن کی جلدیں مجموعی طور پر بندرہ سے متجاوز ہیں تحریم فرما کر دنیائے شیعیت کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ رد روافض اور شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سیر کتب عظیم تحقیقی شاہ کار ہیں اور آج تک کوئی شبیعہ ذاکر ، مولوی، عالم یا مجتبد ان کاجواب لکھنے کی جرائت جمیں كر سكا\_اين اى تيس بيگانے بھى داد محسين ديتے بغير نہيں ره سكے\_لطور جوت دوسرے مسالک کے جرا کدور ساکل کے تیمرے ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ زیر نظر ترجمہ ای نامور محقق باپ کے سعادت آثار فرز ند، برادرم مولانا قاری محد طیب صاحب کا کیا ہو ہے۔ مولانا محد طیب صاحب نے بہت ی کتب عربید کے تراجم کے علاوہ مختف فی موضوعات پر کئی کتابیں اور رسائل میمی تحریر فرمائے میں۔ جن میں حق محقیق اوا کرویا ہے۔ قاری کو عظیم باب کے مجر علمی کا عکس مو نہار میے کی تحریروں میں جھلکا نظر آئے گا۔ مولانا کواس مم عمری میں بیہ مقام بلند حاصل ہو جانا، والد محترم مد ظلم العالی کی تربیت، شفقت اور محنت کا نتیجہ ہی قرار ویا جا سکتا ہے۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب کی ایک بڑی خوبی میہ ہے کہ آپ قلم و قرطاس کو ترش و آنٹے و بازاری الفاظ ہے آلودہ تہیں ہونے دیتے۔ مخالف کو جواب دیتے وقت بھی آپ کو قلم پر پورا قابور ہتا ہے۔ آپ ختک ملا نہیں بلکہ نہایت متواضع، خلیق، ملنسار، مخلص ووست اور بہترین مہمان نواز ہیں۔ جب تک آپ جامعہ رسولیہ شیر ازید لہور بیں مدرس رہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ والد گرائ کے ساتھ جامعہ کے انتظامی امور میں شریک مشورہ رہے اور آج کل آپ دیار فرنگ میں علی گوہر لنارہے ہیں۔ آپ نے مانچسٹر انگلینڈ میں جامعہ رسولیہ اسلا کم سنٹر کے نام ہے وٹی اوارہ قائم کر کے دیار کفر میں متمع اسلام روشن کی ہے، جہال ایک سوے زائد طلباء قر آن کریم حفظ و ناظرہ، تبوید، درس نظامی اور اسلا کم سٹٹریز کلاسز میں دینی تعلیم حاصل کررہے ہیں اور اب تک متعدد د فعه رخج بیت الله اور روضه رسول شایقهٔ کی زیارت کی سعادت حاصل کر سکے ہیں۔

برجرت

مولاناصاحب کوشرف بیعت بھی اپنے والد محترم سے حاصل ہے جو قدوۃ السالکین حضرت مولانا خواجہ سید نورالحسن شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت کیلیانوالہ شریف ضلع گو جرانوالہ کے خلفاء میں سے ہیں۔اس نبعت سے آپ نقشبندی ہیں۔

حضرت مولانا محدطیب صاحب خود بیان فرماتے بین که ایک رات موسم مرمایس میں اپنے مکان کی جهدت يرسورما تفاكه احالك والدمحترم نے طلب فرمايا، ميں حاسر جواد يكهاكه والدصاحب حسب معمول نماز تہد کی اوا نیکی کے بعد جائے نماز پر بیٹے ہوئے ہیں اور زار و قطار رورہے ہیں۔ چکیال لے رہے ہیں آ تھوں سے سل اشک رواں ہے۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھالیااور فرمایا کہ میں دعاکر تاہوں تم آمین کہتے جانا۔ پھر آپ نے ان الفاظ کے ساتھ بار گاہ رب العزیت میں دعا فرما کی "اے مالک الملک ال مقلب القلوب، جس طرح میں نے خواب میں ویکھاہے ای طرح اس فرز ند کو بنادے۔ "ای طرح دیگر وین ود نیوی اموریس بلندی در جات کی د عافر مائی اور سلسله بائے عالیہ نقشبند سیو تادر میہ میں واخل فر ماکر اورادود ظائف تعلیم فرمائے۔خواب کے بارے میں دریافت کرنے پر فرمایا کہ میں خواب میں ویکھا ہوں كه شر قپورشريف ضلع شيخويوره بنجاب پاكتان من اعلى حضرت شير رباني ميان شير محمد صاحب رحمته الله علیہ کے مزاد پر حاضر ہوں اور حیران کن امریہ ہے کہ میاں صاحب کے مزار شریف کے ساتھ غوث صدانی، شهباز لا مکانی، قطب ربانی، شخ سید عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم رضی الله تعالی عنه اور محبوب دادر، شفيع محشر ، ني مكر م، شفيع معظم ، رسول اعظم ، رحمت عالم ، نور مجسم فخر آ دم د بني آدم ، سيد العرب والعجم، صاحب الجود والكرم، حضرت محمد مصطفى احمد كِتبني عليه التحية والثناء كے مزارات مقد سه تبھی نظر آ رہے ہیں۔والد صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں مزارات پر حاضر ہوں مگر باہر دروازے پر بہت سے اوگ بچے دور ہٹ کر مشاق زیارت کھڑے ہیں گر کمی کو آگے آنے کی اجازت تہیں۔ بہرہ داران موجود ہیں۔ پھر دیکتا ہوں کہ برخوردار محمد طیب آگے آنا ج ہے ہیں مگر بہرہ داران آنے تہیں دیے میں ان پہرے داروں کوان کے آنے کے لئے عرض کر تاہوں توانہیں اجازت مل جاتی ہے۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہونے پر میں نے سمجھ لیاکہ یہ نبت نقشبندی اور قادری کا اثر ہے، اور محمد طیب کوان سلاسل بین داخل کرنے کا اشارہ ہے۔ راقم بھی ای سلسلہ سے شرف نسبت رکھتاہے۔

سبحان الله ويحمده، سبحان الله العظيم

اخی مولانا محمد طیب صاحب مسلک حقد اہل سنت و جماعت کی خدمت کا عزم صمیم رکھتے ہیں۔ یہی وچہ ہے کہ آپ نے بہت ک کتب عمر ہید کا ترجمہ کرنے ہے ساتھ ساتھ کئی دوسرے فنون پر بھی قلم اٹھایا ہے۔۔

آپ كى يچھ مطوعه وغير مطوعه كتب يد بين-ار ترجمه "الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشر ه-"

علامہ محب الدین الطمری کی عربی تصنیف لطیف ہے۔ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین خصوصاً عشرہ میشرہ رضوان اللہ علیم کے فضائل و مناقب بیان فرمائے گئے ہیں۔ مترجم نے ترجمہ کے

ساتھ ساتھ احادیث کی تخ تے بھی فرمائی ہے۔

۷۔ ترجمہ 'ڈولا کل الدیوۃ''۔ مانظ ابو نیم احمد بن عبداللہ اصفہائی کی پیش نظر کتاب جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نضا کل و مجرزات اور آپ کی نبوت عامہ کے ولا کل کا بیان ہے۔ اس وقت آپ اس کتاب کے ترجمہ سے لطف اندوز ہورہ ہیں فاصل مترجم نے احادیث کی تخرجم کے تابعہ کا بیات واستعداد علمی کا پتا جاتا ہے۔
نوٹ بھی تحریم کی ٹیں۔ جن سے مترجم کی قابلیت واستعداد علمی کا پتا جاتا ہے۔

س۔ نماز حنی:۔ فقہ حنی کے مطابق مسائل نماز اور قر آن وحدیث ہے ان کے ولائل مختصر اور محقق انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔۔

سر میلاد النبی از روئے قرآن وحدیث میلاد النبی علیہ منانے اور اس کے جواز پر قرآن تحکیم، احادیث نبوی علی صاحبهالصلاق والسلام اور محدثین و فقہائے کرام کے دلائل واقوال سے مزین تقریباً بیاد صد صفحات پر مشتمل ایک تحقیقی شاہ کار۔

۵۔ شرح الشاطبیہ: علم قرأت کی مشہور زمانہ کتاب" حرز الا مانی" المعروف" الشاطبیہ" کی عام نہم اردو شرح ہے۔ علم قرأت سبعہ میں ایک گرال قدر کارنامہ اور مدر سین و طلبہ اور علاء کرام کے لئے بیش قیت تخدے۔

ے۔ بی رحمت اور عقائدائل سنت ۔ اس کماب میں بی اکر م علیہ کے عم، اختیار اور نور انبیت وغیر وامور پر مختمر اور مدلل انداز میں روشنی ڈانی گئی ہے

۸۔ ختم نبوت اور مرزائیت:۔یہ کمابا پی مثال آپ ہے۔عقید ہَ ختم نبوت کو آیات واحادیث، اقوالِ صحابہ و آئمہ دین اور دلا کل عقلیہ کی روشنی میں ذکر کرنے کے بعد مر زائیت کے مکروہ چہرے سے پر دہ اٹھایا گیاہے۔

9۔ بیرت خلفاء راشدین: خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی الله عنبم کے مکمل حالات زندگ،ان کے حق میں وارد آبیات واحادیث،ان کے کارہائے نمایاں اور ان پر رافضع ں اور خارجیوں کے اعتراضات مفصل لکھے گئے ہیں۔اپنے موضوع پر معرکۃ الآراء تصنیف ہے۔ ۱۔ فضائل صحابہ اور مسکلہ امامت:۔اس کتاب میں شیعہ کتب کی روشنی میں شیعوں کووغوت حق دی گئی

-4

مولانا محرطیب صاحب کو وہاب از لی نے علمی سرمانیہ کے ساتھ ساتھ حسن لیب ولہد اور دولت کن و آئیگ بھی کرتے ہیں اور کن و آئیگ بھی دافر مقدار میں عطا فرمائی ہے۔ آپ تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر بھی کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں انداز نہایت ہی دلنٹین اور شستہ ہے۔ دوران تقریر قرآن خوانی میں تو آپ کو کمال حاصل ہے۔ مجمع پر چھا جانے اور سامعین پر کیف و وجد طاری کر دیے کافن آپ کو قدرت کی طرف سے وربیت ہواہے۔

راقم کے خیال میں ہیہ فن تقریر اور یہ انداز تحریر ،اور دیگر علمی وعملی خوبیاں ، سب پچھ آپ کے والد اور ہمارے بیروم شد حضرت مولا ناعلامہ مناظر اہل سنت الحافظ الحاج محمد علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت وشفقت کا اثرے۔

خداوند زوالجلال والاكرام برادرم محمد طيب صاحب كو مزيد عملی، ديني اور ونيوي ترقيال نصيب فرمائے۔ آجن

بحرمته طغو ينسين وصلى الله عليه واله واصحابه اجمعين

را قم الحروف حافظ حمد صابر علی صابر رضوی ایم۔اے خطیب مکہ معجد بولٹن «انگلینڈ۔ یو کے

# کچھ پیش نظر کتاب کے بارہ میں

سبب تالف كتاب

محدث ابو نعیم م نے ان کے بعض طلاب نے تقاضا کیا کہ آپ ہمیں جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوات و کمالات مختلف او قات میں ساتے رہتے ہیں۔ اگر آپ انہیں آیک کتابی شکل میں کیجا تحریر فرما ویں۔ تو یہ آپ خود فرماتے ہیں۔ فرما ویں۔ تو یہ آپ خود فرماتے ہیں۔ اُمْ اَلْجَارِنَا کُنْ اَلْجَارِنَا کُنْ اِلْجَارِنَا کُنْ اِلْجَارِنِیْ کُنْ اِلْجَارِنِیْ کُنْ اِلْجَارِنَا کُنْ اِلْجَارِنَا کُنْ اِلْجَارِنِیْ کُنْ اِلْجَارِنَا کُنْ اِلْجَارِنِیْنَا کُنْ اِلْجَارِنِیْنَا کُنْ اِلْجَارِنِیْ کُنْ کُنْ اِلْجَارِنِیْنَا کُنْ اِلْجَارِنِیْنَا کُنْ کُنْ اِلْجَارِنِیْ کُنْ اِلْجَارِنِیْنَا کُنْ کُنْ کُنْ کُنْ کُنْ اِلْجَارِنِیْنَا کُنْ کُنْ کُنْ کُنْ کُنْ کُنْ کُنْ کُلْکُرِنِیْ کُلْکُ کُلِیْ اِلْجَارِنِیْ کُلْکُرِنْ اِلْجَانِیْنَا کُنْ کُلْلِیْ سُلِیْ کُلُونِ کُلِیْ کُلْکُ کُلُونِ کُلْکُرِنِیْ کُلْکُ کُلُونِ کُلْکُرِنْ کُلْکُ کُلِیْ کُلْکِ کُلُونِ کُلِیْ کُلْکُ کُلُونِ کُلِیْکُرِیْ کُلُونِ کُلِیْ کُلُونِ کُلِیْ کُلِیْکُ کُلِیْ کُلِیْکُ کُلِیْکُ کُلِیْکُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلِیْکُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلِیْکُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلِیْکُ کُلُونِ کُلِیْکُ کُلُونِ کُلُون

اما بعد، تم نے مجھ سے تقاضا کیا اللہ تسماری طبائع کو ویٹی بسائر سے آباد کرے اور تسمارے قلوب و نیات کو اپنی رضا جوئی کے قور سے منور فرمائے، کہ میں شان نبوت ولائل و معجزات اور سید عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائف کی بھری ہوئی روایات و احادیث کو روشن تر تو تیب اور مفید تر اسلوب میں یجا جمع کر دول جس سے سعید روحیں فائدہ اٹھائیں اور منکرین رسوا ہول۔ تو میں اللہ سے اعانت اور تونیق شکیل چاہتے ہوئے قلم اٹھا رہا ہوں اس کی سب طاقیتیں ہیں اور وہی سب بر غالب ہے۔

## انداز تحرير

ا ہام ابو تعیم سیوطی یا ہندی کی طرح احادیث کے ناقل یا جامع نسیں کہ مختلف کتب احادیث سے معجزات کے بیان پر مشتمل احادیث چن کر آپ نے کتاب بنا لی ہو۔ بلکہ آپ ایک عظیم محدث بیں آپ ایک حدیث کو چیش کرنے سے پہلے اسکی صحابی یا تابعی تک اپنی سند پہنچاتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا اور سی اور اس نے فلاں محابی سے سنا کہ ہم نے دیکھا ثبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فراد ہے بتے یا کر دہے تھے۔

آپ کا سلسلہ سند روایت چانا چانا راہ میں اکثر مقامات پر دیگر محدثین کے ساتھ مل جاتا ہے ہیں تر اسانید میں آپ امام بخاری کے اساتذہ سے جاسلتے ہیں۔ اس عاجز نے حاشیہ میں جا بجا ضروری مقامات پر احادیث کی تخریج بھی کی ہے۔ جسے پڑھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ولائل النیوۃ میں صحیح بخاری کی احادیث کالیک معتبہ ذخیرہ موجود ہے۔

تاہم دلائل النبوذ کی احادیث کا تقریباً. ۱/۳ حصہ وہ بھی ہے جو صرف اس کتاب میں یا یا جا سکتا

ہے۔ وہ احادیث سی دو سرے محدث نے روایت شیں کی ہیں۔ اس سے اس کتاب کی افادیت اور مصاور علم سیرت میں اس کی اجمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

کی وہ خوبی ہے جس کی طرف پچھلے صفحات میں برا در کرم علامہ مجر صابر علی نے اشارہ کیا ہے کہ فن سیرت نگاری کا سے المسروبا ہے کہ سیرت نگاروں نے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و معجزات کو بہتر سے بہتر اور دل نشیں انداز میں چیش کیا اور ان کی نیات سرا پا خلوص تھیں۔ تاہم انہوں نے سے انہوں نے سے انہوں نے سے کوشش نہ کی کہ احادیث کی عبارت ہی چیش کر میں جو کہ محدثین کا طریقتہ کار تھا۔ اس کا نتیجہ سے لگا کہ سیرت نبوی ایسے واقعات کا مجموعہ بن گئی جس کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا کہ بد واقعات ہم تک کیسے سیرت نبوی ایسے واقعات کا مجبوعہ بن گئی جس کے متعلق پچھ معلوم نہ تھا کہ بد واقعات ہم تک کیسے کینچ جیس کس نے روایت کئے جیں۔ آیا وہ معتبرراوی شنے یا نا قابل اعتبار۔ اور یوں ضعیف غیر معتبر ملکہ موضوع واقعات بھی آھے جو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف و شفاف پائی کو واغدار کرنے گئے۔

محدث ابو تعیم اور ان کے ہم طرز چند دیگر محدثین کاامت پرید احسان ہے کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ مجرات و دلائل نبوت پر ناقلانہ نہیں محدثانہ قلم اٹھا یا ہے اور احادیث کو مع اساد پیش کیا ہے تاکہ جمال امت کو مجرات رسول کیجا لکھے ہوئے مل جائیں وہاں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ ان کاراوی کون ہے آیا وہ قابل اعتبار ہے یاشیں۔

دلائل النبوة کی آیک نمایاں خصوصیت سے بھی ہے کہ محدث ابو تعیم کسی موضوع مثلاً جانوروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقطیم بجالانا اور آپ کا جانوروں کی گفتگو کو سمجھ لینا وغیرو، پر اولاً متعدو احادیث چیش کرتے ہیں ٹانیا خابت کرتے ہیں کہ ان احادیث سے آپ کی شان ا گاز کیے ظاہر ہوتی ہے اور سے امر کیوں کر معجزہ ہے اس طرز تحریر کا نمایاں فائدہ سے ہے کہ قاری کے ذہن پر احادیث کا اپنے موضوع پر انطباق واضح ہو جاتا ہے کہ بال واقعی ان احادیث سے ایساام خابت ہورہا ہے جو بلا بہر نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ یہ طرز تحریر ویگر محدثین کے بال ناور الوقوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ جمال کہیں مضمون حدیث کا قرآن کر یم سے بظاہر تعارض نظر آ رہا ہو یا کوئی دو سرا بنبروارو ہو رہا ہو تو جہاں آپ علی رنگ میں اس کا از الد بھی کرتے ہیں تاکہ قاری کا ذہن شہمات سے پاک رہے۔ تاہم بعض مقالات الیے شے جمال شہمات وارد ہوتے سے مگر بوجوہ انسیں ذیر بحث نہ لایا گیا تھا وہاں اس بعض مقالات الیے شے جمال شہمات وارد ہوتے سے مگر بوجوہ انسیں ذیر بحث نہ لایا گیا تھا وہاں اس بعض مقالات الیے شے جمال شہمات وارد ہوتے سے مگر بوجوہ انسیں ذیر بحث نہ لایا گیا تھا وہاں اس بعض مقالات الیے شاہ میں ان کا از الد کر دیا ہے۔

مضامین کی ترتثیب مضامین کی ترتیب کے لئے وواسلوب اختیار کئے مجتے ہیں۔ ا۔ مضامین کے اعتبار سے، مثلاً آپ ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ "وہ واقعات جن بی جی سلی اللہ عید وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے ایک بڑی جماعت کو سیر شکم کروا دیا۔ " یا "تھوڑے سے پائی سے ایک لشکر کو سیراب کر دیا۔ " اس طرح آپ عنوان قائم کرتے جاتے ہیں اور اس عنوان کے متعلقہ احادیث وارد کرتے جاتے ہیں۔ ایس کشر التعداد عنوان سے کتاب بھری پڑی ہے۔ اس اسلوب کا یہ فائدہ ہے کہ قادی کو وہ تمام مجزات اکشے مل جاتے ہیں جو ایک موضوع سے متعمق مول سے بیا مول سے بی

۲- مواقع و موار و کے اعتبار ہے۔ مثلاً آپ عنوان قائم کرتے ہیں۔ '' وہ مجزات جو سفر ہجرت ہیں طاہر ہوئے۔ '' ایسے عنوانات کی بھی ایک طویل طاہر ہوئے۔ '' ایسے عنوانات کی بھی ایک طویل فرست ہے۔ اس اسلوب کا اہم فائدہ سے کہ جب کسی مجزہ کو ان واقعات واحوال کے تناظر میں ویکھا جائے جن میں وہ وقوع پذر ہوا تعالواس کے مضمرات قاری پر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی اہمیت قاری کے خاص کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی اہمیت قاری کے خاص کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس

ادر حیران کن امریہ ہے کہ ندکورہ دونوں اسالیب کو ایک ساتھ نبھانے کے باوجود کتاب میں احادیث اور واقعات کا تکرار پیدائنیں ہوا ہر واقعہ اپنی جگہ منفرد ہے اس سے آپ کے وسعت مطالعہ اور تبحرعلمی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔

## كيا موجوده دلائل النبوة مكمل كتاب ب يااصل كاخلاصه بع؟

کتاب کا سرورق دیمی کر توجموس ہوتا ہے کہ بید کھل ولائل النبوۃ نامی کتاب ہے۔ گر حقیقت بید

ہوجودہ نسخ اصل کتاب کا منتخب خلاصہ ہے جس میں اصل کتاب کے ہرباب کی چیدہ احادیث لے کر
موجودہ نسخہ اصل کتاب کا منتخب خلاصہ ہے جس میں اصل کتاب کے ہرباب کی چیدہ احادیث لے کر

ہاتی کو حذف کر ویا گیاہے۔ اس لئے اسے دلائل النبوۃ نہیں '' فتخب ولائل النبوۃ '' کمناچاہے یہ اصل
کے مقابلہ میں سا/ا ہے۔ البت طلب سے ۱۹۷۰ء میں شائع ہونے والے نسخہ کے دیباچہ میں بتلایا گیا

ہم کہ قاھرہ (معر) کے دار الکتب المصر بید میں اصل دلائل النبوۃ کا پہلا حصہ موجود ہے جو فصل

ہم سال تک ہے۔ اس قلمی نسخ کا س کتابت اسلامہ جبکہ دو سرے دونوں جھے دہاں بھی موجود نہیں
ہم سال ع

یمی وجہ ہے کہ بیشتر علماء مثلًا المام سیوطی خصائص کبری میں اور علامہ فسطلا نی فتح الباری میں ولائل النبوة لائی نعیم سے حوالے سے متعدد احادیث پیش کرتے ہیں مگروہ موجودہ ولائل النبوة میں غیر موجود ہیں۔ سے ظلاصد کس نے تیار کیا؟ اس بارہ میں کسی کو پھی معلوم نہیں بعض کا خیال ہے کہ خود ابو لیم " نے پہلے مقد اللہ واکل النبوۃ لکھی تھی اور ایک آیک حدیث کو متعدد طرق سے تکھا گر بعد ازاں سمولت کے لئے اسے مختمر کر دیا ور حدیث کے متعدد طرق میں سے ذیا دہ واضح اور صبح تر طریق کو لے کر باتی کو حذف کر دیا۔ جیسا کہ دیگر کئی مصنفین نے بھی اپنی کتابوں کو مختمر کیا ہے جیسے علامہ تغتاز انی نے علم بیان و معانی پر اپنی کتاب المطول کو مختمر کر کے مختمر المعانی کے نام سے لکھا اور علامہ ابن حرم نے الایسال کو المحلی کے نام سے تختمر کر دیا گر وجدان سلیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جن مصنفین نے آپئی کتب کا ظلامہ خود لکھا تھا ان کی اصل کتاب اور خلاصہ دو توں معروف ہوئے ہیں۔ گریمال اصل دلائل النبوۃ کا وجود ہی مفقود ہو گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور محتص نے کتاب کو اصل دلائل النبوۃ کا وجود ہی مفقود ہو گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور محتص نے کتاب کو آمان کرنے کی غرض سے اس میں سے منتخب احادیث کو لے کر باتی کو اڑا و یا ہے تاکہ تحرار طرق سے قاری کمبیدہ فاطر نہ ہواور کتاب کی افادیت بڑھ جائے۔ اگرچہ اس محتص کا نام معلوم نہیں ہو سکا آئم سے تا چات کہ سے خواص ہو ہو گیا تھا۔ کہ کہ کی وفات سے ۱۵ معلوم نہیں ہو سکا آئم مورد ہی مورد ہے جس کا لا تبریر کی نمبر الاہوں تان بیان محد میں وجود پر بر ہو گیا تھا۔ کیونکہ پیٹ (ہندوستان) میں خان مہادر خدا بخش کی موجود ہے جس کا لا تبریر کی نمبر میں اور تیم کی موجود وہ دلائل النبوۃ کتاب میں کچھ فرق نہیں۔

## كتاب كي سابقه طباعتين

بسرطال ۱۳۲۰ و میں وائر قالمعارف (حیدر آباد وکن بند) نے پہلی مرتبہ پیند کے ذکورہ نیز سے انقل کے کر ایا۔ بعدازاں حلب کفل کے کر ایا۔ بعدازاں حلب کا سکتنیت العرب نے دوبارہ اسے طبع کر وایا۔ بعدازاں حلب کے اسکتنیت العرب نے ۱۳۹۰ ہیں اس آفسٹ بیپر پر ٹائپ رائٹنگ سے جلی حروف کے ساتھ کھوایا۔ اور شروع میں کویت کے فیج الفقہ علامہ مجمد قلعی کی بیش قیت تقدیم کا اضافہ بھی کیا۔ چونکہ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے بردی اہم مکتاب تھی اور ار دو وال طبقہ اس سے چونکہ یہ کتاب تھی اور ار دو وال طبقہ اس سے استفادہ نہ کر سکتا تھا، بنا ہریں اس عاجز مترجم کو خیال ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے چنا نچہ جمعے صاد خاتی طور سپر ۱۹۸۵ء کے اداخر میں عازم انگلینڈ ہوتا پڑا وہال آٹھ ماہ قیام رہا۔ تو وہال کی فرصت و فراغت وقت سے فائدہ اٹھا تے ہوئے میں نے اس کام کا بیڑہ اٹھا یا اور تقریباً پانچ اہ میں سے ترجمہ تکیل آشنا وقت سے فائدہ اٹھا تھا۔

#### ار دو ترجمه کی اشاعت

ترجمہ کی تحکیل کے بعداس کی اشاعت کی نکر وامن کیر ہوئی تو مکتبہ ضیاء القرآن کے بنیجر صاحبزا دہ سید حفیظ البر کات شاہ صاحب ہے بات ہوئی آپ ایک جاندار دینی اشاعتی ادارہ سے متعلق ہونے کے ناطے اسلامی لمزیچر اور مسلمانوں کے دینی ورثے کی اشاعت کے لئے ہمہ وقت مصروف کار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا "اس ترجمہ کی اشاعت ہمارے لئے باعث تواب وافخار ہوگی" چنا نجہ ان کی کاوش سے یہ ترجمہ پیش خدمت ہے۔

#### ار دو ترجمه کی چند خصوصیات

ا۔ ترجمہ لفظی کم اور با محاورہ زیادہ ہے۔ احقر راقم الحروف نے کوشش کی ہے کہ حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں قاری تک پہنچاؤں۔ گرالی آزادی کے ساتھ نہیں کہ اصل مفہوم تھوڑا رہ جائے اور اپنی طرف سے ڈالا جانے والا مفہوم زیادہ ہو جائے۔ اور اس کے بھی چھے اسباب ہیں سب سے اہم میہ ہم اما ابو تعیم نے اس کتاب ہیں تی صلی اللہ عیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی سیرت کو بعض سیرت نگاروں کی طرح اپنے الفاظ ہیں نہیں تکھا۔ بلکہ صرف احادیث کو یکچا کر دیا ہے اس لئے اگر ترجمہ میں محض ارووا وب کی چاشی بحرنے کی خاطر اپنی طرف سے زیادہ الفاظ واخل کئے جاتے تو یقینا جا بحا بیان حدیث میں خیانت لازم آتی۔ قرآن کر یم اور احادیث نبویہ کے مترجم اور ویگر مقب سے ترافی ترجم ہیں تراوی نبویہ کے مترجم اور ویگر مترجم کو دیگر اہل تراجم جیسی آزادی نہیں ہوتی مترجم بوتی مشکل ہے۔

۲۔ احادیث کی اسناد کو حذف کر دیا گیاہے۔ کیونکہ ایک عام قاری کوان میں دلچیسی سیس ہوتی بلکہ وہ اس کیلئے ایک بوجھ عابت ہو سکتی ہے۔ جسے اسناد مطلوب ہوں وہ اصل کتاب دکھ سکتاہے۔

سو۔ جا بجاعنوانات اور سرخیاں بڑھائی گئی ہیں۔ آکہ پڑھنے والے کی دلچیں بڑھے، اور محدثین کا بھی معمول رہاہے کہ وہ احادیث کو مختلف عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔

۳ ۔ جہاں بھی کوئی تئنہ و تشریح مقام تھا ذیل ہیں اس پر مخفر حاشیہ لکھا گیا ہے اور ہرایک فصل کے حاشے ترتیب وار نمبروں سے لائے گئے ہیں۔ اور جب نئی فصل شروع ہوتی ہے تو نمبر بھی نئے سرے سے شروع ہوجاتے ہیں۔ مکن ہے آئندہ واشاعت میں اس کے اندر تبدیلی کرنا پڑے اور مزید حواشی بردھائے جائیں۔

۵۔ جال امام ابو لیم می مخصوص غروہ کے موقع پر ظاہر ہونے والے مجرات بیان کرتے ہیں۔ وہاں

عاشیہ میں اس غروہ کا جمالی خاکہ پیش کر دیا گیا ہے تاکہ قاری معجزات نبویہ کو ان احوال کے آئینے میں دیکھ سکے جن میں ان معجزات کا ظہور ہوا تھا۔ اس طرح قاری کے ذہن میں ان معجزات کی اہمیت و معنویت ووچند ہو جاتی ہے۔

۷۔ جابجامناسب مواقع پر اُحادیث کی تخریج بھی کی گئی ہے۔ یہ چیز بھی یقیناً قار کین کی دلچیپی میں اضافہ کا ماعث سے گی۔

" خریں راقم الحروف اہل علم سے در خواست کرے گا کہ اگر کمی جگہ میں نے ترجمہ کرنے میں غلطی کاار تکاب کیا ہو تو دہ اپنا دینی فرض سجھتے ہوئے جھے اس پر ضرور آگاہ کریں باکہ آئندہ اشاعت میں ایسی انخلاط دور کر دی جائیں۔ میں دین کا ایک اونی ترین طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کا سے حد ممنون ہو نگا۔ اور قارئین کرام سے بیہ گذارش بھی ہے کہ کتاب سے استفادہ کریں تو مصنف رحمہ اللہ اور احقر مترجم غفرلہ کے حق میں اور کتاب کی اشاعت میں جملہ معاونین کے حق میں دعا خر کرنا نہ بھولیں۔

#### وماتوفيقي الاباللد عليد تؤكلت واليه انبيب

احفر مترجم: مجمر طیب غفرله نائب مهتم جامعد رسولیه شیرازیه بلال عنج لامور-

حال مقیم سنمری جامع معجد را جدُیل انگلینڈ فون - 0706-48681

GOLDEN MOSQUE LOWER SHERIFF ST ROCHDALE ENGLAND OL12 6TG

#### مقدمه

معنف کے تلم سے

سب تعریفی اللہ بی کو ہیں۔ کون اللہ! جو بے پایاں اور عظیم تعین دریای طرح بمائے ہوئے ہے، واضح تر ولائل سے اپنی خدائی موائے ہوئے ہے ، زین و آسان کی شابی بنائے ہوئے ہے، ر تکارنگ مناعوں کا کارخانہ قدرت لگائے ہوئے ہے اور مخلوق کو رزق بہم پہنچانے کے لئے کونا کول نلآن د تمرات اگائے ہوئے ہے۔

اس کی آیات ان لوگوں پر ظاہر ہیں جنہیں عقل سلیم اور نظر عمیق صاصل ہے۔ جو صنعت ہائے تدرت میں پائی جانے والی طبعی اور حسین ترتیب و تدریج کو سمجھ سکتے اور اجرام واجسام میں پے بہ بے دیمھی جانے والی تبدیلیوں کے مربوط تدرتی نظام کاا عاطہ کر سکتے ہیں۔

کون اللہ! جو مدیر کائنات ہے۔ عالم تھیم اور قاور رحیم ہے جس کی قدرت باہرہ کے ولائل باطل خداؤں کی جموثی عظمت کے قلعے مسار کر رہے ہیں اور منکرین کی ناحق سرکشی کا خراق اڑا رہے

کون اللہ! جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے رسول بھیج اور انہیں معجزات اور آیات بنیات سے نوازا چنانچہ اس کاار شاو ہے۔

كَلْقَذَ أَرْسَلْنَا وُسُلْنَا مِالْبَيْنَاتِ كَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِيْزَانَ لِيَعْوَمَ النَّاسُ بِالْمِسْطِ . دائره صدِ آنِ 10)

ترجمہ ، ۔ اور تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلاکل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور پیاند حق نازل کیا۔ آگہ لوگوں میں عدل قائم ہو۔

اور اس کامیدار شاد بھی ہے۔

رُمُ لَكُ مُنْ يَشِينِيَ وَمُنْ إِرِينَ لِمُكَّا يَكُونَ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يُحَيِّدُ أَبَعُ وَالرُّسُلِ .

ترجمہ ب وہ رسل جو بشارت سنانے والے اور (عذاب اللی سے) وُرائے والے ہیں۔ تاکہ رسولوں کے آجائے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقاطعے میں کوئی ولیل باقی نہ رہے (کہ ہمیں بتلایا نہ عماقا)

تو خدا نے رسول بھیج كر جحت تمام كر دى اور راه حق واضح كر ديا باكد انسيس مائے والول كى

معادت بھی آیک ولیل ہے ہواور نہ مائے والول کی ہلا کت بھی ایک ولیل ہے۔

اور الله درود بھیجا ہے خیر مبعوث خاتم النبیین سیدالا ولین والاً خرین محمد صلی الله علیه دسلم پر۔ جن پر رساست ختم ہوگئی۔ اللہ نے شرافت و نجابت کا حصول ان کی تقدیق پر موتوف فرما دیا ہے ان کا نام ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رکھاہے اور اپنے ذکر کے لئے ان کا ذکر بلند کیا ہے۔

یاد رکھو!۔ اللہ حمیس توثیق دے۔ کہ خلاق علیم نے اپنی مخلوق مختلف صورتوں متوع جواہر اور کوٹا گوں مختلف صورتوں متوع جواہر اور کوٹا گوں طبائع ور بدنی توی بھی باہم متفاضل ہیں اور سیرے و کر دار کے پیانے بھی مختلف ہیں۔ کوئی معتدل مزاج والا ہے جسے طب و جراحت سے چنداں سرو کار شمیں تو کوئی دائم المرض ہے۔ کوئی قناعت پہندہے جسے حقیر مال بھی کفایت کرتا ہے تو کوئی ایسا ساقط و رزمل ہے جسے دولت کے انبار بھی نا کائی ہیں۔

میں حال ارواح کا ہے۔ پچھ پاکیزہ روشن وہاغ ارواح ہیں جو علم و تحکمت کی دل واوہ اور حصول سعادت کے دریے رہتی ہیں۔ اور پچھ گندی اور کند خیال ارواح ہیں جنہیں معارف وبصائر سے پچھ مرو کار نہیں۔ اور آیات و عبر سے پچھ لگاؤ نہیں وہ ناعاقبت اندیش کے تعریذلت میں گرنے کے لئے ہے۔ آب ہیں۔ جب کہ ان کے درمیان بعض متوسلا ارواح بھی ہیں جو جمالت و نجاست کے درجہ سے تو فائق ہیں عمر نجابت و ذکاوت کا مقام بھی انہیں حاصل نہیں۔

تواجسام ورواح کے اس اختلاف کی بناء پر ان کے اتوال و نظریات میں بھی نقاوت پایا جاتا ہے۔ پاکیزہ روحیں ہمیشہ ارباب روحانبیت کی طرف جو سکان عالم بالا ہیں، مائل رہتی ہیں نجس روحیس ہمیشہ بہائم کی طرح نجاست و ظلمت کی طرف راغب د کھائی دیتی ہیں۔

چنانچہ جب انسانوں کے قوی اور مزاج متنوع اور مختلف ہیں توجو شخص جمم و روح کے اعتبار سے مربوط ترتیب اور پاکیزہ ترکیب پر پیدا کیا گیا ہے وہی خداشنای اور خود شنای کی راہ اپنا تا ہے۔ وہی نبوت کے دوانوار ، بشارت و نذارت کا حامل ہوتا ہے اور تحرم فرشتے اس پر وی لاتے ہیں اور اس پر خدائی انعامات و اکرامات کی بارش ہوتی ہے ( یعنی مقام نبوت یا تا ہے )

پھر اس کی اطاعت کرنے والی صالح ارواح سعادت پاتی ہیں اور اس کی مخالفت کرے اندھے

محرین محروم سعاوت بنائے جاتے ہیں۔ تو یمی وہ اولیام وانبیاء ہیں جنہیں دنیا کی قیادت وہداہت کے لئے پیدا کیا گیاہے۔

#### نبوت کیا ہے

نبوت الله تعالى اور ذى عقل محلوق كے درميان سفارت كا نام ہے۔ اسى لئے اس كو پيغام برى اور بعثت سے تعبير كيا جاتا ہے۔

بعض کتے ہیں نبوت کامطلب یہ ہے کہ ارباب عقل میں سے بعض سعادت مندوں کی عقلوں پر پڑے ہوئے تجابات اٹھا دیئے جائمیں اور ونیا و آ نحرت کی بھلائیوں کے بارے میں ان کی عقول پر انکشافات ہوئے لگیں اسی لئے نبوت کو ہمیشہ جمت و ہواہت کا نام بھی دیا جا تارہاہے کیونکہ جب ان انبیاء کے ہاں عقلی تجابات نہیں رہتے توان پر راہ ہواہت متعین ہو جاتی ہے۔

#### ني كالغوى معنى

لفظ نبی نباہے مشتق ہے جس کامعنی ہے خبر اور نبی اللہ تعالی سے بذریعہ وحی علم حاصل کر کے اہل جمان کو خبر عطا کرنے والا ہو گا ہے۔

اور بعض کتے ہیں لفظ نبی نبوۃ سے مشتق ہے جس کامعتی ہے جائے بلنداور نبی واقعتار فعت کی اعلیٰ تر فتم سے سرفراز ہوتا ہے اور اسے اللہ اور مخلوق کے ماجین سفیر بنایا جاتا ہے۔

پہلے معنی کے امتبار سے نبوت اور رسالت کے مفہوم میں کچھ فرق شیں رہ جاتا کیونکہ رسول بروزن فعول کامعنی ہے مرسل لیتی بھیجا ہوا (کیونکہ فعول بمعنی مفعول اکٹراستعال ہوتا ہے) اور بھیج جانے سے مرادیسی ہے کہ اسے بذریعہ دحی علم دے کر باخبر بنایا جائے اور یسی نبی کامعنی ہے۔

## وحي كالغوى اور اصطلاحي مفهوم

لفظ و می و کی ہے نگلا ہے جس کا منی عجلت ہے چو کلہ رسول اللہ کی طرف سے ملنے والے پیغام کو سیجے تھے۔ اسے نیغام کو سیجے تھے۔ اور اسے لوگوں تک پہنچائے میں سرعت سے کام لیڑا ہے اس لئے اس کے پیغام کو و تی کما کمیا۔ اصطلاحی مقبوم محتاج و ضاحت نہیں، اور اس کے اعتبار سے و تی کی چند صور تیں اور اقسام ہیں۔ ا۔ فرشتہ نبی کے پاس آئے اور بول کر اسے پیغام سنائے جسے وہ سن لے ۲۔ نبی کے ول میں خداا پنا پیغام التقاکر دے۔ اللہ فرما تا ہے۔

مَاكَانَ لِبَسَّرِانَ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا رَخَيًّا أَوْمِنْ قَرَرا عِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا

ترجمہ۔ کسی بشر کا میہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ مگریہ کہ اس پر وحی کی جائے۔ یا پردے کے پیچھے سے بات کی جائے یا اللہ اس کی طرف اپنا فرستادہ بیسیج تووہ اللہ کے اذن اور مشاء سے اسے وحی دے۔

مطلب سرك نى كو يا تو بذريد فرشة خطاب كيا جابا ب جس كامفهوم اس ك دل مين اثار دياجاً ا ب اور وه اس دل مين حفظ اور ضبط كرليتا في اور يا خطاب اور كلام كے بغير بى براه راست اس ك ول پر المام و اطلاع وار د ہوتى ہے چنا نچه آيات قرآمي "اور ہم نے شد كى ملحى كو دى كى" سوره نحل آيت ١٨ يا "جم نے موئ"كى والده كو وقى كى" سے وتى كا يكى دوسرا معنى مراد سے -

#### نبوت کی شرائط

جیسا کہ ابھی پیچے گزرا ہے کہ نبوت بمعنی سفارت بھی ہے اور نبوت کا بیہ معنی بھی ہے کہ بعض اہل عقل حجابت اٹھا دیے جائیں اور انہیں فیبی اور اکات ہونے لگیں۔ تو یاو رہے خدا تعالیٰ کے سفیر کے لئے ضروری ہے کہ خدا اسے چار خصوصیات (خصوصی انعامات) سے نواز ہے کہ وہ سفارت کا حق اواکر سکے۔ اس طرح عقلی حجابات بھی اس وقت تک نہیں اٹھ سکتے جب تک چار آفات و امراض سے سلامتی حاصل نہ ہو اور ان وونوں امور کے مابین عموم خصوص مطلق کی شہت ہے۔ لیعنی ذکورہ چار آفات سے محفوظ بھی ہوگا شہت ہے۔ لیعنی ذکورہ چار آفات سے محفوظ بھی ہوگا گھر آفات سے محفوظ بھی ہوگا

وہ چار خصوصی انعامات سے بیں۔ بدنی انعام۔ تشریفی انعام۔ علمی انعام اور تهدیدی انعام۔ اور تهدیدی انعام۔ اور چار آفات سے بیں، ذات خدا کا کفر، اللہ کے متعلق جموث بولنا (که اس نے جمعے سے الهام کیا ہے یا جمعے رسول بنایا ہے حالانکہ ایسانہ ہو)، احکام خداوندی کو بجانہ لانا اور النی اوامر سے ناواقف معا

بدنی عطا کامعنی سے ہے کہ آواب شہنشاہی میں اس امر کو بیشہ سے بڑی اہمیت حاصل رہی ہے کہ شہنشاہ اپنی طرف سے سفارت کی ذمہ واری کسی ایسے مختص کو سونیا کرتے ہیں جو مضبوط اعصاب کا مالک اور عالی ہمت ہو۔ اس کی مابقہ کار گزاری اس کے اعلیٰ کردار کی شامن ہواور عقل گواہی دے رہی ہو کہ بید شخص اس ذمہ داری کو بخولی سرانجام وے سکتاہے۔

تو خداوند تعالیٰ جو عکیم ازل ہے ، اس امر کے زیادہ لائق ہے کہ دہ اپنی رسالت کے لئے ایسے ہی مخص کو منتخب فرمائے جواپتی ساری قوم ہے برگزیدہ ہو اور تمام محامد کا جامع ہواس لئے آج تک ایسا کوئی نبی شیس آیا جس کے بدن میں نمایاں خامی ہو عقل میں نقص ہو، نسب میں خرابی ہو یا اخلاق میں کڑور کی ہو۔ اور میں آیت سپار کہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

الله أعلم كيت يَجعك ريسالت و (انام أيت ١٢٢) مرجمد الله جانا ب كدات افي رسالت كوكمال وكهنا ب

تشریقی عطا کامعنی میہ ہے کہ بادشاہ جب کسی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجۃ ہیں تو روانہ کرتے وقت اس خصوصی عزت و تکریم سے نوازا کرتے ہیں آکہ اس بیں مضبوط قوت ارا دی پیدا ہو اور وہ پہلے کی نسبت آئے والے حالات کا بخوبی مقابلہ کر سکے۔

ای طرح خدائے رؤف ورجیم بھی جب اپنے نبی کو اپنا نمائندہ بنا آ ہے تواسے ایک معنبوط ول، بلند ہمت، اخلاق حمیدہ اور مضبوط قوت فیصلہ بھی عطافرما تا ہے۔ جیسے حصرت موسیٰ کو تاج نبوت پہناتے ہوئے ان کی زبان پر پڑے ہوئے نقص کو وور کر دیا گیا اور مارون علیہ السلام کو ان کا معاون اور مرکب کار مقرر کیا گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعائی۔

فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْ أَيُّتُمَدِّ قَيْنَ إِنْ ٱحْنَاتُ أَنْ يُكُذِّ بُونِ (مورقْصَعَ اسْ١٣٢)

ترجمہ۔ توائے اللہ اسے میرے ساتھ میری مدر کو بھیج ناکہ وہ میری تقیدیق کرے ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھلائیں گے ، توانلہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بول قبول فرما یا

قَدْ أُرْبِيْتَ سُؤْلَكَ يَامُوْسِهَا

اے مویٰ (علیہ اسلام) آپ کی تمنابوری کر دی گئی ہے۔

علمی عطا کامعتی سے ہے کہ ملوک جب سمی کے متعلق سے خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ان کانمائندہ بن سکتا ہے تو پھروہ اسے سفارت سے متعلق تمام آواب وہدایات سے بخوبی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اور خصوصی علوم و معارف سے نوازتے ہیں۔

یونی حق تعالی جب سی کے گلے میں سفارت نبوت کا ہار پہنا آئے تواسے علم و حکمت کے خزانے بھی عطافرما آئے۔ یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ربیہ علوم اسے بتائے ہے ہیں آ سکتے ہیں اور مخلوق کے عمومی مصالح خدا کے آگاہ کرنے سے ہی اسے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ربانی ہے۔

وكُذَ الله لِنُتَيِّتَ بِهِ فَقُ ادَكَ (سده فرقان آيت ٢٢) اوربيا امرائي طرح به ماك بهم اس سے آپ كاول معبوط كريں۔ وَلَوْلاً أَن مُبَّتَ نَاكَ لَقَد كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (الواتين ١٠)

اور اگر ہم آپ کا ول مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے
اور تہدیدی عطابیہ ہے کہ ہر فرمانروائے مملکت چاہتا ہے کہ اس کاسفیر ویکر رعایا ہے بڑھ کر اس کا
مطبع ہو۔ چنانچہ اگر وہ اس کی طبیعت میں کوئی جھول دیکھتا ہے تو اے معمولی خطا پر بھی سخت تر تہدید
کر تا ہے باکہ وہ خوگر اطاعت ہو جائے اور اس کا عہدہ دائی بن جائے۔ فرمانروا کو خبر ہوتی ہے کہ اگر
اس کاسفیر آیک معمولی ہے امریس اس کی مخالفت سے ڈرے گاتو کسی بڑے امریس اس کی مخالفت کیے

نواللہ تعالی جوا پنے بندوں پر مران ہے اور اپنے دوستوں کی آئید و نفرت فرہ آ ہے ، پلنے نبی کو بھی اس امر سے محروم نمیں رکھتا کہ اسے نبوت جیسی عظیم تر ذمہ داری کے حق کے لائق نہ بنائے اور انبیاء کو مناسب تمدید و تنبیہ (جو حقیقتا محبت پر جنی ہوتی ہے) سے نہ نوازے ۔ چنانچہ درج ذیل آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں

حفرت نوح عليه السلام سے فرما إحميا۔

فَلَا تَسْئَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ إِنَّ آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ رَبِينَ الْجَاهِلِينَ

ترجمہ۔ تو تم مجھ سے وہ سوال نہ کر وجس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہیں تقییحت کر <sup>ت</sup>ا ہوں کہ جاملین میں سے نہ بنو۔

داؤر عليد السلام سے قرمايا كيا۔

فَاحْتُكُمْ بِيُنَنَا بِالْحَنِّ وَلِا تُشَعِطُ - (ص آيت ٢٢)

ترجمه: آپ ہمارے ساتھ انصاف سے فیصلہ فرمایے اور بے انصافی نہ سیجے۔

وَالْفَيْنَا عَلَى كُرْسِيْهِ خَسْداً ثُرِّ إِنَّابُ (ع) آيت ٣٢)

ترجمہ \_اور ہم نے ان کی کری پر ایک مر دہ جسم ڈال دیا گھر وہ رجوع لائے۔

اور نی کریم علی سے فرمایا کید.

فَاسَتِقِمْ اللَّهُ الْمِرْتَ - سورہ ہود آیت ۱۱۲ - جیسے آپ کو تھم ہوا ہے سیدھی راہ پر چلیں لَدُ لَا کِتَابُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمَتَكُمْ فِيْمَا اَخَلْهُمْ عَدَابٌ عَظِينَمُ (سروانال آيت ١٨) ترجمه - اور اگر اللہ كى طرف سے تحرير لكھى بنہ جا چكى ہوتى توجو يجھ تم نے مال تبول كيا ہے اس كے عوض جہيں دو دفاك عذاب آليتا ـ

وَلَنْ كَانَ كَابُرُ عَكَيْكَ إِعْدَا ضَهِمُ اللهِ اسد العَام آتِ ٢٥) أور أكر آب يو كار أخ

ان قرکورہ آیات میں انبیاء کرام کو معمول می باتوں پر سخت تر تندید کی مٹی ہے۔ اور سے ان کے فصوصی عطاب۔

تو یہ چار خصوصی عطائیں کوئی انسان ذاتی جدوجہ دسے حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خدائی انحامات ہیں۔ اللہ صاحب خلق وامر جب چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو خاص او قات ہیں ان سے متشرف قرماتا ہے۔ انسانوں کے ناقص عقول اور محدود قوی اس عطاء خسرواند کی کمنہ مجمی نہیں پاسکتے چہ جائیکہ انہیں حاصل کر سکیں۔ یہ آیات میں مضمون بیان کرتی ہیں

> مَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْتِ وَلِكِنَّ اللهَ يَجْتَبِينَ مِنْ دُّسُلِمِ مَنْ يَّتَاكَهُ (سر، اَلمُون ١٩٩)

ترجمہ۔ انڈ حسیں غیب پر مطلع کرنے والا نسیں لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس امر کے لئے چن لیتا ہے۔

اِنْ نَصْنُ اِلاَّ بَشَرُنِیْنْ لُکُمْ وَالْکِنَ اللهُ یَمُنُ عَلَامَنْ یَّنَا آمِینْ عِبَادِمْ رَجمہ (اخباء نے کما) ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر جاہتا ہے یہ اکرام فرماتا ہے۔

مَالِمُ الْغَيْفِ فَكَلَايُنْظِيهِ وَعَلَا عَيْنِهِ مَ أَحَدًا إِلاَّمْنِ الْاَفَعَى مِنْ قَسُولِ ترجد - غيب وال فدااسية غيب كي پر ظاهر شيس كر مَا مُكر جس رسول پروه جاہے

یادرہے معجزات سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احاظہ عدد سے نا آشا ہیں اور اعانت سند سے بے نیاز میں۔ آپ کے معجزات میں سے عظیم تر معجوہ جس کا آج تک معارضہ وا نکار نہیں ہوسکا قرآن کریم ہے۔ طحدین اور فلاسفہ نے اگر چہ اپنی بساط کے مطابق اس بارہ میں طعنہ زنی کی کوشش کی ہے گر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمان بیٹوں اور مسلم علماء کو توثق دی توانہوں نے طبیعیات میں تحقیق کرکے طورین کی آراء کابطلان پیش کیا۔ اور بعث مرسلین کاامکان مضبوط عقلی دلائل سے ثابت کر دکھایا۔

محرہم اس موضوع پر عقلی بحث نہیں چھٹریں سے یہ متکلمین اہل نظر کا کام ہے جو انہوں نے بخوبی انجام دیا ہے۔ ہم تواس موضوع پر بھری ہوئی روایات و آثار کو یجاکر رہے ہیں۔ اور منتشرا حاویث واخبار کو ترتیب وے رہے ہیں۔ اس کے لئے ہم نے چند فصول مقرر کی ہیں ناکہ مضمون کو ضبط کرتا اسان ہو جائے اور اذبان میں مجوات کی آیک ترتیب قائم ہو جائے تواللہ ہی توثیق بحیل دیے والا ہے اور اس کی بارگاہ ہیں بھاری سب التجائمی ہیں۔

الحافظ ابو نعيم الا صبهها ني

## بسم الله الرحن الرحيم

# فصل اوّل قرآن در مدح حبیب رحمان صلی الله علیه وسلم

فضيلت نمبرا ؛ - آپ رحت برعالم بين-

الله تعالیٰ نے آپ کی بعث کو تمام جمالوں کے لئے رحمت قرار دیا ہے۔ ارشاد بابی تعالی

وَمَا أَدْسَلُكِ إِلَّا رَبِحْمَةً لِعُلْكِمِيْنَ.

ترجمہ: "اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو گر تمام جمانوں کے لئے رحمت بناکر۔" (سورہ انبیاء آیت ۱۰۷)

الله تعالى نے آپ كى حيات طاہرہ ميں آپ كے دشمنوں كو بھى عذاب سے اس دے ديا تھا۔ چنا نچدارشاد خداوندى ہے۔ وَ مَاكَانَ اللهُ وَلِيْكِنَا بَهُ مُعَلَّمُ اللهُ اللهِ

"اور الله تعالی کی میه شان منیس که انسیس عذاب دے جب آپ ان میں موجود ہیں۔"

(سوره انفال آبت ۳۳)

اللہ تعالیٰ نے کفار کو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں) عذاب نہ دیا حالانکہ وہ عذاب کے جلد آ جانے کی خواہش کر رہے تھے کیونکہ اس نے اپنے حبیب سے ایسانہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ جب آپ اپنے رب کی طرف چلے محے تواللہ نے الی پر عذاب فازل کر دیا۔ لیعنی قتل اور کر فقاری وغیرہ (۱)

<sup>(</sup>۱) لیکن اگر سوال کیاجائے کہ حمل د محر فقاری کی مزالة نبی صلی الله علیه وسلم کی حیات طاہرہ میں بی کفار پر جاری ہو چکی تعلی جیسا کہ غروات رسول صلی اللہ علیه وسلم کی تفعیل سے ظاہرہے ۔ لوحواب بیہ بے کہ رب کی طرف بطے جانے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا نہیں بلکہ کمہ چھوڑ کر بجرت کر جانا مراد ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ارض

چنانچدارشاد باري تعالى بــ

فَايِسًا نَذْمُ بَنَ إِنَّ فَإِنَّا مِنْهُ مُ مُنْتَعِمُونَ

"تريابم آب كولے جائيں كے تو پر ہم ان سے انقام كيں كے " (زفرف آيت ١١)

(۱) ۔ ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهُ تَعَسَّ اِلْ بَعَثَمْ فَى رَجْعَتُهُ ۚ لِلْعَلَمِينَ وَهُدًى لِلْمُسْتَقِينَ -

(۲) ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یارسول اللہ! آپ مشرکین کے لئے بد دعاکیوں نہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا۔

إِنَّهَا يُعِثُ نِعْمَةً وَلَوْ أَبْسَتْ عَذَا إِلَّا

" مجمع نت بناكر بميجا كياب عذاب بناكر نسي بعيجا كيا- " (١)

مقدس کی طرف ہجرت کرتے وقت فرما یا اِنِّنَ وَا مِبْ اِلْ رَبِّعِ مُبَهُرِدِی صافات ۹۹۔ چنا نچہ جب ہی ملی الشعلیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کفار کے لئے کتی وگر قباری کی مزا کا دور شروع ہوا توا اللہ نے فرما یا۔

وَمَا نَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَعْمَةٍ بِهُمُ إِللَّهُ وَكُمْ بِيُصَدُّونَ عَنِ النَّسْجِيرِ الْحُرَامِ الغال ٣٣ - اور كيابِ انسي جو الله انسي عذاب شه دے جب كه وہ معجد حزام سے لوگول كوروكة جين-

یمال سے آیک فائدہ مشتیط ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالی نے شرکین میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے ان پر عذاب نہ کیا۔ یہ کفار کے لئے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ تھا۔ اور گنا ہگار مسلمانوں کے لئے تو آپ کی رحمت اس سے کمیں زیادہ ہے۔ توروز محشر جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے کناہ گار مسلمانوں میں موجود ہوں کے توکیوں شاللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور آپ کی شفاعت سے ہم جمرموں کی گری سنور جائے گی۔ شخ سعدی کا بی شعریماں کتفاصادی ہے۔ ؟

اے کریے کہ از فزائد خیب محمود ترسا وظیقہ خور واری دوستان را کیا کئی محموم تو کہ با دشمنال نظر واری

ید (تخریج) سے صدیت صرف ابو لیم نے ہی روایت کی ہے البند امام سیوطی نے جامع صغیر جلد اول میں صدیت ممبر ۲۰ عائے عنوان میں تقریبا ای معمون کی ایک صدیت نقل کی ہے جس کے الفاظ بیں ان اللہ تعالیٰ بعثنی رحستہ مہداة ، بعثت برفع قوم و خفض مجرین

الله والعداد وم من ١٢٣ كماب المروالعداد

ا۔ یا در ہے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحت عامہ کا آیک پہلو یہ ہمی ہے کہ آپ نے دعائی اللهم انما انایشر فای المسلمین لعندا و سببننہ فاجعلہ لہ زکوہ واجرا ( ترجمہ ) اے اللہ یں آیک بشر ہوں ۔ اگر میں کسی مسلمان کو ہرا بھولا کہ وول تو اس فعن سے لئے اے کفارہ گزاہ اور اجر و ثواب بناوے ۔ (مسلم جلد نمبر ۲ من ۳۲۳) فضیلت نمبر ۱۲ و ویر انبیاءی طرح الله تعالی نے آپ کونام لے کر نمیں پکارا۔

الله تعالی نے اپنے حبیب صلی الله علیہ وسم کی جلالت قدر اور رفعت و عظمت پر جمیں متنبہ کیا ہے

چنانچہ قر آن کریم میں آپ کو ہر جگہ صفت نبوت و رسالت کے ساتھ ہی پکارا گیا ہے یا آپ کے

متعلق کوئی خبر دی گئی ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر قابل فخر اور عظیم ترکوئی صفت نمیں۔ جب کہ ویکر

انبیاء کرام اور ان کی قوموں کو ان کے ناموں سے پکارا گیا یا ان کا حال بیان کیا گیا۔ اور جہاں کسی

انبیاء کرام اور ان کی قوموں کو ان کے ناموں سے پکارا گیا یا ان کا حال بیان کیا گیا۔ اور جہاں کسی

انبیل صفت نبوت سے یاد کیا گیا ہے وہاں ان میں نبی صلی الله علیہ وسلم بھی ضرور شامل بیں خواہ وہ

حالت خطاب ہو یا حالت خبر ۔ لیکن انفرادی طور پر جر نبی کاؤگر اس کے نام کے ساتھ ہی کما گیا ہے۔

عالت خطاب ہو یا حالت خبر ۔ لیکن انفرادی طور پر جر نبی کاؤگر اس کے نام کے ساتھ ہی کما گیا ہے۔

یا و رہے کہ نام لئے بغیر صفت سے پکارا جانا ایک معزز و مکرم مخاطب کے لئے انتر کی تعظیم ہوتی

یا و رہے کہ نام لئے بغیر صفت سے پکارا جانا کیک معزو وقائے صفت سے پکارا جاتا ہے بادشاہ ہوتو

توا ملئہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نضیلت رفعت اور عظمت کے سب سے بلند تر مقام پر گٹڑا کر کے ارشاد فرمایا۔

نَيَايَتُهَاالنَّبِيُّ إِنَّا اَدْسَلْنُكَ مَنَاهِدًا وَمُبَرِّرًا وَنَذِمِرًا

"اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ اور بشارت سانے والااور ڈرانے والا۔ " (احراب ۴۵) یا کیٹھا النّبکی کے مبلئ الله کے

"اے تی آپ کواللہ کان ہے۔ " (انقال ١٥)

يَّآيَهُ الرَّسُولُ لَا يَعَنُنُكَ الَّذِيْتَ بُسَارِعُونَ فِ الْكُنْرِ.

"اے رسول پیٹھا دیجے جو آپ کے رب کی طرف ہے آپ پرا آرا گیا ہے۔ " (اکدہ ۲۷)

ایسے ہی ویکر کئی آیات ہیں جب کہ آ دم علیہ السلام اور ان کے بعد والے دیگر انبیاء کو قرآن میں

الله في ان كرنام كر ساتھ بكار اور نام في كري ان كرا حوال اللائے چنانچ فرمايا۔ يَّالَامُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْمُ لِكَ الْمُنَّةَ -

"ات آدم آپ اور آپ کی ہوی جنت میں ممریں۔ " (بقرو ۳۵)

وَيَعَمَّتُى ادْمُ رَبُّهُ فَعُنُولى.

" آوم فے اپنے رب کی بت پوری شرکی اور راہ سے ہے۔ " (ط ۸)

"اے لوح از جائے" "اور لوح نے ایے رب کو لکارا" "اے ابراہم اس بنت سے روگر وانی کریں" "اور جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے

"اے موکیٰ میں نے آپ کو لوگوں پر فضیلت وے دی

"اس (قبلی) کو موئ نے مکہ مارا تواس کا کام تمام کر دیا"

"ابے علی ابن مریم یاد کریں میری نعت جو آپ

"اور جب کماعیلی ابن مریم نے اے بنی اسرائیل

اس طرح وگرانمیاء کرام کا جال ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے

''اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے (كفاركے كما)"

"اے صالح ہم پراللہ کاعذاب لے آ"

الله اے واؤر ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنا

ر اور ہم نے سلیمان کو آز مایا"

"اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں يَا نَكُرِيًّا إِنَّا نُبَيْرُوكَ بِسُكُومٍ النَّهُ جس کانام کی ہے"

"اے کی یہ کتاب پکڑلیں مضبوطی ہے" يَا يَخْيِلُ خُذِ الْكِتَابَ بِمُزَّةٍ ٤

ان سب انبیاء کوان کے اساء گرائ کے ساتھ پکارا گیاہے

قرآن میں چار جگہ آپ کو نام محد کے ساتھ کیوں یاد کیا گیا؟

یاورے اللہ تعالی نے جمال کیس آپ کا نام نای اسم سای محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے وہاں صفت رسالت بھی ساتھ بیان کی گئی ہے ارشادَ ہاری ہے۔

يَا نُوْحُ الْمُبِكِّدُ

رَبْنَادِي نُؤُخْ زَبُ

يَّا اِبْرَاهِيمُ ٱعْرِضَ عَنْ هَـٰذَا

كإذنية كغ إئباه حالقواعدين الكثثاء

يلمُوْسَنِي إِنِّي اصْمَطَلَعَنْيُّكَ عَلَى النَّاسِ

فَوَكُزَةُ مُوْمِي فَعَضَى عَلَيْهِ

يْدِيْكَ ابْنُ مَرْبُكُمُ أَذُكُّرْنِعُ مُكِنَّ

كَ إِذْ قَالَ عِلْنِى ابْنَ سُوْيَمَ يُبِلِي ٓ إِسُوالْعِ مُكِلِّ

يَا هُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ

يَاصَالِحُ أَخْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ

يَادَاوْدُاِنَّاجَعَلْنُكَ خَلِيْغَةٌ لِن

وَلَكَذَفَ تَكُنَّا سُكَمَّانَ

كَمَامُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ تَدْحَكَ مِنْ تَبْلِهِ الرُّسُلُ

"اور محد (ملی الله علیه وسلم) نمیں ہیں محررسول - آپ سے پہلے کی رسول محرر محے- " (آل عران ۱۳۳)

محتد كأمثول الثاء

" محمد صلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں۔ " (هج ۳۹)

مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمِيّا أَحَدِ مِّنْ رَجَالِكُمُ وَلَكِنْ زَسُولَ اللهِ

"محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم عل سے کمی مرد کے باب تہیں اور لیکن اللہ کے رسول میں۔ " (احراب ۳۰)

كُلْمَنُوالِمَا مُنْذِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمُوالْحَقُّ مِنْ دَّبِّهِمَّ

"اور وہ ایمان لاتے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی محق ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ " (سورہ محمد م)

ان مقامات پر آپ کانام لیا گیا آکد آپ کے مظر کو معلوم ہو جائے کہ بیہ ہے وہ رسول جس کا کام اور کتاب سب حق ہے۔ اگر آپ کام اور کتاب سب حق ہے۔ اور اس لئے بھی کہ کفار آپ کو اس نام سے پہانے تھے۔ اگر آپ کا نام نہ معلوم ہوآ اور (آپ کی طرف قرآن کی نبست واضح نہ ہوتی) اس طرح دیگر انبیاء کانام نہ لیا جا آ قرآن سے ان کے اساء گرامی معلوم نہ ہوتے ایر ان کے کارناموں کاان کی طرف انتساب واضح نہ ہو پاتا۔

## اختقاق نام محمه عليسة

یہ سب کھ آپ کی جلالت اور شان اور رفعت و عظمت کے اظہار کے لئے ہے۔ کیونک آپ کانام اللہ کے نام سے مشتق ہے (اللہ کے نام سے آپ کے نام کا معنی اخذ ہو تاہے) جیسا کہ آپ کے پچانے آپ کی بول تعریف کی ہے۔ (۱)

وَيْفَقُ لَهُ مَنِ السَّبِهِ لِيُجِلُّهُ ﴿ فَلُواالْعَرُاثِ مَحَمُودٌ وَعِذَا مُحَمَّدُ

(۱) المام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں اس شعر اور اس کے ساتھ والے دوشعروں کو علی بن زید کی سند کے ساتھ ابوطالب سے سنوب کیا ہے۔ گرا کثر محدثین السے حضرت حسان بن خابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام قرار و پیتے ہیں۔ دوشعر جواس شعرے پہلے ہیں ورن ذیل ہیں۔ (بقید حاشیہ اسکلے صفحہ یر)

ترجہ:۔اوراللہ نے اپنے بی کی عزت افزائی کیلئے اپنے نام میں ہے اس کانام نکالا ہے۔ چنانچہ عرش والے۔ کانام محمودے اور میر (نبی علیقہ)محمد ہیں۔(1) حبیب و خلیل حبیب و خلیل

پھر ایک جگہ اللہ تعالٰ نے اپنے خلیل اور حبیب دونوں کا اکٹھاذکر کیا ہے مگر خلیل کو نام ہے یاد کیا ہے اور حبیب کوصف ٹوٹ سے اشارہ فرمایا۔

إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِالْرَحْيُمْ لِلَّذِينَ اتَّبَعُونُ وَحِذَا النَّبِيُّ-

ترجمہ:۔"سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب دولوگ ہیں جوایمان لائے ادر سے ٹی (علیف ) ہیں۔" (آل عمر ان ۱۸۷)

یباں بھی آپ کانام اس لئےند لیا گیا تا کہ اللہ تعالیٰ کے بال آپ کی شرافت اور علومر تبت دا ضح ہو

(پجهلے صفحه کا بقیدا

آغز علیه بین ایک الله من ایک الله من ایک من الله من ایک و بینکه به ایک الله من ایک ویک اور شاخت و بینکه به ترجمه" آپ معززین آپ کی بیشت مبارک پرالله اتعالی کی طرف نے نورانی مبر نبوت ہے جو جسمی الدُو کُون اسْتها فی فی صفر الله و بین الدُو کُون اسْتها فی الدُو کُون الله و بین الدُو کُون الله و بین الدُون الله و بین الله

داؤ حرف علت ہے۔ علت بیاری کو کہتے ہیں اور سب سے بڑی بیاری تفرہ ۔ عموااللہ تھائی کے نام میں حرف علت کے موجود ہونے اور نام کھر علی ہیں ہیں ہو اور نے سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعانی کی الوہیت کے موجود ہونے دائے دالے اہل تفر مجی ہوسکتے ہیں گر رسمالت محمدی کو مانے دالے صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں تفار نہیں۔ چنا نچہ کئی غیر مسلم اقوام ہیں جو الوہیت فداوندی کی تاکل ہیں بلکہ توجید پرست بھی ہیں گر رسمالت محمدی علی ہے تاکل جمیں بیسے عیسا میوں کا جیہوز و شنس فرقہ ہے۔ گر کو کی السی غیر مسلم قوم نظر شہ آئے گی جو رسالت محمدی علی تاکل ہو اور بیسے عیسا میوں کا جہوز دو ندی کی تاکل ہو اور ہیں۔ والوہیت فداوندی کی تاکل تہ ای طرح اللہ تعالی کو مانے والے تیا مت کے مسمح ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ محمد علی اللہ مسلم تو میں اور ہیں۔ محمد علی اللہ میں نظر آئے۔

آپ کی خلقت بھی سب سے پہلے اور ذکر بھی سب سے پہلے پھرانلہ تعالی نے آپ سے پہلے انبیاء سے آپ کاذکر مقدم رکھا ہے ارشاد ہے۔

إِنَّا ٱوْحَيْنَا ٓ الْكُكُ كَمَا ٓ اَرْحَيْنَا إِلَى نُوْجَ وَّ النَّبِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وَاَوْحَيْنَا ٓ إِلْ إِبْرَاهِيْمَ وَاِمْمُعِيْلَ وَاسْطَنَّ وَيَعْقَنُ بَ (إِلَّا تَوْلِمٍ) وَالْتَيْنَا وَاوْدَ ذَبُوْرًا -

"ب شک ہم نے آپ کی طرف وی کی جیسے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی۔ اور ہم فے واؤد کو فرف کی۔ اور ہم نے واؤد کو فرف کی۔ اور ہم نے واؤد کو زیور وی۔ " (نیاء ۱۳۳)

أيك اور جكه ارشاد باري ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ نَامِنَ النَّبِينَ مِينَاتَهُمُ وَمِينَكَ وَمِنْ لَّوْجٍ.

''اور جب ہم نے انبیاء ہے ان کا وعدہ لیااور آپ ہے اور نوح'' ہے۔ '' (احزاب ۷) (۳) ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے ہیں۔ 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت واز اخذ تا من النبیبن الخ کے متعلق ارشاد فرمایا کنت اول النبیبن فی الحفق و آخر ہم فی البعث سے میں پیدا کئے جائے میں سب انبیاء سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے بعد۔ ہیں

فضیلت نمبر سو، ۔ آپ کو نام لے کر پکار ناامت کے لئے ممنوع ہے آپ کے فضائل میں ہے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے آپ کو نام کے ساتھ پکار نے کی ممانعت کر دی ہے اور بتلایا ہے کہ سب امتیں اپ انبیاء ورسل کو نام لے کر پکارا کرتی تھیں محر متبیس ایسا کرنا جائز نہیں ذہل کی آیات میں پہلی امتوں کے اقوال یوں ہیں۔ یلیسینسی اہر بہ مرزیکے کہ من پہنے کھیلے ٹم زبائت ۔

"اے عیلی ابن مریم کیا آپ کارب به طالت رکھتاہے (کہ آسان سے ہم پر خوان نعمت نازل کر

ہے (تخریج) اہام سخاوی مقاصد حسنہ میں لکھتے ہیں۔ اس مدیث کو این ابی حاتم نے اپنی تغییر میں روایت کیا ہے اور ویلمی نے بھی اپنی مند میں اے روایت کیا ہے جب کہ طبقات این سعد میں اس مدیث کے الفاظ بول ہیں۔

<sup>&</sup>quot;میری پیدائش سب انسانوں سے پہلے ہے اور بعثت سب کے بعد- "
امام سیوطی نے جامع صغیر میں اسے درج کر کے اسے مدیث میح قرار ویاہے اس لئے توہم کہتے ہیں۔

لام سیوطی نے جامع صغیر میں اسے درج کر کے اسے مدیث میح قرار دیاہے اس لئے توہم کہتے ہیں۔

مج باب بوت یہ ہے عد دردہ

(11×26)" (2)

يَا هُدُهُ مَاجِئُتُنَابِكِيْنَةٍ -

"اے ہود تم امارے پاس کوئی دلیل جمیں لائے۔ " ( ہود ۵۳)

كاصالح افيتنايسكاب اللع

"اے مانح ہم پراللہ کاعذاب لے ا۔"

ئين جب اپنے حبيب صلى الله عليه وسلم كى بارى آئى توارشاد فرمايا-لاَ تَجَعَعَ لُوُّا دُعَآ آير الرَّسُوْلِ مَبَيْتَ كُوْ كَدُّعَاۤ يَهُ مُضِيحُدُ بَعُضَاً

"رسول کے لئے الیں پکار نہ بناؤ جیسے باہم آیک دوسرے کو پکارتے ہو۔ " (تور ۱۲)

بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت نبوت ورسالت کے ساتھ ہر جگہ خطاب کر کے لوگوں کو ہتلا ویا کہ آپ کو پکارنے کے کیا آواب ہیں آپ کی منزلت و مرتبت کو بلند و بر ترکرنے کے لئے ایساانداز امتیار کیا گیابیہ فضیلت اللہ نے تمام انبیاء میں سے آپ ہی کو عطافرائی۔

(م) ابن عماس رمنی اللہ عنہ سے ارشاد خداوندی لا تنجع اوادعاً ء الرسول کے متعلق روایت ہے کہ لوگ کماکر تے تنے یا محمہ یا ابالقاسم ، اللہ تعالٰ نے اپنے صبیب کا مقام بلند کرنے کے لئے لوگوں کو یوں پکارنے سے روک و یا اور فرما یا کہ یوں کماکرو یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔

(۵) ابن عمیاس رضی الله عندلا تنجعه لوادعاً والرسول کے متعلق فرماتے ہیں اس کا مطلب میہ ہے کہ کوئی مختص آپ کو دور سے مج کر ہوں نہ کے یا ابالقاسم بلکہ میہ حالت ہوئی جائے جواللہ نے یوں بیان فرمائی ہے۔

إِنَّ الَّذِيْكَ يَغُصُّونَ أَصْلَوا تَمُوعِنُدَ رُسُولِ اللهِ -

"ب شك جولوگ افى آوازى بت ركتے بي اللہ كرسول كے پاس-"

فضیلت نمبرم به راعناکنے کی ممانعت

پہلی امتیں اپنے انبیاء و مرسلین سے کما کرتی تھیں راعنا سمعک (ہماری رعایت کریں ہم آپ کی بات مانیں گے) اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے رسول کے لئے ان الفاظ کے استعال سے منع کر ویا ہے کیونکہ ان میں تنقیص و توہین کا پہلو بھی ہے۔

چنانچدارشاد باري تعالى ب-

يَّا يُهَاالَّذِيْكَ أَمَنُوا لَانَعْوُلُوا رَاعِنَا وَتُولُوا الْظُوْمَا

یں ہے۔ ''اے ایمان والو! راعنا نہ کہواور کہوانظر تالیحنیٰ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملرف نظر رحمت '' نہ میں ا (۲) ابن عباس رضی الله عند لا تقولو راعنا کے متعلق فرماتے ہیں کہ لفظ "راعنا" افت بہود میں گالی ہے اور "انظراما" کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی بات سناہے ۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد مومنین باہم کہتے تھے جو فحض تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ "راعنا" کتا نظر آئے گااے قل کر دو چنا نچہ پھر بہود اس لفظ کے استعمال سے باز آگئے۔

فضیلت نمبر ۵ . ۔ اپنے حبیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود کفار کوجواب دیتا ہے۔ پہلے انبیاء پر کفار جب پائل بن مگرای اور جموث وغیرہ کا الزام لگاتے توانبیاء اپنا دفاع خود کیا کرتے تھے مگر اپنے حبیب کی طرف سے اللہ نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا چنانچہ قوم نوح علیہ السلام نے کما۔ اِنَّا لَكُنْرُكَ فِيْ صَلَيْلِ مُنْبِينِيْنِ "جم مجھے کھی مگرای میں ویکھتے ہیں " حضرت نوح نے اینادفاع کرتے ہوئے فرمالہ مارواف دی

حعرت نوح نے اپناد فاع کرتے ہوئے فرمایا۔ (اواف ۱۰) "اے میری قوم مجھ میں کوئی مجمرای

شیں۔ " (اعرف ۲۱)

"م مجتمع حماقت میں ریکھتے ہیں ، آپ نے اسکی نئی کرتے ہوئے ارشاد فرایا۔ (اواف ۱۵) "اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں" فرعون نے موئی علیہ السلام سے کما۔ "اے موٹی میں مجتمع جادوز دہ سجمتا ہوں۔

"اور اے فرعون اس مجھے بلاکت درہ سجمتا

يَاتَوْمِ لَيْسَ إِنْ صَلْلَهُ اللهُ ا

إنَّا لَـنَاكَ فِي سَنَامَـةٍ

كِاقَدْمِ لَيْنَ بِي ْسَفَاهَةٌ

اِنْ لَاطَنْتُكَ يَلُمُوْمِلَى مَسْمُحُوْرًا موى عليه السلام في الت جواب ويا-

وَلِنَّ لَاظُنُّكَ لِفِرْعُونُ مَثَّبِئُرًا

محراپ حبیب کی قدر و منزلت کو انتائی بلند کرتے ہوئے کفار کے اعتراضات کے جواب میں اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا۔

مَا ٱنْتَ إِنْعُمَةِ رَبِّكَ إِسَجُنْنِ .

" مَتِ الْجِدْرِبِ كَي تَعْتَ كَ سَبِ بِأَكُلُ نَعِينَ مِنْ - " وَمَا عَلَمْنَا أُو الشِّعْرَ رَمَا يَنْسَبُونِ لَنْ

"اورند ہم نے آپ کو شعر سکھلا یا ہے اور ند آپ کے لائق ہے۔"

ماضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَفُ "تسارے صاحب (نِي صلى الله عليه وسلم) نه محراه ہوئے نه راه سے ہے۔ " الله تعالیٰ نے آپ پر جادو کر نجوی اور پاگل وغیرہ ہونے کے الزامات کا بیل جواب دیا اَفْسَنْ کَانَ عَلَىٰ بَیِسِنَةَ مِسِّتُ دَسِّهُ وَبَیْتُ لُورُهُ شَا مِسِنَهُ مِیْسِتُ وَ "تو جو مخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس دلیل کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا شاہد (رسول) پڑھے۔"

جب ایک کافرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماق اڑاتے ہوئے دوسرے کافروں ہے کہا هَــَّلُ اُوَّلُکُمُوْعَالُ رَحَٰہُ لِیُمُنِیِّکُکُو اِذَا مُسَرِّقَاتُ مُرَّکُلُ مُسَکِّرٌ قِ اِنْکُوْ کَفِیْ خَلِیْہِ جَانِیْہِ ''کیا میں تہیں ایسے مخص (نبی علیہ السلام) کے متعلق بتلاؤں جو تہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤگ کو تنے مرہے ہے ذندہ کئے جاؤگے۔''

الله تعالى في اس كاجواب وسية موسط فرايا كبل الكويْن كلايُوْمُنيُون بالأخرة في السّدَابِ كالمضّد لل الْبَعِيْدِ -"بكه جولوگ آخرت برايمان ضين لات عذاب اور دوركي ممراي مين بين - "

\* فضیلت نمبر ۲ بشان داؤدی لا تقیع الهوی اور شان محبوب و ما بنطق عن الهوی الله تعالی حضرت داؤد علیه اللام سے مخاطب موکر فرما آئے

ئِدَارُهُ إِنَّا جَمَّلُنْكَ خَلِيْنَةً فِي الْأَمْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاسَتَبِعِ الْهَوْى فَيْمُضِلَّكَ عَنْ سَجِيْلِ اللهِ -

"اے داؤد ہم نے آپ کو زین میں خلیفہ بنا ویاہے تو آپ لوگوں میں سچال کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش لفس کی مت پیردی کریں ہے آپ کو راہ خداہے پھسلا دے گی۔"

محر جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارٹی آئی توانلہ نے پہلے ستاروں کے گرنے اور قرآن کے امریح کی قشم اٹھائی اور پھر فرمایا کہ آپ توخواہش لنس سے بولنے ہی نہیں ، ارشاد فرمایا کویکا پیٹھلٹ کئن الْلھکو کی اِنْ ہُو اِلَّا وَسُمَیؓ تُبُونِعیٰ۔

"اور آپ اپني خوائش نفس سے شيس بولتے اور آپ كى كلام توا بارى ہوكى وحى ب-"

فضیلت ٹمبرے ، ۔ کوئی لغزش بتلائے بغیرسب لغزشوں کی معافی افتہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے لئے معانی کا ذکر کیا گر اس کے ساتھ لغزش بھی ہتلائی گئی چنانچہ قصہ موسیٰ علیہ السلام میں ہے۔ كِتِ إِنِّي تَشَكُتُ مِنْهُوْ نَفْسًا "اے اللہ میں نے ان میں ہے ایک فخص کو قتل کر دیا ہے۔ " (تقعی ۳۳) اور فرمایا گیا۔

إِنْ طُكُمَتُ نَعَشِى فَاعْفِرْ لِيَ فَكُفَرَلَهُ

" بے فک میں نے خود پر زیادتی کی تواے اللہ نجھے معاف کر دے اللہ نے انسی معاف کر رہے اللہ نے انسی معاف کر رہے " (طعم ١٦)

توان آیات میں صاف بتلایا کیا ہے کہ ان سے سہ لفزش ہوئی انہوں نے معافی ماتی اللہ نے معاف کر دیا۔ اس طرح واؤر علیہ السلام کا وہ واقعہ بتلایا کیا جب ان کے پاس ا چانک وو فرشتے نمودار ہو گئے تے ۔ اللہ فرما آئے۔

إِنَّ هَٰذَا أَخِوْلُ ثِنعُ وَتِنعُونَ نَعْجَهُ ثُلُوا نَعُجَةٌ وَاحِدَةٌ

ان ملما این کت بیسع و بیستوں تعجب و بی تعجب و اید است " رس " رس سرف ایک مجری - " ( مس س

اب آمے لفزش کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کیا۔

لَتَهُ طَلَمَكَ بِمُوَالِ لِمُجَتِكَ إِلَى نِمَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبَغِي

تعضيه فرعكا كعض

" تیرے بھائی نے تیری بکری کواپی بکریوں کے ساتھ شائل کرنے کا سوال کر کے تھے پر زیاد آئی کی ہے ۔ اور اکثراکشا کام کرنے والے ایک دوسرے پر زیاد تی کر دیتے ہیں۔ " (ص جس)

اس کے بعد آپ کی اس لغزش کی معافی کا بوں ذکر کیا گیا۔

وَظَنَّ مَائِهُ أَنَّمَانَكَنَّا مُ فَاشَّتَغُفَرَرَبَهُ وَخَدَّى الْمِسَّاقُ اَنَابَ فَخَفَرُيَالَهُ خَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَا كُولُغُلُ وَتَحْشَنَ ما بِ -

"اور سمجے کیا حضرت راؤرنے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے تو وہ اپنے رب سے معانی ماتھنے لکے اور رکوع میں جمک گئے اور خداکی طرف متوجہ ہو گئے۔ تب ہم نے انہیں معانی دے دی اس کام کی۔ اور بے شک انہیں ہورے ہاں قرب اور انجاما حاصل ہے۔ " (ص۳۸) (1)

(۱) حضرت واؤد علید السلام کی خانویں پیویاں تغییں ایک اور عورت کو بھی آپ نے پیغام نکاح بھیج ویا جب کہ است مسلط ہے ایک محضرت واؤد علید السلام ور نے پیغام بھیج ویا جب کہ است مسلط ہے ایک مرو نے پیغام بھیج ویا جب کہ اس مورکو کہ تبول کر سکتے تھے چتا نچہ اللہ تعالیٰ نے وو فرشتہ آپ کے پاس السانوں کی شکل میں بھیج ویے ان ٹی سے ایک نے کما میری صرف ایک بھری ہے اور میرے اس ساتھ کی خانویں۔ یہ بھے سے میری ایک بکری بھی لیما جا جا ہے۔ حضرت واؤد علید السلام فورا سمجھ کے کہ یہ میری طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ نے جھے اس پیغام سے روک کے کے نیم فیشر میں۔ السلام فورا سمجھ کے کہ یہ میری طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ نے جھے اس پیغام سے روک کے کے فیشر ماشید المطلط صفح پر

یوننی کی انبیاء کی لفزشیں اور ان کی معافیاں بیان ہوئیں گمر جب اپنے مبیب صلی الله علیه وسلم کی باری آئی تو کسی لفزش کا ذکر کے بغیری محض آپ کی عزت افزائی کے لئے ارشاد فرما ویا۔ ایسکھیز کائے الله ممالقت کے میرے ذیئیت کو کیما تناک کیما تناک کی استان میں بھی دیے۔ " (فتح ا) (ا)

"الله تعالی نے تمام انہاء کرام سے مغبوط وعدہ لیا کہ اگر ان کے دور میں رسول صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئیں توانسیں آپ پر ایمان لانا ہو گاا در آپ کی یدو کرنا ہوگی تواگر کوئی بھی نبی آپ کا زمانہ پالیتاتو آپ پر ایمان لانا اور آپ کا پیرو کار بنا دیا ہے جن پر آپ کی غلامی اور سے جو عدہ لیا جا چکا تھا۔ محویا اللہ نے تمام انہاء کو آپ کا پیرو کار بنا دیا ہے جن پر آپ کی غلامی اور

آپ نے فور استنفار و توبہ کی اللہ نے اعلان معافی کر دیا۔

حیتا بیا کوئی محناہ نہ تھا جس پر شرع کی زو آئے ۔ محر اللہ تعالی ہی جیسی مقدس ذات کے لئے ایساعمل مجمی پیند تہیں رکھتا۔۔

۔ اس آیت کیبغفر لک اللہ کے تحت مغرین لے متعدد معانی بیان کئے ہیں ایک تواہمی گزرا آیک ہیہ بھی ہے کہ (ذنبک) آپ کے گناہ ہے آپ کی امت کے گناہ مراد ہیں دیکھنے خازن روح البیان وغیرہ

<sup>(</sup>۱) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کمی گناہ کا صدور بھی نہ ہوا اور نہ بی اس سورہ فتح والی آیت کے زول کے بعد آپ ہے گناہ کا صدور مجی نہ ہوا اور نہ بی اس سورہ فتح والی آیت کے زول کے بعد آپ ہے گناہ کا صدور ممکن تھا کیونکہ عصت انہاء پر امت کا جماع ہے۔ اس کے باوجو واس اعلان منفرت کا متصد یہ تھا کہ مرق منفرت عامد سنا کر حضور کے قلب افور کو مطمئن کر ویا جائے اور آپ کے مقام و مرتبہ جی اور اضافہ کر ویا جائے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ویتا ہے کہ "تسارے ویا جائے ہوئے ہوئے گئا در اس کے مقام و مرتبہ اور سیرت و کر وار کو دیکھ کر نہ بی سات خون معانی " عالا تک اس نے کوئی خون نہیں کیا ہو گا اور اس کے مقام و مرتبہ اور سیرت و کر وار کو دیکھ کر نہ بی آئدہ اس سے ایسے تھل کے صدور کی امید ہوئی ہے۔ لین عزت افرائی کے لئے بادشاہ اس مرود مغفرت و سے ویتا ہے۔ یہ صورت حال بہاں بھی ہے کہ افٹہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے لئے ہو۔ ارشاد فرما یا۔ ویکھنے جوا ہر البحار

طاعت لازم ہے۔ " (۱)

(2) عمر بن خطاب رضی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیامیرے پاتھ بین ایک کماب تنی جو بین نے کسی اہل کماب سے لی تنی ۔ آپ نے ارشاد فرما یا وَالَّذِی فَشُنْ مُسَحَمَّاً یَا بِیکہ وَ لَنْ أَنْ مُشْوَمِیْ کَانَ حَیَّا مَّا وَسَعَکَ اَلَّا أَنْ بِیَّنَدِیْنَ "اس رب کی فتم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ دسلم کی جان ہے اگر موسی علیہ السلام آج زندہ موتے تو انہیں میری بیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ " ج

الله وسلم میں اس حدیث کے الفاظ یول جیں کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علیہ وسلم میں اس حدیث کے الفاظ یول جیں کہ تمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَا ابْنَ الْحَنَطَّابِ كَالَّذِي نَعَنْنُ مُسَكَّدٍ يَبِيدِهِ لَتَنْجِئُنَكُمُ بِهَابَيْفَكَاءَ نَفِيَّةً لَا نَشْتَكُنُ هُمُعْ عَنْ شَىءٍ فَعُنْ بُرُوكُمُ مِحَقٍّ -

''اے ابن خطاب اس رب کی قتم جس کے تیفے میں میری جان ہے تم یہ وین نمایت صاف اور پاکیزہ صورت میں حاصل کر چکے ہو ، اس لئے اہل کتاب ہے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ حق کمیں تو تم تعمد ہق کرواور باطل کمیں توا نکار کرو ، اس خدا کی قتم جس کے قیفے میں میری جان ہے اگر موٹی علیہ السلام تم میں زندہ ہوتے توانسیں میری انتاع کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔ "

(۱) يو قرآن كريم كى اس أعت كى طرف اشاره ب-

كَاذُ أَحَدُ اللهُ مِينُكَانَ النَّبِيِّنِ لَكَا الدِّيْتُكُونُ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءُكُو وَمُولُ مُّصَدِّقُ لِهَا مَعَكُونُ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَتُهُ خَالَءَ اَشْوَرُ مُوْ وَاَحَدُمُمُ عَلَى وَلِكُورُ الصِّرِيْ قَالِكُمَا اَشْرَهُ مَا قَالَ فَاشْهَدُ وْلَ وَأَنَا مَعَكُوْمِنَ الشَّهِدِينَ ــ

"اور یادیکیج جب اللہ تعالی نے نمیوں سے وعد دلیا کہ جب میں تہمیں کما ب ادر تھکت دے دوں پھر تمہارے پاس وہرسول (معظم) آجائے جو تمباری ہر چیز کی تقدیق کرنے والا ہے تو تم نے ضرور اس پرایمان لانا ہو گااور اس کی مدد کرنا ہو گا۔ فریا کیوں تم نے اقرار کیااور اس پر میر ابھاری ذمہ لیاسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا توالیک دوسرے پر گواہ ہوجاؤ اور چس آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہول۔ "(آل عمران ۱۸)

تغییر طبری جلد ۱۳ مل ۱۳ سام طبح بیروت اور تغییر درمنثور جلد ۲، ص ۷ س، طبح بیروت می اس آیت کے تحت پیالفاظ میں۔

عه عَنْ عَلَى بْنِ أَفِي طَالِبِ قَالَ لَعْ يُبْعَثِ اللهُ عَنَّ وَحَبَلَ نَبِيًّا أَدَمَ فَمَنَ عَ بَعْدَهُ وَ لِلْاَ اَحْذَ عَلَيْهِمِ الْعَهْدَ فِي مُحَتَّدٍ لَ بِنَ بُعِثَ وَهُو حَتَّى لَيُؤْمِنُ نَ بِالْمَ

کیکینٹ صرب کے کی آمبر فکیا خید العَهدَ علیٰ فکومیہ فکتال وَاِذَا سَنَدَ اللّهُ مِیکُایَ الله میکُایَ الله میک م " هغرت علی مرتشلی رضی الله عندے روایت ہے کہ اللّه الله الله الله الله سیت تمام انبیاء ہے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی حیات (طاہرہ) میں محرصلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئیں توانیس آپ پر ایمان لانا ہو گااور آپ کی مدو کرنا ہو گی اور ہرنی کو یہ مجمی تھم ہواکہ بری این امت ہے مجمی ایسای وعدہ لے۔ (الح

#### آمے تکھامے کہ اس مدے کو احمد ابولیل اور بزاز نے روایت کیاہے۔

فضيلت نمبر ٩: - آپ كى اطاعت ايك مستقل اور مطلق فرض ب

انٹہ تعالیٰ نے تمام جمان پر اپنی اطاعت کی طرح آپ کی اطاعت فرض عام قرار دی ہے جس میں کوئی شرط ہے نہ استثناء ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مَا النَّكُمُ الرَّسُولُ غَنُكُوهُ كِمَا نَهَكُمُ عَنَهُ فَانْتَهُنَّ ا

"رسول الله طی الله علیه و حمیس و ب ویں لے لو اور جس کام سے روکیس رک جاؤ۔ " (حشر

اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی اطاعت میری اطاعت کی وجہ سے یا میری وحی اور تھم سے کرو بلکہ آپ کی حدیث سے حاصل ہونے والے امر و نہی کو قرآن کی طرح تمام مخلوق پر مطلقافر ض قرار ویا ہے (۱) انسے نہ رو کا جا سکتا ہے اور نہ ہی محل مناظرہ میں آبار اجا سکتا ہے۔ اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ولیل مانگی جا سکتی ہے جیسا کہ قوم موسیٰ نے کما تھا۔

كَنْ تَتَوْمِنَ لَكَ حَنَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ۗ -

" (اے مویٰ) ہم آپ پر ایمان نہ لاکس کے آ آگہ اللہ کو کھلے طور پر وکھ لیں۔ " (بقرہ:

(۱) کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے "اطبیعوا" کا صیفہ علیحدہ اور آپ کے لئے علیحدہ ارشاد فرمایا ، محراولی الامرے لئے یہ میضہ علیحدہ شیں ادشاد ہوا فرمان رتی ہے۔

أَطِينُعُوا اللهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْمُومِئِكُمْ.

" اطاعت کر دانندگی اور اطاعت کر ورسول کی اور ان کی جو تم میں نے تکومت والے ہیں۔ "

رسول صلی اللہ عید وسلم اور اہل محومت کی اطاعت میں جمال یہ فرق ہے۔ وہاں دوسرافرق یہ بھی ہے کہ اہل حکومت کی اطاعت مطاقا فرش شیں کہ جو بھی وہ عظم وے دیں اے مان لینا ضروری تھرے بلکہ صدیث میں ہے۔ لا حکاعت کے لِلْحُدَکِق فِی مُعْصِدِیدَ اللّٰهِ

" مَا لَق كَى نافر الى حِي عُلُولَ كَ كُولَى المَا عت نيس - " حمر ني صلى الله عليه وسلم كى اطاعت و يروى مطلقا فرض

مَا الشَّكُوُ الرَّسُولُ نَخَدُّوهُ وَمَا نَهَكُوْعَنُهُ كَانْتَهُوْا

"اس کی وجہ قالباً ہیہ ہے کہ اولوالا مرایعنی صاحبان اقتدار بسااوقات خواہش نفس کے تحت ہمی عم صاور کر سکتے ہیں مگر پی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔

وَمَايَمْطِقُ عَنِ الْهَوْلَى إِنْ هُوَ الْأَرَّحُنُّ تَيُوْحَىٰ.

فضیلت نمبر۱۰ به پی ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا

الله تعالی جب آبی اطاعت معصیت فرائض احکام اور وعده و عید ذکر فرما ما ہے تواہی نام کے ساتھ اپنے ماسکے ماتھ میں ساتھ اپنے مسلم کانام بھی لمالیتا ہے ارشاد ہے۔

أطِيْعُوا اللهُ وَأَطِينِهُ الرَّسُولَ

ٱٞڂۣؽ۬ڠؙٷاﷲؙػػ؆ۺۏۘڷ؇ٳڹ۬ڴؙؽؙۺؙۄؙ ڞؙۊٛڡڹڹٷٛۦ

كَاْطِيْعُوااللهُ وَكَاسُولُهُ أُولِكِيْكَ اللهُ لَكُ اللهُ لَا اللهُ وَالْمِيْكَ اللهُ ا

إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِاللهِ وَكَامُوْلِهِ:

إِمْ تَجِيْبُوْ اللَّهِ وَلِلرَّمْ وَلِ

وَمَنِ يَعْضِ اللهُ وَمُ مُولِكُهُ مِ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ اللَّهُ وَكُمْ شُولَهُ

"الله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کروب" "الله اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہوس"

"اور اطاعت کرواللہ اور اس کے رسول کی اشی لوگوں پراللہ ضرور رحمت کرے گا۔"

" "مومن تو وہ جیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ "

" حَكُم مانوا لله اور اس كےرسول كا\_ "

"اور جو الله اور اس کے رسول کی نافرمانی

"ب شک جو لوگ الله اور اس کے رسول کو " تکلیف دیتے ہیں۔ "

ان سب احکام واحوال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپنے رسول کا نام اس لئے رکھا ہے باکدان کی شان بلند سے بلند تر دکھائی جائے گئ

وضم الا له اسم النبي الياسه اذ قال في الخسس الموذن اشهد وشق له من اسمد ليجله فذوا العرش محمود و بدّا محمد اوريهاشعار كيافوب صادق آحيين

ازاں کیا جمال دیکھو ایمان والو! پس ڈکر حق ذکر ہے معطق کا کہ پہلے ذبان حمد سے پاک ہو نے تو پھر نام لے دہ حبیب خدا کا مولاناحس رضاریلوی

<sup>(1)</sup> یمال معزت حمان رضی الله عنہ کے اشعار جو یکھیے گزر بھے میں کیا خوب صادق آتے ہیں۔

"اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف "اور نہ بنایا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور

وَإِذَا أَنْ مِنْ اللَّهِ وَوَيَسُولِهِ (بالمسَّارِ ٣)

وَلَعُ يَجِّعِذُ وَامِنُ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ

مومنوں کے مقابلہ میں کوئی دوست۔ " وَلِا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْعَةً ﴿ (بِارْتُ اعَا) "کیا وہ نہیں جانتے کہ جو فخص اللہ اور اس کے رسول ہے دمشنی کرے۔ "

اكنزيكنكنكا إنشا مين فيحاد واللثسة

(بلات: ٩٣) ، "جو لوگ الله اور اس كرسول سے لاتے ميں ان کی سزاتورہ ہے کہ الخ۔ "

وًا الله وَلَهُ اللهُ إِنَّمَا حَبَرَاءُ الَّذِينَ يُعَارِبُونَ اللَّهُ

"اور جو کام اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہاے جرام نہیں مجھتے۔ "

(١ مائمه ١ ١٣) وَلَا يُعَدِّرُهُونَ مَا حَدَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

"اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریا

وَكُنَّ يُشَاقِقِ اللَّهُ وَوَسُؤَلُهُ اصرُومٍ)

" فرما دیں غلیمتنیں اللہ اور رسول کے لئے

ْ قُلِ الْإِنْفُ لُ لِلْهِ وَالِنَّ الْمُؤلِ (العَال:٢)

" (جب تم کس معالمہ میں جھکڑ بڑو) توانے اللہ اوررسول کے پاس کے آؤ۔ "

نَكِ يَحْوَهُ إِلَىٰ اللهِ وَالنَّصُولِ (نُدَاءِهِ)

وَكُوْ أَنْهُمْ وَحَضُوْ إِمَا أَتَاهِمُ اللهُ وَ "اور كيابهتر بومّا أكروه الله اور اس كرسول ك ى مُسؤلْمة وَتَفَا لُوَا حَسْبُكا الله مَسْكِةُ بِيتِهَا وي يراضي موجات اور كه وي كه بمي الله کافی ہے ۔ ہمیں اللہ اور اس کا رسول اینے فضل ے ضرور دے گا۔ "

اللهُ مِنْ فَضَيْلِم وَكَاسْتُولُهُ وَإِست وه

" (جو تنهيں مال ننيمت ليلے ) تو اس كا يانچواں حصداللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ <sup>8</sup>

فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَةُ وَالْرَّسُولِ النال ١١

''اورانئیں کیابرانگا؟ گمریه که انتیں اللہ اور اس براوت ۵۵ ایکورسول نے مالدار کر ویاہے۔ "

كَمَانُعَتَمُواَ إِلاَّ أَنْ اَغَنَاهُ مُوَاللُّهُ كاكسوك وتَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللَّهُ وَمَا سُولَهُ

"اور بیٹے رہے جنہوں نے ایڈ اور اس کے رسول ہے جھوٹ کمار "

(يليث: 11) أنعك الله عكث وأنعمت عكيه

"اس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام

(الا: ١٥٠)

#### آپ خلق آ دم عسے پہلے بھی نبی تھے احادیث کی روشنی میں

( A ) ابو ہررہ و منی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علید وسلم سے بوچھا کیا آپ کے لئے نبوت کب واجب ہوئی ؟ فرمایا

بَيُنَ خَلُقِ ادَمَ وَلَعَنْجَ الرُّوْجِ فِينَاءِ

"جب معزت آدم ميدالبورب تصاوران من روح پوكى جارى تتى - "

(۹) عرباض بن ساربه رضی الله عند سے روایت ہے کہتے ہیں کہ بیں نے سنانبی صلی الله علیہ وسلم قرباتے تھے۔

َ إِنْ عَنِدَ اللَّهِ مَكُمُّ مُنْ مِنْ لَكَ التَّكِيلِيِّ كَالَكُو النَّيْكِيْنِ كَالْاَادَمُ لَكُفْجَدَ لَ فِي طِينَكِتِهِ • " بِ عَنَكَ مِن اللَّهِ كَ إِن خَاتَم النِينِ لَكُعامِوا تَعَاجِبِ مَعْرِت آدم الِي مَنْ مِن كُوند هِ جاربٍ تح \_ "

## بھریٰ کے کلیسامیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی تصویر

ا(۱۰) جبیرین مطعم رضی الله عند فراتے میں جن دنوں نی صلی الله علیه وسلم نے اعلان نبوت فرایا میں شام کے سفریر نظا تعامیں بھری بہنچا توعیسائیوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی کئے لگے تم اہل حرم سے ہو؟ میں نے کماہاں کئے لگے تمارے ہاں جس فخص نے اعلان نبوت کیاہے تم اسے جانے ہو؟ میں نے کماہاں تو وہ میرا ہاتھ تھام کر جھے اپنے گر جامیں لے سکے وہاں بت اور تصاور تھیں انہوں نے پوچھا تہیں نئے مبعوث ہونے والے اس نبی کی صورت یماں نظر آئی ہے؟ جھے وہاں آپ کی تضور نظر نہ آئی ہے؟ جھے وہاں آپ کی تضور نظر نہ آئی میں نے کمالان کی تضور یمال نہیں۔

وہ بھے اس سے بوے کر جا میں لے گئے وہاں پہلے سے زیادہ بت اور تساویر تھیں کئے گئے اب و کھو کیااس کی تصویر ہے؟

فَنَظَوْتُ فَإِذَا أَنَابِصِفَ قِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُوْمُ فِهِ كَاذَاً إِنَا بِصِفَةِ اَلِمِتْ جَكْمٍ وَصُوْمَ تِهِ كَهُوَ الْحِنْدُ بِعَقَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ كَالْسَكُورَ .

" میں نے دیکھا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر موجو د تھی اور اس میں الو بکر صدیق رمنی اللہ عنہ نے آپ کادامن کچڑا ہوا تھا۔ "

انوں نے سوال کیا تہیں اس نبی کی تصویر طل کی ؟ میں نے کہا ہاں میں نے کہا پہلے یہ ہتا ہ تم کہنا کیا چاہتے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو لے کیا یہ اس نبی کی تصویر ہے؟ میں نے کما بخدا ہاں! میں گواہی ویتا ہوں کہ یہ وہی ہیں۔ کہنے لگے تم اسے جانے ہو میں نے کما ہاں۔

قَالُوْ إِنْ نَشْهَدُ أَنَّ هَٰ هَا صَاحِبِكُوْ وَإَنَّ هَٰ ذَالْحَلِيْنَ أَنَّ مِسَا بَعَدِهِ "تواس پرانسوں نے کہاہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تسارا رسول ہے اور یہ اس کے بعد اس کا ظیفہ ہے۔"

## ہرقل شاہِ روم نے صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی تصاویر د کھائیں

(۱۱) مویٰ بن عقید قرقی سے روایت ہے کہ بشام بن عاص قیم بن عبداللہ اور ایک دوسرا آدی
وور انی بحر میں شاہ روم کی طرف سفیرینا کر بھیج گئے گئے ہیں ہم جیلہ بن ایہم (ایک عیسائی سردار)
کے پاس پنج وہ دمش سے باہر باغ ہیں رہتا تھا اس نے ساہ کپڑے پنتے ہے اور آس پاس کی ہر چیز سیاہ
رنگ تنی ہم میں سے ایک ساتھ نے کہ اہشام! اس سے بات کر و۔ ہشام نے اس سے بات کی اور اللہ
کی طرف بلایا۔ اور پھر پوچھا یہ سیاہ کپڑے کیا ہیں ؟ اس نے کہا میں نے انہیں بطور تذریبتا ہے اور جب
تک میں تم (مسلمانوں) کو سارے شام سے تکال نہیں ویتا انہیں نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا تشم
بخد اہم تھے سے اور تیرے بادشاہ سے یہ ملک چین کر رہیں کے الانتا اللہ۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے۔ کئے لگا پھر تو تم سامری قوم ہو (جن کے بعض عقا کہ یہود
علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے۔ کئے لگا پھر تو تم سامری قوم ہو (جن کے بعض عقا کہ یہود
سے ملتے ہیں اور بعض نہیں) گر تم سامری نہیں ہو گئے۔ ہم نے کہا سامری کون ہوتے ہیں؟ کئے لگا ہو
دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں ہم نے کہا ہم ایسا ہی کرتے ہیں بی کھا، اس نے
سوال کیا تھمارا روزہ کیے ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے روزہ کے متعلق بتلایا۔ کئے لگا تھی ہوتی ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے روزہ کے متعلق بتلایا۔ کئے لگا تھی ہوتا ہے ہم ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے روزہ کے متعلق بتلایا۔ کئے لگا تھی ہوتا ہے ہم ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ کہتے گا تھی ہوتی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہا کہ کہ تم ایسا ہی کرتے ہیں بی کہا ہا۔

خدا جانا ہے یہ سفتے عیاس کا چرہ بھٹے سے جل بھن کر نظنے والی اینٹ کی طرح ساہ ہو کیا۔ کشے لگا

اب تم چلے جاد اور اسے تھم دیا کہ انسیں بادشاہ کے پاس لیے جایا جائے۔ ہم چلے شہر کے وروازہ پر
ہمیں الجی ملا کئے لگا گرتم چاہو تو تسارے لئے نچر یا گھوڑا لیے آئیں ؟ ہم نے کمانسیں۔ ہم اسی حالت
میں جائیں گے اس نے بادشاہ کو پیٹام بجوایا کہ یہ لوگ شیں مان رہے اس نے جواب دیا انسیں یو شی
آنے ووچنا نچہ ہم تھا ہے باندھے تلواریں حمائل کے اونوں پہیٹے اندر واخل ہو گئے جب ہم فرمال
روائے روم کے وروازے پر پہنچ تو وہ ایک بلند بالکوئی میں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا تھا ہم نے اپنے سراٹھا کر کما
لوالہ الااللہ الااللہ ۔ اللہ جانا ہے ہماری آواز ہے اس کی بالکوئی یوں تھر تھرا اٹھی چیسے تیز ہوا میں کجور کا
ور خت اراجا تا ہے ۔ اسنے ہمیں پیٹام بجوایا کہ اس طرح جمے پر اپنے وین کو ظاہر کرنے کا تہمیں حق

پھڑ ہمیں اندر بلایا گیا ہم داخل ہوئے تو شاہ روم چھت تک بلند آیک تخت پہ ہیشا تھا اس نے سرنُ کپڑے پہن رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سرخ تھی سرواران روم بھی اس کے پاس موجود تھے ۔ اس نے چاپا کہ ہم سے اپنے نمائندہ کے ذراجہ گفتگو کرے ہم نے کما ہم نمائندے سے بات نہیں کرس گے۔

ہمیں تو شاہ ردم کی طرف بعیجا گیا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو ہم ہے بات کر لے چنا تیجہ ہم اس کے زویک جاہیٹے (ہماری برآت و کھ کر) وہ ہنس پڑا ہم نے صوس کیا کہ وہ ہمترین عربی ہو آتا ہے، تو ہم نے کالاالہ الاالہ الاالہ اللہ اللہ جاتا ہے کہ اس آواز ہے اس کی جست لرز انتخی شاہ اور اس کے ساتھوں نے گھرا کر سراٹھایا، شاہ نے کہ اسمارے پاس بڑی طاتقور کلام ہے؟ ہم نے کہایہ کلہ ہے کئے لگا اس سے قبل بھی تم نے کلہ بی پڑھا تھا؟ (۱) ہم نے کہا ہاں۔ اس نے سوال کیا۔ جب تم اپنے و شمن کے کلی بھی تم نے کلہ بی پرجا تھا؟ (۱) ہم نے کہا ہاں۔ اس نے سوال کیا۔ جب تم اپنے و شمن کے و کیلی پہلے لرز تی بھی ہیں ہے مرف تمارے لئے ایسا ہوا ہے ۔ شاہ نے کہا کہی کی ہاہ کرتے ہو! ہماؤہ تم شروح کے کہا گئے ہو ؟ ہم نے کہا ہم کے کہا ہے کہا گئے ہو اپنی مراس کے کہا ہے کہا ہم کہا ہم کے کہا ہا کہ کہا تھا کہ مرک گئا ہے تم آپس میں سلام کیا ہم نے کہا ہم کے کہا ہے کہا ہم کے کہا ہے کہا گئے ہو ؟ ہم نے کہا ہم کے کہا ہے تم اور تمہارا سلام ہمارے لئے طال نہیں پوچھنے لگا تمہارا سلام کون ساہے ہم نے کہا اہل جنہ والا شاہ نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا ہمارہ اوارث کون بنتے ہو کہا ہم نے کہا ہمارہ اوارث کون بنت والا شاہ نے کہا ہاں۔ ہو ترہی رشتہ وار ہو۔ کئے لگا تمہارا سلام کی کہا ہم نے کہا ہمارہ اوارث ہوتے ہیں ؟ ہم نے کہا ہاں۔ ہوتے ہیں ؟ ہم نے کہا ہاں جو تھا تمہارا وارث ہوتے ہیں ؟ ہم نے کہا ہاں۔ ہوتے ہیں ؟ ہم نے کہا ہاں۔ ہوتے ہیں ؟ ہم نے کہا ہیں۔ ہو تی ہمارہ اس میں تھی دن ٹھرے دیا ہو۔ کم یہا وارث و نے ہمیں ایک دات اپنے پاس بلوا یا ہم گئے۔ اس

<sup>(</sup>١) ليني جب بيري بالكوني لزر في حمى اس وقت بهي تم في سي كلمه بإحاقها؟

"اور ایک دوسرا دروازه کولا ۔ ایک سفید تصور والا ریشم نکالا ۔ ہم نے دیکھتے ہی کما یہ ہمارے نی عمر صلی الله علیه دسلم ہیں۔ "

شاہ روم کئے لگا بخدا واتھی ہے محمد رسول اللہ میں وہ کھڑا ہو کیااور پھر پیٹھتے ہوئے بولا تہیں اپنے خدا اور اپنے دین کی حتم ہے خدا اور اپنے دین کی حتم ہے مدا اور اپنے دین کی حتم ہے ہمارے ہی ہیں ہم انہیں یوں دکھے رہے ہیں جیسے ان کی حیات (ظاہرہ) میں دیکھا کرتے تھے کئے لگا میں نے یہ تصویر آخری وروازے میں رکمی تھی محراس لئے جلدی نکال کی تاکد تم سے اس بارہ میں پچھ سکوں پھراس نے وہ تصویر اپنی جگدر کھ دی۔

ت مجرایک اور دروازہ کھولا آیک سفید تصویر والاسیاہ کیڑا تکالا تصویر میں آدمی تھا جس کے ہوئٹ کھلے ہوئے آگلیس مری ۔ دانت بڑے ہوئے اور داڑھی تھنی تھی مسکرا رہا تھا شاہ روم کینے لگا اسے پچائے ہو؟ ہم نے کہ تنین بولایہ موسی علیہ السلام ہیں ۔ تصویر میں آیک اور آدمی بھی تھا جس کی شکل بھی وئی می تھی گر آگھیں اور سر ذرا گول تھا شاہ نے کہایہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں پھر اس نے وہ تصویر اٹھائی ۔

اب اس نے ایک اور وروازہ کھولا اور سفید تضویر والاسیاہ کپڑا لکالا تضویر بیں ایک آوی تھا کھوڑے پر سوار لیے پاؤں اور چھوٹی کرلاکنے لگا ہے بچائے ہو ہم نے کمانٹیں کینے لگا یہ سلیمان علیہ السلام ہیں ۔ پھر تضویر وہیں رکھ دی پھر اس نے اور دورازہ کھولا اور سفید تضویر والا سیاہ کپڑا تکالا وہ ایک نوجوان آدی کی تضویر تھی جس کا زرد رنگ کشادہ جبین خوبصورت واڑھی اور ہر عصو متاسب تھا کہنے لگا ہے دعرت عیلی بن مرم علیہ السلام ہیں پھر

اس نے تصویر وہیں رکھ دی اور اس کے تھم سے وہ مربع تابوت اٹھالیا کیا۔

ہم نے اس سے پوچھا ہم نے اپ نی کی تصویر تو پچپان کی کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ محر باتی تصویروں کے میچ ہونے پر ہم کیے یقین کر سکتے ہیں ؟ کسنے لگا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ انہیں ہر ہر نی کی صورت دکھلائی جائے اللہ نے ایک جنتی ریشم پر تمام تصاویر انہیں عطا فرائیں پھر ذوالقرنین کو غروب آفاب والی جگہ سے خزانہ آدم علیہ السلام ملا اس میں سے یہ تصاویر بھی مل کئیں پھر دانیال علیہ السلام نے ان سے حزید تصویر میں بنالیں ۔ تو یہ بالکل اصل تصاویر ہیں۔ اس متم بخدا اگر جھے اپنے ملک سے بھاگ جانے پر جان کا خطرہ نہ ہوتو میں بلا لکلف ایک غلام کی طرح ملک کی خدمت کروں مگر ممکن ہے جھے اس کا موقعہ مل بی جائے ۔ چنا نچہ اس نے ہمیں بھر نذرانہ دے گر دخصت کیا

شرحبیل کی روایت میں ہے کہ شاہ نے ایک اور دورازہ کھولا اور ایک سفیدریشم نکالا اس میں صورت آ دم سے مشابہ ایک تصویر تھی لیے بال در میانہ قامت حسین اور غفیناک چرہ - کئے لگا ہے پچانتے ہو ہم نے کہا نمیں کمنے لگا یہ لوط علیہ السلام جس پحر تصویرا پی جگہ رکھ دی، ایک اور دورازہ کھولا سفیدریشم نکالا جس پر ایک آ دی کی تصویر تھی جبکا رنگ سفید و سرخ پیشت بچھ میرچی - رخسار جکھے اور چرہ خوبصورت تھا کئے لگا ہے جانے ہو ہم نے کہا نمیں کہنے لگا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں -

پھراس نے اور وروازہ کھولاسفیدریشم نکالا اور صورت اسحاق سے مشابہ ایک تصویر دکھائی البتہ اس کے نچلے ہوئٹ پر آل کا داغ تھا بدلا سے پچانتے ہو ؟ ہم نے کمانہیں کینے لگا یہ یعقوب علیہ السلام بیں پھراور وروازہ کھولا اور سفید ریشم پر آیک تصویر کالی جس کارنگ سفید چرہ خوبصورت کمی بیشی آک اور حسین تا حت تھی چرے پر نور روش تھا اور عاجزی تمایاں کسنے لگا سے جائے ہو ہم نے کمانہیں کہنے لگا یہ اساعیل علیہ السلام میں تمہارے نی کے جداعلی بھراس نے ایک اور دورازہ کھولا آیک سفیدریشم

ا۔ یاو رہے ہمیں کوئی ایس روایت یا دلیل نہیں لی جس میں یہ ہو کہ پہلی شریعتوں میں بھی تضویر بنانا ترام تما بککہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ بعض انھیاء تضویر میں ہوا کے تھے۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَسَنَآءُ مِنْ شَحَّادِيْبَ وَتَمَّاشِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجِوَابِ وَفَتُهُ وَيَ كَاسِيَاتٍ -

"وو (جن) سليمان عليه السلام كيليد والمستحديد آب جاج - بالتد تمار تي - تقوير ين حوضول بيد بديد بديد المرادي والم

اس آبت کے تحت بہت سے مغرین لے تماثل سے مراد مجنے لئے ہیں اور وشاحت کی ہے کہ اس شریعت میں برام روحت میں برام ال بید امر حوام نہ تھا۔ بسرحال ہماری شریعت میں تصویر یا مجسمہ بنانا حوام ہے خواہ وہ تصویر کسی ولی کی ہویا تی گی۔ بلکمہ الی مقدس بستیوں کی تصاویر بنانازیادہ کھناہ ہے۔ لکالا جس پر آ دم علیہ السلام کی شکل پر ایک تصویر تھی جس کا چرو آفاآب کی طرح د مک رہاتھا کہنے لگا اے جانے ہو ہم نے کمانسیں کئے لگاہے یوسف علیہ السلام ہیں شرحبیل نے سارا واقعہ بیان کیا اور سیہ اضافہ بھی کیا کہ جب ہم خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ساری سر گزشت سائی توابو بکر رو پڑے کئے گئے۔ مسکین!!اگر اللہ اس کے لئے بھلائی چاہتاتو وہ اپیاکر دیتا۔ ا۔ پھر فرمایا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ ووا پئی کتابوں میں مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم)

چر حربایا میں ہی ہی الد تعبید و سم مصار حاد حربایا صابعود ہی سایا کی بعث کا مذکرہ باتے ہیں۔ اس پر اللہ لے بیر آنے تا ماری

يَجِدُ وْنَهُ مَكُنُوبًا عِنْدَهُ مُ فَي التَّقَيْرَةِ وَالْإِنْجِيْلِ (اوان)

"اس ( آنبي معلى الله عليه وسلم ) كواپيخ پاس تورات وانجيل بين لکھا پاتے ہيں۔ "

یخ (ابو تعیم) رضی اللہ عنہ کتے ہیں اس قصد سے بتنا چلا کہ اہل کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ضدو خال نام اور بعثت وغیرہ سب امور نے واقف ہیں اور صدائے لا الد الا اللہ پر شاہ روم کے محلات کے لرز جانے سے معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء کا زمانہ بعثت قریب آ جانے پر ان سے مجرات صادر ہوتے ہیں باکہ انہیں نبی تسلیم کیا جائے اس طرح ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مجرات کا ظہور ہو آرہتا ہے ۔ کیونکہ شاہ روم کے محلات کے لرزنے کا بید واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور صدیقی میں وقوع پذر ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بعنی اگر الله کو منظور ہوتا تو وہ شاہ روم واکز واسلام بیں ضرور آجاتا۔ تکراسے تائید ایروی حاصل نہ تھی یا در ب علا مہ ابن حجرنے افتح الباری جلد غمرہ ص ۲۸۵ پر شاہ برقل کی تصاویر والاواقعہ کلھاہے اور کماہے کہ ابولھیم کے علاوہ ہے۔ محالج نے بھی الی امانی ش بشام بن عروہ سے میرواقعہ روایت کیا ہے۔

## دوسری قصل

#### نبی صلی الله علیہ وسلم کے نسب مبارک کی طہارت وعصمت

سیدالانبیاءاپ نسب کی طهارت بیان فرماتے ہیں (۱۲) حفزت علی رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خَرَجْتُ مِنْ يِّسَاعِ وَكُمَّا أُخْرَجْ مِنْ مَسْفَاحٍ مِنْ أَدُنْ اُدَّمَ إِلِيَّ إِنْ وَلَدَ يَنَّ اَنْ وَأَيِّنْ لَكُمْ يُسِبِعْنِي مِنْ مَسْفَاحِ الْحَهَامِ لِمِيَّةٍ مِثْنَى ءُوُ

" حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرا جوہروما دت لکاح سے منتقل ہو آجلا آیا ہے زنا سے نہیں آ آگھہ جھے میرے والدین نے جنا۔ جاملیت کے زنا کا جھے تک کچھا ٹرنمیں پینچ سکا۔ " ﷺ

پاک نبی کا پاک نسب

(۱۳) ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا میرے آباؤ اجداو بیس مجمع کوئی مردو مورت زناپر جمع نسیں ہوئے۔

ڬۄ۫ؽڒؘڸؚٳۺؙؙٸۼۮۧۯڿۘڔٙڷۺؙؿڮ۬ؽؙۺٵڞڰۑ۪ڟێۣڹڎٟٳڰٵ؈ٛػٳمڟڡؚڒۊٟ ڝٵڣۣٵۣۺؙۿۮٞۜٵؙؚڴڎؘڎؘۺؙؿۘڹۺۼۺٵڹٳٳڴٙػؙڹڎؙڣٚڂٮؿڕڡؚڡٵۦ

" ہمیشہ اللہ تعالیٰ بھے پاک پٹتوں سے پاک رحموں کی طرف شقل کر نار ہا۔ میں پاک اور مطس پردا ہوا ہوں جب بھی نسل انسانیت کے دوجھے ہوئے اللہ نے جھے بہتر حصہ میں رکھا۔ "

(۱۲) عباس بن عبدالمطلب " سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ قریش کی آیک مجلس ہوئی ہے جس میں انہوں نے اس محبور کے اس

ا من المرائی اوسط سے کی جامع مغیر میں اس کی تخریج کا ل ابن عدی اور طرائی اوسط سے کی ہے اور اسے حسن اقرار دیاہے جبکہ آپ بن نے خصائص میں اسے مسند عدنی اور ابن عساکر سے لیاہے۔
القرار دیا ہے جبکہ آپ بن نے خصائص میں اسے مسند عدنی اور ابن عساکر سے لیاہے۔
القرار دیا ہے جبکہ آپ بنتی اسکانے مستحد مر

در فت سے دی ہے جو ایک او نچے ٹیلے پر کھڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم غضب ناک ہوئے اور فرہ یا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہتر مخلوق میں رکھا پھراس نے تبائل بنائے تو جھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا پھر جائیں پیدا کیں تو مجھے ان کے درمیان سب سے بہتر جان بنا دیا پھر گھرینائے تو مجھے سب سے بہتر گھر دیا تو میں خاندان اور جان کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں ۔

أكثر علاوابل سنت في اس آيت سي على الله عليه وسلم يحد والدين كے باليان موت پر استدلال كيا ہے -

علامه أنوى روح المعانى من زور وارالفاظ كما توكف من

" تغلب فی الساجدین کواصلاب طاہرات میں خفل ہونے پر محول کرنا جائز ہے۔ ساجدین سے سراد موسٹین ہوں۔ اس آئےت سے نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کے بہت سے جلیل اقدر طاء اس طرف محے ہیں۔ "

اس كى بىدىلامد الوى لاعلى قارى كەس موضوع پرمشور شرب كى تردىد كرتے ہوئے تكھتے ہيں كَ أَنَا ٓ آخَتْ مَى الْكُفْنَ رَعَلَىٰ مَرْثِ كَقِينُولُ فِينْ هِيمَا رَضِيَى اللهُ لَقَالَىٰ عَنْهُمَا عَلَى رَعْمَعِ

كَفْنِعَلِّ الْمُتَادِئُ ذَا ضُرَابِهِ-

" جو آ دی نئی کرتم علیہ العسکوۃ والسلام کے والدین کے عدم ایمان پر بحث کر تاہے جھے اس پر خوف کفرہے جیسے ملاعلی تاری اور ان کے ہم مشرب ہیں۔ "

احقرا لعباد مترجم کمتا ہے کہ ذرم بحث آیت و لفلبک الخ میں ساجدین سے مراد موسین لینے کی ایک زبر وست آئی۔ اس کے سواا در کیابو سکتی ہے کہ جرامت مغسر قرآن سحالی حضرت ابن عماس رضی اللہ عندابھی کی تغییر کر رہے ہیں۔ والوں کی پشتوں میں منتقل کرتے رہے ہیں ) کی تغییر میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاب انبیاء میں منتقل ہوتے رہے یا آنکہ آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا۔ لمے

### اللہ نے اپنے حبیب کے لئے ہمیشہ ہر بهتر مقام کا انتخاب کیا

ا (۱۱) ابن عمر رضی الله عنماے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی نے سات
آسان بنائے سب سے اوپر والے بیس خود شمرا (۲) اور تمام آسانوں بیس جس تلوق کو چاہا شمرایا پھر
سات زمیتیں بنائیں اور سب سے اوپر والی بیس جو مخلوق چاہی شمرائی ۔ پھر کلوق بیس سے بن آوم کو
عزت بخش پھر نبی آوم بیس سے عرب کو افضل کیا۔ عرب بیس سے معز کو عظمت وی معز میں سے
قریش کو شان بخش ۔ قریش بیس سے بتوہا شم اور بنوہا شم بیس سے بیچے سب سے زیادہ معزز بنایا تو بیس بر
برے بہتر ہوں ۔ توجس نے عرب سے محبت کی اس نے بچھ سے محبت کی اور عرب سے عناور کھنے
والے نے بچھ سے عناور کھا

ا ۔ علاوہ ازیں ای فسل میں ندکور مدے نبر ۱۳ سے بھی والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرف و وطریقے سے اشارہ مل دہا ہے ۔ نبرا حضور فرماتے ہیں ہی پاک پشوں اور پاکیزہ رحموں میں نبحق ہو آ رہا ہوں جب کہ ارشاد خداد ندی ہے انما المشرکون نجس – توبہ آئے نبر ۲۸ ۔ بے شک مشرکین ناپاک ہیں ۔ نبر ۲ حضور فرماتے ہیں جب بھی نسل انسانی وہ حصول میں بی میں بمترجے میں آیا جب کہ ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ الَّذِيْتُ كَمَنْ وَامِنُ آمُلِ الْكِتْبِ وَالْمُسْتُرِكِ بِنَ فِي نَارِجَهَنَّ مَعْلِدِيْنَ فِي مَارِجَهَنَّ مَعْلِدِيْنَ فِي مَارِجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِي مَارِجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا أُولِيَّانَ مُعْمَدُ الْمُرْتِيَةِ .

" بے شک کفار جیسے اہل کماب اور مشرکین میں بیشہ نار جتم میں رئیں گے۔ یہ سب تلوق سے برے ہیں " تو ماننا پڑے گاکہ آپ کے تمام آباء واجداد کفرو شرک کی آلودگیوں سے پاک رہے ہیں۔ علاسہ سیوطی رحمت اللہ نے اس موضوع پر بہت کچھ کھا ہے اور تمام شہمات کا خوب ردیش کیا ہے۔ الحادی للفناوی کی طرف رجوع کیا جائے۔ ۲۔ یہ امر مشابعات میں سے ہے اور قرآن کریم کے عین مطابق ارشاد باری ہے الرحمٰن علی العرش استوی فلا ۵ رضن نے عرش پر قرار کیا جیساکہ اس کی شان کے لائق ہے۔

## تيسري فصل

## نبی صلی الله علیہ وسلم کی عظمت۔ آپ کے اساء گرامی کی روشنی میں

(۱۷) جبیرین مطعم رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا میرے کچھ نام ہیں۔ کچھ نام ہیں۔ میں اور ہوں۔ میں اس میں ماشر ہوں جس کے پیچھے لوگ روز قیامت قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں عاقب ہوں لیے میں میں سے بیچھے آنے والامیرے بعد کوئی نبی شیں۔

(۱۸) ابوطفیل رضی اللہ جنہ سے روایت ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بے فک اللہ کے بال میرے دس نام میں لد ابوطفیل کتے میں مجھے ان میں سے آٹھ یا در ہے۔ محمد احمد ابوا لقاسم فاتح خاتم عاقب حاشر ماحی۔ ابو یکی کتے میں بقول سیف ابوجعفرنے کما باتی دونام میر میں طریبین۔

<sup>(</sup>الله) الاجود - الاخر - الاسلم - الاصدق - الاكرم - الامام - الأكر - الامن - الاجن - الاي - الاول -

<sup>(</sup>ب) الباء - الباسلام الباطن - البرم البرحان - البينة - البشير -

<sup>(</sup>ت) الآني- التذكره- التق - النفزيل- التماي-

<sup>(±)</sup> 

<sup>(</sup>ج) البار- الحد - الجامع-

<sup>(</sup>ح) الحاشر- الحافظ- الحنيظ- الحبيب- الحكيم- الحليم- الحي - الحامه- الحتيف-

```
(خ) خاتم النبيين - الخازن - الخاشع - الخاضع - خليب الإنمياء - الخليل - الخلبيفية - خيرالانمياء - الخبير -
```

(و) الداعي- وعوايراتيم- وليل الخيات-

( ۋ ) الذاكر .. الذكر - ۋواڭوض - ۋوالوسل -

(ر) الرافع - الرقيم - رحمة للعالمين - رسول الرحمة - رسول الله - الرشيد - الرفيع - الرؤف - الرقيب -دورح التدس

(ز) الزاهد الزكل زعيم الإنبياء \_

(س) انسابق - الساجد - انسراج - انسيع - انسيع - السلام - سيدالمرسلين - سيدولد أدم -

(ش) الثارع - الثانع - المشقع - الثاكر - الثابد - التكور - الشهيد -

(م) الساير - العبور - الصدق - السادق - الصفوة - الصفي - الساحب السامح -

(من) الضماكسايه

(ط) العابر-الطيب - طرحس -طسم -

( ظ ) الظاهر - الطفرور -

(ع) العايد - العادل - العظيم - العاتب - العالم - العربي - عبدالله - العزيز - العطير ق. - العقو

(غ) الغالب - الغور - الني - الغيث - الغوث - الغياث -

(ف) الفاتح - الفاروق - الفتاح - الفخر - الفرط - الفصيح -

( قَ ) القاسم - القاضي - القرش - القريب - القائم -

(ك) الكفيل -الكائل-الكريم-

(ل)اللساك-

(م) الماجد - المبين - التين - المتوكل - المجتبل - المعلى - المرزل - المدژ - الخار - الهشقع -

المصدق- المصياح- المعصوم-المكزم- الومن - المبشر - المنذر-

(ن) النائخ - النامع - النامق - الناي - ني الحرين - ني الرحته ألتعمية - النور - التقييب -( ء ) الواسط - الواسع - الواصل - الواضع - الواعظ - الوسيله - الول - الوفي -

(م) المادي - الماشي - البري -

(ی) یثرلی- لیمین-

حوالہ کے لئے دیکھتے مدارج النبوۃ جلد اول ص ٣٥١ باب بلتم خصائص كبرى جلد اول (اروو) ص١٨٤ اور مواہب لدنیہ حقیقت توبیہ ہے کہ ٹبی ملی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تنوائی نے ان محت صفات و محامہ عطا قرمائے ہیں اور ہر صفت کے اعتبارے آپ کا علیمہ نام ہاس لئے آپ کے ناموں کی گئی ہی نمیں۔ اس کئے تو کما جا آہے۔

مرور کموں کہ مالک و موٹی کموں تھے ہاغ ظیل کا گل زیبا کموں تھے رے و وصف عیب خابی سے جی بری جران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کول تھے

(اعلى معزيت رحمتدانتد)

# چوتھی فصل چند خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

الله تعالی آپ کی زندگی کے لیجے کی قشم اٹھا آپ۔

(۱۹) این عباس رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں الله تعالی نے کولی الی جان پیدائنیں کی جو اسے نبی صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کر محبوب ہواللہ نے آپ کے علاوہ کسی هخص کی ساری زندگی کی فتم نمیں اٹھائی ۔ چنانچیار شادباری ہے۔

كُعَرُكَ إِنَّهُ وَكَنِي سَكَنَ تِهِ مِ يَعَمُهُ وُنَ

" ابن عباس رمنی اللہ عند سے ارشاد خداد میں العرک النم الح کی تغیر یوں مروی ہے۔ "

(۲۰) ابن عباس رمنی اللہ عند سے ارشاد خداد میں العرک النم الح کی تغیر یوں مروی ہے

وحياتك إمحراب محرصلى الشعليه وسلم آب كى زندگى كاتتم

شخ (ایو تھم) نے کماکمی ذی عقل پر تخفی نہیں کہ قتم اس ذات کی اٹھائی جاتی ہے جو از حد معظم معزز اور مکرم ہو تواس آیت سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتائی جلالت وقدر واضح ہوتی ہے۔ اور بیہ کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا جس طرح آپ سے لوگوں کو دعوت ایمان ہی اور اپنی نبوت و رسالت کو جیسے نبھایا بیہ سب امور انتائی قائل تعظیم ہیں کیونکہ ساری زندگی کی قتم ان سب کو شامل

برم محشر میں ان کی شان محبوبی

جڑ (۲۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے قبرے نکلوں کا جب لوگ اٹھائے جائیں گے ۔ میں ان کا قائد ہوں گا جب وہ بارگاہ خدا میں پیش موں گے ۔ ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے ان کی شفاعت کروں

ج ۲۹ ( تخریج ) اس مدیث کومسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیاہے۔ جب کد ترفدی نے بھی روایت کرنے کے بعد لکھا ہے جسن غریب۔ علاوہ از میں سنن دار می جلد اول میں ۳۰ اور سنن بیعتی جلد نمبر ۳ م ۳۲۲ جس بھی یہ حدیث موجود ہے۔ گاجب وہ گرفتار بلا ہوں کے انہیں خوشخری ساؤل گاجب وہ خوف ذوہ ہوں گے۔ کلید ہائے جنت اور عزت وجد کا پھریوا میرے ہاتھ ہیں ہوگا۔ ہیں رب کے ہاں ساری اولاد آدم سے زیادہ معزز ہوں گاچیے اندوں یا بھرے موتیوں جیسے خوبصوت ایک بزار خدام میرے آس پاس گھو ہے ہوں گے جوں گا جی اندوں یا بھرے موتیوں جیسے خوبصوت ایک بزار خدام میرے آس پاس گھو ہے تمام جن وائن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا جھے تمام جن وائس اور ہر مرخ وسیاہ کی طرف رسول بناکر بھیا گیاہے۔ میرے لئے مال غنیمت حال کیا گیاہو کس فی وائس اور ہر مرخ وسیاہ کی طرف رسول بناکر بھیا گیاہ اور مجد بنا دی گئی۔ ایک ممینہ کی مسافت کس نبی کے لئے نہ کیا گیا تھا۔ میرے لئے سب ذہن پا کیڑہ اور مجد بنا دی گئی۔ ایک ممینہ کی مسافت تک رحب سے میری مدد کی گئی گئی ہیں جھے تورات کی جگہ سورہ فاتحہ انجیل کی جگہ سورہ طرف سے جیں۔ اور یہ آ یات مرف جھے ہی دی گئی ہیں جھے تورات کی جگہ سورہ فاتحہ انجیل کی جگہ سورہ ماکمہ اور زبور کی جگہ حوامیم سے دی مناصل سور توں کی عطا سے بھی فضیلت بخش گئی ہے۔ میں دنیا و آخرت میں قضیلت بخش گئی ہے۔ میں دنیا و آخرت میں قضیلت بخش گئی ہیں۔ مورہ نفر نہیں۔ سب سے قبل میں اور میری امت قبروں سے قبل میں اور دیں می کھور نہیں۔ سب سے قبل میں اور میری میں دنیا و آخرت میں قمام اولاد آدم کا مردار ہوں مگر جھے نفر نہیں۔ سب سے قبل میں اور میری

روز قیامت علم حمد میرے ہاتھ میں ہو گا گر کوئی فخر نہیں آ دم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اس علم کے بینچ ہوں گے ۔ کلید ہائے جنت میرے پاس ہوں گی تکر فخر نہیں ۔ میں ہی شفاعت کا آغاز کردل گا گر فخر نہیں ۔ خلق خدا کو جنت کی طرف میں ہی لے جاؤں گا گر فخر نہیں ۔ میں ان کا ہام ہوں گاور میری امت میرے چیچے ہوگی ۔

(۲۲) ابن عمر رضی اللہ تعنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاسب سے پہلے میں زشن سے باہر آؤں گا۔ پھر ابو بکر \* پھر عمر \* اور پھر ابل بقع (۳) ۔ بید لوگ میرے ساتھ انھیں گے پھر میں ابل کمہ کا نظار کروں گا ور میں ترشن کے در میان اٹھا یاجاؤں گا۔

(۲۳) ابو حریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا سب سے پہلے میں جنت میں دا علی ہوں گااور گخر نسیں۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گااور سب سے قبل میری ہی

ا۔ نین وغن جب میری طرف آیا ہے آلک مدینا کی مسافت پر ہی اس پر خوف طاری ہو جا آ ہے۔ پھروہ اُڑیا بھی بے قوم وجب ہو کر۔

۳- دیند منورہ کے قبرستان کانام بقیع ہے۔ صدف کے آخری حصد کامطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ ترین کے لوگ افھیں گے اور بھی انسی ساتھ لے کر میدان حشری طرف جاؤں گا۔

۲ سیرتر آن کریم کی سات سورتی ہیں جن کے شروع میں تم آب عافر۔ فسلت۔ شوری۔ زفرق۔ وخان۔ جائیہ ۔ اسے جائیہ ۔ اور "مفضل" ہے مراد سورہ جرات ہے لے کر قر آن کی آخری سورت تک کا حصہ ہے۔ اسے مفصل کنے کی متعدد وجوہ علاء نے بیان کی ہیں ایک یہ کہ یاتی قر آن کریم کی نبیت اس حصہ میں چھوٹی سورتیں ہیں یعنی مفصل کنے کی متعدد وجوہ علاء نے بیان کی ہیں ایک یہ کہ دوسری ہی کیاں حصہ میں مفسوخ آیات کم ہیں

شفاعت قبول ہوگ۔ تمر گخرنمیں۔ روز قیامت علم حمر میرے ہاتھ میں ہو گاتمر فخرنمیں۔ اور جنت میں سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ بنت محمہ مسلی اللہ علیہ وسلم آئیں گ۔ اس امت میں ان کی مثال یوں ہے جیسے بنی امرائیل میں حضرت مریم کی۔

(۲۵) ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگ میموش ہوجائیں گے اور سب سے پہلے جھے افاقہ ہوگا۔

(۱۲) ام کرز «کہتی ہیں ہیں نے شانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہتے۔ ہیں مومنوں کاسردار ہون گا جب وہ اٹھائے جائیں گے اور ان سے آگے ہوں گا جب وہ بارگاہ صدیت ہیں چیش ہوں گے۔ اور اشیس بشارت دوں گا جب وہ مارے دہشت کے خاموش ہوں گے ان کا امام ہوں گا جب وہ سجدہ کریں گے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب میری جگہ ہوگی۔ جب وہ اللہ کے ہاں اکھے ہوں گے میں بات کروں گا تو اللہ میری تقدیق کرے گا شفاعت کروں گا تو وہ قبول کی جائے گی اور سوال کروں گا تو وہ بوراکر ویا جائے گا۔ چیئ

یکا اس حدیث اور اس مضمون کی حال جنتی، حادیث مینچه گزری میں ان سب کی تشریح کاصح نقشہ ان الفاظ میں تھینچا ہواہے۔

چش من مؤدہ شفاعت کا سناتے بائیں کے آپ ردیتے جائیں کے اس کو بناتے جائیں کے فاک افاد و بس ان کے آپے بی کی دیر ہے فود دہ گر کر خبرے بین آپ کو افغائے جائیں گے دستیں دی ہیں خبرا نے دامن مجوب کو برم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو وہ آگے مرائے ہم امیروں کی طرف فرمن عصیاں یہ اب بکل مرائے ہم امیروں کی طرف فرمن عصیاں یہ اب بکل مرائے ہمائیں گے فاک ہو جائیں ہے فاکر ان کا مناتے جائیں گے دما کر مرکز ہم تو رضا وہ بیل کر مرکز ہم تو رضا کو بیل کر مرکز ہم تو رضا کو بیل کر مرکز ہم تو رضا کی دم ہے دائل کا مناتے جائیں گے دائل کا مناتے جائیں گ

وہ چھ صفات جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہی عطاکی گئی ہیں (۲۷) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روانیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھے چھی مغات کے ساتھ سب انبیاء پر فضیلت دی گئے ہے۔ جھے جوامع الکلم دیئے گئے۔ (۱) رعب سے میری مدد کی گئی خواب میں جھے زمین کے نزانوں کی چابیاں دی شکئے۔ جھے سب لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا میرے لئے مال تغیمت حلال کیا گیااور جھے پر انبیاء کی آنہ کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

موسی علیہ السلام نے وعالی اے اللہ مجھے امت محمد سے بناوے۔

(۲۸) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جب موسی علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھاتواس میں اس امت (محمدیہ) کا قد کرہ پایاعرض کیااے اللہ اس کتاب میں میں نے ایک امت کا قذکرہ پایاہے۔ جو پیدا تو آخر زمانہ میں ہوں کے اور جنت میں سب سے پہلے جائمیں گے۔ اے اللہ انہیں میری امت بناوے۔ اللہ نے فرمایی یہ قوامت محمد (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ہے عرض کیااے رسب میری کتاب میں ایک امت کا فرکر ہے جن کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی۔ انہیں میری امت بناوے۔ فرمایا یہ امت محمد سب سے پہلے ہوگی۔ انہیں میری امت بناوے۔ فرمایا یہ امت محمد سب سے بہلے ہوگی۔ انہیں میری امت بناوے۔ ورعا کریں مجے تو فوراً قبول ہوگی انہیں میری امت بناوے۔ اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرض کیااے اللہ ایس میری کتاب میں ایک اسے بناوے۔ اور اسے بنا تکلف پڑھو لیا ایک اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسے بنا تکلف پڑھو لیا ایک اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسے بنا تکلف پڑھو لیا ایک اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسے بنا تکلف پڑھو لیا اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسے بنا تکلف پڑھو لیا اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحرض کیااے اللہ میری کتاب بیری کتاب میں اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسے بنا تکلف پڑھو لیا اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحرض کیااے اللہ وسلم کیا کیا تھوں اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحرض کیااے اللہ اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسے بنا تکاف پڑھو لیا اسے اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحرض کیااے اللہ وسلم کیا کا اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحرض کیااے اللہ وسلم کی انہ علیہ وسلم ہے۔ وحرض کیااے اللہ وسلم کیا کیا ہے اللہ وسلم کیا کیا ہے اللہ وسلم کیا کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ وسلم کیا ہے اللہ وسلم کیا ہے اللہ وسلم کیا ہے اللہ وسلم کیا ہے اللہ وسلم کیا کیا ہے اللہ وسلم کیا ہے اللہ وسلم کیا کیا ہے اللہ وسلم ک

ا۔ جوامع النکلم میں اضافت مفت الی الموصوف ہے جیسے کتے ہیں جامع السمویر اصل میں تھا۔ النکام الجوامع۔ یعنی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفتکو اللہ نے الیمی بنائی ہے کہ جامع کلمات پر مشتل ہے لفظ کم اور معنی بہت زیادہ جیسے

إِنَّمُا الْلَاعَالُ بِالِبَيَّاتِ اَلرِّينِ نَصْحُ لِكُ لِنَّامَرَءٍ مَّا لَوَى اَلْمُنْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَ كُلُمُو مَنْ يَلِعَ تَصَفَيْرَهَا

<sup>&</sup>quot;اعمال كادارومدار نيتول پر ب- دين خيرخواى كانام ب- برآدى كوا پني نيت هے گي- برآدى اپ محبوب كے ساتھ بوگاتم يس بركوكي حيوال ب- "

ت حفرت مُوكَىٰ كويا ہوئے كدا اللہ پحر جھے بھی امت محدید كا ایک فرد بنادے۔ قو اللہ تعالی خرد بنادے۔ قو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی اللہ تعالی ہے۔ يا مُولِ من كا تذكرہ قر آن مِی يوں ہے۔ يَا مُولِ منى إِنِّى اصْطَلَقَيْدَ لَكَ عَلَى النَّاسِ بِعِر اللَّهِىٰ وَبِيكُلَامِيَ فَعَنَدُ مَا الْتَهَانِكَ وَكُنُ مِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اے مومیٰ یس نے آپ کو سب لوگوں پر اپنی پینیبری اور ہم کلای کے ساتھ فعیلت دے دی ، جویس تم کو دے دوں نے لوا در شکر گزارین جاؤ۔

<sup>(1)</sup> یاد رہے کفار کی جن اطاک پر اہل اسلام قابض ہوتے ہیں ان کی دو تشمیں ہیں آگر جنگ وجدال اور افکر تھی کے بعد کفار فلک جن اطاک پر اہل اسلام قابض ہوتے ہیں ان کی دو تشمیں ہیں آگر جنگ وجدال اور اگر وہ اور آگر وہ اور آگر وہ اور آگر اور سلمانوں نے ان کی اطاک پر قبضہ کر لیا تو وہ مال فیرست کتے ہیں اور اگر وہ اور آگر وہ اور کی کا سورہ حشر آیت تمبرے ہیں۔ گر زیر بحث حدیث میں فیرول کر دونوں بیان سورہ انفال آیت مجا اور دو سری کا سورہ حشر آیت تمبرے ہیں۔ گر زیر بحث حدیث میں فیرول کر دونوں حص کے اموال مراد ہیں کے کئے ہیں۔ اور چو تک فیک افتوی معنی ہے اس لئے لفظ فیرانی آئے کورہ معنی مالیہ کو فیک کتھ ہیں۔ اور یہ معنی مالی فیٹیست میں مجی ہے اس لئے لفظ فیرانی آئے کورہ دونوں اقسام کر شانل ہو سکتا ہے۔

موی علیه السلام نے عرض کیااے اللہ میں راضی ہو گیا۔ (۱). شخ (ابو تھم) کتے ہیں یہ حدیث محدث سیل کی غریب احادیث میں سے ہے۔ اس کی مرفع سند صرف میں پیش نظرہے۔ م

(۱) آج بھی تورات میں موکی علیہ السلام کی سے پیش کوئی موجود ہے جو ٹی سلی اللہ علیہ دسلم کی آمہ پر واشکاف الفاظ میں ولالت کرتی ہے۔ چانچہ تورات کی پانچویں کتاب، کتاب اشتفاء باب ۱۸ آیت نمبر عداور ۱۸ میں موٹی علیہ السلام فراتے ہیں۔

"اور خداوند نے جھ سے کماکہ وہ جو کتے ہیں سوٹھیک کتے ہیں شی ان کے لئے اننی کے بھائیوں میں ا سے تحری مائند ایک ٹی بر پاکروں گااور اپنا گنام اس کے مند میں ڈالوں گااور جو پچھ میں اسے تھم وون گا وی دوان سے کے گا۔"

اس طرح لندن بائیل سوسائل سے ۱۹۲۸ء میں آسفور ڈیے تدری پریس سے چھینے والی انگش بائیل کے افداظ میر۔

17- And the Lord said unto me they have well spoken that wich they have spoken.

18- I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him.

اب اس قرمان موسوی میں تین ایسے لفتلی قرائن موجود میں جو تبی صلی الله علیه وسلم کی آمد پر ولالت مریح جس۔

(۱) موکی علیہ السلام کے ارشاد "انمی کے بھائیوں میں ہے" کامطلب سے ہے کہ وہ آنے والا نبی پی اسرائیل میں ہے "کامطلب سے ہے کہ وہ آنے والا نبی پی اسرائیل میں ہے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں میں ہے پیدا ہوگا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت اسامیل علیہ السلام کی اولا ورشیتے میں بنی امرائیل کے بھائی تلتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی کی ذی عقل سے مخلی نہیں کہ نسل اسام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی نبی شیس آیا۔

(۲) " تیرے ماندایک نی پیدا کرون گا۔ " بیدالفاظ بجاطور پر عیسائیوں کے اس دع کی کی تردید کرتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ کو تکہ بیدالفاظ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا نمی موئی علیہ السلام کی موٹی عید السلام سے جو مشاہت مما ٹلت اور نمی سائی اللہ علیہ السلام سے جو مشاہت میں دیکھتے ہی سلی اللہ علیہ کے مقابلہ جن عینی اور موٹی علیہ بی السلام کے این کوئی بھی خاص مما ٹلت شیں دیکھتے ہی سلی اللہ علیہ وسلم اور موٹی علیہ السلام دونوں ماں باپ سے بیدا ہوئے ہیں، دونوں کی شریعتوں میں جوائم پر مرام نمی مرامین ہیں۔ اور دونوں ونیا سے اوجمل ہو کر زمین میں مدفون ہوئے ہیں گر حضرت عیلی میں ان میں مرامین ہیں۔ اور دونوں ونیا سے اوجمل ہو کر زمین میں مدفون ہوئے ہیں گر حضرت عیلی میں ان میں سے کوئی بھی بات موجود شمیں۔ اس لئے قر آن کتا ہے اناار سلنا الیکم رسولاً شا ہدا علیم کاار سلنا الی

' (۳) ''ا بنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا'' یہ الفاظ ٹی صلی انڈ علیہ وسلم کی اس شان مبارک وما ینطق عن الحویٰ ان حوالادی یوٹی کی طرف واضح اشار ہ کر دہے ہیں۔

# یا نجویں فصل گزشته آسانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

(۲۹) حضرت کعب الاحبار رمنی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت استعیاء (۱) علیہ السام پروی اتاری۔ کہ آپ قوم میں کھڑے ہو کر وعظ کریں آپ کی ذبان پر وحی یولانا شروع ہوگی۔ آپ کھڑے ہوئے تواللہ نے آپ کی ذبان پر وحی جاری کر دی۔ آپ نے اللہ کی حمد و خااور نقذیس وہلیل کے بعد فرمایا اے آسان سن اے ذمین خاموش ہو جااے بہاڑو توجہ کرواللہ تعالی جاہتا ہے کہ بنی امرائیل کی عظمت فتم کر دے۔ انہیں اللہ نے اپنی نعتوں میں پالا اپنے لئے چنااور کرامت بخش گرانمون نے مجماکہ ہم شیطانوں اور نجومیوں کے ذرایعہ غیب پراطلاع پاسکتے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ شیطانوں کی باتیں سیون میں چھیاکرر کھتے ہیں۔

انشہ تعالی فرما آ ہے کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ زین و آسان کا غیب صرف میں جانا ہوں اور یس ان کے فاہر وباطن سے واقف ہوں۔ جس نے زہن و آسان کے پیدا کرتے ہیں آیہ اٹل فیصلہ کیا تھا اور وقت مقرر پر وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگر یہ غیب پر اطلاع پانے جس سچ ہیں تو ہمائی وہ فیصلہ کب پورا ہو گا۔ اگر یہ اپنی کہ وہ جو چاہیں کر سے ہیں۔ تو پھرالی تدرت الائمی جس کے ساتھ جس نے وہ تقدیر تکھی اور ایس حکمت الائمی جس کے ساتھ جس تدہر نظام کا نکات کر آ ہوں۔ کے ساتھ جس نہیر نظام کا نکات کر آ ہوں۔ میں نے خلق ارض و ساء کے ون لکھ دیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل جس بیشنہ رہے گی۔ اور بیس نے خلق ارض و ساء کے ون لکھ دیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل جس بیشنہ رہے گی۔ اور باد شہرت بھی ان سے تھیں کر چرداہوں کو وے دی جائے گی۔ ناتوانوں کو عزت کروروں کو قوت باد شہرت بھی ان سے تھیں کر چرداہوں کو حکمت کے خزائے دے دیے جائیں گے۔ کم تعدا د باد شہرت بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ایما کب ہو گاکون کرے گااور کس کے اپھر پر میری یہ قدرتیں ظاہر ہوگی ان بی جائے ہیں جائے ہیں؟ (نہیں جائے)

<sup>(</sup>۱) آپ نی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہی ہیں جو موٹی علیہ السلام کے وصال اور بخت تفرکے تلمور کے در میاتی دور میں تشریف لائے اور نی اسرائیل کو ان کی بد کاربوں پر سرزلش کی - محرجب وہ بازند آئے توان پر بخت تصر خدا کا عذاب بن کر بازل ہوا۔ اور ان کا اقتدار فتم ہو گیا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کی بشارتیں دی ہیں جو ووسری کتب میں خدکور ہیں۔ مترجم

أخرى ني اور أخرى امت كي شان بزبان اشعياء عليه السلام

( ٣٠ ) وهبين منبه " سيجم اليي اي روايت ب- جس مين به ذا كدمضمون محم --

الله فرماتا ہے۔ ہیں اس کام کے لئے نبی ای کو مبعوث فرمانے والا ہوں۔ جس کے ذریعے بسرے کان مقعل ول اور اندھی آئکمیں کول دی جائیں گ۔ اس کی ولاوت کہ بیں ہوگی جرت سوئے مینہ اور تکومت شام میں ہوگ ۔ یہ میرا بقدہ متوکل ہر گزیدہ عظیم المرتبت محبوب سے محبوب تر اور پہندیدہ سے بدندیدہ تر ہے۔ برائی کا بدلہ عفو و در گزرے دے گا۔ مومنوں پر دھیم ہوگا۔ طاقت سے ذیا وہ بوجھ تلے دیے ہوئے جانوروں کو دیکھ کر دلکیرہ وجایا کرے گا۔ ہے سارا عورت کی گود میں کسی میٹیم کو دیکھ کر اس کی آئکمیں پر نم ہو جائیں گی۔ درشت حراج اور بدخلق ند ہوگا۔ بازاروں میں شور وغل کرتے ہوگا۔ بازاروں میں شور وغل کرتے ہوگوسوں دوراور بدکلای ہے یاک ہوگا۔

میں اے اعمال حنہ اور اخلاق کر بہانہ ہے آراستہ کروں گا۔ طمانیت و وقار اس کالباس نیکی اس کا شعار تقوی اس کا مغیر حکمت اس کی فراست، صدق و دفااس کی طبیعت ۔ عفو و در گزر اور بعلائی اس کا خلق عدل اس کی سیرت ۔ حق اس کی شرایعت ۔ جایت اس کی کتاب اسلام اس کا دین اور احمد اس کا نام ہوگا۔ (صلی الله علید دسلم)

میں اس کی برکت ہے جاہلوں کو علم ناکسوں کو عظمت کم ناموں کو شہرت کم تعدار والوں کو کشرت فقیروں کو تو گرت فقیروں کو تو گرت و عداوت کی وجہ ہے بھوے اور پراگندہ ولوں کو دولت اتخاد واتفاق وے دول گا۔ اس کی امت کوسب سے بہترامت بناؤں گاجولوگوں کو نیکی کرنے برائی ہے رکنے ، جھے ایک مانے میرے لئے ایمان و اخلاص رکھے اور سب رسولوں پر ایمان لانے کی تبلیخ کرے گی ۔ پابندی وقت کے ساتھ نماز اوا کرتے کے لئے ان کی نگاییں سورج پر کئی رہیں گی۔ ایسے ولوں چروں اور جانوں کو مبارک ہوجو میرے لئے اخلاص رکھتے ہوں گے۔

میں انسیں تونق دوں گاکہ اپنی مساجد مجالس آرام گاہوں کاردباری اداروں اور گزر گاہوں میں میری تشیع یہ بحبیراور تحمید د توحید کے ڈیحے بجائیں گے۔ اور معبدوں میں بوں صف آراء ہوں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گر د صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ میرے دوست اور مدد گار ہوں گے۔ میں ان کے ذریعے اپنے بت پرست دشنوں سے بدلہ لوں گا۔ قیام د تعود اور رکوع د بجود سے نمازا دا کیا کریں گے۔ اپنے شہوں اور مال د متاع کو چھوڑ کر میری رضا کے لئے ( ججرت اور جماد کی راہ پر ) لنگر در لفکر فکل پڑا کریں گے۔ اور میدان جنگ میں دشمن کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن جایا کریں گے۔ ان کی کتاب سے پہلی کریعت سے پہلی شریعتیں اور ان کے دین سے پہلے سب

ا دیان منسوخ ہو جائیں گے۔ جو فخص ان کا زمانہ پائے اور ان کی کتاب و شریعت پر ایمان نہ لائے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ جھ سے بری ہے۔ بیں انہیں است وسطلی بناؤں گا۔ ناکہ وہ (روز تیامت) لوگوں مرگوا و ہے۔

وہ حالت غضب میں میری تعلیل حالت اہتااء و امتحان میں میری تحبیراور حالت تازع میں میری تحبیراور حالت تازع میں میری شیع بلند کیا کریں گے۔ چرے اور اعضاء وحویا کریں گے۔ (وضو کیا کریں گے) کمر پر تمبند باندھے نشیب و قراز میں میری تحبیر و تعلیل کرتے پھریں گے (حالت احرام کی طرف اشارہ ہے) خون سے قربانی کریں گے اللہ کی کتاب سینوں میں محفوظ رکھیں گے رات کو عہادت اور دن کو جماو کرنا ان کا شیوہ ہو گا۔ ان کی صدائے اذان سے فضاء آسان کا سینہ چاک ہو جایا کرے گا۔ میدول میں ذکر اللی کرتے ہوئے شدکی تھی جیسی بھینی بھینی آواز ہوگی۔ مبارک ہے اس کے لئے مجاول میں سے ہو گیا۔ ان کا دین اور ان کی شریعت و طریقت اپنائی۔ یہ میرا فضل ہے جے چاہوں وے دیتا ہوں۔ میں بڑے میں اور ان کی شریعت و طریقت اپنائی۔ یہ میرا فضل ہے جے چاہوں

حضور کی ولا وت سے قبل ایک بہودی عالم آپ کی آ مریر خطبہ وے رہاتھا۔

(۳۱) سلمہ بن سلامہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ بنی عبدالاشل سے ایک

بہودی (حدیثہ منورہ بیں) ہمارا پڑوی تھا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پچھ عرصہ پہلے

میں بات ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر سے ہمارے پاس آیا اور بنی عبدالاشل کی مجلس بیں آگھڑا ہوا۔

میں ان ونوں بہت چھوٹا تھا۔ اپ گھر سے باہر جاور لیلئے بیٹھا تھا۔ اس نے قیامت حشر صاب

میزان اور جنے ونار کا تذکرہ کیا۔

اس کے خاطبین سب اہل شرک بت پرست تھے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا عقاد مد تھا۔ کئے گئے عقل سے کام لے ایکا کوئی ایسا جمان ہے جس میں جنت و نار ہواور لوگ وہاں اپنے اعمال کی جزا سزا حاصل کریں؟ کئے لگا اس ذات کی ضم جس کی قسم ساری و نیااٹھاتی ہے اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر تم اپنے گاؤں کے سب سے بزے تور کو شعلہ بار کرو پھر جھے اس میں پھینک کر اور سے مند بند کر دواور اگلے دن نکال لو تو میں جنم کی آگ سے بہتے کے لئے ایسے تور کی آگ برداشت کرنے کے لئے ایسے تور کی آگ برداشت کرنے کے لئے ایس نے کمہ اور برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں۔ کئے لئے تیرا بھال ہو۔ اس بات کی کوئی دلیل؟ اس نے کمہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس طرف سے ایک نی معوث ہو گا۔ لوگوں نے کہ ہم اس کی دیکھیں گے اس نے بھر سے باہر چادر بیس لیخ دیکھا تو میری طرف اشارہ کر سے بولا کر عمراس نے کی دفائرے تو یہ اسے دیکھیں گے گا۔

سلمہ "فرماتے ہیں نظام شب وروز چلنا رہا تا آنکہ اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرما دیا۔ اب وہ ہمارے ورمیان موجود ہیں بحد اللہ ہم ان پر ایمان کے آئے اور وہ یموری بغض و حسد کی آگ میں جلمارہ کیا۔ اور ایمان نہ لایا۔ ہم نے اے کمااو فلال! تم ہی وہ مخض ہو جس نے فلال ون ہمیں سے سب کچھ کماتھا؟ کہنے لگاہاں۔ گر "دیہ وہ نبی نسیں۔ "اس یمودی کو یوشع کہتے تتے۔

طلوع عجم نبوت اور ميهود كاشور وغل

(۳۲) معرت حمان بن ثابت رضی الله عند سے روابت ہے کتے ہیں میں سات آٹھ سال کا تو خیز لڑکا تھا۔ ان ونوں میں جو بات س لیتا اسے یا ور کھتا تھا۔ ایک روز میں نے ایک یمودی کو مدینہ کے قلعہ پر چڑھ کریہ چیخ و نیکار کرتے سا۔ اے یمود! اے یمود! لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے کہنے لگھے تحری خرانی ہو کیا ہے کچھے ؟

قَالَ طَلَعَ اللَّهُ لَهُ مُجْمُ إَحْمَدَ الَّذِيثِ مُولِدَيِهِ .

'' کنے لگا آج رات وہ ستار اطلوع ہو گیاہے جسے احمہ کی ولا دت پر بطلوع ہو تا تھا۔ "

عبدالر جمان بن بزید بن جاریہ کتے ہیں ہیں نے حضرت صان سے سنا آپ اپی وفات سے تقریباً ایک ممین پہلے فرہار ہے تھے بخدا ہیں اس وقت سات سال کی عمر میں اپنے گھر میں والد کے پاس بیٹھا تھا میری حالت یہ تھی کہ جو و کیما ایا و رکھا اور جو سنتا محفوظ کر لیٹا تھا۔ استے میں ایک نوجوان ثابت بن ضحاک ہمارے ہاں آیا ہی نے بتلا یا کہ ہز قرینظہ ہے ایک میودی نے جھے سے لاتے ہوئے کہا کہ وہ نہی پیدا ہونے والا ہے جو ہماری کتاب جیسی کتاب لائے گا۔ اور حمیس قوم عاد کی طرح قتل کرے گا۔

حسان کتے ہیں چند ون بعد میں وقت تحرا پی چست پر تماکہ میں نے ایک بڑی تیز آواز سی ایک بمودی مدید طیبہ کے ایک قلعہ پر ہاتھ میں مشعل لئے کھڑا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے گئے تیری بریادی ہو تھے کیاہے؟ کہنے گا۔

هٰذَاكُوْكُ اَحْمَدَ قَدْ طَلَعَ هٰذَا كَنْ كَبُ لَا يَطْلَعُ اِللَّهِ اللّٰبُوَّ وَوَلَهُ يَبْنَ مِنَ الْاَنْبِينَا ۚ إِلَّا اَحْمَدُ ـ

'' یہ دیکھواجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت کاستارہ طلوع ہو گیاہے۔ یہ کمی نبی کی ولاوت پر ہی طلوع ہوا کر تا ہے۔ اور احمد کے سوااب کوئی باتی نبی نہیں رہا۔ " لوگ اس کی اس ترکت پر بنسے اور تعجب کرتے ہوئے چل دیئے۔

حفرت حمان رمنی اللہ عنہ نے ایک سو بیس سال عمر پائی۔ ساٹھ سال جالجیت میں اور ساٹھ سال اسلام ہیں۔ عبدالله بن ابی بحر بن حزم کتے ہیں جب یبودی نے آواز لگائی تھی کہ احمہ صلی الله علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ ان دنوں بنوعدی بن نجارے ایک فخص ابوقیس راہب بنے ، رامبانہ نباس میں رہتا تھا۔ میں سنا ہے کہ ابوقیس میں رہتا تھا۔ میں سنا ابوقیس اس یبودی کی بات سن ہے ہم نے وہ کیا کہ رہا ہے؟ ابوقیس نے کہا میں بچی اس نبی کے انتظار میں بیہ حالت بنائے پھر آ ہوں کہ وہ آئی ہو بھی ان کی تقدیق واتباع کے کہا میں بی کے انتظار میں بیہ حالت بنائے پھر آ ہوں کہ وہ آئی ہو بھی ان کی تقدیق واتباع کے کہا میں ہے۔

جب نی صلی الله علیه وسلم مکد میں تصاس نے آپ کی تقدیق کی محر کمد کو جانہ سکا۔ یو ژھا آدی تھا
(۳۳) حوایصہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم اور یمودی (طربتہ طیبہ میں) بہم تذکرہ کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں آیک نبی احمد صلی الله علیه وسلم نام کا مبعوث ہوگا۔
اب وی آن بھی باتی رہ کیا ہے۔ اس کے متعلق ہماری کتابوں میں ہم سے ایمان لانے کے وعدے لئے میں اوراس کی صفات سے ہیں۔

شی ان دنول بچہ تفاظر جو سنتا دیکھ اسے یاد کر لیتا تھا میں نے ایک دن بنی عبدالاشہل کی طرف سے تیز آواز سنی دوسرے لوگ بھی آواز سن کر خوف زوہ ہو گئے۔ کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ آواز پچھ دیرے کئے تھم گئی۔ پھر آواز بلند ہوئی اب ہم صاف سن رہے تنے کوئی کہ رہا تھا اے بیژب والو! میہ ستارہ طلوع ہو تا تھا۔ ہم میہ سن کر بزے حیال ہوئے۔

اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا۔ ہمیں وہ واقعہ بھی بھول گیا۔ کی لوگ مر سے اور ان کی جگہ دوسرے آگئے۔ میں بو زھا ہو گیا۔

غَاذَامِثُلُ دٰلِكَ يَا مَسَلَ كِنْرِبَ قَدْ خَرَجَ آخَمَدُ وَجَاءَهُ النَّامُوسُ الْآكُبُ الَّذِينَ كَانَ يَا فِيتَ عَلَى مُوسِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ -

"أيك دن اچانك اس برانى آوازى طرح بحر آواؤ آئى له الى يترب! احد صلى الله عليه وسلم مبعوث ہو كے انہوں نے اعلان نبوت كر ديا۔ ان كے پاس وہ ناموس (۱) اكبر آ آ ہے جو موى عليه السلام كے پاس آ تا تا بات الله عليه وسلام السلام كے پاس آ تا تعا۔ " چندى دن بعد يس دن بعد عن الياكہ كمه بيس ايك هخص نے اعلان نبوت كيا ہے ۔ ہمارى قوم ميں ہے كئى آ دى وہاں كے اور كھ رہ كئے ہمارے نوجوانوں نے اسلام قبول كر ليا محر مل اسلام نہ لاسكا۔ آ آ تكه ني صلى الله عليه وسلم عن طيب تشريف لائے (اور بس اسلام لايا) مل المومنين صفيہ بنت جي رضى الله عنها فراتى بيس ميں النے باب اور الي تي ابوياس كو بست بيارى ہوتى تنى من جب بھى دونوں كے بحل كے ساتھ ہوتى۔ دونوں جھے افعا لينے اور كسى كونہ

<sup>(</sup>۱) اس سے مراوس سے بوازشتہ معزت جریل این ہیں۔

اٹھات۔ فرماتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور بنی (۱) عمروبن عوف کے ہاں ٹھرے۔ میرا والد اور بیچا وونوں اندھیر منہ آپ کی طرف گئے۔ اور ون ڈھلے والیس لوٹے۔ وہ سخت تھے ہوئے آ دی کی طرح پاؤں تھیٹے اور گرتے پڑتے آئے۔ اور اندر چلے گئے۔ میں ان کی طرف حسب معمول دوڑی آئی محر وونوں میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہ وی کیونکہ وونوں بن سے کسی نے میری طرف توجہ نہ وی کیونکہ وونوں بن سے کسی نے میری طرف توجہ نہ وی کیونکہ کما ہاں بخد میں میں اس کے علاوے کا کہاں ہے کہ درہا تھا "کیا یہ وہ کا کہا ہی جھاتو کہا ہی کہ درہے ہو؟ کہنے لگاہاں۔ بیچانے ہوچھاتو کی میں متعلق کیارائے ہے ؟اس نے کہا مرتے دم تک عداوے (۲) "

#### سابق يهودي عالم مخيريق كاقبول اسلام اور راه حق ميس شهادت

(٣٥) محمد بن اسحاق في مختريق الحي يمودي عالم كاقصد بيان كرتے ہوئ كما ہے كدوہ بؤامال وار الحض تحااس كے پاس مجوروں كا باغ تحاوہ في صلى الله عليه وسلم كى صفات سے خوب واقف تحااور اسے آپ كورن سے مجت بھى تھى۔ جنگ احد تك اس كى يى حالت ربى (ايمان ند لايا) ايك بار منت كاون تحاكدوہ كنے لگا ہے كروہ يمود! بخواتم جائے ہوكہ تم پر محمد (صلى الله عليه وسلم)كى نفرت فرض ہے۔ كئے كاون تحاكد وہ كئے لگا ہے كروہ يمود! بخواتم جائے ہوكہ تم پر محمد (صلى الله عليه وسلم)كى نفرت فرض ہے۔ كاون تحاكد وہ كئے كاون ہے۔ (٣)

اس نے کہا آج کے بعد ش کوئی ہفتہ نئیں دیموں گاب یہ کمد کر اس نے اپنے ہتھیار لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاخر ہو گیا (اسلام لے آیا) آتے ہوئے اپنی قوم سے کمہ آیا کہ اگر آج میں قتل ہوجاؤں (نام نبی پر قربان ہوجاؤں) تو میرا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوگا۔ وہ جیسے چاہیں کریں گے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ بیش بیش تھا۔ چند کفار کو واصل جنم کیا اور

<sup>(</sup>۱) برانسار کاایک قبل ہے جو ہی سلی اللہ علیہ وسلم کی آھے وقت ھے نہ طیب سے اہر مقام قباء پر کہا و تھا۔ (۲) انمی نوگوں کے مصلی اللہ فرا تھے۔

خَلَعُ اللهُ عَلَى فَكُرُ يِهِيمُ . اوران واتعات اس ارشادر بانى يائيه وقى ب فَعُرافِهِ اللهُ عَلَى فَكُرُ يَهِيمُ رَبِيعًا دى -

يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِبُونَ الْبَكَآءَ مُمْ وَإِنَّ نَرِيقًا مِّنْهُمْ لَكُمُّمُونَ الْحَقَّ وَهُمُّرُ كَعُلَمُ أَنَ

ترجمہ۔ اس ( نبی صلی اللہ علیہ دسلم ) کو ہد لوگ اس طرح بقیناً جائے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ اور ایک قریق ان جس سے حن کو چمپا آ ہے حالا تک وہ جانے ہیں (کہ حق تک ہے۔ ) ( س) ایسی ہماری عمیادے کا دن ہے۔ ایک ضول بات کر کے ہماری عمیادت میں خلل نہ ڈال ۔

اؤسے اوسے شائید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخترین خیریمود سب یمود سے بہتر مخرین ہے۔ آپ نے اس کے اموال پر قبعنہ کیا۔ اور عدید شریف میں آپ کے اکثر معدقات (اموال موقوف ) اس سے جیں۔

آ کی آ مدے قبل سب میمودی آپ کے شتظر تھے گر اور بیس حسد کرنے گئے

(۳۲) نیا ای شلہ سے روایت ہے کہ ٹی قریظہ کے یہود اپنی کتب بیس ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا

ذکرہ پڑھاکرتے اور بچن کو آپ کی صورت و سیرت اور اجمرت سوئے مینہ کے متعلق بتلایا کرتے
سے کین جب آپ کا ظہور ہوا تو بخص و حسد کی آگ بیس جل کرا تکار کرنے گئے۔
سے کن جب آپ کا ظہور ہوا تو بخص و حسد کی آگ بیس جل کرا تکار کرنے گئے۔

(۳۷) ایو سعید خدری اپنے والد مالک بن سان مسے روایت کرتے ہیں کہ بیس آیک ون
عبداللہ کی کے ہاں آیا۔ ان ونوں ہم جنگ و جدال سے کنارہ کش تھے۔ بیس نے وہاں یوشع
میرودی کو سے کھتے میں مشعلبہ اشلی نے اس سے از راہ نداق یو چھااس کا طید کیا ہوگا۔ کہنے

یمودی کو یہ گئے سنا "اس ٹی کا وقت ظرور قریب آگیا ہے۔ جے احمد کھتے ہیں۔ وہ حرم ہے ظاہر ہو گا۔ گئے۔ " ایک محف ظیف بن شعلبہ اشلی نے اس ہے از راہ ندان پو چھاس کا طید کیا ہو گا۔ گئے لگا۔ میانہ قد ہو گا زیادہ چھوٹانہ زیادہ لبا۔ آکھوں جس سرخی ہو گی کملی زیب تن ہو گا۔ نچر پر سوار کندھ پر کوار اور عینہ اس کا دار قرار ہو گا۔ مالک کتے ہیں جس وہاں ہے تو جرت ہو کر اپنی قوم بی خدرہ جس آیا۔ وہاں ایک مخف نے جھے ہے کما یوشع اکیلا تو نہیں کتا پیڑب کا ہر یمودی کی کتا ہے۔ ور ہے۔ جس وہاں سے بی قریظہ بی آیا وہ بھی نی صلی اللہ علیہ وسلم بی کا ذکر چھیڑے بیشے تھے۔ اور زیر بن باطا کہ رہا تھا "دوہ سرخ سارا طلوع ہو گیا ہے جو کسی نی کی ولادت پر بی طلوع ہوتا ہے۔ اور زیر بن باطا کہ رہا تھا وسلم کی کا در اس بی ہجرت گاہ ہے " ابو اسے در اس بی ہجرت گاہ ہے " ابو اسے فراتے ہی جل والد نے آپ کو سرد اران یمود ایمان سعید فراتے ہیں جب نی صلی اللہ علیہ وسلم عیت طیب جس تشریف لاے تو میرے والد نے آپ کو سارا قصہ سایا۔ آپ فرانے گا آگر یہ ذیر (یمودی) اور اس جیسے دیگر سرداران یمود ایمان کے آئیں تو سب یمودان کی بیروی کریں گے۔

#### ایک گستاخ بمودی کے لئے آپ کی وعا

(۳۸) محجر بن جعفر سے روایت ہے کتے ہیں نہی اللہ علیہ وسلم کی بدینہ طیبہ بیں تفریف آوری سے قبل وہاں ایک راہب ابو عامر بن عبد عمرو بن صیفی بن نعمان بن صبیعیہ بن ذید رہتا تھا ہوا صاحب علم تھااوس و تزرج بیں اس سے بڑھ کر اوصاف رسالت بہب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقف نہ تھا بھود سے اس کی دوستی تھی۔ اور دوان سے آپ کے بارہ بیں معلومات لیتا رہتا تھا۔ پھر وہ شام چلا گیا۔ وہاں اے عیمائیوں ہے بھی آپ کے بارہ میں کافی معلومات ہوئیں وہاں سے
لوٹے ہوئے ابو عامر کمہ رہا تھا میں دین ابراہی پر ہوں۔ وہ ایک عرصہ راہبانہ طرز زندگی اختیار
کے برعم خویش منظر ظہور نبوت رہا۔ جب بی صلی الله علیہ وسلم نے کمہ میں اعلان حق فرہا یا تو وہ
آپ کے پائی نہ گیا آگا گئے آپ ممید طیب میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ ہے آکر کئے لگا یہ تم کون سا
دین لے کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا دین ابراہی ! کئے لگا میں بھی ای دین پر ہوں جی صلی اللہ
علیہ وسم نے فرمایا تممارا یہ دین شیں ہے۔ کئے لگا کیوں نیس ؟ کیا تم نے دین حنفیدن میں چکھ
اضافہ کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی اضافہ نیس کیا بلکہ نمایت پاکیزہ اور بے داغ دین

ا پرائیمی لایا ہوں۔ ابو عامرنے کماانڈ جموئے کو بے کس اور بے بس کر کے مارے۔ یہ اس نے نبی صلی انڈ عدیہ وسلم پر برغم خویش طنز کیا تھا

قَالَ مَ سَوْلُ اللهِ حَمَلَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَقَ آجَلَ فَعَنَ لَذَبَ فَفَعَلَ اللهُ فَذَلِكَ فِهُ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُل

اینے دور کاولی کامل آررسول کی بشارت رہتاہے

(٣٩) عامم بن عمره في قريظه (١) كم ايك بو رُق فن سنه روايت كرتے بين كه ايك بار اس في جھ سنه پوچهاكيا تم جائے ہو نقله بن سعنه اسد بن سعنه اور اسد بن عبيد جو دور جاہليت ميں بنو قريقله كي ساتھ تنے اور اسلام جس ان كے سمروار بنے ، كے اسلام لانے كاسب كيا تھا؟ ميں نے كمانسيں - كينے لگا شام كا ايك بيودي ابن البيب ان ظهور اسلام سے چند سال قبل بھارے پاس ( دينہ طيب ) آيا دو يسال رہے لگا ہم نے كمي اور كواس سے بستر پا جي نمازيں پر ھنے نہيں ديكھا۔ جب قبل پر آتو ہم اسے دو يسال رہے لگا ہم نے كمي اور كواس سے بستر پا جي نمازيں پر ھنے نہيں ديكھا۔ جب قبل پر آتو ہم اسے دعاكر نے كوكتے ۔ وہ جواب ويتا كہ بہلے ہر فنص ايك (٢) صاح كمجور اور ايك يرجو صدقه كرے۔

ا۔ مینہ طبیعی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل میں و کے دوقبائل آباد تھے بوقر لیظ اور بوٹھیر ﴿ ٣٩) ( توجع) طبقات ابن سعہ جلد اول ص ١٦٠ میں سیرت این بشام جلد اول ص ٢١٣۔ بیس بھی ہیے صدے موجو و ہے۔ جب کہ خصائص میں اے بہتی ہے بھی دوایت کیا گیا ہے۔ (۲) صاع ایک بیانہ ہے۔ جو فقر رہا سازھے چار سیر سے سادی ہو آب اور عددس پاؤنڈ کے برابر ایک بیانہ ہے۔

جب ہم صدقہ دے ویتے تو وہ ہمارے ساتھ میدان میں نگلتا اور وعا مانگ کر اٹھتا بھی نہ تھا کہ باول اند میراکر دیتے۔ یہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔

جب اس کی موت قریب آئی تو کئے لگا ہے گروہ یمود! تم جانے ہو میں شام جیساا میرو کبیر ملک چھوٹر کریساں افلاس زوہ علاقہ میں کیوں آ بسا؟ ہم نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کئے لگا میں بہاں اس لئے آیا تھا تا کہ اس نبی کا انظار کروں جبکا ظہور اب قریب ہے۔ اس شہر کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ میری آرزو تھی کہ اس کا ویدار کروں۔ (مگر پیانہ حیات لبریز ہو گیا) اب تہمیں وہ دور ملنے والا ہے اے یمود اس رسول پر ایمان لانے میں کوئی قوم تم سے بہل نہ کر جائے۔ اسے اجازت ہوگی کہ اسے خالفوں کا خون مماوے۔ بچول اور عور تول کو گر فقار کر لے۔ اس لئے ایمان لانے میں ویر نہ کریا۔

جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم عربتہ میں تشریف لائے اور بنی قریبظہ کا محاصرہ ہوا توان نوجوانوں ( نقلبہ بن سعتہ " وغیرہ ) نے چیخ کر کمااے ہو قرینظہ! یہ وہی رسول ہے۔ جس کے متعلق ابن الہیبا ن نے چیش گوئی کی تھی یہود کئے گئے یہ وہ نہیں۔ توان نوجوانوں نے کما بخدا یہ وہی رسول ہے چیا نچہ بیہ اپنے میں ماضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اور یوں اپنے خون اور مال اپنے تعلقہ کے اور یوں اپنے خون اور مال والا دکو محفوظ کر لیا۔

بركت تام محمر تحبل ظهور اسلام

(۳۰) ابن عباس رضی الله عہدا ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعث سے قبل ہوو

آپ کے وسلہ سے اوس و خزرج (۱) پر فتح ما نگا کرتے تھے۔ گر جب اللہ نے آپ کو عرب سے ظاہر
کیا تو وہ آپ کے محر ہو گئے۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ سے معاذ بن جبل اور بشرین براء بن معرور نے
انہیں کما اے بیمود اللہ سے ڈرواور اسلام لے آؤ۔ جب ہم اہل شرک سے تو تم نام مجر سلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ہم پر فتح، نگا کرتے تھے۔ آپ کی بعث اور سیرت کو ہم پر چیش کیا کرتے تھے۔ بیہ ن
کر سلم کے ساتھ ہم پر فتح، نگا کرتے تھے۔ آپ کی بعث اور سیرت کو ہم پر چیش کیا کرتے تھے۔ بیہ ن
کر سلام بن مشکم نے کمایہ وہ نبی نہیں جس کا ہم ذکر کرتے تھے اور جو صفات ہم بیان کیا کرتے
شے وہ اس میں شیس جیں۔ تو اللہ تعالی نے اس پریہ آبت ا آری۔

<sup>(1)</sup> هدینه شریف چی مشرکین اور بت پرستوں کے دو قبیلوں کے نام ہیں جوابمان لاکر انصار رسول بن مگے۔ اور یمود جو اشیں نمی صلی اللہ علیہ دسلم کی آ مد کی اطلاع دیا کرتے تھے حسد میں جتا ہو کر دولت ایمان سے محودم رہ گئے۔ اہام سیوطی کمبلب النقول فی اسباب النزول میں ۱۲ میں لکھتے ہیں ، اسے محدث ابن الی حاتم نے سعید اور مکر مد کے طریق سے ابن عماس دخی اللہ عنہا ہے دوایت کیا ہے۔

اور اس سے پہلے وہ کفار پر فتح انگا کرتے تھے پھر جب اُن کے پاس ان کی پیچانی ہوئی چیز آگئی تواس کا ا تکار کرنے گئے۔ تو کفار پرا تذکی لعنت ہے۔ سورہَ بقرہ آیت ۸۹

نى كى شان ب مثال - بربان حضرت دانيال عليه السلام

(۱) کعب الاحبار رضی الله عندے رواءت ہے کہتے ہیں ارض بائل ہے بی امرائیل کے نگالے جائے کا سبب بخت (۱) نفر کا خواب تھا۔ اس نے ایک بار بردا خو ناک خواب و یکھا۔ نجو میوں اور جادو گروں کو بلایا۔ خواب سے پیدا ہونے والی اپن بے جینی ان کے سامنے رکھی۔ اور کما کہ جھے اس کی تعبیر بیان کر و نجو می کہنے گئے پہلے وہ خواب تو ساؤ۔ کہنے لگاوہ تو ہیں بھول گیا ہوں۔ گر جھے اس کی تعبیر چاہئے۔ نجو میوں نے کماخواب سے بغیر ہم اس کی تعبیر کسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پروہ بھر کیا اور کئے قاب تم میرس تین دن کی سلت رہا ہوں۔ اس خواب کا مقصد بیان کر دو ورنہ تسماری گر دئیں اوروا ووں گا۔ یہ بات لوگوں میں تبییل گئی۔ حضرت وانیال علیہ السلام کو بھی جو ان وٹوں لیس زنداں سے سے بہ خبر تہنی آپ نے داروغ جیل ہے کما جو آپ سے محبت رکھا تھا وہ کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو ہیں اس کا خواب بیان کر سکتے ہو ہیں اس طوت ملطانی کی آگ تمبیں جا کر ہم میت اس خواب میں حلوت مطانی کی آگ تمبیں جا کر ہم میت اور شاہ کی مزید قربت میسر والے۔ شاید تم جیل کی تحق آب نہ میں سطوت ملطانی کی آگ تمبیں جا کر ہم میت اور شاہ کی مزید قرب میس بھتا ہوں کہ والے۔ شاید تم جیل کی تختی میں جھتا ہوں کہ اور شاہ کی بریشانی آگر چہ میں جھتا ہوں کہ بادشاہ کی بریشانی آگر چہ میں جھتا ہوں کہ بادشاہ کی بریشانی آگر چہ میں جھتا ہوں کہ بادشاہ کی بریشانی آگر کوئی فتم کر سکت ہو وہ تم ہو حضرت دانیال نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو میرا بادشاہ کی بریشانی آگر کوئی فتم کر سکت جھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔

واروغ نے جاکر بخت نفر کویہ بات کہنچائی۔ اس نے آپ کو بلوا لیا۔ آپ اس کے پاس پنچ مگر اے سجدہ ند کیا۔ حالا تک دہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود

<sup>(</sup>۱) یہ ایک کافر بادشاہ کررا ہے۔ بائل اس کا پایہ تخت تھا۔ اس نے اگست ۵۸۷ قبل میج میں بیت المقدس پر چڑھائی کی۔ اور برو طلم کی این ہے میں دون اور برو جوال کو کی۔ اور برو طلم کی این ہے سے این برائیل کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ میں ووی سرو وزن اور برو جوال کو جائی اور بائی مائی کی طرح زن کر ویا گیا ہے میں حالات نے کروٹ بول اور شاہ فارس میرس دوم نے بائل پر تملہ کر کے اسے فیح کر لیا۔ اور سلطنت بائل مث گئی۔ یہ بخت تعری موت کے بعد کا واقعہ ہے۔ میرس نے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کیا اور بیرو کی حکومت از سرنو قائم کی۔ اللہ تعالی نے بیود کو ان کی بد عوافی اور زنا کاربوں کا بدلہ فیب چکھود یا تھا۔

تمام لوگوں کو نگل جانے کو کھا۔ جب دربار خالی ہو کیا تواس نے حضرت دانیال کو کھا تم نے بچھے سجدہ کیوں نمیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے سے علم اسی شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ بچھے ڈرے اگر میں نے بچھے سجدہ کیا تو وہ علم جا آرہے گا اور تم میرے علم سے پچھے استفادہ نہ کر سکو گے۔ تیجہ تحق ہونا پڑے گا۔ تو تمل سے بچنے کے لئے سجدہ نہ کرنا بھترہے۔ اور میں نے سحدہ نہ کرنا بھترہے۔ اور میں نے سحدہ نہ کرنا بھترہے۔ اور میں اسے سحدہ نہ کرنا بھترہے۔ اور میں نے سحدہ نہ کرکے تم پرعنائت کی ہے آگہ تساری پریشانی ختم ہو سکے۔

بخت نفرنے کمامیں نے تم سے برے کر اپنے خدا کا با وفا بندہ کوئی شیں دیکھا اور میں ایسے مخص کو بروا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میری خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو کے؟ آپ فرمایا ہاں۔ تم فے خواب میں ایک عظیم بت و یکھا ہے۔ جس کے پاؤل زشن میں تھے اور سر آسان میں۔ اس کااوپر والا حصد سونے کا ورمیانہ جاندی کا ورنچلا آنے کا تعاد جب کہ پزالیاں لوہ کی اور پاؤل پھرے تے۔ تم اسکی قامت اور پختل کو دیکید کر جیران ہورہے تھے۔ کداتنے میں اللہ نے اس پر آسان سے ایک پھر مچھاجواس کے مریر بڑااور اے پیس کر رکھ ویا۔ اس کاسونا جاندی آبالوہااور پھریوں باہم ل گئے کہ تمهارے خیال کے مطابق تمام جن وائس مل کر انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھرتم نے دیکھا کہ وہ پخربزا ہو آاور پھیل چلا جارہا ہے۔ آ آنکہ ساری زشن اس سے بعر گئے۔ اب صرف تمبس وہ پھراور آسان بی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصرنے کمانچ کہتے ہو۔ میں نے یمی خواب دیکھا ہے۔ محراس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیه السلام نے فرما یابت سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امنیں ہیں۔ سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو۔ جاندی سے مراد تمهارا بیٹاہے جو تمهارے بعد بادشاہ ہو . گا۔ آئے سے مراوروم کی طرف اثارہ ہے۔ لوہا فارس ہے اور پھرے مراو دوامتیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی۔ ایک مشرق بمن میں اور دوسری غربی شام میں۔ جو پھراس بت پر بڑا وہ دین اللی ہے۔ جو آخر زمانہ شن فلاہر ہو گاا للہ تعالی عرب سے ایک ای نبی بھیجے گاجس کی وجہ سے دوسرے تمام اویان وامم کاوہ حشر ہو گاجواس بت کا ہوا ہے۔ وہ دین اس پھرکی طرح پھیلا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یول باطل کی جگہ حق اور مرابی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جابل لوگ علم کی دولت سے تو محر ہو جائیں مے ضعیفوں کو قوت ناکسوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دے دی جائے گی۔

بخت نفرنے کماجب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے جھے پر الیاغلبہ ماصل شیں کیا۔ یقینا آپ سے زیادہ میرامحن کوئی شیں۔ میں آپ کے احسان کا بدلہ دیتا جاہوں گا۔ کعب الاحیار نے سادا واقعہ سنایا۔

مقوقس شاہ اسکندریہ در مدح رسول خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم (۴۲) مغیرہ بن شعبہ کتے ہیں کہ وہ بنی الک کے ساتھ مقوقس (۱) کے پاس مجے۔ جب اس کے پاس پہنچ تواس نے کہاتم بمال کیے پہنچ مجے۔ درمیان میں محد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے

مائقی بھی توتتے؟ (۲)

انبوں نے کہاہم براستہ سمندر آئے ہیں۔ اگر چہمیں داستے ہیں ان کا ڈر بھی تھا مقوق نے کہا ہم نے گھر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وعوت پر کیار وعمل ظاہر کیا ہے۔ بحد بلکے ہم ہیں ہے تو کی نے اسے نہیں مانا۔ کئے لگا کیوں؟ انبوں نے کہاوہ کوئی نیاوین لایا ہے۔ جو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں بنا۔ اور نہ ہی وہ سلطان ایعنی مقوقس کا وین ہے۔ اس نے کہااس کی قوم کا کیار دعمل تھا۔ انہوں نے کہا چھر نوجوانوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اس کا اپنی قوم اور دیگر قبائل عرب کے ساتھ چند مرتبہ مقابلہ ہوا ہے۔ بھی انہیں ہریت اٹھانا پرتی ہے تو کھی اسے۔ مقوقس نے کہا جھے بچ بچ ہتلاؤ دہ کس بات کی وعوت ویتا ہے۔ کئے گئا اس کی دعوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔ ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوج آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ نماز اور زکوۃ کی ہموٹ ویتا ویت اور تعداد ہے۔ ہر بیس مثقال ہوں درات میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں۔ ہرایک کا خاص وقت اور مقرد تعداد ہے۔ ہر بیس مثقال سونے میں انہیں ہوتی ہو کہ وہ نبی بوز کوۃ وصول کر کے کہاں شرح سونے میں ان کے صدفات ہیں۔ کہنے انہیں جو کہ وہ نبی بوز کوۃ وصول کر کے کہاں شرح سونے میں ان کے صدفات ہیں۔ کو نی بین دراہ خدا میں دیتا اور مقرد تعداد ہے۔ سود زیا اور طرح اور بھی ان کے صدفات ہیں۔ کئے نگو قشروں میں بانٹ دیتا ہے۔ صدفر اس دی اور وفاء عمد کا تھم دیتا ہے۔ سود زیا اور مقرد ہوں کا تھم دیتا ہو کہ وہ گوشت نہیں کھانا۔

معوقس نے بیس کر کماوہ ساری نسل انسانیت کارسول ہے۔ اگر قبط اور روم اس کی دعوت

ا۔ یہ وور نیوی میں معراور اسکندریہ کا تحران تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتو ہوا اوب و احرام بہالا یا گر المیان قبول نہ کیا سیرے و آریج کی کتب تو اس کے ایمان کی شاوت نمیں دیتیں۔ البتہ ایک عرصہ کے بعد اس کے فزانے ہے و فزانے ہے وہ حفر رآمہ ہوا ہے ہونی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھیجا تھا۔ اب اس خطاکی فوٹو تمام عالم اسلام عبر کھر گر پہنچ گئی ہے۔ تو مقوتس کا اس خط کو سنبسال کر اپنے نفیہ ٹڑائے میں نمایت تفاظت و بھریم کے ساتھ رکھنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شائد وہ آپ کی نبوت کا قائل تھا گر موئی علیہ السلام کی قوم کے اس آ دمی کی طرح ہو قرعون کے ڈورے اپنا ایمان طاہر نمیں کر نا تھا۔ اس نے بھی خوف سے ایمان طاہر نہ کیا ہو۔

<sup>(</sup>۲) کیونکہ مغیرہ بن شعبہ جو ابھی اسلام نہ لائے تنے کمہ ہے معربینچ تو شاہ معربے سوال کر ڈالا کہ راستے جس مدینہ منورہ بھی آیا ہے اور تم الل مدینہ کے کھلے دشن ہو پھرتم یمال کیے صحح سلامت پہنچ مجئے۔

سن لیں تواس کے پیرو کاربن جائیں گے۔ کیونکہ انہیں حضرت عبیلی بن مریم علیہ السلام نے یک عظم دیا ہے۔ جو کچھ تم نے اس کی صفات میان کی جیں پہلے انبیاء بھی انہی صفات سے متصف تھے۔ انجام کار وی غالب آئے گا۔ کسی کو اس سے تاب مقابلہ نہ رہے گی۔ اس کا دین سمندروں کے بیٹے چاک کر تا ہوا ہر طرف پھیلتا جائے گا۔ اس کی مخالف توم ہی اپنے نیزوں سے اس کا دفاع بھی کرے گی۔

مغیرہ کتے ہیں ہم نے کمااگر سب دنیااس کے ساتھ ہو جائے تب بھی ہم اس کا ساتھ نہ دیں گے۔ کتے ہیں یہ سن کر وہ حرائی سے اپناس بلاتے ہوئے بولا۔ تم ابھی تک اسے کھیل سمجھ رہ ہو۔

یہ ہلاؤاس کانسب کیرا ہے۔ ہم نے کہا سب سے بہتر نسب ہے۔ کنے لگا حضرت سے اور تمام انبیاء کا نسب بھی ایسانی رہا ہے۔ یہ بتلاؤاس کی گفتگو ہیں صواقت کس قدر ہوتی ہے جہم نے کہا صدق سے تو وہ اہین کملا آ ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تم اپنے محالمہ ہیں تور سے کام لواگر وہ تم سے جموث نہیں بولٹا تواف کی طرف جموث کیے ہیں ہم نے کہا تو وہان طبقہ ہو افتہ کی طرف جموث کیے منسوب کر سکتا ہے۔ یہ بتلاؤاس کے ساتھی کیے ہیں ہم نے کہا تو وہان طبقہ ہے۔ مقوقس نے کہا تی حمل منہیاء کے پیرو کارا ایسے ہی رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا پڑرب کے بیود نے اس سے کیا معالمہ کیا ہے؟ وہ تو اہل تورات ہیں؟ ہم نے کہا انہوں نے مخالف کی ہے۔ جنگیس ہوئی ہیں اور اس نے انہیں قتل بھی کیا ہے اور کر فتار بھی۔ اور بیودی وہاں سے تر بتر ہو گئے ہیں۔ کھونی ہیں اور اس نے انہیں قتل بھی کہا ہے اور کر فتار بھی۔ اور بیودی وہاں سے تر بتر ہو گئے ہیں۔ کمے فاوہ حسد ہیں مررہ ہیں۔ حالا کہ وہ اس ہاری طرح خوب ہوگیا تے ہیں۔

مغیرہ کتے ہیں ہم وہاں سے لوٹے تو اس کی کلام نے ہمیں مجد (صلی اللہ علیہ دسلم) کا گرویدہ کر دیا تھا۔ ہم نے کما شاہان مجم دور رہتے ہوئے بھی اس کی تقدیق کرتے اوراس سے ڈرتے ہیں اور ہم اس کے رشتہ دار اور پڑدی ہوتے ہی اس کا ساتھ نہیں دیتے! جب کہ وہ ہمیں دعوت دینے ہمارے گر پر آیا ہے، ہم اپنے وطن کو لوٹے راتے میں میں اسکندر یہ ٹھرا ہر گر چامیں گیا وہاں کے تبطی اور دمنی علاء سے حضرت محد صلی اللہ علیہ دسلم کے بارہ میں مطومات لیتا مہاوی میں ایک قطاور میں نے اس سے برا عیسائی اسقف (پوپ) تھا اور میں نے اس سے ہمتر کی کو پانچ نمازیں پڑھے نمیں ویکھا۔ میری ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا کیا اب کی نمی کی آمہ باتی رہ گئی ہوئی ہیں نے اس سے پوچھا کیا اب کی نمی

کھُواْ خِوْالْاَنْ اَمِنَاءِ لَنِسَ بَیْنَهٔ وَبَایْنَ عِیْسَی اَبْنِ مَرْیَمَ اَحَدُ وَهُو مَیِیَّ فَکَدُ اَحَدَالْاَنْ اِینَاءِ اِینَ اِینَاءِ اِی کُمْدَاللَّیِیُّ الْاَیْقُ الْمَدِیِّ اِلْمُدَ اَحْدُ اِینَ دہ آخر الانبیاء ہے اس کے اور عینی کے در میان کوئی اور نہیں۔ معزت عینی علیہ السلام نے ہمیں اس کی اجاع کرنے کا تھم دیا ہے۔ وہ نبی ای عربی ہے۔ اس کا نام احمد (صلی الله علیہ وسلم) ہے۔ قامت زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ چھوٹی۔ آنکھول میں مرخی ہوگی رنگت زیادہ صفید ہوگی نہ صدی۔ وراز زنیس اور ساوہ کرے اس کی پہان ہوگی۔ وہ بی روکمی سوکمی کھا لیا کرے گا۔ توار کندھے پر رکھے گا۔ بذات خود شرک جماد ہو گااس کے ساتھی اس پر جان چمٹرکتے ہول گے۔ اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ اسے چاہتے ہول گے وہ پھروں والے علاقہ سے ظاہر ہو گا حرم سے حرم کی طرف بجرت کرے گا۔ دین ایرا ہی کا مائل ہوگا۔

قَالَ مُغِيْرَةُ اللَّهُ شُعْبَةَ زِدُفِ مِنْ صِفَيْهِ قَالَ بَأْتَوْرُ عَلَى اَرْسَطِهِ كَ يَشْبِلُ اَطْرَافَهُ وَيُحَصَّ بِمَالَمْ مُحَصَّ بِهِ الْآنْدِيَاءُ مَبَلَهُ كَانَ النِّحِثُ مُجَتُ إِلَىٰ قَوْمِهُ وَيُبَعِثُ إِلَى النَّاسِ كَانَّةَ مَرْجُعِلَتْ لَهُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا قَطُهُ وَثَا الْمِنْكَ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ تَيَمَّدُ وَصَلَّى .

مغیرہ کتے ہیں میں نے اے کمااس نبی کا اور ذکر کرد۔ کنے لگا کمر پر تمبید بائدھے گا عضا وجو یا کرے گا۔ اور وہ عظمتیں لے کر آئے گاجو پہلے انبیاء کو عطانیں کی گئیں تھیں۔ ہر نبی اپی قوم کے لئے بھیجا گیا گر وہ تمام نسل انسانیت کا رسول ہو گا۔ اس کے لئے ساری زمین مجد اور پاکیزہ کر دی جائے گی۔ جہال جائے گئیم کر کے نماز پڑھے گاجب کہ اس سے پہلے انبیاء پر پا بتدیاں تھیں وہ عہادت گاہوں میں بھی تماز پڑھا کرتے تھے۔

مغیرہ کتے ہیں میں نے یہ ساری باتمیں یاد رحمیں پھرسیدھانی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور طقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ فی بگوش اسلام ہو گیا۔ میں نے شاہ مقوقس اور قبط و روم کے عیسائی علاء کی باتیں آپ کے گوش گزار کیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بردی پسند آئیں اور اپنے سحابہ کو سائیں اور میں تین دن تک محابہ کرام کو یہ باتیں ساتارہا۔

شخ ابو تعیم کتے ہیں سب آسانی کتب اور یمودی عیسائی راہبوں اور پا دربوں کے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق پیش کوئیاں حدسے زیاوہ ہیں۔ انسین آپ کی صدانت پر پورا بورا یقین ہے۔ کوئکہ انہاء کرام آپکی بشارت دیتے رہے اور اپنی امتوں کو آپ پر ایمان لانے کی وصیت کرتے رہے اس لئے ان کے پاس الیے عمدناے اور تجریرات ان کنت ہیں۔ (۱)

<sup>(1)</sup> آج مجی جب کہ تورات وا ٹیمل میں تحریف کی انتہا ہو چک ہے۔ ہم ان کتب میں نبی مبلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیں گوئیاں موجود پاتے ہیں۔ چنانچہ برلش اینڈ فارن بائیل سوسائن لندن ۱۹۲۸ء کی مطبوعہ انجیل میں انجیل ہوجنا کے چنداقتہاسات کارجمہ وفوج ذیل ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے ارشاو فرما یا۔

رد) اوراب میں نے تم ہے اس کے ہوئے ہے پہلے کہ دیا ہے آکہ جب وہ ہوجائے و تم یقین کر سکو۔ اس کے بعد میں تم ہے ہوتا ہاب بعد میں تم ہے بعد میں تم ہے ہوتا ہاب اور جھ میں اس کا کھر شمیں۔ یو متا باب

١١٠ آيت ١٩٩٥ و ٢٠ مل ١٨٥

(٣) کین میں تم سے کی کمتا ہوں کہ میرا جانا تمار نے لئے فائدہ مند ہے۔ کوئلہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ درگار اس کمتارے پاس بھیج دول گا۔ ۔ بوحنا باب ١١- آیت ، میں ممارے پاس بھیج دول گا۔ ۔ بوحنا باب ١١- آیت ، میں ممارے پاس بھیج دول گا۔ ۔ بوحنا باب ١١- آیت ، م

(۳) کین جب سپائی کارور آئے گاتو تم کو تمام سپائی کی راہ دکھائے گااس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گا کین جو کھ سے گلویں کے گلار حمیس آئندہ کی خرس دے گا۔ بو حناباب ۱۱۔ آئٹ ۱۳۔ مس۸۵۸ اصل احمریزی عمادات ورج ذیل ہیں۔ جو بونائی زبان کانز جمد ہیں۔

- (1) And I will pray the father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you for ever.
- (2) And now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, you might believe here after I will not talk much with you for the prince of this world cometh and hath nothing in me.
- (3) Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter will not come unto you but if I depart, I will send him unto you.

کعب بن لوگ (۱) اور شوق دیدار نبی

(۳۳) ابو سلمہ بن عبدالر حمان بن عوف مصر دوایت ہے کہ کعب بن لوگی بن غالب بن فعر بن مالک روز جمعہ کوجے قریش عربہ کتے تھے اپنی قوم کو جمع کیا کر آبادران سے بوں خطاب کیا کر آباتھا۔

اے قوم! سنواور جان اور سمجھواور خبردار ہوجاؤ۔ رات ناریک ہے اور دن روش۔ زمین مجھونا ہے اور آسان چھت پہاڑاس زمین کی سخیس اور ستارے راہ نما ہیں۔ پہلے لوگ چچھلوں کی طرح سے در آسان چھت پہاڑاس زمین کی سخیس اور ستارے راہ نما ہیں۔ پہلے لوگ چچھلوں کی طرح سخے۔ مرد عورت اور ہرجوڑا فناکی راہ پر گامزن ہے۔ صلہ رحمی کرو۔ قرابت کی حفاظت کرو۔ اپنے مال بڑھاؤ۔ کیا بھی مرنے والا پلٹا ہے۔ کوئی مردہ قبرے افھا ہے؟ آخرت تسارے سامنے ہے جس کے متعلق تسمارا گمان حقیقت پر جنی شیں۔ اپنے جرم کو مزین کرو۔ اس کی تعظیم کرو۔ بہت جلد حرم کے لئے ایک عظیم خبر آنے والی ہے اور نبی کریم کی ذات تشریف لانے والی ہے۔ پھروہ یہ شعر پڑھتا۔ کے لئے ایک عظیم خبر آنے والی ہے اور نبی کریم کی ذات تشریف لانے والی ہے۔ پھروہ یہ شعر پڑھتا۔ میکن اور رات ایک بی جیسے ہیں۔

على عَلَى عَلَى عَلَى لِنَّا آنِ النَّبِيُ مُحَكَّدُ فَيْعَنْ بِنُ أَخْبَا مَّا اصُدُوْنَ خَبِيرُهَا ا چانک نبی محد صلی الله علیه و آله وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ جو ایک نمایت سچ مخبری طرح ہمیں خبریں پنچائیں گے۔

پھروہ کہتا۔ بخدا! اگر میں اس وقت تک سننے دیکھنے اور چلنے پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ( زندہ رہتا ) تو ان کی امت کے لئے اونٹ کی طرح مشقت ہر داشت کر تا اور ایک جدد منزل متصوو پر پہنچنے والے نوجوان کی طرح تیزی دکھا تا مجروہ میہ شعر کہتا۔

يَالَيْنَنِيْ شَاهِدُ خَنُواْءَ دَعْوَسِهِ حِنْنَ الْعَيْمَيْرَةُ نَهْفِي الْمَتَ خَذَ لَانَا اللهَ كَاثَ مِن و الدكاش من ان كي دعوت كودت موجود موآء جب تعليد (تريش) حن كومر كون كرناجام كاء

(۱) یہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے نب مبارک میں آٹھویں غبر پر آتے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح ہے۔ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبداللہ بن عبداللہ بن باشم بن عبد مناف بن قصیٰ بن کلاب بن عرق بن کعب بن لوگ بن غالب بن فربن مالک بن هنر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معتر بن نزار بن معد بن عدنان ۔ آگے عدنان چدواسٹول سے اساعیل علیہ السلام ہے جاسلتے ہیں۔ (۱۳۲) تیں بن طلق اللہ والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ ہم نے آپ کو بتلا باکہ ہمارے ہاں ایک گرجا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتلا باکہ ہمارے ہاں ایک گرجا ہے۔ پھر ہم نے آپ سے آپ کے دضو کا وحون حاصل کرنا چاہا۔ چنا نچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا یا وضو فرما یا اس سے کلی کا پائی لیا اور ایک برتن جی پائی ڈال کر فرمایا یہ پائی لے جاؤ۔ والیس وطن پہنچ کر وہ گر جاگرا کر جگہ صاف کر دو۔ اور وہاں اس پائی کا چھڑکاؤ کرو۔ پھر وہاں مجد تقییر کرو۔ ہم نے عرض کیا وطن بہت دور ہے۔ گرمی سخت ہے اس لئے پائی خلک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اور پائی ڈال لو کیونکہ اس طرح برکت بھی مزید ہو جائے گا۔ یہ نیا نی ہم اللہ علیہ وسلم نے ہماری باری مقرر کر دی ہر فخص کے ذمہ ایک وجہ سے ) وقت محسوس کی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باری مقرر کر دی ہر فخص کے ذمہ ایک ون رات پائی اٹھانا لازم کر ویا۔ اللہ علیہ وسلم نے ہماری باری مقرر کر دی ہر فخص کے ذمہ ایک ون رات پائی اٹھانا لازم کر ویا۔ اللہ علیہ وسلم نے ہماری باری مقرر کر دی ہر فخص کے ذمہ ایک ون رات پائی اٹھانا لازم کر ویا۔ تھی جم نے وہاں اذان دی راہب نے اذان س کر کما بخدا یہ وعوت حق ہے۔ یہ کہ کر وہ بہاری طرف روٹر ہو گیا اور پھر بھی نظر نہ آیا۔

#### زيدبن سعنه "كاعجيب ترواقعه قبول اسلام

(۵۷) عیداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے فرماتے ہیں زیدین سعنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ وہ کما کرتے تھے میں نے رخ مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ علامات نبوت و کم پھر کی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ تحری الزماں رسول کے کی تھیں۔ البتہ ابھی تک دو علامتیں نہ و کمھے پایا تھا۔ کما بوں ہیں ہے کہ آخری الزماں رسول کے پاس جمالت کی جگہ علم ہوگا۔ اور جاہلوں کی مختول سے اس کا حکم مزید دھے گا۔

زید بن سعنہ کا بیان ہے کہ بیں آپ کے قریب رہنے لگا تاکہ یہ وو علامات بھی دیکے سکوں۔
ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ اپنے جمروں سے باہر تشریف لائے۔ استے بیس
ایک بدوی جو اونٹ پر سوار تھا آپ بیچا۔ اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فلال قبیلہ اسلام لے آیا
ہے۔ بیس نے انہیں بتلایا تھا کہ اسلام لانے سے رزق بیس بے حد برکت ہوگی۔ مگر وہ تو (اسلام
لانے کے بعد) شدت و قحط بیں جٹلا ہو گئے ہیں۔ یارسول اللہ جمعے ڈر ہے کہ وہ بدول ہو کر اسلام
چھوڑ ویں کے کیونکہ وہ ایک طبع پر اسلام بیس آئے تھے اگر آپ ان کی پھھ مال معاونت کریں تو یہ
پھوڑ دیں گے کیونکہ وہ ایک طبع پر اسلام بیس آئے تھے اگر آپ ان کی پھھ مال معاونت کریں تو یہ
بمتررہے گا۔ آپ نے حضرت علی کی طرف و یکھا وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو پکھ مال

زید بن سعند کہتے ہیں میں بیدس کر قریب ہوا اور عرض کیا۔ اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا

ا پے ممکن ہے کہ آپ فلاں قبیلہ کے باغ میں جھے تھجوریں بچ دیں۔ رقم اب لے لیں؟ آپ نے فرمایا اے یمودی! میں ایک برت تک تھجوریں دینے کا وعدہ کر کے تم سے بچ کر لوں گا مگر فلال قبیلے کے باغ والی شرط نہ ہوگی (1)

میں نے کہاٹھیک ہے بچ ویں۔ چنانچہ میں نے اپنی چیوں والی تقیلی کامنہ کھولا اور سونے کے اس (۸۰) مبتقال ممن کر پیش کر دیئے۔ آپ نے وہ رقم اس بدوی کو تھاتے ہوئے فرمایالو جلدی جاؤ اور انہیں جاکر تقتیم کر دو۔

زیر آئی جی الجی درت مقررہ ختم ہونے جن دو تین دن رہے تھے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بحر عراور علیان رضی اللہ علیہ حکم انتہ ایک انساری مرد کے جنازہ کے لئے لئے اور صحابہ بھی ماتھ تھے۔ جنازہ پڑھ کر آپ ایک دیوار کے مابی بی بیٹنے لئے کہ اوپر سے جس آگیا۔ اور آتے ہی آپ کے پلوش ہاتھ وال کر تہبند اور آیے می گو گرا لیا در آپ کی طرف شدت غضب سے دیکھتے ہوئے ابوال۔ اے محمد میرا حق کب دو گرا بیا در آپ کی طرف شدت غضب سے دیکھتے ہوئے ابوال۔ اے محمد میرا حق کب بیندا میں میری طرف دیکھاان کی آپکھیں شدت غضب سے گھوم دہی تھیں وحدہ وفات میں کرتے! عرفاروق نے میری طرف دیکھاان کی آپکھیں شدت غضب سے گھوم دہی تھیں اور وہ کہنے لئے او دعمن خدا ابھارے سے میں اللہ علیہ وسلم سے بیہ سلوک کر دہا ہے؟ اس خدا کی هم جس نے ان جیسارسول بھیجا اگر مجھے پاس اوب نہ ہو آتو تیرا وجود اب تک سر سے بنیاز ہو خدا کی ہو گر اور اس بیودی کو تماری اس گفتگو کی طرف متوجہ ہوئے اور ممازیت سے عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے اور ممازیت سے عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے اور اس بیودی کو تماری اس گفتگو کی ضرورت نہ تھی۔ مشہیں چاہے تھا کہ جملے جلد وعدہ وفاکر نے اور اس بیودی کو تماری اس گفتگو کی ضرورت نہ تھی۔ مسیس چاہے تھا کہ جملے جلد وعدہ وفاکر نے اور اس بیودی کو تماری اس گفتگو کی ضرورت نہ تھی۔ سے میں اللہ علیہ وعدہ وفاکر اسے اور اس بیودی کو تماری اس گفتگو کی ضرورت نہ تھی۔ سے میں ایک کے۔ اب جاواور اسے نہ ہر آؤ کر نے کے لئے کئے۔ اب جاواور اسے تھیں جاہے تھا کہ جملے جلد وعدہ وفاکر نے اور اسے نرم بر آؤ کر نے کے لئے کئے۔ اب جاواور اسے تھیں جاہو کی سے میں ایک کے۔ اب جاواور اسے تھیں سے تھیں کے اس بر آؤ کر نے کے لئے کئے۔ اب جاواور اسے تھیں بھی تھیں کے اس بر آؤ کر نے کا کے لئے کے۔ اب جاواور اسے تھیں بھی بھی بھی بھی اور اسے نرم بر آؤ کر نے کے لئے کئے۔ اب جاواور اسے نرم بر آؤ کر نے کے لئے کئے۔ اب جاواور اسے نرم بر آؤ کر نے کے لئے کیا ہوں۔ اب جاواور اسے نرم بر آؤ کر نے کے لئے کیور اب اب کی سے دیار اب کیور کیا کیا کیا کی سے کر اب کی کے اب کیا کیور کی کور کی کر بی کور کی کر کے کیا کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کی کر کیا کیا کیا کیور کی کر کے کیا کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کیور کیا کیا کیا کیا کیور کیا کور کیا کیور کیا کیور کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیور کیا کیا کیور کی

شرطنه بوگی۔ " فدكوره مسئله كي اصل قرار دى جاسكتى ہے۔ مسترجم خفرلد

<sup>(</sup>۱) ہی صلی اللہ عید وسلم اور زید بن سعند کے در میان جو تیج ہوئی تھی اسے فقہ کی زبان ہی تیج سلم کما جاتا ہے۔
جس کا مضوم سر ہے کہ تر یدار مجلس عقد جس می رقم اداکر دے جبکہ بائع ( پیچند والا ) کسد دے کہ جس فال وقت بحک
مال تر پر اداکر دوں گا۔ چنا نچہ گئے م کی فصل اگنے ہے پہلے معاہدہ ہو جاتا ہے تر پدار رقم اداکر دیتے ہیں اور فصل
آئے پر مقررہ گئے م تر پداروں کو دے دی جاتی ہے۔ سیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق سحابہ کرام بکڑت
بیج سلم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علید وسلم نے اس کے تواند بھی مقرر قرادیتے ہیں۔ جو کتب احادیث ہی ذراو ہیں۔
جاتے کا سے مشلہ سر بھی ہے کہ تر بدار سہ شرط نمیں لگا سکتا کہ بھی قلاں کھیے کی گئد م یا قلال باغ کا پھل دیا
جاتے گا۔ کرد جس سکتا ہے اس سال اس باغ یا کھیت میں پھر پیدا نہ ہو۔ یوں بھی جے سام کا مقصد تو یہ ہے کہ مقررہ
جاتے ہو شدی ہے شدہ قلہ یا پھل وغیرہ اداکر دیا جاتے اس لئے کھیت یا باغ کے مقرر کرنے کا کوئی معنی تمیں۔ دیکھتے در
جاتے ہی دیارہ القررہ الحقری دغیرہ۔

اس کاچی وے وو۔ اور تم لے جواسے عماب کیاہے اسکے عوض میں ہیں صاع مجور مزید دو۔

زید کتے ہیں عراقی ہے ساتھ لے کے میرا حق ویا اور جیس صاع (۱) حرید وال ویے۔ جن نے کما

یہ اضافہ کس لئے ؟ کہنے گئے بھے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا تھم ویا ہے۔ آگہ تم پر میرے
علب کا عوض اوا کیا جائے۔ جس نے کہا آپ جمعے جانے ہیں؟ کئے گئے نہیں۔ تم کون ہوجیں نے کہا
فرید بن سعنہ ۔ پوچنے گئے بہودی عالم ؟ جس نے کہا ہاں یہودی عالم۔ کئے گئے پھر تم نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ ایسارویہ کیوں احتیار کیا؟ جس نے کہا اے عرب وراصل جس نے آپ کے چرے کو
ویصتے ہی تمام علامات نبوت پچان کی تعیس صرف وو علامتوں کی تحتیق باتی تھی۔ جمالت کی جگہ علم۔ اور
عالموں کی ایزار سانی پر حلم جس حزید اصافہ۔ اب جس نے یہ وونوں دکھ کی جس ۔ اور آپ کو گواہ بنا کر
عابلوں کی ایزار سانی پر حلم جس حزید اصافہ۔ اب جس نے یہ وونوں دکھ کی جس ۔ اور آپ کو گواہ بنا کر
کمتا ہوں کہ جس فدا کی ربوبیت ۔ اسلام کے سچا دین ہونے اور مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پ
علیہ وسلم کے لئے وقف ہے۔ کو نکہ میرے پاس مال کانی ہے۔ حضرت عرق نے کہا پچھ امت می بعد ہم
علیہ وسلم کے لئے وقف ہے۔ کیونکہ میرے پاس مال کانی ہے۔ حضرت عرق نے کہا چھ امت کی بعد ہم
کمو کو نکہ تمہارا یہ صدفہ ساری امت کو پورائے آئے گا۔ جس نے کہا ہاں پکھ امت ۔ اس کے بعد ہم
موری کو نکہ تمہارا یہ صدفہ ساری امت کو پورائے آئے گا۔ جس نے کہا ہاں پکھ امت۔ اس کے بعد ہم
موری کہ تمہارا یہ صدفہ ساری امت کو پورائے آئے گا۔ جس نے کہا ہاں پکھ امت ۔ اس کے بعد ہم
موری کو ہم میں واد شجاعت و بیج ہوئے جان جاں آفریں کے سرد کر دی۔ خدا ان پر کروڈوں
موری ساتے۔

ولادت رسول سے پہلے کئی لوگوں نے حصول نبوت کے لا کچ میں اپنے بچوں کا نام محمدر کھاتھا۔

(٣٩) ابو سربیہ بن خلیفہ کتے ہیں ہیں نے محمد بن عدی بن رسید سے بوچھا تمہارے باب نے تمہارا امام محمد کیوں رکھا؟ وہ بنس بڑااور کئے لگا میرے باپ نے جھے بتلا یا تفاکہ ہیں اور سفیان بن نجاشع اور بزید بن عمر بن رسید اور اسامہ بن مالک، ابن جفتہ کے پاس گئے۔ جب ہم قریب بنیجے تو وہاں پکھے ور خت اور ایک کواں و کھائی ویا ہم نے کماہم یمال عشل کر لیتے ہیں۔ اور کیڑوں سے سفر کاغبار اتار لیتے ہیں۔ اور کیڑوں سے سفر کاغبار اتار لیتے ہیں۔ بھر آگے چلیں گے۔

<sup>(1)</sup> صاع ایک عربی بیانہ ہے۔ جس میں تقریباً ساڑھے جار سیر کندم ساجاتی ہے۔ محویا ایک بیودی کو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سیر مجور میں مزید دے دیں۔ یہ آپ کا حسن اخلاق ہے۔

چنا نچ ہم وہاں بیٹے باتیں کر رہے تھ کہ وہاں کے کر ہے کارا بہ ہماری طرف آ لکلا اور کنے لگا یں ایسی ایسی کی زبان میں گفتگو من رہا تھا کہ جو ہمارے علاقہ سے تعلق نہ رکھتی تھی۔ اس لئے اوھر آ لکلا کہ دیکھوں کون آیا ہے۔ تو تم کماں سے آئے ہو۔ ہم نے کہا ہم معزے تعلق دکھتے ہیں۔ اس نے بچ چھا معز کے کس قبیلے سے ؟ ہم نے کہا خنوف سے۔ کنے لگا کچھ ہی عرصہ بعد تم ش آیک جی مبعوث ہونے والا ہے تم اس کی غلامی کرو کے تو سعادت پاؤ گے۔ ہم نے بوچھا اس کا نام کیا ہو گا۔ کہنے لگا "جم " (صلی اللہ علیہ وسلم) بعد ازاں ہم ابن جفنہ کے پاس آئے۔ اپنا کام کھل کیا اور لوٹے۔ ہم میں سے ہرایک کے ہاں لڑ کا ہواا ور سب نے اس کانام "محمد" رکھا۔

## چھٹی فصل

#### آپ کی بعثت کے متعلق کا ہنوں اور شاہان ارض کی پیش کوئیاں

شاه یمن در شاء ماه مدن رسول زمن (صلی الله علیه وسلم)

( ۲۷ ) ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ جب سیف بن برن کا یمن پر قبضہ ہوا۔ آو اس فیرہاں سے اہل میشہ کو مار بھیگا یا۔ ( 1 )

یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے دو سال بعد کا ہے۔ تو حرب کے سرواران و شعراء وقد ور وقد اسے میارک باد دینے چنچ۔ تریش کا وقد بھی گیا۔ جن میں عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ امیہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن جدمان ۔ خوطد بن اسد بن عبدالعزی - وسبب بن عبد مناف بن زحرواور ویکر کچو سرواران قریش بھی تھے۔

یہ لوگ (یمن کے پایہ تخت) صنعا پنچے سلطان اس وقت آپ محل کی چست پر تھا ہے غمدان کہتے تھے۔ وقد نے اون وخول ما نگا۔ اور سلطان کے پیش ہو گئے۔ اس وقت اس نے بدن پر جمیر (ایک خوشبو) لگار کمی تھی اور سرے خوشبوک اس اٹھ رہی تھیں۔ وائیں بائیں کئی سلاطین وقت شنزادے اور امراء بیٹھے تھے۔ عبدالمطلب نے اون کلام چاپا۔ سلطان سیف نے کما اگر تم شاہشاہوں کے درباروں میں بات کرنے کا سلقہ رکھتے ہو تو تہیں اجازت وی جاتی ہے۔ عبدالمطلب عبدالمطلب اللہ و تالامقام عطاکیا ہے۔ اور آپ کا عبدالمطلب کو تمایت بلند و بالامقام عطاکیا ہے۔ اور آپ کا شب سب سے بمترینا یا ہے۔ جس کا اصل معبوط ہے اور شاخ نمایت بلند و آپ کی جمی برائی نہ ہو۔

(۱) یا در سے سیف بن ذی برن کا فائدان بیشہ سے یمن کے تخت و آج کا دارث چلا آ رہا تھا۔ اور اہل تجازے اس فائدان کے بدے اس فائدان کے بدے اس فائدان کے بدے اس فائدان کے حصر کے اس فائدان کے حصر کے اور اہل میں ہوری شخے۔ اور کس بینوں کی حکومت قائم ہو گئے۔ سیف کا دالدذی برن اس وقت حکران تھا اس نے بھاگ کر نوشرواں شاہ فارس کے ہاں بناہ لی۔ اور وہیں سرگیا۔ پھر سیف نے ہوش منبوال اور جدا ہو کر نوشرواں کے بار بناہ کی ساتھ اسے اپناگر دیدہ کیا ہمر نوشرواں نے اسے فوج سیف اور باری کوشش کے ساتھ اسے اپناگر دیدہ کیا ہمر نوشرواں نے اسے فوج سیاد کر کے دی اور اس نے بمن کی استہاری حکومت اپنی سبٹی افتدار سے بھر لی۔ اہل بمن نے اس کا ساتھ ویا اور جشیوں نے بھاگ جاتے ہوں اور گدھوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور جشیوں نے بھاگ جاتے دیا تو اس کا مراتھ ویا کا مراتھ ویا اور جشیوں نے بھاگ جاتے ہوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور جسٹیوں نے بھاگ جاتے ہوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور جسٹیوں نے بھاگ جاتے ہوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور جسٹیوں نے بھاگ جاتے ہوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور جسٹیوں نے بھاگ جاتے ہوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور جسٹیوں نے بھاگ جاتے ہوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور بانی کو کون اور گدھوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور جسٹیوں نے بھاگ جاتے ہوں کی خوراک بنا دیا گیا۔ اور بانی بھال

آپ عرب کا افتخار اور اس کی برار ہیں جو ہر طرف خیرال آپ ہے۔ آپ عرب کا سر ہیں جو جھکنے سے نا آشنا ہے۔ عرب کا ستون ہیں جس پر عرب کا دار ہے آپ وہ پناہ گاہ ہیں جہال لوگ اطمینان پاتے ہیں۔ آپ کے آباء ہمارے لئے بہترین سلف (گزشتہ لوگ) تنے اور آپ ہمارے لئے ان کے بمترین خلف ہیں۔ وہ خاندان مٹ شمیں سکتا جس کے لئے آپ جیسے خلف (پچھلے لوگ) ہول اور اس خاندان کاذکر مجمعی پارینہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے آپ جیسے سلف ہول۔

اے شاہ یمن! ہم اہل حرم اللی ہیں۔ خدام حرم ہیں۔ ہمیں آیک مسرت یماں لے آئی ہے۔ کوئلہ آپ نے ہماری ایک مستقل پریشانی ختم کر دی ہے۔ (حبثی افتدار کا خاتمہ کر دیا ہے) ہم مبارک بادی دینے والاوفد ہیں۔ کچھ انگلے والانسیں۔

سیف نے کمااے متعلم اہل حرم میں ہے تم کون ہو؟ آپ نے کمامیں عبدالمطلب بن حاشم بن عمد مناف ہوں۔ وہ کنے لگاہاری بس کا بیٹا؟ (1)

کما ہاں! چنا نچہ شاہ نے آپ کو قریب کر لیا۔ اور دفد کی طرف متوجہ ہو کر بولا بہت بہت خوش آ دید۔ ہم آپ لوگوں کی بہترے بہتر میزیانی کریں گے۔ اور اچھا نوازیں گے۔ شاہ یمن نے تہماری گفتگوس کی ہے۔ ہم سے رشتہ داری جان لی ہے۔ تہمارا آٹا لپند کیا ہے۔ آپ ہمارے دن رات کے مالک ہیں۔ جب تک آپ فھریں گے عزت افزائی ہوگی اور دالہی پر ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ اب آپ لوگ دارا لصیا فت (سرکاری گیسٹ ہاؤیں) میں تشریف نے چلیں۔ ساتھ ہی اس نے محمانوں کے لئے ضروری امرکر دیا۔

یہ لوگ وہاں ایک ممینہ محمد محمدے۔ شاہ نے انہیں اپنے پاس بلا یانہ واپس جانے کی اجازت وی۔
ایک ممینہ بعد اے معمانوں کا قر لاحق ہوا۔ تواس نے انہیں بلایا۔ اور عبد المطلب کو اپنے قریب
کر لیا۔ اور خوش آ دید کما۔ مجر وہ کویا ہوا۔ اے عبد المطلب! بی تمیس ایک راز خفل کرنے
لگاہوں۔ کوئی اور ہو آ تواے یہ نہ ہتلا آ۔ حمر بی نے تمہیں اس کا این پایا ہے۔ تو یہ راز تممارے
پاس محفوظ رہنا چاہئے۔ تا آنکہ اللہ تعالی اپنا فیصلہ ظاہر کر دے۔ کیونکہ وہ اپنے امر پر غالب ہے۔
پس نے خفیہ کتاب اور مخزون علم میں پڑھا ہے جو صرف ہمارے خاندان کے لئے ہو کوئی اور اسے
میں یا سکا۔ کہ ایک عظیم بھلائی ظاہر ہونے وائی ہے۔ جو بعض لوگوں کے لئے برا خطرہ بھی ہوگ۔
میں یا سکا۔ کہ ایک عظیم بھلائی ظاہر ہونے وائی ہے۔ جو بعض لوگوں کے لئے برا خطرہ بھی ہوگ۔
اس میں حیات انسانی کے لئے شراخت و فضیلت کا خزانہ ہوگا۔ تمہارے وقد کے لئے نحوا اور تممارے
لئے خصوصاً۔ عبد المطلب کنے گے۔ آپ جیساباد شاہ بھشہ صاحب مسرت و خیر رہے۔ وہ بھلائی

<sup>(</sup>۱) کو تک شاہ میں کی مال ہونجار کے شرفاو میں ہے تھی۔

قَالَ إِذَا وُلِدَ بِنِهَامَةَ خُلَامُ كِيمِ عَلَامَهُ بَيْنَ كَتِنَيْهِ شَامَةُ كَانَتْ لَــُهُ الْإِمَامَةُ وَلَكُمْ بِمِ الزَّيْعَامَةُ

شاہ نے کماجسبہ مکہ میں وہ بچہ ہیدا ہو گا جس کے رونوں کندھوں کے ورمیان علامت ( مهرنبوت ) ہوگی۔ اس کے لئے اہامت ہوگی اور اس کی بر کمت سے تساری کر امت تاقیامت ہوگی۔

عبدالمطلب كنے لكے آپ برائى سے دور رہيں ہيں مجھ رہا ہوں كہ ہمارا وقد نمايت خوش بخت ہے۔ اور بروہ كھے لے كر لوش مے جوايك كامياب وقد كا حصد ہوتا ہے۔ اگر جلالت سلطان مانع نہ ہو تو ميں اس كى بچھ وضاحت چاہوں گا تاكہ ميرى مسرت ميں مزيد اضافہ ہو۔ شاہ نے كما وہ بچه بيدا ہونے والا ہے يا ہو چكا ہے۔ "اسمہ محر" اس كا نام ہے "محر" صلى اللہ عليه وسلم مين كنفيب شامة اس كندهوں كے درميان ايك علامت ہے۔ اس كے والدين فوت ہو جائيں گے۔ وا وااور بچا اس كى والدين فوت ہو جائيں گے۔ وا وااور بچا اس كى والدين فوت ہو جائيں گے۔ وا وااور بچا اس كى والدين فوت ہو جائيں گے۔ وا وااور بچا اس كى والدين فوت ہو جائيں گے۔ وا وااور بچا

الله آسے روز روشن کی طرح ظاہر کرے اور ہمیں اسکا خادم و ناصر کرے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعے
اپنے اولیاء کو معزز اور دشنوں کو ذلیل کرے گا۔ دشن اپنی عزت کھو بیٹیس کے اور ان کی عالی
نسب عورتیں مباح کرلی جائیں گی۔ رحمٰن کی عبادت ہوگی شیطان ذلیل ہو گا۔ آگ بجھ جائے گی بت
نوٹ جائیں گے اس کا فیملہ تقدیر اللی اور اس کا تھم سمرا پا عدل ہو گا۔ نیکی کا تھم وے گااور اسے خوو
کرے گابرائی ہے دوکے گااور اس سے خود بازرے گا۔

عبدالمطلب کنے لکے۔ اے شاہ یمن! آپ کے پڑوی معزز رہیں۔ آپ کی ہر کوشش کامیاب اور شان بلندرہے۔ عمر لبی ہواور ملک بیشہ قائم رہے۔ کیا بادشاہ حزید وضاحت کر سکتاہے؟ سیف نے کہا غلاف والے کعبد کی هم جس کی شرت دور دور تک ہے۔ اے عبدالمطلب اس بچ کے واوا تو تم ہو۔ اس میں کوئی جموث نہیں۔ عبدالمطلب میہ سن کر مجدے میں کر گئے۔ شاہ نے کہا سر اٹھائیں تمہار اسید فینڈا ہے کیا میری ذکر کر دہ علامات تم میں موجود ہیں۔

عبدالمطلب كنے لكے بال اے بادشاہ! ميراايك بيٹاتھاجى كے ساتھ جھے بے مديار تعاليں نے اسے اپن قوم كى ايك عالى نسب عورت آمند بنت و هب بن عبد سناف بن زهرہ نے بياہ ديا۔ اس سے لاكا پيدا ہوا ميں نے اس كانام محرر كھا۔ اس كے مال باپ سر گئے ميں نے اور اس كے بچانے اس كى برورش كى۔ اس كے كدموں كے ور ميان آيك نشائى ہے۔ اور وہ آپ كى ذكر كروہ جملہ علامات كا مور شى اس نے كدموں كے ور ميان آيك نشائى ہود كواس حال ہے۔ سيف نے كہا اپنے بينے كى حفاظت كروا سے يمود سے بچاؤ۔ اگر چہ اللہ تعالى يمود كواس تك نسيں جنجے دے كا۔ ميرا به را ا اپنے ساتھى وفد سميت كى پر ظاہر شركرنا ممكن ہوان كے ولوں هيں حد در آئے كہ رياست تهيں حاصل ہونے والى ہے۔ پھر يہ لوگ اس كے لئے مصائب كھڑے

کریں گے۔ اس کے خلاف سازش کریں گے۔ اگر موت مجھے ہلاک کرنے والی نہ ہوتی تو ہیں اپنے پیا وے اور سوار لے کر چلاا اور پیڑب کو پایہ تخت بنالیتا۔ کیونکہ میں نے اس بولتی کماب میں پڑھا ہے کہ اس نبی کا قرار بھی بیڑب میں ہو گا اور مزار بھی پیڑب میں۔ اگر میرا مقصد میہ نہ ہوتا کہ اسے آفات زمانہ سے محفوظ رکھا جائے تو میں عرب کے چے چے پر اس کا چرچاکر ویتا۔ اور ٹوعمری میں ہی اس کا ذکر بازد ہوجا تا۔ گرمیں ہے کام تمہارے میروکر تا ہول۔

بعد ازاں شاہ یمن نے وقد کے ہر فرد کو سواونٹ دس غلام دس لونڈیاں دس رطل چاندی پانچ رطل سونا اور عبرے بحرا ہوا ایک ایک برتن دیا۔ جب کہ عبدالمطلب کے لئے اس سے دس گنا زیا دو بدیہ جاری کیا۔ اور وہ چلتے ہوئے عبدالمطلب سے کئے لگا یہ سال ختم ہونے پر جھے اس بچہ کی خرلا کر دینا۔ گر سال ختم ہونے سے تبل ہی سیف داعی اجل کو لیبک کہ ممیا۔ عبدالمطلب اپنی قوم قریش سے کما کرتے تھے۔ اے قریش! تم جس سے کوئی فخص جھے پر اس لئے رشک نہ کرے کہ شاہ یمن نے جھے بہت نواز اتھا۔ یہ مال تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ بلکہ جھے اس شرافت کی مبارک باو دوجو تبیشہ باتی رہے گی۔ اور جب پوچھا جا آکہ وہ شرافت کیا ہے تو آپ جواب دیتے کہ وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی۔ خواہ اسے کھے وقت گئے۔

#### آب ك واداعبد المطلب كالجيب وغريب خواب

(۳۸) ابوجم ابوطالب سے اور وہ عبدا لمطلب سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ش حرم کعب میں تو خواب تھا میں خاکی و شرک ہیں۔ اور نمایت خوف میں جطابہ و کیا۔ میں قرایش کی ایک کابنہ عورت کے پاس کیا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ اور میری زلفیس کندھوں میں لنگ ری تھیں۔ (پراگندہ حال تھی) کابنہ نے میرے چرے سے افسر دگی محسوس کرلی میں ان وقول اپنی قوم کا مردار تھا۔ کہنے گئی ہمادے مردار کا کیا حال ہے۔ اور چرے کارنگ کول بدلا ہوا ہے۔ کوئی حادہ تو تہیں ہوگیا؟ ہیں نے کمانال۔

ان دنوں لوگوں کی عادت میہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا فخض سوال کرنے سے قبل اس کاہند کا دایاں ہاتھ چو متااور پھراہی سرچہ ہاتھ رکھ کر اپنا ہوا چیش کر آ۔ گریس نے اپنے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے ایرانئیس کیا۔ اور نبید ھا پیٹے گیا۔ جس نے کہا آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب و یکھا ہے۔ کہ زمین نے ایک ور خت نمودار ہوا جس کا سر آنمان تک جا پہنچا۔ اور شنیاں مشرق و مفرب تک پھیل گئیں۔ وہ ور خت سورج سے سر گنا زیادہ روش و منور تھا۔ پھر کیا و یکھا ہوں کہ سب عرب و جم اے مجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کا نور مسلسل برعتنا جارہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کہے لوگ اس در خت کو کاشنے کے لئے

لیکے۔ لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نمایت حسین نوجوان نے جس سے بردھ کر میں نے فربصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں ویکھا۔ انہیں مار بھگایا۔ ان کی پہلیاں توڑ دیں اور آئسیں ثکال باہر کیں۔ بیس نے بھی ہاتھ بردھایا آکہ اس کی کمی ثمنی کو تقام لوں سے مگر اس نوجوان نے جھے روک دیا۔ میں نے کہایہ کس کا نعیب ہے جواس سے لنگ مجھے ہیں۔ اور تم سے سبقت میں نے کہایہ کس کا نعیب ہے جواس سے لنگ مجھے ہیں۔ اور تم سے سبقت نے جا جھے ہیں۔ میں تھی کا ہشہ کا چرہ نے جا کہا تھے ہیں یہ سفتے ہی کا ہشہ کا چرہ نے جا جھے ہیں۔ میں تھی اور وہ لیوں گویا ہوئی۔

لَيْتُ صَدَفْتَ لِيَعْدُ كِنَ مِنْ صُلِكَ رَجُلُ إِثَمَ لِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَعْدُرِبِ وَيَدِيْرُ كُهُ النَّامُ \_ \_

رد اگر تمهاری خواب کی ہے تو تمهاری پشت ہے وہ فخص پیدا ہو گاجس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہو گی۔ اور لوگ اس کے دین جس چلیں گئے عبد المطلب نے بید من کر ابو طالب کے متعلق کہا شائد وہ میہ ہو۔ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب کہا کرتے تھے قتم بخدا وہ ور خت ابوالقاسم الاجن (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شکل جس نمودار ہوا ہے۔ اس پر انہیں کہا جا آگہ پھر تم ایمان کموں نہیں لے آتے ؟ تووہ کہتے قریش جھے گالیاں دیں گے اور شرم دلائیں گے۔

زیدبن عمروبن نفیل کی زندگی انظار رسول میں گزر گئی

(۴۹) عامرین ربید عدوی سے روایت ہے کہ زیدین عمروین نفیل سے میری مکہ سے باہر لما قات بوئی وہ غار حراش نماز پڑھنے جارہ تھے۔ اس وقت ان کی اٹی قوم سے مخالفت کھل کر سامنے آگئی تھی۔ کیونکہ وہ ان کے بتول اور بت پر کتی سے سخت بیزار تھے زیدین عمرو کھنے لگے اس عامر جھے اٹی تقوم سے سخت مخالفت ہے جس ابر اہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اساعیل علیم السلام کے دین پر کار بھر ہوں ان کی طرح اس قبلہ کورش کر کے نماز پڑھتا ہوں

فَانَا ٱنْتَظِدُنَ مِنَّا مِن وَلْدِ إِنْمَاعِيْلَ مِنْ بَينَ عَبْدِ الْعُلَّلِ إِمْمَهُ أَحْمَدُ

رد میں اس نبی کا ختظر ہوں جو اولاد اسائیل علیہ السلام میں بنی عبدالمطلب سے ظاہر ہو گا اور نام نامی .
اسم سامی "احمد" ہو گائے عامر میں ان کا زبانہ ند پاسکول گا تکر میں ان پر ایمان لا آ ہول ان ک تصدیق کرتا ہوں اور ان کی نبوت پر گواہی دیتا ہوں اگر تم سے زندگی وفاکرے اور تم اس رسول کو دیکھو تو انسیں میراسلام عرض کر دیتا۔

اے عامر! ش تميں اس رسول كا طليه مباركه بال وينا بول ماكه تم يربات مخل ند رہے ميں نے كما فرايع۔ تو وه كنے ككے۔ وه زياده پت قامت بوككے ند زياده دراز قد- بال زياده كمنے بوككے ند زیادہ کم، ان کی آنکھوں میں ہیشہ سرخی رہا کرے گی۔ دونوں کندھوں کے مابین مر نبوت ہوگ۔ نام احد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوگا۔ ای شرکہ میں ان کی ولادت اور بعثت ہوگ۔ پھران کی قوم انہیں یہاں سے نکال دے گی کیونکہ وہ ان کے دین کونہ مائیں گے بول وہ بیڑب کو ہجرت کر جائیں گے وہاں ان کا دین خوب سے گا۔ اے عامر ان ان سے دھو کا مت کرنا۔ کیونکہ میں دین ابراھیمی کی خلاش میں ہر کمک میں گیا ہوں اور جس بھی یمودی عیمائی یا مجوی سے سوال کیا اس نے جھے بھی جواب دیا کہ میں دین تہمارے بعد آنے والا ہے اور اس رسول کی وہی صفات سب نے بیان کیس جو میں نے تہمیس متعلق میں اور سب کائی کمنا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی نی باتی نئیں رہ گیا۔

عامر کتے ہیں اس دن سے میرے دل میں اسلام کی عظمت بینے می جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما یا میں اس وقت اپنی قوم میں ذمہ دار فعض سجھا جاتا تھا ہماری قوم تعدا دمیں قریش سے اعلان نبوت فرما یا میں اسلام لے آیا۔

کیس کم تھی۔ اس لئے میں کھل کر آپ کے ساتھ شامل نہ ہو سکا۔ البتہ دل میں اسلام لے آیا۔

بعدا زاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمروبن تغیل کا پیغام پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعار جست فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے جنت میں ویکھا ہے کہ دامن تھیئے نے اس نے لئے دعار جست فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے جنت میں ویکھا ہے کہ دامن تھیئے (فرامان فرامان) میں رہا ہے۔ (۱)

شماہ روم اور ذکر ٹمی معصوم (۵۲) محربن اسحاق نے بعض اہل علم ہے روایت کی کہ جب حفزت وجیہ کلبی تمی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطالے کر ہرقل شاہ روم کے ہاس پہنچ (۲) تووہ کسنے لگا غدا تمہارا بھلا کرے بخدا میں جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب ٹبی ومرسل ہیں کی وہ ٹبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا ہماری کتابوں میں انہی کا مذکرہ

(۱) زیدین حمرو زماند جالجیت میں ایک توحید پرست انسان سے بتوں کے نام پر جانور کے ذرائے کے جائے کے سخت خلاف سے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلود سے بہن نزید ہو عشرہ میں ہے والد سے وسلم کے خلود سے بان کا دصال ہو گیا۔ آپ صحابی رسول حضرت سعیدین زید ہو عشرہ میشرہ میں ہے والد سے والد سے والد حضرت عمر فاروق کی گاز شاہ سے بی سکی فار شاہ ہے گیا دا و بھائی سے کیونکہ دونوں کا داوا تفیل ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاہ ہے قیامت کے دن زیدین عمروایک مستقل امت کی حشیت میں اٹھائے جائے گے۔ والوں قارس کی فیجوں کو خلاست کے داول ان سے والی پر برقل کو خلاکھا تھا جو باہ محرم میرہ بی برقل ان والوں قارس کی فیجوں کو خلست دے کر اور ان سے اپی پر انی فلست کا بدلہ لے کر قارغ ہوائی تھا۔ اس نے نزر مائی والوں قارس کی فیجوں کو خلست دے کر اور ان سے اپی پر انی فلست کا بدلہ لے کر قارغ ہوائی تھا۔ اس نے نزر مائی جائے گا۔ چنا نی فصل فریف مامل کرنے اور انہیں اپنے کمک سے نکال باہر کرنے کے بعد پا بیا دہ بہت المقدس کی زیارت کو جائے گا۔ والوں خلاص نے تھا کہ میں اند علیہ وسلم کا اند علیہ وسلم کی ایک خاری بھیج و یا و بین برقل نے نبی صلی اند علیہ وسلم کی است کیاں خام کی خام کیا میں برقل نے نبی صلی اند علیہ وسلم کیا میں جائے اس نے آپ کو اپنی خام کو اپنی خام کیا ہو گاہ کیا ہو ہوا۔

ہے۔ محرائل روم سے میری جان خطرے میں ہے اگریہ بات نہ ہوتی تو میں ان کی اطاعت کرتا۔
تم ضفا طریا دری کے پاس جا کر اپنی بات کمو بخداوہ روم میں مجھ سے زیادہ معظم ہے اور لوگوں کے
ہاں اس کی بات مجھ سے زیادہ معتبر ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے حضرت دحیہ "اس کے پاس محنے
اور اسے ہرقل کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آور وہ پیغام ہتلا یا ضفاطر کسنے زگاتتم بخدا میں
تو وہ نبی ومرسل ہیں ہمیں ان کی صفات معلوم ہیں ہماری کتب میں اُن کا نام تکھا ہے یہ کر کر کہ اسے
سے سیاہ کپڑے اُنار کر سفید کپڑے (بطور کفن) بہتے اور اپنا مونا عصابی ٹرے کنیسہ میں اہل روم
سے بیاہ کپڑے اور کمااے گروہ روم ہماری طرف حضرت احد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا فط آیا ہے اور

ہمیں اللہ کی طرف سے دعوت دی می ہے توجی کہتا ہوں۔ اَشْھَادُ اَنْ لَاَ اَلْاَ اللهِ اِلَّا اللهِ

میہ سنتے ہی سب عیسائی اس یا دری پر یک گخت ہل پڑے اور اس قدر مارا کہ قبل کر دیا حضرت دحیہ واپس هرقل کے پاس آئے اور اسے سارا ماجزا سنا یا کہنے لگا میں نے پہلے کما تھا کہ ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے ضفاطر کامقام ومرتبداور اس کے فیصلے کاانتہار مجھ سے ذیا دہ تھا۔ (۱)

فاروتى لشكر سے وص عيسيٰ عليه السلام كي ملا قات كاعجيب واقعه

(۵۰) ابن عمرر منی الله عندے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق فی فاتح ایران حضرت سعد کو پیغام مجوا یا کہ کہ نفسلہ بن معاویہ انساری کو کچھ ٹوج وے کر عراقی شرحلوان کی فتح کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرت سعد فی فرا نفسلہ کو جار سو گھڑ سوار وے کر بھیج دیا۔ یہ لوگ طوان پنچ اور اس کے آس پاس کے علاقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ ظہر کے وقت انہوں نے مال فنست اور گر قبار کے آس بال کی ساقہ اور گر قبار کو ایک میاڑ کے وامن بی رکھااور کھڑے ہو کر اذان کمنا شروع کر دی۔ جب اللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبراللہ کا اللہ کی خوب برائی فاہری۔

آئهم اگر برقل علائيه مسلمان بوجا آن وتيا پر اسلام كانتشه مخلف بو آبلك بورك يورب پر اسلام كاجمن البرار بابوآ-

جب تضله نے

اَشْهَدُ أَن لا إِلْهُ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اَحْمَدَ عَبْدُهُ وَيَ سُولُهُ .

کما توجواب آیا تمام ساکنان ارض و سامی گواہی ویتے ہیں جب انہوں نے اشہدان محمار سول اللہ کما۔ توجواب میں یہ آواز آئی مید نبی مبعوث ہیں ان کے بعد کوئی نبی شیں۔

الله مان و بوبوب مل العسلاق كما توجواب وسيند والاكمه رہا تھا نماز كى طرف آنے والے اور اسے بيشہ قائم حسنے والے كے لئے مبار كباو ہے جب حى على الفلاح كما توجواب وسينے والے نے ميہ جواب ديا محمہ صلى اللہ عليہ وسلم كے تقم پر مرتسليم خم كرنے والا كامياب ہوكيا۔

اسی میں آپ کی امت کی بقائے نصلہ جب اؤان سے فارغ ہواتو ہم سب لوگ کورے ہو گئے اور آور دی ہم کون ہواللہ کم پر حمت کرے ہم اللہ اس کے رسول اور عمر بن خطاب کا لفکر ہیں استے میں بہاؤ سے ایک بو رہا آ دی نمودار ہوا اس نے صوف کے دو کیڑے ہیں رکھے تھے چکی کے دھائے جیسا اس کا سر تعاہم نے کما تم کون ہو؟ اللہ تم پر رحت کرے کئے لگا ہیں ڈریب بن برتم لا ہول حضرت عیلی علیہ السلام کاومی (ان کے پیغام کا حال) ہوں انہوں نے ہی جھے اس بہاؤ ہیں بھا کر میرے لئے طول عمری دعائی تھی تاکلہ آب آسان سے انزیں گئے آخر زمانہ میں آسان سے انزکر صلیب توڑ دیں کے خود ساختہ وین سے اظہار بیزاری کریں گے۔ میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقات نمیں کر سکا آنہم تم لوگ میری طرف سے عمر فاروق "کو میں سام پنجانا۔ اور میرا پیغام ویٹا کہ اے عمر لوگوں کو راہ حق پر گامزن اور حق سے قریب تر رکھو کہ میں میں میں تر بھو کہ ایک میں تا ہم تو گاری جانا بہتر ہوگا۔

وہ امور سے ہیں جب مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے خواہش پوری کرلیں گی۔ اوگ اپنا

نسب بدل لیں گے۔ بوے چھوٹوں پر رحم اور چھوٹے بودل کاا دب نہیں کریں گے۔ امریالمعروف
اور نہی عن المشکر کا کام ختم ہوجائے گا۔ علاء تحض درہم و دینار جمع کرنے کے لئے علم پڑھائیں گے مساجد
بارش ہوگی پچھ فائدہ نہ ہو گا اولا د غالب آ جائے گی۔ معجدوں کے جینار بہت بلند کئے جائیں گے مساجد
خوبصورت ہوگی (گر ول یاد اللی سے خالی ہوں گے) مضوط عمارتیں بنا کریں گی۔ لوگ دنیا کے
بدلے دین بچ دیں گے رشتے کٹ جائیں گے شریعت بک جائے گی۔ آ دمی اپنے گھر سے نظم گا تواس
سے بہتر لوگ کھڑے ہو کر اسے سلام کمیں گے (وولت کو سلام ہوگا) شرم گا ہیں کجا وول پر سوار ہوگا

زناعام ہوگا) یہ وقت قرب قیامت کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا غائب ہو گیا۔ حضرت سعد سے فرخ کو طوان نہ وہاں کے مال غنیمت اور نفسلہ کی وصی عینی علیہ السلام سے ملا قات کی تفصیل حضرت عمر پولو

پہنچو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے محابہ میں سے ایک مخص اس بہاڑ پر رہتا ہے۔ حضرت سعد چار ہزار مهاجرین وانصار کو لے کر وہاں پہنچے اور چالیس دن تک اذائیں دیتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔

عرب كاليك دروليش خدامت ظهور اسلام كى بشارت دينار با

(۵۱) ابن عباس سے روایت ہے کہ جب وفد آیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے ان سے پوچھاتم میں سے کوئی فخص قس بن ساعدہ ایا دی کو جاتا ہے؟ کہنے گئے یارسول اللہ ہم سب اسے جانتے ہیں فرمایا اس کاکیا حال ہے؟ وفد نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ فوت ہو گیا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گئے اللہ قس بن ساعدہ پر رحمتیں فازل کرے میں اسے بھلانہ سکول گاہول لگتا ہے کہ میں آج بھی اسے باذار عکاظ (۱) میں دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ ڈی القعدہ میں اپنے باوامی رنگ والے اور نورسوار ہوکر آیا ور لوگول سے نمایت میشی کلام کے ساتھ مخاطب ہوا۔

اے لوگو! آؤسنواور یا در کھو ہرزندہ مرکر رہا ہر مرنے والا فا ہوگیا۔ جو فیصلہ ہو چکا وہ پورا ہو کر
دے گا۔ رات ساہ ہے آسان برج وار ہے سندر طغیانی میں آتے رہیں گے ستارے جھلاتے رہیں
گے بارش ہوتی رہے گی زہین سرواگلتی رہے گی مرو وعورت باپ ان کاروپ وھارتے وہیں گے۔
موت و حیات کا سلسلہ جاری رہے گاروشی اور مایہ کا ساتھ قائم رہے گا نیکی اور بدی کی جگلہ جاری
رہے گی۔ لباس سواری اور کھانے بینے کی فعتیں بٹتی رہیں گی۔ آسان اپنی بلندی میں کسی کار سازی خبر
دے رہا ہے ذمین اپنی بناوٹ میں کسی عرر کا یہ اور دی ہے فرش بچھاہے چھت قائم ہے۔ ستارے
محرک ہیں۔ سمندر موجوں پر ہیں۔ قس مجی قسم اٹھا تا ہے۔ اللہ کا ایک وین ہے جو اسے تمہارے
وین سمیت ہروین ہے مجبوب ترہے۔ کیا وجہ ہے میں دیکھا ہوں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں واپس نہیں
وین سمیت ہروین سے محبوب ترہے۔ کیا وجہ ہے میں دیکھا ہوں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں واپس نہیں
وین سمیت ہروین سے محبوب ترہے۔ کیا وجہ ہے میں دیکھا ہوں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں واپس نہیں

پھروہ کنے لگانس کچی قتم اٹھا تاہے جس میں جموث نہیں۔ انشہ کو دین زمین پر قائم ہاتی تمام او مان سے بیار اہے اس کاونت آخمیاہے خوش قست ہے جواس کی پیروی کرے گااور بدبخت ہے جواس کی مخالفت کرے گا۔ پھراس نے بیہ شعر کھے۔

فِي الذَّاهِبِينَ الْأَوَّلِيْنَ مِنَ الْقُدُونِ لَنَابِهَمَّآمِرُ

گذشته زبانون میں فناہو جانے والے پہلے لوگوں میں ہمارے لئے عبرت كاسامان ہے۔

<sup>(</sup>۱) بد کمد کے قریب ایک بستی ہے جمال عرب کی مشہور سالانہ منڈی لگاکر تی تھی بڑے بڑے شعراء اور اہل کام وہاں اسپتے فن سخن کامظاہرہ کیاکر تے تھے۔

لَمَّا رَأَيْتُ مُوَارِدًا لِلْمَوْتِ لَيْنَ لَهَامَصَادِرُ

جب میں دیکھا ہوں کہ موت وہاں وہاں آ دھمکی جمال اس کے آنے کا تصور بھی نہیں تھا۔

وَإِذْ وَآيَتُ قَوْمِنْ نَحُومَا نَعُنِي الْأَصَافِرُ وَالْإَكَابِلُ

اور میں دیکم آموں کہ میری قوم کے سب چھوٹے بڑے راہ مرگ پر گامزان ہیں۔

لاتينجعُ الْمَاخِيَ إِنَّ وَلَامِنَ الْبَاتِينَ عَاسِرُ

کوئی جانے دالا میری طرف لوث کر نہیں آیا۔ اور نہ بی زیرہ رہ جانے والوں میں سے کوئی موت سے آتا ور وہ سیجے گا۔

اَيْعَنْتُ اَنِّهُ لَاعَالَةً كَيْتُ صَارَالُعَوْمُ صَاَّيْرُ

توجعے یقین ہو گیا کہ یقیناً میرا بھی وہی حشر ہونے والأہ جو دو سرول کا ہو چکاہے اس سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قس بن ساعدہ پر رحت فرمائے جھے امید ہے کہ روز قیامت ہمارا اور اس کا وین ایک ہوگا۔

## ساتوس فصل

### آپ کی آمد کے متعلق بنوں کے اندر سے آنے والی آوازیں(۱) اور جنات واہل نجوم کی بشارتیں

(۵۲) جابر بن عبداللہ اللہ علیہ دوایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے متعلق سب سے پہلی اطلاع یہ تھی کہ ایک مدنی عورت کے پاس جن حاضر ہواکر تا تھا۔ ایک دن وہ جن سفید پر ندہ کی شکل میں آیا اور ان کی منڈر پر بیٹے محیاوہ کنے گئی آج نیچا ترکر کوئی فروغیرہ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کما فیریہ ہے کہ مکہ میں آیک نی طاہر ہوا ہے جس نے زنا حرام قرار دیدیا ہے اور ہمارا سکون لوٹ لیا ہے۔

(۵۳) حزوے روایت ہے کتے ہیں مرینہ طیب میں ایک عورت کے پاس جن آیا کر آاس ہے بات کیا کر آاس ہے بات کیا کر آاور لوگ اس کی آواز سٹا کرتے ایک مرتبہ وہ کچھ عرصہ تک نہ آیا گھر آیک ون ان کی ویوار کے سوراخ میں ہے نہیں آیا سوراخ میں ہے نہیں آیا کرتے تھے کیا بات ہے ؟ کہنے لگا کہ میں آیک تی ظاہر ہوا ہے میں اس کی بات من کر آ رہا ہوں جو زنا کو حرام کہتا ہے والسلام

(۵۳) عثمان بن عفان سے روابت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک مرتبہ ہم قافلہ کے ساتھ شام گئے۔ وہاں ایک کاہند عورت رہتی بھی ہم اسکے

(۱) اس فصل میں ایسے واقعات کوت ہے آئیں گے کہ فلال بت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ۔
آواز آنے تکی اور فلال بت آپ کی نبوت کی گوائی دینے لگاو غیر ذالک اس پر اگر کسی کے زبین میں بیات آئے کہ بنوں کے خوال کی حالت تو یہ ہے مواہ مین خلقون تو عرض خدمت ہیہ ہے کہ بنوں سے آنے دائی آواز دوں سے مراد یا تو جنات کی آواز میں اور مسلمان جن واقعات ایسا کرتے تھے کہ بت کی آڑ میں آواز لگا کر نعرة توجه بیاد کرتے اور لوگوں کو شرک سے دوکتے اور یا گھرا لیے واقعات اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی قرار دیئے جائے ہیں اللہ تعالی جائے تو پتر محتوکہ کو سطوق و سے سطوق و سطوق کی اگر استی متاند بھر درول میں نالہ ذن ہو سکتا ہے کافری مطبی میں کئر کلہ پڑھ سے جس اور میاڑوں سے صلوق و سلم کی آوازیں آ سکتی ہیں قبرے بھی مدت رسول میں نالہ دن ہو سکتا ہیں۔

پاس بھی گئے۔ وہ کنے گل میراساتھی جن آیا تھا گر دروازہ پر کھڑا ہو گیا۔ بیس نے کھااندر نہیں آتے؟ کئے لگا ب کوئی راستہ نہیں۔ اچہ ظاہر ہو گئے ہیں اب کام بر داشت سے باہر ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان « فرماتے ہیں جب اب میں واپس مکہ تکرمہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تصاور لوگوں کو اللہ طرف بلارہ بے تھے۔

(۵۵) سفیان بزلی سے روایت ہے کہ ہم شام گئے زر قا اور حقان ( وو جگہ ہیں) کے ور میان ہم فرات آرام کرنے کے لئے پڑاؤ کیا۔ است میں کسی شاہ سوار کی گرجدار آواز فضا بسیط میں گوتی اے سونے والو! اٹھویہ سونے کا وقت نہیں اجمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر ویا ہے اور جنوں کو ہمگا دیا گیا ہے۔ ہم یہ آواز س کر ڈر گئے۔ حالانکہ ہم سب ساتھی طاقتور تھے ہم سب نے یہ آواز سی تھی جب ہم اپنے وطن واپس آئے توباتیں ہو رہی تھیں کہ یئی عبد المطلب سے مکہ میں آیک نی طاہرہوا ہے اس کانام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر قریش اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔

گشتاخ جن اور وفاوار جن

(۵۲) ابن عباس معن مدوایت من کدایک مرجد جبل ابوقبیس (کد کرمد میں حرم شریف کے ساتھ ای ایک بہاڑے) پر کسی جن نے یہ آواز دی۔

قَبَّحَ اللهُ وَأَى كَنبِ إِنْ فَهُنو مَا أَمَانَ الْمُعْتُولِ وَالْآحَكَامِ دِيْنُهَا ٱمَثَّمَا يُسَتَّنُ فِيْهَا دِيْنُ ابَايْهَا الْحُكَاةِ الْكِزَامِ

تم پر حمل کیا جائے گاتوجن اور دیکتانوں اور قلعول میں رہنے والے لوگ (تمماری مدو کے لئے) باہم ملیف موقعے۔

والے لفکر اسلام کامند موڑوے)

ابن عباس " کہتے ہیں میہ خر کم میں پھیل کی اور کفار نے ان اشعار کو حزز جال بنالیا اور مسلمان پریشان ہوگئے، نبی سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا یہ مسعر نامی شیطان ہے اور یتوں کے اندر سے بول کر لوگوں کو عمراہ کر ماہے۔ اللہ اسے ذکیل کرے گا۔ کہتے ہیں ابھی تین دن بھی گزرنے نہ پائے تھے شمالی بیاڑ رہے گاواز آری تھی

نَحْنُ مَنَكُنَا مِسْعَكًا لَمَا طَوْلِ وَاسْتَكُنَا مِسْعَكَارًا لَمَا طَوْلِ وَاسْتَكَابُرَ

وَسَنَّهُ الْمُوَتِّ وَسَنَّ الْنُنكُرُ النَّفَانُهُ سَلَمًا حَرُوْحًا مُنِكُرًا

اس نے حق کو جمالت سمجمااور برائی کو لعت ۔ میں نے اسے پیخ وین سے اکھاڑ دینے والی تینے آبدار سے موت کی نیند سلادیا۔

بِنَهُم سَبِيًا الْسُعَلَهُ رَا كُونَا وَمُلَا عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

دور رسالت میں مسلمان جنوں کی تبلیغی سرگر میاں ' (۵۵) ابو بریرہ سے روایت ہے کہ خریم بن فاتک نے عمر فاروں سے کمامیں آپ کو اپنا اسلام لانے کا واقعہ نہ اتلائ ہیں ہے کہ جانوروں کے پیچے لگاہوا تھا برق عزاف (ایک جگہ) پر جھے رات آ محقی تو میں نے باواز بلند کمامی اس وادی کے ناوانوں نے یمال کے سروار کی بناہ لیما جا ہتا ہوں اتنے: ایک کسی نے جھے نکار کر کما۔

عُدْ يَا مَنْ مَلْ إِللهُ مُعَالِم اللهِ وَى الحَسَلَالِ وَالْسَبُ وَ السَّعْمَاءَ وَالْإِفْصَالِ اللهِ وَالْسَبُ وَ السَّعْمَاءَ وَالْإِفْصَالِ اللهِ وَيَعْمَوْنِ اورا حَمَانِ والاسمِ وَ وَحَدِدِ اللهُ وَلَا مُسَالًا وَ وَحَدِدِ اللهُ وَلَا مُسَالًا وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَوَحَدِدِ اللهُ وَلَا مُسَالًا وَ وَحَدِدِ اللهُ وَلَا مُسَالًا وَ وَحَدِدِ اللهُ وَلَا مُسَالًا وَ وَحَدِدِ اللهُ وَلَا مُسَالًا وَ وَحَدِدُ وَمِثْتَ وَمِ مُوسَالًا وَ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ ونْ وَمُنْ وَا مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولُوا وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْم

میں نے (محمی) شعروں میں جواب ویا

الْإَيْهُا الْهَاتِثُ مَا تَتُولُ أَمُ شَدُّعِنُدَكَ أَمْ تَضِينِ .

اے غیب سے آواز دینے والے تو کیا کہتاہے تیرے پاس ہدایت ہے یا گمراہی تو بیشہدایت یافتہ رہے جمعے ہتلایہ جلخ ویکار کیوں ہے؟

غيب كي آوازنے جواب ويا۔

يەرسول الله (ملى الله عليه وسلم) صاحب خيرات بين لوگون كو بھلائيون اور نجات كى طرف بلاتے ہيں۔ بيّاً مُسَرُّ سِالصَّقَ مِ وَالصَّسَالُ وَ صَلَيْنَعُ النِّاسَ عَمَيْ الْهَمَانَ اللهِ عَالِيَ

میں مساب میں ہوئے مساب ہو المصاب ہو ہے۔ ایس مستی کرنے سے روکتے ہیں میں نے اور نماز کا حکم فرماتے ہیں میں اور لوگوں کو اعمال میں ستی کرنے سے روکتے ہیں میں نے این سواری کا پیچاکرتے ہوئے اس خائب فخص سے کما-

اُدْشِدُ فِن رُشَدًا كِيهَا مُدِيْنَا لَاجِعْت كُياهِ اللهَ عَدِيْنَا اللهِ عَلَى كَياهِ اللهَ عَدِيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

صَاحَبَكَ الله وسَلَة وسَلَة نَسْكَا وَسَلَغَ الْأَصَلَ وَسَلَة رَحْكَكَا الله تماراساتي بوهبس ملامتى سے كمر پنچا عادتيري سواري كي تفاظت كرے .

الدسارات في الموالية المنطقة ويروا والمرق المات رائد المركبة المنطقة والمركبة المنطقة والمركبة المنطقة والمركبة المنطقة والمركبة الشرائيان لي أو و تمارت في مجمولة كار اور في صلى الشطية وسلم

کے غلام بن جاؤا للہ تسماری خوب مدد کرے گا۔

خریم کمتاہے اس کے بعد میں مدینہ طیب آیا۔ مجد میں پہنچا ابو بکر صدیق میری طرف لیکے اور کما آ جاؤاللہ تم پر دحم کرے۔ ہمیں تمہارے اسلام کی اطلاع مل گئی ہے میں نے کما جھے وضو کاصیح طریقہ نمیں معلوم یہ چنانچہ جھے وضو سکھنا یا کمیا بھر میں مبحد میں واغل ہوانبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلودا فروز تنے چرد ماد کامل کی طرح د مک رہاتھا اور آپ فرمارے تنے

مَا مِنْ شُمِلِمٍ سَوَحْثُ أَفَاحُسُنَ الْوُضُوءَ شُمَّ صَلَىٰ مَا مِنْ شُمِلِهِ مَا مِنْ أَفَا وَيَحْفَظُهَا إِلَّا وَحَسَلَ الْجَسَلَةَ

جو بھی مسلمان آ دی سمج وضو کرے چر پوری ہوش سے نماز پڑھے اور نمازی حفاظت کرے نماز کے تقاضوں کے خلاف کوئی کام ند کرے تووہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ حفزت عمر" نے بیہ سارا تصد من کر فرما یا اس واقعہ پر کوئی گواہ پیش کرو ور نہ تہمیں عبر نناک سزا وول گا۔ چنانچہ قرایش کے بیخ حضرت عثان غنی" نے اس کی گوائی دی۔ تو آپ نے اس کی تصدیق کر دی۔

(۵۸) محدین کعب قرقلی سے بروایت ہے کہ ایک دن عمر فاروق مجد میں تشریف فرما ہے۔ است خی ایک فیم سمجد کی عقبی جانب سے گزرا۔ کسی نے کما امیر المو منین! اس گزرنے والے فیم کو آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ نے فرمایا نمیں۔ وہ کون ہے؟ اس نے کما ہد سواد بن قارب ہے یمن سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں اسے ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ یمی وہ فیم ہے جے اس کے جن نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلمور سے مطلع کیا تھا حضرت عمر نے فرمایا اسے میری طرف بلاؤ۔ جب وہ آگیاتو آپ نے اسے فرمایا تھیں جن نے فلمور آ قاب نبوت کی خردی تھی؟ کماہاں فرمایا تمہیں جن نے فلمور آ قاب نبوت کی خردی تھی؟ کماہاں فرمایا تمہیں جن نے فلمور آ قاب نبوت کی خردی تھی؟ کماہاں فرمایا تمہیں جن نے فلمور آ قاب نبوت کی

اس پر دہ سخت طیش میں آیا کنے لگا امیر المومنین! جب سے میں اسلام لایا ہوں جھے کسی نے یوں مخاطب نمیں کیا آپ نے فرمایا سجان اللہ! فتم بخدا ہم تو شرک کرنے کی وجہ سے تم سے بھی مجھ کزرے تھے آہم اب تم ہلاؤ وہ جن تسارے پاس ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بشارت لایا تھا کے ناکا المیرا لمومنین میں ایک ون نیم خوالی میں تھا کہ امیرے جن نے آکر جھے پاؤں ہے۔ ٹھو کر لگا امیرا لمومنین میں ایک ون نیم خوالی میں تھا کہ امیرے جن نے آکر جھے باؤں ہے۔ ٹھو کر لگاتے ہوئے کہا اے مواد بن قارب! اٹھو اور اگر سمجھ دار ہو تو سمجھ بے شک لوگی بن غالب سے ایک رسول فلا ہر ہوا ہے جو صرف اور صرف آیک خدائی عباوت کا تھم دیتا ہے پھر وہ کئے لگا

عَجِبْتُ لِلْجِزِ وَتَجَسَاسِهَا وَشَدِّهَ الْمِيْسَ بِآحَهُ لَاسِهَا

مجھے جنوں پر تعجب ہے کہ ایک م گشۃ چزی طاش میں اونٹوں پر کچادے کس رہے ہیں تھٹوٹی الل مسک کَ اَسْتُحِی الْھٹ دلی سے الحسیار الْجِوٹِ کَ اَعْجَالِسِهَا ر طلب ہدایت کے لئے سوئے کمہ گامزن ہیں۔ اچھے جن پلیدوں جسے شیں ہو تھے

فَانْ حَلْ إِلَى الصَّغُورَةِ مِنْ مَاشِيمِ وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى تَأْسِهَا وَتَمْ بِي بَوْحَاثُم كَ بِأِكَ بِيرِت رسول كَى طرف سؤكرواور اللي آكھوں سے اس كے مركى طرف بلندى جاہو-

یں نے بیس سن کر سرنہ اٹھا یا اور کھا جاؤسوئے دویش نے رات او کھتے ہوئے گزاری ہے دوسری رات پھراس نے جھتے پاؤں سے ٹھوکر نگا کر جگا و یا اور کھا سواد! بیس نے بچنے کھانسیں کہ اگر تم عظمند ہو تو ہوش سے کام لولؤی بن غالب بیس اللہ کارسول مبعوث ہوا ہے اللہ اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا

<sup>(</sup>۱) عرب میں کا بن ایسے مخف کو کتے ہیں جو عال جنات ہوجن اس کے تبعد میں ہوں۔

ے بروہ جن بدکنے لگا۔

تَهُوِي إِلَىٰ مَكَّةَ تَبُوِ الْهُدَى مَاصَادِقُ الْجِنِ حَكَّةَ ابِهَا اللهُونِ مِن مَاصَادِقُ الْجِنِ حَكَّةَ ابِهَا اللهُ اللهُ

فَادَ حَلَّ إِلَى الصَّهُ مُورَةِ مِنْ مَا اللهِ الْمَاسَدَةِ مِنْ مَالِيْهِ لَيْنَ قَدَا مَا مَا كَنْ الْمِيهَ الْمَاسِةِ مَا مَا كَنْ الْمِيهِ الْمَاسِةِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَجِنْتُ الْجِنِّ وَلِمَّا رِمَا وَسَدِّهِمَا الْعِيْسَ بِالْوَالِيمَا مَعَجِيْتُ الْجِنِّ وَلِمُنَا لِيهِمَا ا مجھ جنوں کی اس باخری رتعجب کہ دواونوں پر پالان باندہ رہے ہیں۔

تَهُوِى إلى مَكُنَّهُ مَنْعِي الْهُداى مَامُوْمِنُواْلَوْتِ كَلُفَارِهَا كَمَامُومِنُواْلَوْمِنِ كَالْمُوانِ مَكُفَّارِهَا كَمَامُونِ مِن اللهِ اللهِ مَا مَامُونِ مِن إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

خَانَ حَلُ إِلَى الصَّفَّوَةِ مِنْ هَاشِم بَدِينَ كَرَابِيهَا وَآسَحُبَادِهَا وَالْحَبَادِهَا وَآسَمُ اللهِ ال وَتَمْ بِوَهَاثُمَ كَي بِاكِرَهِ مُحْصِيتَ كَي لَمِ فَ سَرْكُرُوهِ وَلَيُونَ اور يُقْرُونَ سَالُى بُولُ آبادى ش رج مِن (مراد كم مُرمد به) -

تواب میرے دل میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہوا۔ صبح بی میں نے رخت باندھا اور سوئے کمہ چل دیا گررائے بی میں مجھے اطلاع مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ججرت کر گئے ہیں، میں عرینہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں پوچھا معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں جیں میں مسجد بہنیا باہر سواری باندھ کر عاضر خدمت ہوا۔ آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے تھے۔

میں نے کہا یار سول اللہ ! میری بات سیں ابو بگر صدیق کھنے کھے قریب ہو جاؤیوں ابو بکر صدیق نے بھی آپ کے سات لا بھایا آپ نے فرمایا بتلاؤ تمہارے جن نے تمہیں کیا خبر دی ہے؟ میں نے کہا۔

فَكُوْ اَكُ ثَدْ مَ لَكُوتُ بِكَا فِهِ اَنَاكَ رَسُوْلُ ثِمْ لُوَيِّ الْمِنْ فَيْ الْمِنْ غَالِمِ فِالذَّعُلَى الْوَجْنَاءُ بَيْنَ البَّالِمِ وَاَنْكَ مَا مُوُلُ عَلَى كُلِّعَالَمُ الْمَالِيَةِ

يَاانِ الْآكَرَمِيْنِ الْأَمْآيْبِ كَانْ كَانَ فِيمَاجَاءُ شَيْبُ الذَّ رَايْبِ سِوَاكَ مِمُنْ بِعَنْ سَوادِ بُرْبِ قَارِب وَانَكَ اَ دَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةٌ إِلَىٰ اللهِ دَمُرُنَابِمَا يَأْشِكَ يَاحَثَ يُرْمَرُثُ مِثَنَىٰ وَكُنْ لِي اَسَعِيْعَا يَكُمَ لا ذُوْشَ مَلَكَةٍ

( مختر ترجمہ ) سو جانے کے بعد میزے پاس میرا جن آیا اس نے بھی جھ سے جھوٹ نہیں بولا تین رات وہ بھی کتارہا کہ لؤی بن غالب سے تہماری طرف رسول آگیا ہے تب بیس نے تیاری کی اور طاتور کھوڑا جھے وشوار و دراز سفر سے گزار کر یہاں لے آیا تو بیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی رب نہیں اور آپ غائب چیز ( جنت و دوزخ حشر و نشر و غیرہ ) پر ابین صاوق ہیں۔ بارگاہ اللی بیس آپ کا وسیلہ سب رسولوں سے زیادہ مقبول ہے اے مکرم و مطہر باپ دادا کے فرزند اے خیر الخلائق اپنی وی سیلہ سب رسولوں سے زیادہ مقبول ہے اے مکرم و مطہر باپ دادا کے فرزند اے خیر الخلائق اپنی وی کے ساتھ ہمیں عکم فرما ہے ہم اس پر عمل کریں گے خواہ اس کی وشواری سے جوان بوڑھے ہو جائیں اور سواد ہیں دن میرے شفیع بنیں اور سواد جائیں اور سواد کی شفاعت نہیں کرے گا آپ اس دن میرے شفیع بنیں اور سواد ہو کی تارب کو بچالیں مید من کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس قدر سرور ہوئے کہ خوشی چرد اس میں تقدہ تم سے پھر سننا چاہتا ہوں۔ سے جھلکے گی حضرت عرق نے اٹھ کر جھے گئے سے لگالیا اور کہا ہیں یہ تقدہ تم سے پھر سننا چاہتا ہوں۔

ایک جن نے اسلام کاراہ د کھایا اور نبی کی دعانے گھر بسایا

(۵۹) عبداللہ معانی کتے ہیں ہمارے قبیلہ کا ایک شخص مازن بن عضوب ممان میں ایک بہتی سایا میں ایک بہتی سایا میں ایک بت کی خدمت کیا کر آتھا۔ ماذن کہتا ہے ایک دن ہم نے بت پر جینٹ چڑھائی (اس کے چونوں میں جانور ذرح کیا) تو ہیں نے بت کے اندر سے بید آواز سنی اے مازن سنو خوش ہو جاؤ گے خیر ظاہر ہو گئی اور شرچھپ گئی معنرے ایک نی اللہ کا دین لیکر تشریف لے آیا ہے اب تم بت پرستی چھوڑ دو۔ مار چہنم سے آزاد ہو جاؤ گے ہیں اس آواز پر سخت وہشت اورہ ہو گیا۔ چند دن بعد ہم نے پھر ایک جیسنٹ پڑھائی تو بت سے پھر یہ آواز آئی۔ سنو جا ہل نہ بنوسے نی مرسل حق لے کر آگئے ہیں ان پر ایمان لاؤ آگ کہ آتش شعلہ بار سے نجات پاسکو جس کا ایندھن پھر ہیں۔ مازن کہتا ہے تو ہیں نے سوچا یہ بوئی تجب خیزیات ہے بقین قدرت مجھے کسی نمت سے نواز ناچاہتی ہے چند دن بعدا اہل تجاز ہیں سے ایک بڑی تعجب خیزیات ہے بقینا قدرت مجھے کسی نمت سے نواز ناچاہتی ہے چند دن بعدا اہل تجاز ہیں سے ایک بید وسلم سے اطاعت غداوندی کا عظم ویتا ہے۔

میں نے بت کے نکڑے کئے اور ستر کر ما ہوا بار گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ پر اسلام کی تشریح کی میں اسلام لے آیا۔ اور سے کہا۔

كَتَنْتُ بَاحِيرًا جُذَاذًا وَكَانَ لَنَا تَا تُطِيِّفُ مِهِ مَسَلًّا يَتَفْ كَلَّهِ

بِالْهَايِثِينِ مَدَانَا مِنْ مَلَالَتِنَا وَلَمُرْتِكُنُ دِيْنُهُ مِنْ عَلْ بَال يَارَاكِبُ بَلِعَنَى عُمَرًا رَاحُوانِهَا إِنَّ لِكُنْ صَّالَ رَيْفَ بَاجِرْكَالِ

(۱) میں نے اجر نامی بت پاش یاش کر دیا۔ جو ہمار ارب بنا بیشا تھا ہم نترب نظم آلان میں مجینے اس کا طواف کیا کرتے تھے (۲) اللہ نے ہمیں رسول ہاشمی کی برکت سے ہدایت دے دی مالانکہ ہمیں اس سے تمل دین اسلام کا کھ علم نہ تھا (۳) میرے شرکو جانے والے سوار! میرے قبیلے بنو عمر کو پیغام دے دے کہ میں باجر کو خدا مائے والے کاسخت دشمن ہول۔

. پھر میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میں گانے عورت اور شراب کا دلدا وہ ہوں جس کے سبب ہم پر قحد سالی آخمی مال جایا رہا ہے بے حال ہو گئے اور میری تواولاد ہوئی شیں۔ وعافرائس اللہ تعالیٰ قحط الْحائے ہمیں توفق حیا دے اور مجھے اولا و عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اے گائے کی جگہ تلاوت قرآن عطافرا۔ حرام کے بدلے حلال اور زنا کے بدلے عفت وحیا عنایت کر۔ اور اسے صاحب اولارینا۔ چنانچہ آپ کی دعاہے جارا قبط جاتا رہا۔ علاقہ عمان پر انعام خداوندی کی بارش ہوگئے۔ میں نے چار عورتوں سے شادی کی اور قر آن کریم کا ایک حصہ یاد کر لیا۔ اور اللہ نے مجھے حیان بن مازن بیٹاعطافرہا یا۔ تو میں نے شان رسالت بکب صلی اللہ علیہ وسلم میں میہ شعر کیے۔

إِلَيْكَ رَمُوْلَ اللَّهِ خَبِتُ مَطِلَّتِينً تَجُوبُ الْنَيَانِ مِنْ عَمَانَ إِلَى الْعَكَيْجِ إلى مَعْشَرِ حَالَنَتُ فِي اللهِ وَيْسَلَهُمْ فَكَارَأَيْهُمُ زَأَيُ وَلِالشَرَجُهُمُ مُسْرَحِي نَبَدَّ لَيْنِ بِالْخَمْرِخَوْفًا زَخَتْبَةً كَالْعَهْدِ إِحْصَانًا نَعَصَّنَ لِيْ مَسَرَجِيًّ

لِتَنْفَعَ لِما يَاحَدُيْ كَنَ كَامُ الْحَصَّا فَيَغْفِرَ لِيُ دَيِّيْ ضَادَجِعَ بِالْمَسَلَجُ وَكُنْتُ إِنْ إِلْمُهُورَ الْمُنْمُولِيًّا اشَائِهُ حَفُّ اذَنَ الْحِسْمُ إِلنَّهُ حَ نَاصَبَكَتْ مُتِّىٰ فِي الْجِهَادِ وَنِيَّتِيْ فَلِلْهِ مَا حَسَنِ فِي وَاللَّهِ مَا حَجَّىٰ

اے اللہ کے رسول! میری سواری آپ کی طرف دوڑتی آئی ہے۔ عمان سے عرج تک رائے طے کرتی ہول۔ باکہ آپ میری شفاعت فرمائیں۔ اے خبر الخلائق اور یوں اللہ میری مغفرت کر دے تو میں ایس قوم پر غلبہ حاصل کر لوں جو میرے دین کے خالف ہیں۔ میری اور ان کی رائے بلکہ ہر چز جدا گانہ ہے میں نے اپی جوانی زنا ور شراب میں گزار دی۔ جس سے میرے جسم کو سخت اذبیت کمپنی۔ مرالله تعالى نے مجمع شراب كے بدلے الى ذات كاخوف و خشيت اور زنا كے بدلے عفت عطافرمائى ۔ اور س مناو سے محفوظ ہو میا۔ اب میرامقعد حیات راہ خدا میں جماد ہے۔ افتد کے لئے میراروزہ ہاورای کے لئے میراج ہے۔

( ۷۰ ) ابن خربوذ کی ایک مختمی مرد سے روایت کرتے ہیں کہ عرب کسی حرام کو حلال یا حلال کو

حرام نمیں قرار دیتے تھے۔ بلکدان کا کام بت پرس اور بنوں سے فریاد خوای تعالیک بار ہم کسی بت کے پاس اس لئے بیٹھے تھے کہ وہ امارے ورمیان پیدا ہونے والے کسی اختلاف کا فیصلہ کرے اچانک ایک نیمبی آواز آئی۔

يَّا يُهُا النَّاسُ ذُوْوَالْاَجْسَامِيْ مَسَا اَنْتُوْوَطَ آيَشِ الْاَحْدَامِ وَمُسْنِدُ وَالْمَسْدُ الْآسَام وَمُسْنِدُ وَالْمِسْكَوِ الْلَّاسَامِ مِلْذَا نَبِيَّ سَيْدُ الْآسَامِ اَعْدَلُ فِي الْحُكْمُومِنَ الْحُسَكَمْ يَصَدَعُ بِالنَّوْرِ وَالْإِسْسِلِمِ وَيَعَنِعُ النَّاسَ عِنِ الْأَسْمِ مُسْتَعَدْدُ فِي الْسَالِمِ الْمُسَكِمِ

اے صاحب جمم انسانی اسمیں بے کارخوابوں سے کیاغرض؟ بنوں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو؟ حالانکہ سیدالانام علیہ الصلوٰۃ والسلام مجمی موجود ہیں۔ جو تمام حاکموں سے زیادہ عادلانہ فیصلہ کرتے ہیں نور واسلام کوظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور بلد ترام مکہ محرمہ میں اعلان حق کر شکھے ہیں۔

کتے ہیں ہم سے من کر ڈر گئے اور بت کے پاس سے اٹھ آئے ایک عرصہ کے بعد میہ اشعار بھی قصہ پاریندین جمئے۔ آ آئکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بیل ظاہر ہوئے پھر مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو بیس حاضر خدمت ہوکر اسلام لا با۔

(۱۱) خواد خمیری کتے ہیں ہم ایک بت کے پاس بیٹے تھے کہ اس کے اندر سے آواز آئی کوئی مخص چینے چیخ کر کمہ رہا تھا۔ آسانوں سے باتیں حاصل کرنا بند ہو گیااب آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں اس لئے کہ مکہ میں آیک نی ظاہر ہوا ہے جس کانام اجر (صلی الله علیہ وسلم) ہے بیڑب اس کا دار جبرت ہے۔ نماز روزہ نیک اور صلہ رحمی کا تھم رہتا ہے ہم بت کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے ہم نے تحقیق کی تو یہ اچلا واقعی کھ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرادیا تھا۔ اور آپ کانام مجی احمد تھا۔

حضرت عباس بن مرواس سے اسلام لانے کاواقعہ اور بت کی گواہی
(۱۲) عباس بن مرداس سلمی کہتے ہیں میرے اسلام لانے کا سب یہ ہے کہ میرے باپ مرداس نے
مرتے وم جھے طار نامی بت کی خدمت جاری رکھنے کی وصیت کی تقی۔ جس نے اسے ایک کمرے میں
رکھ لیا اور روزانہ اسکے پاس طاخر ہوتا۔ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ تو میں نے ایک
مرتبہ آدھی رات گزرے ایک آواز سن۔ جس سے میں ڈرگیا۔ آواز یہ تقی

عُنْ الْفَيْنِيلَةِ مِنْ سُكَيْمٍ كُلِّهَا مَلَكَ الْأَنَيْنُ وَعَاشَ اَ مَلُ الْسَاحِهِ

میں نے بیہ ماجرا خفیہ رکھاجن دنوں لوگ (صحابہ کرام) جنگ خندق سے واپس ہوئے میں ایک بار ذات عرق میں سویا ہوا تھا ہیں نے آ واز سن پھر کیا دیکھنا ہوں ایک شخص شتر مرغ پر سوار ہے اور کہہ رہا ہے وہ نور جو پیروار اور منگل کو ناقد عضیا (۱) والے پر دار بنی عنقامیں نازل ہوا ہے۔ اشتے میں کسی نے بائیں طرف سے اسے جواب ویا۔ جنوں اور ان کے شیاطین کو بتلا دو کہ سوار یوں نے اپنے سامان رکھ دیے ہیں اور محافظوں نے آسان کی حفاظت شروع کر دی ہے

کتے ہیں میں سے سن کر خوف سے اٹھ کھڑا ہوا اور جھے یقین ہو گیا کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں میں گھوڑے پر سوار ہو کر سفر طے کر تا ہوا آپ کے پاس پہنچا ور آپ کی بیعت کر لی ۔ اور واپس آ کر صاربت کو نڈر آتش کر دیا پھر دوبارہ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ دسلم میں حاضر ہوا اور یہ اشعار عرض کئے۔

لَكُمُورُكُ إِنَّ يَوْمَ اَجُسَلُ جَاهِلًا فَ وَتَرَكِيُ كَسُولُ اللهِ وَالْأَوْسُ حَولَهُ الْهِ كَاوِكِ سَهْلِ الْاَرْضِ وَالْمُورُنِ يَبُنَّنِي لَكُ فَالْمَنْتُ إِللهِ اللَّهِ مِنَ الْمُنْ وَالْمُورُنِ يَبُنَّنِي لَكُ وَرَجَهُ مَنْ وَجُهِي مُنْحُوسَكُمَّ فَاصِلًا الْمَنْ وَرَجَهُ مَنْ اَعَانَا بَعَثَ عِيْسُ فَي الْمُنْ فَاصِلًا الْمَنْ مَنْ لَافِي عَنَى الْمُنْرَقِّ إِنَ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

صُّهُ الَّ يِرَبِّ الْعَالَمِينِ مُشَادِكًا اُولَئِكَ اَنْصَالُ لَى هُ مَا اُولَئِكَ لَيَسَلِكُ فِنْ وَعَنْ الْاُسُومِ الْسَالِكَا وَخَالَفَتُ مِنْ اَمْسِى يُرِيّهُ اللَّهَالِكَا الْبِلِيُ نَبِي الْاَكْرَ مِينِ الْسَبَارَكَا مِنْ الْمُتِنَّ فِيْهِ الْمَصْلُ فِينِهِ كَذَ الِكَا وَأَوَّلُ مَبْعُونِ بُحِينِي الْسَادُ الْسَارَكَا وَأَوَّلُ مَبْعُونِ بُحِينِي الْمَسَادُ الْسَاكَةِ فِكَا وَالْمَالُ مَنْهُ مَا الْفَنْ عَيْنِ وَالْمَعْدِ مَالِكًا مَنْ مَنْ الْمُتَا الْمَالِكَا وَوَمَدَ اللَّهُ مِنْ الْفَنْ عَيْنِ وَالْمَعْدِ مَالِكًا وَمُونَ الْمُتَا الْمَالَةُ الْمَدَالِكَا وَوَمَدَ اللَّهُ مَا الْفَالِكَا وَالْفِيكَا الْمَالُونَ الْمُتَاوِيكًا وَاَمْتُ الْمُصَعَفَىٰ مِنْ قَرَيْتِ إِذَا اَمَمَتَ عَلَىٰ صَمْرِهَا سَبَقِي الْفَتُرُونَ الْمُبَارَكُا وَالْمَدَانِيَا الْمَعَانِيَا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۳) عباس بن مرداس کتے ہیں میں ایک مرتبہ دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مدینہ مرفع پر سوار شریف میں دن کے بارہ بج ایک درخت کے ساتے میں بیٹھا ہوا تھا، اسے میں سفید شر مرغ پر سوار ایک سفید رنگ اور سفید بوش آ دی آیا۔ بری تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے دل میں کما بخدا میں ایک سفید رنگ اور سفید بوش آ دی آیا۔ بری تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے دل میں کما بخدا میں اسے ضرور پکڑوں گا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو کئے لگا اے عباس قبیلہ مرداس کے سردار کے سردار کے میٹے! کیا تم نے جن اور ان کے شیاطین نہیں دکھیے۔ جنگ اپنے سائس ختم کر چکی ہے اور آسان پر بھی ہے اور آسان پر بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی اسے سائس ختم کر چکی ہے اور آسان پر بھی ہے۔ بھی ہی ہے۔ بھی ہے۔

عباس کتے ہیں میں وہاں سے پلٹااور اس واقعہ کے بارہ میں سوال کر تارہا (کہ وہ سفید پوش کون ہو سکتا ہے ) تا آنکہ میرے پاس میرا چکا زاد بھائی آیا اس نے کماوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے جو خفیہ طور پراللہ کی طرف دعوت ویٹے لکھے تنے۔

صنم خانہ ، بتوں سے ذکر رسول کی اٹھنے والی صدا وں سے گونج اٹھا (۱۳) (معرت) راشد بن عبداللہ سے روایت ہے کتے ہیں (کمه شریف سے تین میل دور) رماط علاقہ میں سواع نام کا ایک بت تھا۔ بذیل اور ظفر دو قبیلے اس پراعتقاد رکھتے تھے۔ چنا نچہ بوظفر نے داشد (۱) بن عبدرب کوا ہے قبیل کی طرف سے مواع بت کے لئے ہدیہ بھیجا۔ داشد کہتے ہیں بیل فر بھر ہوتے ہی ہدیہ پیش کرنے بتوں کے پاس گیا۔ سواع سے پہلے والے بت سے آواز آربی تھی۔ بست بزی حیرانی ہے کہ بنوعیدا لمطلب سے نبی ظاہر ہوا ہے۔ جو زنا سود اور بتوں کے نام پر جانور کے ذرح کرنے سے منع کر آ ہے۔ آبان کی حفاظت ہو گئی ہے۔ اور جمیں انگاروں کا نشانہ بنایا جائے لگا ہے۔ برای حرائی ہے جرائی اور بت سے آواز آئی ضار بت کو چھوڑ ویا گیاہے جب کہ پہلے اس کی عبادت ہوتی تھی۔ اور عملی اللہ علیہ وسلم سریر آرائے نبوت ہو گئے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں ذکر قرق روزہ شکی اور مسلم رحمی کا عمر مدیم علیہ الملام کے بعد شکل اور مسلم رحمی کا عمر مدیم علیہ الملام کے بعد و ہوایت کا وارث بنے والا آسان ہوایت کا آفآب ہے۔ وہ ایسانی ہے جو گزشتہ کی بھی خبریں ویا ہے اور آئدہ کی ور آئدہ کی جو گزشتہ کی بھی خبریں ویا ہے اور آئدہ کی ور آئدہ کی جو گزشتہ کی بھی خبریں

راشد کتے ہیں کہ میں نے آگے ہی کر دیکھا کہ سواع بت کے گرودولوم مند مارتے ہیرتے اور بت کے آگے پڑے ہوئے نزرانوں اور کھانوں کا صفایا کر رہے ہیں پھروہ دونوں لومزاس کے مربر بیٹ کر پیشاب کرنے لگے۔ تب راشد نے کھا

اَرَبُ اللَّهُ النَّعَالِي بِسَ أُسِهِ لَعَنَدُ ذَلَّ مَنْ بَالَتُ عَلَيْهِ النَّعَالِبُ جَسَ مِرواهِ مِن اللَّ

میدان دنوں کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو جرت کی۔ تو راشد بھی مدینہ طیبہ بیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو جرت کی۔ تو راشد بھی مدینہ طیبہ بیل اللہ علیہ وسلم نے پاس بہنچا ساتھ اپنی تھا۔ ان دنوں راشد کانام کالم فالم اور اس کے کتے کا نام کام راشد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کما ظالم۔ فرمایا کتے کانام کام کام کام اللہ اللہ آپ نے فرمایا تم راشد ہواور تمہارا کا ظالم۔ اور ساتھ بی آپ مسکرا پڑے۔ راشد نبی صلی اللہ علی دیمن کا ایک کھڑا اللہ وسلم کی بیعت کی اور پچھ عرصہ یمال فھرے۔ پھر آپ سے اپنے علاقہ رحاط بیس زمین کا ایک کھڑا اللہ کرنے کی درخواست کی اور اس کی حدود میان کیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ رہاط میں معلات (۲) پر انہیں آیک قطعہ ذمین وے ویا جو گھوڑے کی آیک گردش کے مطابق کشادہ اور تین پھر پھیئنے کے برابر لمباتھا۔ اور پانی سے بحرا آیک برتن بھی ویا جس میں آپ نے اپنالعاب وہن ڈال ویا اور فرمایا اسے قطعہ زمین کے بلند حصہ پرانڈمیل وبنا۔ اور لوگوں کو بچے ہوئے پانی سے بازنہ رکھنا (بینی وہاں چشمہ پھوٹے گاجس سے لوگوں کو منع نہ

<sup>(</sup>۱) میر داشد اسلام تبول کرنے سے پہلے اپنے علاقہ جس بت خاند کے تکسیان تھے محر نبی علید السلام کا غلام بن جانے ک بعد «معرت داشدین عبددید رضی اللہ عندین مجع۔

<sup>(</sup>٢) عقام بدر ك أزويك مك كانام ب-

كرنا) انهول نے ايسے بى كيا۔ چنانچہ وہال كثرت سے پانی المنے لگا۔ اور آج تك ابل رہا ہے پھر انهوں نے دہال تجوریں الكئيں۔

کتے ہیں ساراعلاقہ رھاواس چشمہ سے فیض یاب ہوتا ہے۔ لوگ اسے "چشمہ رسول" کتے ہیں اس سے عسل کرتے ہیں تو ہر مرض سے شفا لمتی ہے۔ حضرت راشد" نے (حضور کے ارشاد کے مطابق قطعہ زمین کی لمبائی مقرر کرنے کے لئے) جو پھر پھینا تفاوہ رکیب الحجر تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد حضرت راشد سواع بت کی طرف لیکے اور اسے یاش یاش کر ڈالا۔

گوشت کے ایک لو تھڑے جیسا '' انسان '' آیر رسول کی بشارت ویتا ہے اس آیا کے لگاہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آوم علیہ السلام میں سطیح بیسا کوئی انسان نمیں بنایا۔ آپ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آوم علیہ السلام میں سطیح بیسا کوئی انسان نمیں بنایا۔ آپ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ نے اللہ نمیں بنایا۔ اللہ فرمای پر قال کر جمال وہ چاہتا لیجا یا جا تھا اسکے وجود میں بڈی اسے مجودوں کی شمنیوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر قال کر جمال وہ چاہتا لیجا یا جا تھا اسکے وجود میں بڈی تھی نہ پشما۔ کھو پڑی تھی نہ ہاتھ اسے سرسے پاؤں تک ایک کیڑے میں لیسٹ دیا جاتا قوال کر لایا گیا۔ اسکے وجود کاکوئی حصر حرکت نہ کر آ تھا جب اسے کہ آنے کا دار دہ کیا تو اسے چٹائی پر قال کر لایا گیا۔ چٹانی پر قال کر لایا گیا۔ اسکے وجود کاکوئی حصر حرکت نہ کر آ تھا جب اسے کہ آئے کا دار دہ کیا تو اسے چٹائی پر قال کر لایا گیا۔ خیا تھا ہو جو گئی ہو تھی اسے بیا کہ تعالی کہ علوم ترادے آئے کی اطلاع کی تو تم تماری ملا قات کو چلے آئے یہ ہمارا اظافی فرض تھا، پھر عقیل نے ہماری کوار اور رو بی بر چھا بطور جب پیش کیا۔ جے بہت الحرام کے دروازے پر کھا ویلی تا کہ مطوم تہدی کوار اور رو بی کی اور قسم ہے پورا کریں کہ سطیح کواکی فرم تھا از جانے والے اور گناہ معاف کرنے والے کی اور قسم ہے پورا ہونے دائے وہ کے اس بندی گوار اور رد بی بر جھے کا تحقید لاے ہو۔ کئے گئے سیلی ایم میان کوار اور رد بی برجھے کا تحقید لاے ہو۔ کئے گئے سیلی جاتھ کی کا تحقید لاے ہو۔ کئے گئے سیلی جاتھ کی کا تحقید لاے ہو۔ کئے گئے سیلی جونے والے وعدے اور حضرت ابراہیم کے تقیر کروہ کھی کی۔ تم میرے پاس بندی کوار اور دو بی کہا تحقید کی اور حضرت ابراہیم کے تقیر کروہ کھی کی۔ تم میرے پاس بندی کوار اور رو بی کہا تحقید کی دور کیا۔ جم میرے پاس بندی کوار اور دو بی کہا تھیا کہا تھا کہا گئے کہا۔

سطیح نے کماضم ہے اس کی جو خوشی لانا قوس قرح بینانا سبک خرام وروش جیس گووڑے پیدا
کر آ اور خنگ و تر تربا د نخل خراا گانا ہے ، کوا جد حرازا پر کت لایا۔ اور یہ خیر لایا کہ یہ آنے والے
لوگ بنو جمع سے نہیں پھر لی زمین مکہ میں آباد قرایش سے جیں۔ انہوں نے کما سطیح ! تم نے بچ کما
ہم بیت الحرام کے رہنے والے جیں۔ تمہارے علم کاشرہ من کر تمہاری ملا قات کو بے باب ہو گئے۔
ہمیں ہملاؤ کہ ہمارے دور میں اور اسکے بعد کیا ہونے والا ہے۔ شائد تمہیں اسکی خبر ہو۔ کہنے لگااب تم
ہمیں ہملاؤ کہ ہمارے دور میں اور اسکے بعد کیا ہونے والا ہے۔ شائد تمہیں اسکی خبر ہو۔ کہنے لگااب تم

تساری اور عجم کی ایک جیسی بصیرت ہے تسارے پاس علم ہے نہ ضم۔ تسارے بعد الل فهم لوگ آ رہے ہیں جو کی علوم کے حال ہو تھے وہ بتول کو توڑتے اور عجم کو آل کرتے ہوئے روم تک جا پہنیں ے۔ قربٹی لوگوں نے کھا سطیح! یہ لوگ کون ہونگئے؟ کمافتم ہے رکنوں والے تکمراور امن و سکون کی۔ تمارے بعدایے سے پیدا ہو تھے جو بزے ہو کربت شکن بنیں گے۔ شیطان کی عبادت کے محراور توحید اللی کے علم بردار ہوئے۔ مالک بوم النشور کا دین پھیلائن گے بند محارشی قائم کرینگے اور سفر جماد کی وجہ سے او حار کی طرح گندم گوں ہو جائیں ہے کہے گلے سطیح ۔ یہ س نسل ہے آئیں گے کمااس خدا کی فتم جوسب ہے برتر کثیرالعطا ۔ قوموں کو تباہ کرنے والااور کمزوروں کو قوت دینے والا ہے وہ لوگ ہزاروں کی آحداد میں ہنو عبر مثس اور بنو عبد مناف سے بیدا ہوئے قریشیوں نے کما بائے برائی! تم یہ خرکیے دے رہے ہو۔ بتلاؤ وہ کس شرے تعلق رکھتے ہوئے۔ کہنے لگا خدائے لایزال ولم بزل کی قتم اس شرکمہ ہے ایک نوجوان اٹھے گا جو ہدایت کی طرف بلائے گا بت یرسی تجربرسی اور جموث سے کنارہ بش اور خدائے وحدہ کا پرستار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے وفات دے گا۔ ایسے میں اسے سرابا جاتا ہوگا، وہ زمین سے غائب اور آسان میں حاضر ہوگا۔ پھراسکا کام صدیق سنمالے گاجومی فیلے کرے گااور حق دار کوبلا کم و کاست حق لوٹائے گا۔ پھر اسکا کام ایک عاول و آزمودہ کار سردار ہاتھ میں لے لے گاوہ غلابات سے بیزار معمان نواز اور بداحق پند ہوگا۔ مچرابیا فخض اسکا جانشیں ہے گاجوا پے کام کا د منی اور جہاں دیدہ ہو گا۔ گر پکھیہ جماعتیں اسکے گر د جع ہو جائیں گی اور غضب وانقام کی شدت میں اسے قتل کر دیں گی۔ اور وہ بوڑھا مقصد بر آری کے کے ذریح کر دیا جائے گا۔ اور پھراسکی حمایت میں خطیب اٹھ کھڑے ہوئیے۔ پھرا سکانائب ایسامخض ہے گا جس کی رائے بری ہوگی اور زشن میں فساد قائم کرے پھر اسکا بیٹا جانشیں ہو گا باپ کے جمع کر وہ مال پر قابش ہوجائے گا۔ لوگ بہت كم اسكى تعريف كريں مكے دہ سارا مال خود بڑپ كر لے گااور ا بی اولا دے لئے چھوڑ جائے گا۔ پھر کی بادشاہ آئیں گے اور یقینا خون بہتارے گا۔ القعمہ

#### دنیائے عجم شناس کے ماجور آررسول کی بشارت دیتے ہیں

(۲۲) محدین اسحاق سے روایت ہے کہ جھے ایک قابل وثرق عالم نے ایک یمنی سے سنا ہوا قصہ بتایا کہ حسان ذی نواس سے قبل شاہ اول کے طائدان کا ایک شخص ر جیدین نفر سریر آرائے سلطنت میں ہوا اس نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ اور اپنی حکومت میں بسنے والے تمام کا ہموں اور نجومیوں کو بلالیا۔ کئے لگا میں نے ایک خوناک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے دہشت زوہ کر ویا ہے۔ مجھے اسکی تعبیر بیان کر میاں کے اسکی تعبیر بیان کر سے۔ مجھے اسکی تعبیر بیان کر سے سے مجھے اسکی تعبیر بیان کر

سمیں شاہ نے کنا اگر خواب میں بتلاؤں تو پھر جھے تمہاری تعبیر پر بھی اعتبار نہ ہو گا تو حاضرین میں سے ایک مخص نے کما اگر سلطان یوں چاہتا ہے تو پھر سطیح ۔ اور شق کو بلائے وہ خواب بھی مثلا سکتے جیں۔ وہ ووٹوں سب کا ہنوں سے زیاوہ عالم ہیں سطیح ۔ قبیلہ غسان سے اور شق بھیلہ سے تعلق رکھتاتھا۔

شاہ نے یہ سن کر دونوں کو بلالیا۔ سیلیج شق سے پہلے آگیا شاہ بمن نے اسے کما مجھے ایک خوناک خواب آیا ہے جے دیکھ کر بیں سخت پریٹان ہوا ہوں اگر تم میرے بتلائے بغیر خواب بیان کر سکتے ہوتو یقینا اسی تعبیر ہمی سیح بتلاؤ گے۔ کہنے لگا میں یہ کر سکتا ہوں آپ نے خواب میں ایک شعلہ دیکھا جو آرکی میں نمودار ہوا اور ارض مکہ میں جاکر گرا اور تمام انسانوں کو کھا گیا۔ شاہ نے کہا بندا تم نے میرے خواب کے بیان میں ذرہ برابر خطا نہیں کی اب اسی تعبیر تمہارے پاس کیا ہے۔ مسلح نے کہا بندا میں ایک قتم تمہارے علاقہ یمن پر مسئوں نے کہا بنوں (۱) کی قتم تمہارے علاقہ یمن پر صبی افتدار قائم ہوگا اور ابین سے جرش تک سارایمن حبشیوں کے ذیر تسلط ہوگا۔

بادشاہ نے کما تمہارے باپ کی قتم اے سبطیے یہ خبر تو بوزی لرزہ خیز ہے ہیہ کب ایسا ہوگا؟

ہمارے دور میں یا اسکے بعد۔ کما کچھ دقت بعد ساٹھ سے سر سال تک، شاہ نے کما اسکا اقتدار بھشہ رہے گا یاختم ہو جائے گا۔ پھر وہ سب قتل کھئے جائیں گے اور باتی بھاگ جائیں گے شاہ نے کما اسمیں تتل وفرار سے کون دو چار کرے گا؟ کما ابن جائیں گئی وفرار سے کون دو چار کرے گا؟ کما ابن ذی الیزن (۲) ہو عدن سے آئے گا اور ایک حبثی بھی یمن میں نہ چھوڑے گا۔ شاہ نے پھر پوچھا کیا اسکی حکومت مستقل قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ کما ختم ہو جائے گی ہی کہا ختم ہو جائے گی ہو چھا کون ختم کرے گا؟ کما وہ ایک نی ہو گا پاک نسب بہندیدہ شخصیت اور وفا دار انسان ، اس پر انڈ کی طرف سے وتی آئے گی۔ شاہ نے پوچھا یہ نی کم فائدان سے ہوگا اے سطح ! کمالؤی بن غالب بن فرین مالک بن نفزی شاہ نے پوچھا کیا ذمانہ کی کوئی انتماء بھی ہے؟ کما اولاد سے۔ اسکی حکومت آخر زمانہ تک ہوگی۔ شاہ نے پوچھا کیا زمانہ کی کوئی انتماء بھی ہے؟ کما ہاں وہ دن ہے جب انڈ تمام پہلے بچھلے انسانوں کو اکٹھا کرے گاگناہ گار بربخت ٹھریں کے اور نیک مثل کرنے والے سعادت مند۔ شاہ کنے لگا کیا تم بچ کہ درہ ہو؟ سطح نے کما ہاں جھے آسان کی مرخی اور ضح کے اند عرب اور اجالے کی تسم میں نے جو پھی تالا یا ہے تھے ہے۔

<sup>(</sup>۱) دور جاہلیت میں کا صن اور نجوی لوگ الی ہی نشمیں اٹھا یا کرتے تھے چیچے آپ تس بن ساعدہ ایادی کے دانند میں بھی پڑھ پچھے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کی نشمیں اٹھا آتھا۔

<sup>(</sup>٢) اس كاتذكره يجيم كزر چاہے كه تي صلى الله عليه وسلم كى ولادت كود سال بعد يمن عصيول كو ثكالا كيا-

جب سطیح اپنی بات خم کرچا توش آگیا بادشاہ نے اس ہے بھی سطیح والا سوال کیا۔ آکہ دیکھا جائے یہ وونوں آیک ہی بات کرتے ہیں یا الگ الگ۔ شق نے کما ہاں اے بادشاہ! آپ نے اندھیرے میں آیک شعلہ ابحرتے دیکھا جو آیک باغ اور آیک پہاڑ کے درمیان جاگرا اور تمام انسانوں کو کھا گیا۔ پھروہ کنے لگا میں دو میدانوں کے ماہین بنے والے تمام انسانوں کی مشم اٹھا تا ہوں تسارے ملک کھا گیا۔ پھروہ کے لگا میں دو میدانوں کے ماہین بنے والے تمام انسانوں کی مشم اٹھا تا ہوں تسارے ملک پر جبی انکا اقتدار مسلط ہو جائے گا ابین سے نجران پر حبثی قابض ہو جائے گا ابین سے نجران بر حبثی تا نگا آئیڈ اسلام ہو جائے گا ابین سے نمان میں یا ہے۔ تر بھی انکان شمیل اسلام کی خبرے یہ کب ہوگا۔ ہمارے زمانہ میں یا اسلام کی خبرے یہ کب ہوگا۔ ہمارے زمانہ میں یا اسلام کی خبرے بیہ استبداد سے آزاد کروائے گا اور انسیں وائے در وائے گا۔ اور انسیں وائی سے دوجار کرے گا۔

باوشاہ نے پوچھاوہ عظیم الشان سلطان کون ہو گا؟ کما ایک نوجوان ہوگا بہت کم ذات ہوگا نہ برا عالی نب ذی برن کے گھرے نکلے گاشاہ نے کمااسکی حکومت قائم رہے گی یا مث جائے گی؟ کمااسکی حکومت کو ایک رسول آکر مثابے گا وہ حق وعدل لے کر آئے گا صاحب دیانت و فضیلت ہو گا تاقیامت اس کی حکومت جاری رہے گی۔ شاہ نے کماروز قیامت کیا ہے؟ کما جس دن والیان حکومت کا احتساب ہوگا آسان سے صدا کی آئیس گی جے ذیرے اور مردے سب سنیں محلے لوگ اپنے وقت کا احتساب ہوگا آسان سے صدا کی آئیس گی جے ذیرے اور مردے سب سنیں محلے لوگ اپنے وقت مقرر پر جمع ہوجا کی اور پر بیزگاروں کے لئے کامیابی اور بھلائی ہوگی یا دشاہ نے کما اے شق تم کیا کہ رہے ہو؟ شق نے کما ارض وسااور اسکے در میان والی ہر بلندی ولیستی کے خالق کی قشم ہو کچھ میں نے تالم یا جا بھی جاس میں کوئی شک میں۔

شاہ یمن رہید بن نصرنے سطیع اور شق کی ہاتیں س کرا پنے اہل وعیال کوعراق بھیج ویا اور شاہ فارس شاہور (بن ضرزان) کو لکھا کہ انکی حفاظت کی جائے چنانچہ شاہ فارس نے انہیں ارض جیرہ میں ٹھرایا۔ "

## آ شھویں فصل آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا نکاح

(۱۷) ابن عباس اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روابت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبال اترا عبد المحلاب نے بتلا یا میں سرویوں کی سر پر یمن کیا۔ میں ایک یمودی جر (عالم)، کے پاس اترا وہاں ایک اہل زبور نے جھے سے پوچھا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کما قریش سے اس نے کما قریش کس فیلہ ہے؟ میں نے کما بنو حاشم سے کمنے لگا اے عبدالسطلب اگر تم اجازت وو تو میں تماراجم و کھے سکا ہوں میں نے کما بال لیکن قابل سر حصہ نہ ہو۔

عبدا لمطلب كت بين اس في ميراليك نتمنا ريكها بحر دوسرا كھول كر ديكها اور كه نگاش كوائل وقا بى اس في ميراليك نتمنا ديكها بحر دوسرے بين نبوت ہے۔ محربيہ خصوصيت ہم في بنو زهره كے لئے پردهى ہے بيہ تمهارے اندركيے آمئى؟ بين نے كها جمعے معلوم نيس كنے لگا تمهارى شاعد ہے؟ جس فے پوچها شاعد كيا بوتى ہے؟ كينے لگا بوى، بين نے كها بھى تك تونسيں۔ كينے بگا اب تم والين جاتے ى بنوز هره بين شادى كرايا!

میدا نمطلب واپس کم کرمہ آئے اور حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زهرہ سے نکاح کیا جس سے مزہ اور صغیہ پیدا ہوئے۔ پھر ایجے بینے عبداللہ بن عبدالطلب نے (بھی ہو زهرہ . بس) آمنہ بنت وجب سے نکاح کیا جس سے سیدالانبیا حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے وحب اور وہیب ووٹوں بھائی تنے (لیمنی عبدالسلاب کی بیوی اور عبداللہ کی بیوی باہم بھازادہشس تغیر)

معرت میداللہ کے نکاح پر قراش کمنے لکے عبداللہ اپنے باپ پرغالب رہا۔

جبین حفرت عبدالله میں تور نبوت کی ضیا پاشیال (۱۸) ام سلمداور غامر بن سعدائ والدسعد فی سروایت کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حبدالله اپنا مکان تغیر کر رہے تھے آپ او حرسے والین آئے چرے پر گردو غیار تھا (مینی قبیلہ) بنوختیم کی ایک حورت کے پاس سے گزرے اور روایت عامر بن سعد میں ہے کہ لیل عدویہ پر آپ کا گزر ہوا۔ اسٹ آپ کی دونوں آگھوں کے درمیان نور دیکھا تو جنسی خواہش کی سمیل کی دعوت دی۔ اور کمااگر آپ میری خواہش پوری کر دیں تو آپ کو سوادنٹ دول گی آپ کمایش نے ابھی عشل کرناہے پھر تیری ہات سنوں گا۔ (1)

اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنی زوجہ آمنہ بنت وهب کے پاس مجے اور ان سے مباشرت فرائی۔ اور یوں حضرت آمنہ کے وامان امانت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ومبارک جوحر ولادت جلوہ گر ہو گیا بعد ازاں حضرت عبداللہ کا اس نشعی عورت پر اور بقول عامر بن سعد لیل عدویہ پر گزر ہوا آپ فرمانے نگے ایجی تیری خواہش باتی ہے؟ کئے گئی اے عبداللہ! شیل!! فرمایا کیوں؟ کئے گئی اس لئے کہ جب آپ پہلی مرتبہ میرے پاس سے گزرے شے اس وقت آپ وائوں آگھوں کے درمیان نور نبوت چک رہا تھا اب جو آپ وائیں آئے ہیں تووہ نور آمنہ بنت وهب نے آپ سے لیا باہے۔

(۱۹) سعدین انی وقاص رضی الله عنه فرماتے ہیں ہم سب طاق خدا سے زیادہ صدحب برکت اور کیر الاولاد ہیں۔ حضرت عبدالله بن عبدالله ایک دن پیادہ نظے اور دادی بطحا ہیں جاہیتے۔ و پال لیل عدویہ نے انہیں دیکھا توا پی طرف دعوت دی۔ حضرت عبدالله نے فرمایا ہیں پھر بھی آؤ نگا آپ سیدھے اپنی زوجہ آمنہ بنت وہ ب کے پاس تشریف لے محکان سے مباشرت فرمائی۔ پھر آپکالیلی پر گزر ہوا تووہ کئے گئی تم نے کیا کیا؟ فرمایا ہیں توا دحر تمماری طرف آنکلااور تم یہ عجیب سوال کر رہی ہو؟ لَتَلَةُ دَخَلُتَ بِنُوْمِ مَا خَرَجُتَ بِهُ وَلَائِنْ كُنْتَ الْمُسَمَّتَ بِالْمِنَةَ بِمَامِنَ وَهُمِ

لیل کئے گی تم جو نور لے کر گئے تھے وہ واپس لے کر نہیں آئے اگر تم نے آمنہ بنت وهب سے مہاشرت کی ہے توقیقیادہ کسی سلطان عالم کو تولید کرے گی۔

حضرت عبدالله كالقوى اور كمال عصمت وطهارت

( 2 ) ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر لئے آگہ اسکا کیس لکاح کر ویا جائے آ لکا تبالہ ( ایک یمنی شر) کی ایک میمودی کا ہنہ عورت پر گزر ہوا جے فاطمہ بنت مرخشعید کہتے تھے اس نے رخ عبداللہ ش " نور نبوت " چکا دیکھا تو کہنے گئی اے نوجوان اگر تم ابھی مجھے سے مباشرت کرو کے تو میں تنہیں سواونٹ دول کی حضرت عبداللہ نے فرما یا۔

<sup>(</sup>۱) یہ الفاظ حضرت عبداللہ کی طرف سے صاف اٹکار کامفہوم رکھتے ہیں اور (۵۰) میں آرہا ہے کہ آپ نے فرمایا میں حرام کام سے قریب شیں جاسکنا بکہ حرام سے بچنے کے لئے موت قبول کر لیزاہمی سعادت مندی ہے۔

آسًا الْحَدَدَامُ ذَالْعَمَاتُ وُوْمَا وَالْحِيلُ لَا فَاسْتَبِينُهُ -

جو حرام کام ہواس سے دور رہنے کے لئے موت بھی قبول کی جاستی ہے رہا طلال کام تو وہ یمال تمارے پاس نئیں ہے کہ میں اسکی تم سے جتج کروں۔

مُكَيِّتَ إِنَّ الْأَمْدُ الَّذِيْ تَبَغِيْنَهُ

تو پر میں تماری خواہش کیے پوری کر سکتاموں۔ (۱)

پھر آپ اپنے والد کے ساتھ آگے چلے۔ انہوں نے آپکا نکاح آمنہ بنت وھب سے کر ویا، آپ آپٹی زوجہ کے پاس تین دن رہے۔ پھراس فاطمہ خشعیبہ کے پاس سے گزیے تو وہ کئے گئی اے نوجوان تم نے میرے بعد کیا گیا؟ فرمایا میرے والد نے آمنہ بنت وھب سے میرا نکاح کر ویا اور عل وہاں تین ون رہا۔ کئے گئی خدا کی ضم میں بدکار عورت نہیں۔ لیکن میں نے تہمارے چرنے پر نور ویکھاتھا میں نے چاہا کہ وہ نور جھے مل جائے گرا انٹام تھائی نے جہاں چاہا سے رکھدیا کھروہ کئے گئی۔

آَنْ رَأُنْتُ حَخِيدُ لَهُ لَمُعَتَ فَتَ لَأَلْأَتُ بِحَنَاتِمِ الْعَطَرِ عَلِمَا يُهَا نُدُمُ يَضِيْقُ بِهِ مَاحَوُلَهُ كَاضَا َ عُلَالُكُهُ الْبَدَدِ مَاحَوْتُهُ خَذَرًا أَبُوءُ بِهِ مَاحَكُلُ فَادِج ذَنْدِهِ يُؤْدَى يَا مِكَادُهُ مِرِبَّةٌ سَلَبَتُ فَوْبَيْكِ مَا اسْتَلَبَتُ وَمَا تَدْدِهِ

رجہ (۱) میں نے ایک کیلی (نور وروشن) چکتی دیمی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا تھا (۲)
اس بھلی میں وہ نور تھا جو اپنے ماحول کو ماہ کال کی طرح روشن کر رہا تھا (۳) میں نے اسے حاصل کرتا عالم آگہ اس پر مخرکرتی رہوں۔ مگر ہر پھر رگڑنے والا آگ نہیں پیدا کرلیتا۔ (۳) مگر اس زھری عورت (حضرت آمنہ) کی عظمت اللہ ہی کی عطا ہے جس نے (اے عمداللہ) تمہمارے ووثوں کڑے (فیوت اور حکومت) نے لئے اس نے کیالے لیاوہ کیا جائے؟ (۲)

کم یات نظیرک ٹی نظر حکل تو نہ شد پیدا جاناں جک دارج کو آج تورے سوہے تیجہ ہی کو شہ دومرا جانا

(۲) لینی اس مورت نے تم ہے وہ لڑکا حاصل کر لیا جس کے دجود پر دو چادریں ہیں آیک حکومت کی اور دوسری نبوت کی گویا اس شعر بی اس میمووی عالم کی آئید ہوتی ہے جس نے بین میں حضرت عمدا للہ ہے کما تھا کہ میں تمہارے ایک باتھ میں حکومت دکچے رہا ہوں اور دوسرے میں نبوت گراب بید دونوں ابانتیں جناب آمنہ کوئل چکی تھیں۔

## نووين فصل

# شب ولادت رسول صلى الله عليه وسلم ميں ظاہر ہونے والے " دلائل النبوۃ "

سارے جمک رہے تھے

(1) عثمان بن ابی العاص رضی الله عنماے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے بلا یا کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں جب ان پر ولاوت کا وقت شروع ہو ما اللہ عنہ منہ کا اللہ عنہ منہ کی اللہ المنہ منہ کی منہ کی اللہ المنہ منہ کی منہ کی اللہ کا اللہ کہ منہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی جب میں منہ کی مسال میں کہ جمعے کم ان ہونے لگا کہ یہ جھے پر آگریں مج جب ولاوت ہوئی تو حضرت آمنہ سے وہ نور لکلا جس نے ورود بوار کو جکم کا ویا۔ اور جمعے ہر طرف نور می نور من نور اللہ من نے ورود بوار کو جکم کا ویا۔ اور جمعے ہر طرف نور می نور من نور اللہ من نے درود بوار کو جکم کا دیا۔ اور جمعے ہر طرف نور می نور

#### ساراجهال بقعه ثوربن كيا

عبدالر حمان بن عوف رضی الله عند فرماتے ہیں ہیں اور نبی صلی الله علیہ وسلم بھین میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے میری والدہ شفا بنت عمرو بن عوف ہمیں بتلاتی تھیں کہ جب حضرت آمند نے مجر صلی الله علیہ وسلم کو قاید کیاتو آپ صلی الله علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر تشریف لائے آپ نے بچے کریے کیاتو میں نے ساکوئی کدرہاتھا اللہ آپ پر متوں کی برسات کرے۔ شفاکتی ہیں

﴾ (حمریج) علامہ سیوطی خصائص کبرئی جلداول باب ماظهرتی لیلتہ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو محدث بیعتی طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں جمع الزوائد جلد نمبر ۸ صفحہ ۲۳۰ میں بھی یہ واقعہ شکور ہے۔

مؤر تھین کے مطابق آپ کی آرخ ولاوت ۲۰ اگست ۵۵۰ بارہ رکے الاول ہے۔ جبکہ کسری ایران شاہ توشیرواں کی محومت کو چالیس سال گذر بچے تھے۔ آپ بیروار کو سے کے وقت کہ محرمہ بیل سوق اللیل بیل میں اس مکان بیل جلوہ افروز جمال ہوئے تو آج بھی مولدا لنبی کے نام سے مشہور ہے اور نوگ کمہ مکرمہ بین اسکی ذیارت کرتے ہیں۔ فَاصَاَءَ لِیٌ مَابَ بَنَ الْمُنْدِقِ وَالْمَغْدِیبِ حَدَّیْ نَظَرْتُ اِلْمَابَعِین فَصُوْدِ الشَّایِمِ اس وقت جھ پرمثرق سے مغرب تک ساداجہان روش ہوگیااور چس نے شام کے بعض محالت دیکھ لئے۔

چریں نے آپ کولباس پہنا یا اور بستر پر لنا دیا کچھ ہی کھوں بعد جھے پر آرکی اور رعب دخوف طاری ہوا گھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم انسیں کماں لے گئے تھے؟ جواب دین والے نے کما مغرب میں لے گیا تھا فرماتی ہیں گھر جھھ پر بائیں طرف سے آرکی اور رعب طاری ہوا گھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز من تم انہیں کمال لے گئے تھے؟ کما مشرق میں لے گیا تھا اب لکا ذکر وہاں سے کہی نسی فتم ہوگا۔

فرماتی میں بدواقعہ بیشد میرے ول میں آزہ رہا آ آنکہ اللہ تعالی نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرما یاتو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔

جناب آمنہ کے سرہانے نبی علیہ السلام کے لئے قدرت کا تعویزہ موجود تھا (۷۲) این بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وهب نے خواب میں و کھا کہ کوئی انہیں کہ رہاہے کہ تم سب تلوق خدا سے بمتراور تمام جمانوں کے مردار کی ہاں بننے والی ہو۔

فَإِذَا رَلَهُ يِنْهِ مُسْمِينِهِ مُكْمَعَمُدًا وَلَحْمَدَ -

جبوہ پراہوں قان کانام محداورا تمرسلی الشعلیہ وسلم رکھنااورا کے گلے میں یہ تعوید ڈال دیا۔
جب آپ خواب سے بدار ہوئیں تواپ سرے قریب سنری حروف سے لکھی ہوئی یہ تحریر
موجود پائی۔ اَعِینُ نِیالَوَاحِیدُ مِنْ شَرِّحِکُلِّ حَمَالِیدُ

وکُلِّ خَالَتِ کَامِیدُ مِنْ فَایْسُو مِی وَالْمِیدُ مِنْ فَایْسُو مِی وَالْمِیدُ مِنْ فَایْسُو مِی وَالْمِیدُ مَالِیدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ اَلْمِیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ الْمِیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمِیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مَالُولِی الْمُیکَارِدُ مَالِیدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مُی الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمِیکُ اِلْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مُیکُونِ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکُونِ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکُونِ الْمُیکُونِ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکَارِدُ مِنْ الْمُیکُونِ مِنْ مُیْرِدُ مِنْ الْمُیکُونِ الْمُیکُونِ الْمُیکُونِ الْمُیکُونِ الْمُیکُونِ الْمُیکُونِ الْمُیکُونِ مِنْ مِیکُونِ مِنْ مِیکُونِ الْمُیکُونِ مِنْ مِیکُونِ مِنْ مُیکُونِ الْمُیکُونِ مِنْ مُیکُونِ مُیْکُونُ مِیکُونِ مُیکُونُ مِیکُونِ مُیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونِ مُیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُونُ مِیکُو

ترجمہ میں بناہ ما تکتا ہوں وصدہ لاشریک کی ہر حاصد کے شرسے ہر پھی مخلوق سے ، کھڑی ہو یا بیٹی ہوئی ، جو سید حمی راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کیلئے کوشاں ہے اور پناہ ما تکتا ہوں ہر پھو تکنے اور کرہ لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گذر گاہوں پر گھات لگائے بیٹھتی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بیچ کو خدائے بر ترکی بناہ میں دیتا ہوں اور اس کے دست زیر دست ونمان کے حوالے کر تا ہوں۔ دست خدان پر غالب ہے اور پر دؤالئی ان کے آگے ہے تو آبا بد کسی حال میں انہیں نقصان نہ سنچ گا۔

(۷۳) این بریدہ اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد بن بکر میں دودھ لیارے دالی لی رہے تھے (علیہ سعدیہ کے ہاں ڈیر پرورش تھے) آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانے والی عورت سے کما اس بچ کا خیال رکھنا اور اس کے بارہ میں کسی کا بن وغیرہ سے سوال کرنا۔ کیونکہ جب یہ توقد ہوا تو میں نے دیکھا کہ

كَانَّهُ خَسَكَ عِنْيُ شِهَابُ ٱصَّاءَتُ لَهُ الْأَرْضُ كُلُّهَا۔

کویا جھے سے نور لکلا جس سے ساری زبین روش ہوگئی اور بیس نے شام کے محلات وکھے لئے، توایک دن
آپ کی دار علیہ سعدیہ آپ کو لے کر کمیں جاری تھیں عرب کی ایک منڈی ڈی المجاز بیس پنچیں تو
وہاں ایک کا بن ویکھا جس سے لوگ سوالات کر رہے تھے انہوں نے خیال کیا کہ حضرت آمنہ کے
حسب تھم اس سے سوال کرنا جائے آپ اس کے پاس آئیں۔ جب کا بن نے نبی علیہ الصلاة
والسلام کو دیکھا تو آپ کے دونوں بازو پکڑ لئے اور بولا اے قوم اس نیچ کو آئل کر دو! آپ
قوم اسے بار دوا سے مار دو! علیہ جسی بیس بیس اس کا بہن پر جھیٹ بڑی اور بیچ کے بازو پکڑ لئے اور بدو
کے لیکارا اسے بیس کچھ لوگ آگے جو ہمارے ساتھ آئے تھے اور ایم نے کوشش کر کے اس سے بچہ
حروا لیا اور نے کر وہاں سے جال دیے۔

اور ہنڈیاٹوٹ تئی

(۷۴) واؤد بن ابی حدد سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں تھے کہ آئے کے والد فوت ہو گئے جب آپ کا تولد ہوا تو آیک زیر وست نور چکا پیدا ہوتے ہی آپ دونوں ہا تھوں سے زمن کو تھام کر بیٹھ گئے اور آگھیں آسان کی طرف گاڑ دیں پھر گھر والوں نے آپ پر آیک بڑی ہنڈیا رکھ دی گر پھر تھر ہو گئے۔ ہی دیر بعدوہ دو کھڑے ہوگئے۔ (1)

(20) حفزت علی تکی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ابد طالب سے سنا وہ بتائے تھے کہ جب حفرت آمند نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضع فرما یا اتو عبد المطلب آئے آپ کو اٹھا یا ماتھ پر بوسہ ویا اور ابو طالب کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ تمہمارے پاس میری امانت ہے میرے اس مبیلے۔

(۱) ذمانہ جالمیت میں عرب میں دستور تھا کہ نومولود بنچ کوئمی ہوے برتن سے ڈھانپ دسیتہ بتھے اور مج تک اس سے ہرتن نہ اٹھائے اور نہ رات بھراسے دیکھتے چنا نچہ ہمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسان کیا گیا گر جس نی کو بھیجا ہی اس لئے گیا تھا کہ جالمیت کی غلار سمول کو نؤزؤا لے اس پر ہنٹریا کیول نہ ٹوٹی۔ کی بری شان ہوگی گھر معزت عبد المطلب نے اونٹ اور بحریاں ذریح کردائیں تمام اہل مکسک تین دن وعوت کی پھر مکد محرمہ کی طرف آنے والے ہر راستہ پر اونٹ ذِریح کر دا کے رکھدیے جن سے تمام انسالوں جانوروں اور پر ندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔

مسریٰ کے محل سے مینارے گر گئے اور 'آتش کدہ ایران سرد ہو گیا (۷۶) معانی مخزدی جس کی عمر ڈیڑھ سوسال تھی ان کے بیٹے مخذوم بن حانی نے روایت کیا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

إِذَتَجِسَ إِنْهَانُ كِنْرِي وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَمْ اَمِنَهُ عَثَرَ شُرَّافَه

سمریٰ کامل وال افعالوراس کے چدو پرج (میناریے ) گر گئے۔

وَخَمَدَتْ نَامُ وَارِسِ وَلَهُ تَخْمُدُ مَنْهَا ذَٰلِكَ إِلَّهُ عَامٍ

آتش کدہ امران مرد ہو گیا جو ایک ہزار سال سے مسلسل دھک رہاتھا، دریائے ساوہ خشک ہو گیا اور مجوی عالم موبذان نے خواب جس دیکھا کہ طالت ور اونٹ عربی محوروں کو ہانکتے ہوئے لائے اور وریائے دجلہ مجدر کرتے ہوئے انسی علاقہ فارس (ایران) میں پھیلادیا۔

صبح ہونے پر تمری شاہ ایران برا پریشان تھا گراس نے مبرکیااور خیال کیا کہ اس بارہ ہیں اپنے وزراء و مثیرین سے مشورہ کرتا چاہئے اس نے آج پہنااور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی موبڈان کو بلالیا۔ اور کماموبڈان! آج رات میرے محل کے چودہ برج گر گئے ہیں آور ہزار سال سے مسلسل دیکھنے والا آتش کدہ فارس بچھ گیاہے۔

موبذان كنے لگااے بادشاہ! بس نے آج خواب ديكھا ہے كہ چھ طاتقر اونٹ عربی محوروں كو الكتے ہوئے لائے اور وجلہ عبور كرواكر انسي ہمارے فارس بس پھيلا ديا۔ شاہ نے كما۔ آب بتلاؤ موبذان كياكيا جائے وہ علم بس ان سب كا مام تفاكنے لگا عرب بس كوئى مادية ہو كيا ہے۔ كسرى نے اسى وقت بينامد كھوايا۔

"شاہ شابان سمری کی طرف سے نعمان (۱) منذرکی طرف تھم ہیہ ہے کہ میری طرف ایک عربی فض جمیجاجائے جومیرے سوالات کاجواب دے سکے۔ "

<sup>(</sup> ١ كِمَا لَأَ بِيدَ تَعَلَىٰ بِمِن كَافِرال رواتها كُول إلى على إست عقيم سلطنت بارس كي باج كزار تقي اوراس كاليك صوبه تمي -

ایا۔ اس نے کما کہ اس کاعلم تو میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے کسی پیاڑ میں رہتا ہے جے " سطیع " کہتے ہیں۔ " سطیع " کہتے ہیں۔

بادشاہ نے کمااچھاس کے پاس جاواور جو کچھوہ بتائے فوراوا پس آکر جھے اس سے آگاہ کرو۔ عبدا لمسبیح روانہ ہوکر سطیح کے پاس پنچا۔ جب کہ وہ موت کے سائس لے رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور بادشاہ کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گر سطیح نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبدا لمسبیح کمنے لگا۔

ترجمد۔ یمن کا سردار بسرہ ہے یا س رہا ہے۔ یا اس پر صوت کا فرشتہ غالب آگیا ہے۔ اے مشکل حل کرنے دالے وہ مشکل جس نے ایک فتنہ زوہ انسان کو تعکا دیا (مراد خود مشکل جس نے ایک فتنہ زوہ انسان کو تعکا دیا (مراد خود مشکم ہے) جس کی مال آگ زئب بن حجن ہے۔ اور اوہ ایسے ایک طاقتور اوٹٹی اٹھا لائی ہے۔ اور وہ ایسے الحض ( سطیح ) کے پاس آیا ہے جو کھو پڑی اور نچلے دھڑے سے عاری ہے۔ اب تو مضبوط وانت کانوں کی بلند جگہ پر مار دے (لیعنی جمعے سری بات کاجواب دے دے۔ )

سطیح نے یہ من کر سراٹھایا۔ اور کنے لگا سطیح کے پاس عبدا کمسیح آیاہے۔ جب کہ دہ سرد ہو دہ سرنے والا ہے۔ بختے شاہ ساسان نے اس لئے بھیجا ہے کہ اس کاابوان لرز اٹھا۔ آتش کدہ سرد ہو سمیا۔ اور موبذان نے خواب میں دیکھا کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہا تکتے ہوئے لائے اور وجلہ عبور کرواکر بلاد فارس میں انسیں پھیلادیا۔

اے عدا اسیح! جب تک تلاوت قرآن ہونے لگے دریائے سادہ خشکہ ہوجائے (صاحب عصاء) (صاحب شریعت ہی صلی اللہ علیہ دسلم) ظاہر ہوجائیں اور واوی ساوۃ یہ پڑے۔ تو پھر سطیع کے لئے شام جائے قرار نہ رہے گان ساسانیوں (شابان فارس) سے اسے ہی مرد اور عورش تخت حکومت سنسالیس گی جتنے ساسانی بادشاہ کے برج گرے ہیں۔ اور جو پھر ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

یہ کمد کر مطبع مرحمیااور عبدا کمسیع نے اس کے پاس کھڑے ہو کر چنداشعار کیے اور واپس آکر کمری کو سارا ماجزا سنا یا کمری نے کہاہم میں سے چودہ بادٹنا ہوں کے گزرنے تک کچھ کا کچھے ہو چکا ہو گا (اس لئے کوئی فکر والی بات نہیں) کہتے ہیں پھر صرف جار پرس میں ان کے دس بادشاہ

مرز مے اور باتی بھی ہوں ہی جلد فتم ہو گئے۔ (۱)

(24) حطرت حسن بعری سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ۔ کسری پر آپ کے متعلق اللہ نے کون کی دلیل مظاہر فرمائی؟ فرمایا اللہ تعالی نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کے گھر کے دیوار میں ایک سوراخ سے اندر ہاتھ ڈالا جس سے سارا گھر ٹور سے بھر گیا۔ کسریٰ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ فرشتے نے کما خوف نہ کر و کمری! اللہ تعالی نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر کتاب آباری ہے تماس کی بیروی کرد۔ دئیاد آخرت میں سلامتی ہوئے۔ کہنے لگا دیکھوں گا۔

<sup>(1)</sup> چنانچہ ۳۰ جمری علی دور حال فنی رض اللہ عند علی شاہان فارس عیں سے آخری باجدار بروجرد فشکر اسلام کے ہاتھوں فئست کھاکر بھاگ کیااور ہوں ایران پر بیشہ کے لئے اسلام کاجومنڈ البرائے فگا در سیلیم کی چیش کرئی پوری ہوگئ۔

# دسویں فصل

### آپ کے سن ولا دت میں ظاہر ہونے والا واقعہ اصحاب فیل

(4A) عبد الملك بن مروان كتاب ميس نے قبات بن اشيم ليني رضى الله عند يو چها آپ ني صلى الله عليه وسلم سے (عمر ميس) بوئے بين ياس كا تكس ب ؟ كما۔ ني صلى الله عليه وسلم بى جمع سے بوئے بين ميرى تو مرف آپ سے عرزيادہ ہے آپ نے واقعہ اصحاب فيل سے جاليس سال بعد اعلان مير سے ماتھ ان (مرنے والے) با تميون كى گوير كے پاس كھڑى ہوئى متى اور جھے اس وقت بوراشعور تھا۔

(29) تیس بن مخرست روایت ب که نی صلی الله علیه وسلم واقعه لل والے سن میں بیدا ہوئے۔ (۱)

واقعه اصحاب فيل كى بورى تفصيل

(۸۰) عنان بن مغیرہ بن افنس میان کرتے ہیں کہ جن دنوں ابر ہداشرم حبثی شاہ بمن تھااس کا بھا نہاں کا بھا نہاں کو اللہ کہ بھا نہاں کو اللہ کہ بھا نہاں کو اللہ کہ کا اللہ و متاع بھی ہے کچہ لوگوں نے اس کر جے پر دھاوا بول دیا۔ وہاں کے تمام زیورات اور اکثوم کا مال و متاع بھی لوث کر لے گئے۔ وہ بوے نفشب میں اپنے نا ناابر ہہ کے پاس پہنچا اور الل کھر کی زیادتی کا رونا رویا۔ ابر ہہ نے ایک جرشل شمرین مصفود کو ابر ہے۔ نے اس وقت کوئید اللہ کو مسار کرنے کی قتم اٹھالی۔ اور اپنے ایک جرشل شمرین مصفود کو

<sup>(</sup>۱) واقعہ فیل آپ کی والادت سے صرف بھاس دن پہلے ہوا تھا۔ اور یہ شان نبوت کے ظہور کی ابتدا تھی یا و رہے وہ خوارق عاوت اور منظا پر قدرت ہوا علان نبوت سے خوارق عاوت اور منظا پر قدرت جو اعلان نبوت سے پہلے تھی کے لئے طاہر ہوں احمیں او ہا مات کما جا گا ہے اور اننی کو اعلان نبوت کے بعد مجوات کا نام و یا جا گا ہے۔ ار باص کا معنی ہو بناتی رہے اور کول کے ولوں پر نبی کی جھت تا تم کر دیتے ہیں اور دحوی نبوت کی بنیا وسطح مو جاتی ہے۔ چنا نبیہ حضرت حروا کر مطالب کی پیشانی سے فور چکھا ور ابر ہد کے ہاتھی کا آپ کو مجدہ کر وینا جیسا کہ کتب بیرت ہی نہ کور ہے گرنے صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاوت مبارک پر چکھتے ہوں۔ کا مرسز شام میں اول کا آپ پر سامہ تھن ہونا۔ بیس امور ار باصات ہیں۔ حقیقات میں مارہ کی مطالب میں اور ار باصات ہیں۔ حقیقات میں امارہ کا جاتی میں امارہ کی مطالب میں۔

ی خولان اور کیم اشعری لوگوں پر مشمل میں ہزار کا نشکر جرار دے کر بھیجا۔ (۱) یہ لوگ چلتے چلتے ارض حشم میں پنچ ہو خشعم تورائے ہے ہٹ گئے البتہ ایک بحشعی مرد تقدی ل بے جو حبثی زبان جانا تقاان سے بات کی ۔ اور کہاشران اور نامس دو قبیلے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں تسارا ساتھی ہوں۔۔

حضرت عبدا المطلب كو يتا چلاتو آپ آئے اس يمنى الشكر ميں ؤونفر نامى ان كاآيك دوست عبدا است اونؤل كى بازيابى كے متعلق بات كى اس نے كما سے ميرے بس كى بات شيں ليكن اگر تم چاہو تو ميں تمييں سالار الشكر كے چيش كر ويتا ہوں۔ آپ نے فربا يا چلو كر دو! آپ اس كے پاس مجاور كما جھے تم ہے ايك كام ہے۔ كمنے لگا تم جو بحى حاجت لے كر آئے ہو دہ پورى كى جائے گى آپ نے فربا يا ميں بلد حرام كمد كر مرسيا ہوں جمال سب عرب و مجم آتے جن ميرے سواون نے بيں ان كے گلول ميں قلادے بحى پڑے جيں دہ كمہ اور تمامہ كے در ميان اس وادى بيل چراكر تے ہيں۔ اور سفر تجارت ميں بھى وہى كام آتے ہيں۔ بيں۔ امارے گھركى گزر اوقات بحى انس پر ہے۔ اور سفر تجارت ميں بھى وہى كام آتے ہيں۔ انسين تمارے لشكر نے پڑ ليا ہے۔ اور جھے يہ تسليم نہيں كہ تممارے جيسا آدمى اپنے كى پڑدى پر انسين تممارے جيسا آدمى اپنے كى پڑدى پر اوقات كى پڑدى پر اوقات كى پڑدى پر ہے۔ اور انسان تممارے جيسا آدمى اپنے كى پڑدى پر ایسان الم كرے۔

حبثی سالار نے ذونفری طرف ررخ کیااور تعجب سے اپنا ہاتھ ووسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے بولا اگر رید شخص میرے وائر ہا افتیار میں آنے والی ہر چیز ہانگ لیتا تو میں سب کچھا سے دے دیتا۔

رہے اونٹ تو عبدالمطلب! بیس تمہیں وو سواونٹ ریتا ہوں۔ عمر تم نے اپنے مقدس مقام بیت اللہ کی حفاظت کے بارہ میں کوئی بات کیوں نہیں کی ؟

<sup>(1)</sup> اس روایت سے معلوم ہو گئے کہ کعبتہ اللہ کو مسمار کرنے کے لئے ابر بددشاہ یمن خود خیس کیا تھا بلکہ اس نے ایک جرشل کو فوج دے کر بھیجا تھا۔ محر تحقیق کی ہے کہ شاہ یمن ابر ہدیجے اشرم کتے تھے خود لفکر لے کر کا یا تھا۔ سیرت ابن بشام میں مجھے بن اسحاق کی روایت کے الفاظ مجس کے بین منہوم رکھتے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب فرائے کے الارے اس محمر اور اس شرکارب جو موجود ہے اگر وہ کا ہے گاتوان کی حفاظت بھی کرلے گا۔ جب کہ میں توصرف اپنے مال کی بات کروں گا۔

اب یہ نظر کمہ کی طرف چیش قدی کرنے لگا۔ اور سالار نے تشم اٹھائی کہ کمہ شرکی اینٹ سے اینٹ بھا کر بھی دم نوں گا۔ حضرت عبدالمطلب کمہ لوث آئے اور لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ سب اہالیان کمہ نے راہ فرارا نقیار کرلی۔ صرف عبدالمطلب اور ان کے اہل وعیال اپنی جکہ میں میں ہے آگر کھیتا اللہ کا طواف شروع کردیا وربیر رجز فوائی کرنے گئے۔

لُا مُعَمَّ إِنَّ الْسَرُمُ يَكُنُكُ حِلَّهُ فَامْتَعْ حِلْالًا -

اے اللہ برفض این علی حفاظت کر آہے۔ تواپ علی کا حفاظت فرا۔

لَا يَهُ لِيَنَ الْمِنْ صَلِيْدِينَ اللهُ مُعَدُوا مِحَالَكُ ان كى مليب عالب ند أجائد انهول في الى قوت كو تيرى قوت كے سامنے ركھا ہے۔

فَكَيْنُ فَعَكَلْتَ فِيْهَا كَالِاً فَالْأَمْدُ كَا بَدَالكَ أَمُرُ مِنَا بَدَالكَ أَمُرُ وَالْمِي مِزَارِعا ب تربمزورندى عمت بودوتى جاما ب-

وَلَكُونَ فَكَنْتَ فَالَّا اللهِ اللهِ اللهُ الْمُدُنِّيَةِ أَبِ فَكَالَكَ اللهُ ال

عَنَدَ وَالْمِحْمُوعِيمِ وَالْمِنْلِ كَن يَدُسُواعِكَ لَكَ الْمَالِكَ يَدُسُواعِكَ لَكَ الْمَالِكِ الْمَالِكِ المَالِكِ الْمَالِدِينَ الْمَالِقُولُ وَمَدُوالِينَ -

وَلَا ثِنْ تَدَكِنَتُهُ مُ وَكَعَنْ اللّهِ فَوَاحُدْ مَنَا هُنَا الْحَدَدُ مَنَا هُنَاكَ الْحَدَدُ وَلَا مُعَن اگر توجه ادا کعبدان کے دخم دکرم پرچوژویا تو پھروہ کتابی دکھ کا مقام ہوگا۔

اد حرسالار لشکر شمراور اس کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھی کمہ کی طرف متوجہ کر دیئے۔ لیکن جب انہیں ملکی طرف متوجہ کر دیئے۔ لیکن جب انہیں چلا یا جاتا وہ بیٹے جاتے اور جب واپس موڑا جاتا تو بردی تیزی سے چل پڑتے۔ اس کشکش جس رات کا اندھرا چھانے لگا اور سمندر کی طرف سے پرندے آنے لگے۔ جن کا رنگ سمرخ وسیاہ تھا۔ انہیں دیکھ کر اہل لفکر ڈر گئے۔ شمرنے کہا سے کرور سے پرندے بڑے حیران کن ہیں۔ جواتئ تعدا و طی دات چھانے برائے کھولسلوں کی طرف اوٹ رہے ہیں۔

استے میں پر ندوں نے ان پر پتروں کی برسات شروع کر دی گویا بندوق سے گولیاں لکل رہی میں ان میں ہے جس کے سرپر پتر پڑتا وہ پیٹ کے داستے باہر لکل آتا۔

۔ لفکر میں بنو کندہ کے دو بھائی مجی تھے ایک تو پہلے ہی لفکر سے الگ ہو کمیا تھا جب کہ دو سرا سنگ باری دیکھ کر دوڑا اور اپنے بھائی کے ساتھ جا ملا ابھی وہ اپنے بھائی سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اس ک طرف ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس پر پھرلا پھینکا۔ اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بھائی نے میہ منظر دیکھ کریہ شعر کے۔

آمَّا كَوْيَمَ أَيْتَ وَلَنْ مَتَدَاتَ لَ خَبَتُ لِنِي الْغَيْمِرَ فِي سَالَقِيْنَا خَشِيْتَ اللهَ لَسَا بَثَ طَنِيًّا وَخَلَ سَمَاجَةً مَسَرَّتُ عَلَيْنَا وَيَا عُوا كُلُهُ وُيَدْ عُوْلِ بِحَقٍ كَانَ قَدْ كَانَ لِلْحَبْثَ انِ دِيْنَا

(۱) اے بھائی تونے اب تو بھے دیکھ لیا پھر تجمعی شہ دیکھیے گااس دو لشکروں والے کے لئے ذات ہے چو پچھ ہم نے دیکھا۔

(۲) سنتھے اس وقت خدا کا خوف آیا جب اس نے پرندے پھیلا دیسے اور وہ بادل بن کر ہم پر گزرے۔

(٣) مید نشکری رات بحر حق سے دعائیں کرتے رہے کو یا عبشیوں کابھی کوئی دین تما؟

جب مج ہوئی تو عبدا لمطلب اور ان کے کچھ ساتھی بہاڑوں پر چڑھے کمر انسیں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ حالا تکدکل وہ لفکر ساری فضاء کھ پر چھایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سبک رفتار گھوڑا وے کر بھیجا کہ بتا چلے لفکر کاکیا بنااس نے جاکر دیکھا کہ سب نظر مرا پڑا ہے اور سر پھٹے ہوئے ہیں تو وہ اپنی ران برہند کئے پوری قوت سے واپس بھاگا۔ اس کے باپ (عبدا لمطلب ) نے دیکھ کر کما میرا بیٹا عرب کا سب سے بڑا شاہ سوار ہے اس کا برہند ران آنا کوئی بشارہ ہے یا پھر بدشکوئی ہے۔ جو تھی وہ استی کے قریب ہواانموں نے پوچھاکیا خرلائے ہو؟ کماوہ سب مرے پڑے ہیں۔

حعزت عبدا لمطلب اور ان کے ساتھیوں نے جاکر اہل لفکر کا مال اسباب سنبعالنا شروع کر ویا بنوعبدالمطلب کاپیلامال یک تعاجناب عبدالمطلب نے آس وقت سے شعر کیے۔

وَقَدُ خَيْنِهَا مِنْهُ مُ الْفِتَ الْآ وَكُنُّ أَمْدٍ لَهُ مُ مِعْمَا لَا مِمْ وَمِعْمَا لَا مِمْ وَمِعْمَا لا مِمْ وَوْرَتْ فَي المَاسِطِ مَعْمَا مِعْمَا مُعْمَا مِعْمَا مِعْمَا مُعْمَا مِعْمَا مُعْمَا مِعْمُ اللّهِ مُعْمَامِ مُعْمِعِي مُعْمِعِي مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِعِي مُعْمِمُ مُعْمِعِي مُعْمِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِمُ مُ

اے رب ذوالجلال! تیماشکر ہے اور تیرے لئے حمہ ہے عمارة العدسة اس موقعہ پر كها۔

اَللَّهُ مَا فِيَّ وَوَلِيِّ الْأَنفُسُ الْنَصَّ الْمَنْ الْفِيْلَ بِاللَّمُ فَكَّنَ الْمُن الْمُنفَقَّ الله الله الله الله توقى مناس من وك وياتفا

سارے لفکر میں سے مرف اس کا سالار زندہ نے کر بھاگ نطخے میں کامیاب ہوا بھر پہلی منزل پر اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ کر گر پڑا۔ دوسری منزل پر بایاں ہاتھ بھی جاتا رہا۔ یمن فکٹے تک اس کے اعضا تر چکے تنے۔ اس نے اپنی توم کو سارا ماجراسا یا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دم لکل گیا۔

ی خرد کی معتمرہ کی مغیرہ کی مخرد کی طرق سے معتول ہے جن میں عثان بن مغیرہ کی مرت سے معتول ہے جن میں عثان بن مغیرہ کی مرت روایت (جو ابھی بیان ہوئی) سب سے معمل اور کمل ہے۔ بعض تاقلین کے مطابق حمزت عبداللہ عبداللہ عبداللہ کے ایک میں ایک عبداللہ کی موت سال فیل میں ہوئی حالا تک حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا تھا اور وہی سب کی موت سال فیل میں ہوئی حالا تک حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا تھا اور وہی سب بے بہ کہ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا تھا اور وہی سب سے براہینا بھی تھا۔

واقعه فيل يرعبدالمطلب كي بي مثال استقامت اور توكل على الله

(۱۸) این شاب زهری کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ عید وسلم کے جدامجد عبدا لمطلب بن ہاشم کی زندگی میں سے ہمیں ملنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نظر فیل آنے پر سب قریش کمہ کرمہ سے بھاگ اضح ۔ اس وقت عبدا لمطلب جوان لاکے تئے۔ (۱) آپ نے کما بخدا میں حرم اللی سے باہر نمیں جاؤں گا۔ یماں سے نگل کر کوئی عزت نمیں۔ آپ حرم بی میں رہے تا آنکہ اللہ نے لفکر فیل کو خاکم کر کر دیا۔ تب قریش والی آئے: جب انہوں نے عبدا لمطلب کی خابت قدی بھیرت اور حرم اللی کی تنظیم کاجذبہ دیکھاتی پہلے ہے زیادہ آپ کا حرام کرنے گئے۔

(۸۲) عبداللہ بن خراش کعی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ عبدا نسطلب لشکر سے ملاقات کر کے مکہ کو واپس آئے تو پیچے لشکر بھی آگیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر تیزی سے آئے اور (مکہ سے قریب ایک بہاڑ) جبل حرا پر چڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ عمر بن عائد بن عمران بن مخودم ، سطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف اور مسعود بن عمروثقتی بخی تھے۔

ان لوگوں کو صاف نظر آرہا تھا کہ حبثی لشکرنے جبہا تھیوں کو حرم کی طرف چلانا چاہا تو وہ بیٹھ گئے۔ حبثی اپنے مخبروں نیزوں اور ڈنڈوں سے انسیں زشمی کرنے گئے ہاتھی اٹھے گر جب انہیں حرم کی طرف موڑا گیا تو وہ چینچے چکھاڑتے پھر بیٹھ گئے۔ اور جب انہیں واپس جانے والے راستے کی طرف موڑا گیا تو وہ نمایت سبک ٹراماں چل پڑے۔ پھر تو یہ حالت ہوئی کہ انہیں حرم کے علاوہ جد حر چلایا جاتا چل پڑتے۔

عبدالمطلب اور ان کے ساتھی ابھی اس مشکش کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک عمر بن عائذ نے

<sup>(؛)</sup> مراديب كدموالطلب اس وقت جوان لاكول كي طرح شابزور تعد

عبدا لهطلب سے کمااد حرد کھیو! عبدالمطلب نے دیکھا تو سندری طرف لینی جانب مغرب سے قطار اندر قطار پرندے آ رہے تھے زرو رنگ کورتر سے چھوٹے سیاہ سراور سرخ چونچوں اور پیجوں والے۔

عمر كتاب عى في ويكما پر دون في لكر پر طقه بائده ليا بر پر ندے كے پاس تين بخر تھ۔ ايك چرخ عن دو بنوں عي مور عبد المطلب في مسعود التفى سے كما تميس مجى بحد نظر آيا ہے؟ كيف لكا بال عيں نے ديكھا ہے كہ سندركى طرف سے محرى مى سياى آرى تقى مور محمال المطلب نے كما وہ پر ندے تھے كينے لگائم نے بچ كما بخدا وہ پست پرواز تھے كہ اگر ہم انہيں بكڑنا جا ہے تو بكڑ ليتے۔

عبیدین عمیر کتے ہیں جب اللہ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کرنا چاہا توان پر پر ندے بھیج دیے۔ جو سمندر سے کروہ در کروہ لکے ہر پر ندے کہ پاس ٹین کئے ہوئے (گھڑے ہوئے) پھر تھے۔ ایک چرخی ہیں اور دو پیجوں بیں، پر ندے آکر ان کے مرول پر صف بستہ ہو گئے اور انہوں لے چینچے ہوئے پھر کھینگنا شروع کر دیے۔ کوئی پھر ذین پر نہ کر اکمی نہ کمی انسان کے مربر گرااور دیر کے راستے کھیا گیا۔
چلا کھینگنا شروع کر دیے۔ کوئی پھر زین پر نہ کر اکمی نہ کمی انسان کے مربر گرااور دیر کے راستے کھیا گیا۔

عبید بن عمیر کتے ہیں جھے عروین طلحہ نے اور اسے جوشہ بن عبید بن امید بن عبدالر حمان نے ہتلایا۔ کتے ہیں میں نے نوفل بن معاویہ دکل سے سا۔ وہ ہتلارہے تھے کہ امحاب قبل پر جو پھر برسائے گئے میں نے انہیں دیکھاتھا چنے کے برابر مسور کے دانے سے پچھ بڑے اور سرخ رنگ تھے۔ کویادہ مینی موتی تھے۔

واقدی کہتے ہیں جب ابر ہدوالی بھا گئے لگاتو ہیں نے سناہے تقبیل حمیری نے جواسے و کم ورہاتھا سر کھا۔۔۔

أَيْنَ الْعَندُ وَإِلَاكَ الطَّالِبُ وَالْآشَرَمُ الْمَعْلَىٰبُ عَيْرُ الْمَثَالِبُ -

كان بماكوم \_ فداتمار \_ تعاقب ش ب - اب اشرم مظوب بوكرد م كافال شيس بوسكا \_

ابر مدنے کعبة اللہ کومسار کرنے کاارا وہ کیوں کیاتھا؟

محدین اسحاق وغیرہ نے لنگر فیل کے آنے کاسب بد تکھاہے کہ ابر ہمہ شاہ بمن نے صنعاء میں قلیس نام کا ایک بردا کر جابنا یا اس دور میں روئے زمین پر ایسا کوئی گر جانہ تھا۔ پھر اس نے شاہ حبشہ نجاثی کو خطائکھا کہ اے بادشاہ! (۱) میں نے یماں ایک کر جابنایا ہے۔ ایسا کرجا آپ ہے پہلے کسی بھی فرماں روائے نہیں بنایا ہو گالیکن یہیں بس نہیں۔ میں عرب کے حاجیوں کو بھی جج کرنے کے لئے اوھر پھیرلاؤں گا۔

عربوں کو جب ابر ہد کے عزائم کی خبر ہوئی تو عرب کے قبیلہ بنی نقیم کے ایک ہمس کو برا طیش آیاوہ چیکے سے ممیاا بر ہد کے بنائے ہوئے کر جامیں یا خانہ کیااور چیکے سے واپس آگیا۔

ابرہد کو بتا چلا تو کئے لگایہ کسنے کیا ہے؟ کمی نے بتلا یا کدائنی بیس سے کسی مخص کا کام ہے جو کہ وا تا کہ بیت حرام کا ج کر حا کا ج کر دانا کہ والے بیت حرام کا ج کر حا کا ج کر دانا جا جی ہے۔ آپ کا بید اراوہ دکھ کر وہ آیا اور یمال پا خانہ کر کے چلا گیا۔ اور بتلا گیا کہ بیہ جگہ ای لائق ہے۔ ابر ہدیہ من کر طیش میں آیا اور بیت انڈ کومسار کرنے کا تہیہ کر لیا۔

\_\_\_\_000-\_\_\_

<sup>(</sup>۱) کو کہ حیثی اقتدار کا اصل مرکز جید بینی سودان ہی تھا جمال کے فرماز واکو نجاشی کما جا آتھا جب کہ یمن پر ان کا بقنہ اس طرح ہوا کہ یمن کے بادشاہوں جس سے فرونواس نے یمود سے احتیار کر کی اور جیسائیوں پر عرصہ حیات بحک کر ویا اور افسیل طرح طرح سے ایڈا دی جائے گئی۔ جب اس کی اطلاع سلطت کے فرمان روا شاہ روم کو ہوئی تو اس نے یمن سلطت جیس کے فرمان وا نجاشی کو سے بعت دور ہوئے کی وجہ سے خود تو فکر کھی نہ کی البتہ ایک وادر مربی عیمائی محومت سلطت جیشہ کے فرماز وا نجاشی کو کھا کہ تم لوگ میں سے بحث میں مینی محومت سے کر لینی جائے۔ تب جیشیوں نے کمن پر پڑھائی کر کے اسے محم کر لیا۔ یمن پر سب سے بہلے نجاشی نے ارباط بای طفی کو امیر مقرر کیا بو پر سول وہاں حاکم میں پر پڑھائی کر اور اور ازاں واقد میل کی بود اور اس واقد میل کو اور اور ازاں واقد میل کو اور اور ازاں واقد میل کو افر اور اور ازاں واقد میل کو اور اور اور ازاں واقد میل کو اور اور اور ازاں واقد میل

# گیار هویں فصل

### بجبین سے بعثت تک ظاہر ہوئے والے '' دِلائل النبوۃ ''

(۸۳) ابن شاب (زهری) کتے ہیں کہ حضرت عہدالمطلب نے عبداللہ کو مدینہ طیب میں سمجوریں لانے کے لئے بھیجا۔ تو وہیں مدینہ طیب میں محبوریں لانے کے لئے بھیجا۔ تو وہیں مدینہ طیب میں (کسی مرض کے ساتھ) حضرت عبداللہ کی جھولی میں پرورش پانے ہوگی۔ اسکے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروا ہوئے اور حضرت عبدالسللب کی جھولی میں پرورش پانے ہے۔

گھے۔

نی صلی الله علیه وسلم سے پیروار اور ربیج آلاول کا تعلق

(۱۸۴۷) ابن عماس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن رکھ الاول کے پہلے حصہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پر نبوت کا نزول ہوا تو پیر کے دن رکھ الاول کے پہلے حصہ میں، آپ مدینہ طبیبہ میں تشریف لائے تو پیر کے دن رکھ الاول کے پہلے حصہ میں۔ اور آپ کاوصال ہوا تو پیر کے دن رکھ الاول کے پہلے حصہ میں۔

#### آپ ختنه شده پیدا موت

(٨٥) عَمَنْ آمَنِ أَبْنِ مَالِكِ عَنِ النَّمِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَ مِنْ كَرَا مِتِّ عَلَىٰ رَيِّنَ آنِ وَلِاثَ تَخْتُونَا كُلُونِهِ آحَدُ سَوْءَ قِنْ -

انس بن مالک رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں میری تعقیم و بحریم میں سے میری جائے سترنہ و بیری تعقیم و بحریم میں سے میری جائے سترنہ و بیمی ہے کہ بین فقت شدہ پیدا ہوا اور کمی محض نے میری جائے سترنہ و بیمی ہے کہ

بیند ( تحریج ) امام سیوطی فصائبس کمری جلد اول میں لکتے ہیں کہ اسے طبرانی نے اوسط میں اور خطیب اور ابن عساکر بے مخلف طرق کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عندے روایت کیا ہے۔ اور صاحب بھیج الروائد نے جلد نمبر ۸ میں ۱۲۲۴ پر اس کی تحریج طبر افی صغیرا وراوسط دونوں سے کی ہے۔

متدرک جلد فمبر۴ص ۲۰۴ میں امام حاکم فرماتے ہیں . -

(لغبيرها شيرانكي صفحري

(۸۲) ابن عماس اپ والد حضرت عماس رضی الله عدے روایت کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم ختنہ شدہ پدا ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ کے دا دا بڑے جیران ہوئے اور آپ سے انسی خاص العلق خاطر ہو گیا دروہ کنے گئے میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ توافق آپ کی بڑی شان تھی۔ (۸۷) الی بکر اسے روایت ہے کہ جریل ایمن نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ختنہ کیا جب آپ کاشی مدر کر کے دل مبارک کی تطبیر کی تھی۔

مرور دوعالم صلى الله عليه وسلم حضرت حليمه كي كوديين

(۸۸) ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ " سے روایت ہے فرماتی ہیں ہم پر بوی قبط سالی کا دور آگیا۔ کوئی چیز باتی نہ رہ گئی۔ میں اپ فتبید ہو سعد کی چند عور توں کے ساتھ دووجہ پینے والے بچے کینے کے لئے اپنی سفید و سیزرنگ والی گدھی پر مکہ مکر سہ کی طرف آئی۔ ہے

ہم میں سے ہرعورت پر نبی معلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا گر انہوں نے آپ کو لینے ہے ا نگار کر دیا۔ کیونکہ انہیں نچے کے باپ سے کچھ مال مل جانے کی توقع ہوتی تھی۔ اور آپ کے والد نوت ہو مچکے تھے۔ اور آپکی والدہ کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔

چنانچہ میرے مواہر خورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ او هر ہمارے واپس چلنے کا دن آجمیا۔ یں نے اپنے شوہرے کما کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بمترہے کہ اس بیٹیم بچے کو لے لیا جائے۔ یس آپ کی والدہ کے پاس آئی اور آپ کو لے کر وہاں پٹی جمال ہم محمرے تتے۔

میرا ایک اپناشیر خوار بیٹابھی تھا جومیری چھاتی خٹک ہونے کے سب بھوک کی شدت سے سو ہانہ تھایس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دود در پایا پا پھرا پے بیٹے کوپلا یا اور دونوں سیر ہو کر سومجے۔

ہارے پاس ایک اونٹی بھی تھی۔ جو بھوک کی وجدسے ایک قطرہ رورھ نہ دیتی تھی۔ اب جو منرے شوہرنے اس کے دورھ پر ہاتھ لگا یا تورہ رورھ سے بھری پڑی تھی۔

مَتَوَأَمَّدَتِ الْأَصَادِيثُ أَنَّهُ عَكَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ وُلِدَ تَحَنُّوُنَاً. ١٠٠ س امرير تاتر كساته احاديث آني جي كه ني صلى الشعلية وسلم مختون پيدا موسعَ " اندا ابن تم كا زاوالمعاد مين مي

صلی الدعلیدوسلم کے مختون پیدا ہونے کے عقیدے پراعتراضات کر تاجیح نیں۔ مترجم عفرلہ۔ ہے (تخریج) علیمہ سعیہ مع مروی اس طویل صدے کو تحدین اسحاق کی روایت سے سرت این ہشام ہیں روایت کیا گیا ہے۔ خصائص کبری جلد اول باب ماظمر فی لیلتہ مولدہ میں اس کی تخریج این راعوںیہ۔ ابو یصلی طرانی۔ ابو لیم اور این عساکرے کی گئی ہے۔ جب کہ جمیح الزوا کہ جلد تمبر ۴ میں ۲۲۰ پر علامہ بیٹنی فراح ہیں کہ اس صدے کو ابو لیعلی اور طرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی اللہ ہیں۔ الفرض اس معیث مجمع کو پیشتر محدثیں نے لیا

میرے شوہرنے اس کا دووہ دوہااور میرے پاس آگر کسنے نگائے بنت افی ذویب! (1) میں مجمتا بوں جمیں یہ بیزی برکت والی جان ملی ہے ساتھ ہی اس نے جمعے اونٹنی کی حالت سے آگاہ کیا تو میں لے استا ہے دووہ کے بھر آنے سے مطلح کر دیا۔

مبع ہم نے چلنے کی تیاری کی میں اپنی گدھی پر بیٹے گئی۔ بخدا وہ بیشہ قافلہ سے چیجے ہی رہتی تھی۔ محر جب میں نے اس پر بی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا تو وہ سب سوار بول سے آگے چلنے گئی۔ میرے ہم سفر کتے تھا ہے جلیمہ! آج تیری گدھی کی جب شان ہے۔

فرماتی ہیں پھرہم اپنے علاقہ دیار بن سعد میں پہنچ تو بخدا اہمارے لئے ہر طرف ہرکت ہی ہرکت ہوگئی۔
ہمارے چروا ہے دن بھر ہماری بحریاں چروا کر واپس لاتے تووہ دورہ سے بھری ہوتیں۔ جبکہ ہماری باتی توم
کی بحریاں (خکلہ سالی کی وجہ سے) ایک قطوہ نہ دیتیں۔ تو توم کے لوگ اپنے چروا ہوں سے کہتے تسارا
بھلا ہو! جماں حلیمہ کی بحریاں چرتی ہیں تم بھی وہیں اپنی بحریاں چرایا کرو، یونمی دن گزرتے رہے۔ ایک
دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا بیٹا ہمارے کھروں کے عقب بیں ہمارے جانوروں کے پاس کھیل رہے
شاہ والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی (میرا بیٹا) دوڑ تا ہوا آیا اور کئے لگامیرا تریش بھائی تمل ہوگیا ہے۔
شاہ در اس کا باپ دوڑتے ہوئے گئے تسار اکیا حال ہے؟

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمایا مجھے کی بنا نہیں۔ البنتہ ابھی دو مرد آئے تھے انہوں نے میرا پیٹ پھاڑا اور پھر طادیا۔ (۲) آپ کاباپ (میراشوہر) کئے لگامیرا توخیال ہے کہ اس بچے کو جنات کا اڑ ہو گیاہے اے نورآ اپنے گھر مکہ مکرمہ واپس دے آؤٹمل اس سے کہ تمارے پاس اسے کوئی برا حادث پیش آجائے۔ اب اس کاہرونت یک بحرار تھا کہ میں اسے مکہ مکرمہ نے جاؤں۔

چنا نچہ بی آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ اور کماکہ بین اس کی دامیہ ہوں۔ بین نے اس کا دورہ چھڑوا ریا ہے۔ بجھے ڈر ہے کہ وہاں اے کوئی حادث لاحق ہو جائے گا۔ تم اے واپس لے لو۔ آپ کی والدہ نے کماکیابات ہے تم اس سے بے رغبت ہو گئیں۔ اس سے قبل تو تبمارا تقاضابہ تھا کہ تم اس سے اپنی والدہ نے کماکیابات ہے تم اس سے بے رغبت ہو گئیں۔ اس سے قبل تو تبمارا تقاضابہ تھا کہ تم اس سے اپنی پاس ذیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتی ہو۔ شاید حمیس میرسے بیٹے پر شیطان کی کسی حرکت کا ڈر

۔ فَاِنَّ إِنْهِيْ لَمَٰذَا مَعَصُدُمْ مَنَ الشَّيْعَلَانِ ميرايناشِطان سے معموم ہے۔ مِس نے جبا سے توکد كياتو ديكماك

<sup>(1)</sup> يد حفرت عليد كل كتيت جس كم ساته انسين ان كاشور مبت يكاد اكر ما قار

<sup>(</sup>r) يبين من آپ كش مدر كواندى طرف مرف اشاره ب أكيد واقد مقعل ارباب.

خَرَجَ مِنِي نُوْرُ اَصَاءَتْ لِي بِيهِ قُصُورُ كُمِضِك مِنْ أَرْضِ الشَّامِ جھے سے وہ نور لکلا جس سے ارض شام میں بھرئی کے کل جھے پر روش ہو گئے۔

موسے وہ وہ بنت اپی تجراق کمتی ہیں سب سے پہلے ابولسب کی لونڈی توبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دووہ ' پلایا کیونکہ اپنے بیٹے سروح کے پیدا ہونے کی دجہ سے دہ اپنی چھاتی میں دودھ رکھتی تھیں۔ میہ حضرت حلیمہ "کے آنے سے چند دن قبل کی بات ہے۔ (۱) ثوبہ "نے آپ سے پہلے (آپ کے بچا) حضرت حمزہ " کو بھی دودھ پلایا تھا اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزوی کو پلایا۔ (گویا امیر حمزہ قرضا کی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں) (۲)

#### حضرت حليمه " كأ كمر بر كنول كالمواره بن كيا

(۹۰) واقدی کتے ہیں تی سعدی دس عورتیں وورھ پنے والے بچے لینے کے لئے کمہ کرمہ کی طرف آئیں۔ ان کے ساتھ حضرت علیہ بھی تھیں جن کانب یہ ہے علیمہ بنت عبداللہ بن عارث بن شجنہ بن جابر بن رزام بن ناصرہ بن قصیہ بن نصر بن سعد بن بحر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن تحصہ بن قیس عیلان بن مضر۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد (حضرت حلیمہ کے شوہر) کا نسب سیہ ہے حارث بن عبدالعزی بن رفاعہ بن ہوا زن بن تامرو بن فصیہ بن لھر بن سعد بن بکر بن ہوا زن -

آپ کارضاعی بحائی عبداللہ بن حارث ہے اور رضاعی بہنیں انسیہ بنت حارث اور حذافہ بنت حارث میں حذافہ کوشیما بھی کہتے تھے۔ یمی شیماا پی والدہ کے ساتھ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیداشت کیا کرتی تھیں۔

#### بوسعد كا قافله شديد قول سالي بي مكه مرسدكي طرف دوانه بوا حفرت عليمدا بي سيخ عبدالله كوساته

(۱) بعض روایات کے مطابق ثوبہ" نے آپ کو سات دن دودھ پلایا ہے۔ بید ابولسب کی بائدی ہوا کرتی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی توثیبہ نے ابولسب کوبشارت دی کہ تمسلرے بھائی عبداللہ کے گر فرزند پیدا ہواہے۔ اسی خوشی جس ابولسب نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور تھم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو وہ آزادی سے بعد دودہ پلایا کریں۔ چتا تجے وہ دودھ چاتی دجیں۔

فی بہ" کے ایمان لانے میں اختلاف ہے بعض محدثین سے انہیں سحابیات میں شار کیا ہے اور کتب سیرت میں آیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم ان کے دورہ پلانے کی وجہ ہے ان کا بواا حرّم کرتے تھے اور مدینہ منورہ ہے ان کے لئے ملیوسات جمیع کرتے تھے۔ ان کی دفات ہجری کے آخویس سال واقعہ خیبر کے بعد ہوئی۔

(٢) اور پیچه گزرچکاب که نی صلی الشه علیه وسلم کی والده آمند بنت و بهب اور امیر حزو رضی الله عند کی والده حصاله بنت و بیب پایم پیچازا و بهنی چی کونکه و بهب اور و بهیب سکے بعائی تعب لواس طرح ایک لحاظ سے امیر حزو نبی صلی الله علیه وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی بنتے جی ۔ کو یا جناب حزو کو امام الانبیاء سے تین نمایت کرے دوابط حاصل ہیں۔ لئے اپنی گدھی جے سدرہ کہتے تھے اور اونٹنی جس کے نیچے دودھ نہ تھااور اسے سمراء لقرح کہتے تھے کے ساتھ روانہ ہوکیں۔ ایک ون پہلے اس اونٹنی جیسی عمر کااونٹ مرکیا تھا (گویاوہ بھی موت کی عمر کو پنچ پکل تھی ) اور اس کے نتینوں میں دودھ کاایک قطرہ بھی نہ تھا (بوڑھی بھی تقی اور قحلہٰ زدہ بھی)

نی صلی الله علیه وسلم کی والدہ آمند نے علیمہ سے کمائذا جھے امید ہے کہ یہ بچہ تسارے لئے باعث برکت ہوگا۔ علیمہ آپ کو لے کر اپی منزل پر گئیں (جہاں انہوں نے کمہ مکرمہ میں پڑاؤکیا ہواتھا) کیا دیکھتی ہیں۔ کہ گدھی اپنی رسی تڑوا کر کھر میں گھوم ربی ہے۔ اور اوڈٹی کھڑی ہو کر چفالی کر ربی ہے علیمہ شوہر سے کہنے لگیں یہ بچہ باہر کت معلوم ہو آ ہے وہ کہنے لگاس کی پچھ برکت تو ایمی نظر آنے گئی

حلیمہ" کے شوہرنے اونٹنی کو دوہا تو دودھ سے ایک بڑا ہرتن بھر گیا جوانہوں نے حلیمہ" کو بٹا دیا۔ پھر دوحا تو دوسرا برتن بھر گیادہ اس نے خود سیر ہو کر ٹی لیا۔ اب جو دیکھنا توابھی اونٹنی میں دودھ تھا چتا نچہ تیسری بار دوحاتوا کیک اور برتن چھلک بڑا۔ جے انہوں نے مشکینرہ دغیرہ میں محفوظ کر لیا۔

اب یہ لوگ روانہ ہونے گئے حارث اونٹی پر سوار ہو گیاا در حلیمہ آپ کو جھولی ہیں لے کر گدھی پر سوار ہو شمئیں ۔ واوی سرر میں حلیمہ کی ساتھی عور تیں پڑاؤ کئے ہوئے تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کئے لگیس سے حلیمہ اور اس کا شوہر آرہے ہیں۔ شرب گدھی اور اونٹی توان کی اپنی گدھی اور اونٹی سے زیاوہ صحت مند ہیں۔ ان کے جاٹوروں کا توسر تھے میں نہ آ ماتھا ؟

حفزت خلیمہ ان عور تول کے پاس آگر اڑیں تو وہ کئے لگیں حلیمہ! تو نے جانوروں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا بخوامی نے میا تھے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا بخوامیں نے اتا بمترین اور عظیم البر کت بچہ جمی شیں حاصل کیا عور تیں بچھنے لگیں ہے عبدالمطلب کا بیٹا ہے؟ کما ہاں۔ ساتھ بی آپ نے امر جانوروں کے صحت مند ہو جانے کی تفصیل بتلائی ۔ چنا نچہ ان عور توں کو وہیں اس منزل میں ہم سے حمد جانوروں کے صحت مند ہو جانے کی تفصیل بتلائی ۔ چنا نچہ ان عور توں کو وہیں اس منزل میں ہم سے حمد جو نے لگا۔

منی بیں پھر ہم کھر پہنچ ۔ ہمارے گھریں وس بکریاں تھیں جو لا نری کے باعث باہر نسیں لکلا کرتی تھیں۔ گراب ہم اپنے اوٹ ج نے کے لئے بیٹینے لگے تو وہ وورہ سے ہم کر لوٹ ہم میں وشام وورہ دوجے۔ یں نے محسوس کیا کہ ہماری اوٹنی کو بان اوٹی ہوگئ ہا اور گدھی کے ران کوشت سے بھرتے جارہے ہیں۔ جو کھی بحوک کے مارے ایسے ہوتے تھے کو یا ان میں کیڑا پڑا ہوا ہے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) حالانکہ دودہ دینے کے لئے جانوروں کا ایک ٹائم ٹیمل ہو گا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجودہ تھا کہ جب چاہا در جتنی بار چاہا کمریوں سے دودہ لے لیادر کریاں بھی کھٹا ذوہ اور خٹک ہوں۔ آہم اعلان تبوت سے پہلے والے مجود کو ارہامی کتے ہیں جیساکہ چیجے گزرا۔ تو عظمتیں ہیں جیسے خداسیدا لانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی لے خوب کما ہے۔ جدھ رجدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ کسی لے با ٹکانہ با ٹکاوہ جمولی بحریتے گئے۔

ماری مبتی والے اپنے چرواہوں سے کماکرتے جمال علیمہ کی بحریاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بحریاں وہیں چروا یا کروده ایبای کرتے مگران کی بحریاں پہلے جیسی ہیں۔ ملیمہ سعدیہ تهتی جیں۔

حدىكان كالله للله صلى الله عَلَيْه وكسلم يَمُسَّ ضَرَعَ سَاةٍ لَهُمُ يُسَالُ لَهَا إِضْلَالُ فَمَا يَطْلُبُ مِنْهَا سَاعَةً مِّنَ النَّاحَاتِ إِلْاَحَكَبَتْ عُبُنِيَّا كَرُصُبُنِحًا

وَيَاعَلَ الْأَرْضِ شَنَيُ مُتَأْكُلُهُ دَالنَّهُ وَ

نی صلی اللہ علیہ وسلم بہتی والوں کی بحریوں (جنہیں اصلال کما جاتا تھا) کے دود 🕳 پر ہاتھ لگا یا کر 🚣 توون رات ص مى مى مى وقت جب آب جائے وہ وورد وسين لكتيں حالاتك وہ زين سے مكم كمالى مىن را) جيس- (۱)

#### حلیمہ کی بکریوں کے لئے غیب سے سنرہ

(٩١) عبدالعمد بن محر سعدي روابت كرتے بين كد جھے حضرت عليمه كے جروابول على المكى نے ہلایا۔ کہ ہم آپ کی بریاں لے کر جاتے توزین سے سرندا شائل ۔ ( پچھ کھاتی ہی رہیں) ان کے مند میں ۔ اور ان کے گویر میں سبزو ہو تا تھا۔ جبکہ ہم اپنی قرم کی دوسری بجریاں لے کر جاتے ق (انسین کھانے کوسپرو نسیں ملاتھ) وہ زیاوہ سے زیاوہ سیر تیں کدا گلے پاؤں اٹھاکر کسی جھا ڑی سے کوئی کنژی وغیرومته میں ڈال کیتیں ۔

فَتَرُوْحُ الْعَنَمُ ٱغْمَتَ وَنِهَا حِبُنَ غَهَ تَ وَتَرُوْحُ خَنَمُ حَلِيمَةَ يُخَافَعَلَيْهَا التشكأر

(قوم کی بحریاں واپس آتے ہوئے زیادہ بھوک زوہ ہوتی اور حلیہ کی بحریوں کے پیٹ زیادہ کھانے کے سب سختے والے ہوتے۔ )

#### آب کو بھین میں قل کرنے کے لئے کاہنوں کی کوششیں

کتے ہیں دوسال بعد صلیم " نے آپ کا دودھ چھڑوا دیاجب آپ چار سال کے ہوئے توصلیمہ اور ان کا شوہر آپ کو جعنرت آمند کے پاس لاے کیونکہ وہ آپ کی عظیم الثان بر کات دیکھ کر ڈرنے لگے تھے اور عاجے تھے کہ آپ کو فیرا آپ کے محروالی کر دیاجاتے۔

جب بدوادی مرر میں پنچے تو کچھ حبثی بھی وہاں ہے ساتھ ہوگئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنظر غائز دیکھا آپ کے کندھوں کے درمیان مر دبوت اور آپ کی آگھوں کی سرخی ملاحظہ کی ۔ تو کئے گئے بمياس بيچ كى المحميل خراب بين ؟ حضرت مليمة كمنه لكين شين بير سرخى اس كى المحمول بين بيشه رجتي

(1) حالا کماس سے بہلے وہ دونوں مارے بحوک کے یادہ تربیطی رہتی تھیں۔

ہے۔ کینے گئے بخداید نی نے ۔ اور ساتھ می انہوں نے آپ کو ملید سے چینئے کے لئے حملہ کر دیا۔ محراللہ تعالی نے انہیں ایسا کرنے سے ہاڑ کر دیا۔

حفرت ملیم "آپ کو لے کر گھر آگئیں۔ اور آپ کو چمپاکر رکھنے لگیں کی کوند دکھاتیں۔ ان کے علاقے میں ایک کابن آیا ہوا تھا۔ بہتی والے اپنے بچے لے کر اس کے پاس گئے۔ گر ملیمہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعدوہ آپ سے غافل ہو کس تو آپ جھونپڑی سے باہرنکل گئے کابن نے آپ کو دکھے لیا اور اپنی طرف بلایا گمر آپ نے اس کی بات نہ سی اور خیمہ میں واعل ہو گئے کابن نے بری کوشش کی کہ یہ بچے و کھایا جائے گر حضرت ملیم "نے نہ دکھلایادہ کئے لگا خدایہ نبی ہے یہ نبی ہے !

بجين مين ني صلى الله عليه وسلم كاشق صدر

چار سال کی عمر ش آپ اپ رضای بھائی اور بمن کے ساتھ بہتی سے قریب ہی اپ جانوروں کے
پاس کھیلے لکل جایا کرتے تے ایک ون حسب معمول آپ وہیں جانوروں کے پاس تھے کہ بھائی نے
ویکھا آپ پر بیوشی طاری ہے ۔ وہ آپ سے بات کر ناگر آپ جواب نہ دیتے تے ۔ وہ دوڑ آ ہوا
والدہ کے پاس گیا اور چخ کر بولا میرے قرائی بھائی کی خبر لو! حلیمہ اور نیچ کا باپ دوڑتے ہوئے
آئے ۔ ویکھائو آپ کارنگ اڑا ہوا ہے اماں نے اپ بیٹے سے پوچھائم نے کیا دیکھاتھا ؟ وہ کئے لگا دو
سفید پر ندے ہورے اوپر اڑر ہے تھان میں سے ایک نے کھاکیا یہ وی ہیں ؟ دوسرے نے کماہاں ۔
دولوں پر ندے (فرشتے) اثر آئے اور آپ کو پکڑ کر پشت کے بل لٹا دیا آپ کا پیٹ چاک کیا

پیٹ میں جو کچر تھا باہر لکالا پھران میں ہے ایک نے اپنے ساتھی سے کمابر ف والا پائی لاؤوہ پاٹی لایا۔ آپ کا پیپ و حویا گیا۔ پھر اس نے کما گلاب کا پانی لاؤ۔ وہ لایا۔ تواس سے پھر آپ کا پیپ وحویا

ميا۔ اور بعدازاں اے طاو ياكيا۔

ید سند کر طبیہ "ف اپ شوہرے کمامیرا خیال ہاسے اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں کمیں کوئی اس سے برا ماد شدہ و جائے جھے لگتا ہے کہ اس پر جنوں کا اڑے۔ بچ کے باپ نے کما بخدا اے کوئی جنون نہیں۔ اس سے بابر کت بچہ تو نہمی دیکھائنیں گیا۔ البنہ فلاں قبیلے نے حسد سے اس پر پچھ کیا ہو گا كوكداس بح كى آرے م ربر كول كى بارش مونے كى ب جوانسى ايك آكوشيس بعاتى -

چنانچہ طیمہ آپ کو آپ ک والدہ کے پاس لے آئیں اور آپ کے سب ظاہر ہونے والی خمرور کت كالذكره كميا ـ اورشق مدر والاواقعه بهي سايا ـ ( إ )

ابن عباس مست میں کہ آپ پانچ سال کی عمر میں والدہ کے پاس آئے جبکہ دوسرے محققین کا کمٹاہے کہ آپ کو جار سال کی عمر بھی والدہ کے پاس لایا گیا۔ آہم جھ سال کی عمر تک آپ اپنی والدہ کے زیر ربيت رب-

(۹۲) واؤد بن الی ہند کہتے ہیں کہ جب حضرت المنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوکد کیا تو عبدا لطلب من دامی کاش میں لطے بنوسد کی ایک مورت علیم" سے ملاقات ہوئی۔ آپ انسیں لے كر آئے اورني صلى اللہ عليه دسلم كوان كے حواله كر ديا بھرانسيں الوداع كينے ہے لئے بچھے قدم ساتھ على- اس وت عبدا لمطلب بد كدرب تع-

مَا رَبِي مِلْذَا الرَّاحِبُ الْسُافِلْ مُحَكِّمُهُ أَفْلِبُ بِحَكِيرٍ طُلَكِي (ترجمه) ميد مواد جوف والامسافر محمر (صلى الله عليه وسلم) ہے اسے اثنی خير كے ساتھ والى لا۔ وَازْجِنُ وُعَنْ طَرِيْهِ ۖ وَأَحْلِهِ ۚ وَأَحْلِعَنْهُ كُلَّخَلُقٍ فَاجِمِ (ترجمہ) اور اے برے لوگوں کے رائے ہے اور برے لوگوں کو اس سے باز رکھ۔

آخْنَنَ لَيْنَ نَكُهُ بِطَامِرٍ وَجِنَّةٌ تَعِينُهُ بِالْهَوَاجِمِ

(1) اورے ہی صلی الله علیه وسلم کاش صدر متعود بار بواہ اس کی تعداد جس علماء کا اختلاف ہے۔ آئم تعن بار والے شق مدر می اخلاف نس - لین بمین میں جب آپ کی مرجاریا پانچی سال تھی ۔ جب زول قر آن کا آغاز ہوا۔ اور جب آپ معراج پرتشریف نے گئے۔ اختلاف دراصل اس عرب کد بھین عس آپ کاشق صدر کتنی مرتب ہوا ہے۔ بعض علاء وس سال کی عمر میں بھی آپ کے لئے شق صدر النے ہیں۔

یماں تین کردہ نظر آتے ہیں۔ اہل معل قراس کا اٹلا کرتے ہیں گئے ہیں شق صدر ہو جانے اور دل ٹکانے جانے ے انسان مرجاً اے زندہ نمیں رہ سکا۔ ال آؤل کتے ہیں کہ شق صدرے آپ کے بینے کو علم و حکت کے لئے کھول متا مراد ہے ۔ محرامل معن محفص کرتے ہیں نہ آؤیں ۔ بلکہ تعدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے میر مجھے مشکل نسیں۔ وہ جاہے تو دل کے بغیر بھی کسی کوز ٹدہ رکھ سکتاہے۔ (ترجمہ) ایسے برے لوگ جو شیطان صفت ہیں جن کا دل ناپاک ہے۔ اور ایسے جنوں ہے بھی اسے محفوظ رکھ جو سخت گری کے وقت بھی لوگوں کو مگراہ کرنے نکلتے ہیں۔

إِنَّ أَمَّاهُ مُكُدِئِ وَنَاصِرِى -

(ترجمه) من محمقا بول كريه ميري عرت بردهائ كااور ميرارو كارب كار

نی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ اپنے تہر السب ملئے دیدہ طیبہ جاتے ہیں (۹۳) واقدی روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے گئے جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو والدہ آپ کو آپ کے تہریال ہوعدی بن نجارے طوائے دریۂ طیبہ لائیں (۱) ان کے ساتھ ام ایمن (حضرت اسامہ بن زید کی والدہ) ہمی تھیں۔ والدہ آپ کو لے کر مریۂ طیبہ میں دار عابضہ میں انہ بنوعدی بن نجار کا آیک آ دمی تھا۔ وہاں آیک ممینہ رہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم (جرت کے بعد) دار نابذہ کو دکھے کر کئی باتمی یاد کیا کرتے تھے جو بجین میں یمان چیش آئی تھیں (اپنی والدہ کی یاد کیا کرتے تھے جو بجین میں یمان چیش آئی تھیں (اپنی والدہ کی یاد کیا کرتے تھے تو نہیں بھی ان ایک آپ آئی تھیں (اپنی والدہ کی یاد آتی تھی) آپ یتوعدی بن نجارے قلع دیکھتے توانمیں بھیان لیا کرتے۔

بچین کے انبی واقعات میں ہے آیک رہ بھی آپ سنا یا کرتے کہ آیک میمودی جھے گھور گھور کر ویکھا کرتا تھاآیک ون وہ جھے علیمد کی میں ملاکنے لگائے ہچ تہمارا تام کیا ہے؟ میں نے کمااحمہ اس نے میری پشت دیکھی تو میں نے سناوہ کہ رہاتھا یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھروہ میرے نہیال والوں کے پاس کمیا۔ اور اسمیں اس سے آگاہ کیا۔ انہوں نے میری والدہ کو بتلایا تو وہ میرے متعلق ڈرنے لکیس۔ چنانچہ ہم مدینہ سے والیں آگئے۔

ام آئین آنتا یا کرتیں کہ ان دنوں دو یمودی مدینہ جن میرے پاس آئے کہنے گئے ہمیں احمد (صلی الله علیه وسلم) د کھلائے جن آپ کو نکال لائی۔ وہ آپ کو بنظر غائز دیکھنے گئے ایک نے اپنے ساتھی سے کما میداس امت کانی ہے اور اس شمری طرف ججرت کرے گا۔ پھر اس شمر جن قتل اور اسیری جیسے عظیم حوادث ردنما ہوں گے۔ ام ایمن کمتی ہیں بیس نے ان دونوں کی باتیں یا در کھیں۔

والدہ کے ساتھ مکہ کوواپس

واقدى كتے جيں آپ كى والدو آپ كولے كر سوئے كمه روانہ ہوئيں راستہ ميں (مينہ طيب سے تئيس

<sup>(</sup>۱) یار در سے همنه طیب کے باکل قریب ایک قبیلہ بنونجار کا وقعاعبدا لمطلب کا نہیال ہمی یکی قبیلہ تھا اور سسرال ہمی کیچکہ ان کی شادی بنونہ ہو میں بولی تقی جواسی قبیلہ کی شاخ تھی۔ بعدا زاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جتاب عبداللہ کی شادی بھی اسی قبیلہ میں بھی اور ان کی وفات بھی ہمینہ منورہ علی میں بولی چنا نبیہ کا پہلے میں سفر کا ایک مقصد ریہ مجمی تھا کہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والدی قبر پرلے جائیں۔

(۲۳) میل دور) مقام ابواء پر حعزت آمنه کاوصال ہو گیا (انسیں دہیں دفن کردیا گیا) اور ام ایمن آپ کو لے کر انمی دو اونٹول پر مکه آگئیں جن پر دو مدینہ گئے تھے اور دو آپ کی پردرش و تحداشت کرنے لگیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدی وراقت ہے، ام ایمن (۱) پانچ اونث اور پھے بجریال ملیں۔ ام ایمن آپ کی تکمداشت کرتی رہیں جب آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیاتوانسیں آواو کر دیا۔

نكاه عبدالمطلب مين مقام محمدي

واقدی کتے ہیں حضرت آمند کے وصال کے بعد جب ام ایمن آپ کو لے کر مکہ محرمہ آئیں آؤ ہے حالت دکھ کر عبدالمطلب کاول بھر آیا (۲) کسی بچے کی حالت پران کاول بول غم سے مجمی نہ بھرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو سینے سے نگالیا پھر بیشہ آپ کوا پٹے قریب دیکھتے اور آٹھوں سے دور نہ ہونے دیے۔

جب عبد المطلب سوجاتے توان کی تعظیم کے پیش تظرانہیں کوئی بیدار نہیں کر یا تھا جب وہ جنائی میں ہوجے تب بھی یمی حالت ہوتی ۔ ان کے لئے بیشنے کی ایک مخصوص جگہ تھی جہال اور کوئی نہیں بیشتا تھا۔ کعبہ کے زیرِ سایہ ان کے لئے ایک چہائی جیائی جاتی ۔ عبد المطلب کی اولاد آکر چٹائی کے گرد بیٹے جاتی اور ان سے بات کرتی (کمی کو چٹائی پر چڑھنے کی جزات نہ ہوتی) حمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) ام ایمن رضی اللہ عنیا نبی صل اللہ علیہ وسلم کی خاص خاومہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوو جس لے کر پرورش کرتی رہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد قوت ہوئے تو وراشت بیس آپ کی ملیت جس آئیں۔ آپ کا نام برکت تھا۔ پہلے جبش کی طرف جرت کی مجرعہ شریف کی طرف۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد می حضرت خدیجہ سے جو کی تو آپ نے انہیں آزاد کر ویا اور عبیہ بن ذیہ بن حارث سے ان کا نام بھی کر دیا ۔ ان کے بعد بھن ہے ایمن (برکت والا) نامی لڑکا پیدا ہوا جس ہے آپ ام ایمن مشہور ہو تھئیں۔ عبید کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کا نام حضرت زید بن حاریہ سے ہوا جن سے اسامہ بن زیر رضی اللہ صنر پر اہو ہے۔

نی صلی الله علیه وسلم آپ کو "ای بعدای" کماکرتے تھے کہ میری مال کے بعد مید میری مال ہیں ۔ حضرت حمر فادوق کے وصال سے تمکیہ میں (۲۰) ون بعدام ایمن رضی الله عند کاوصال ہوا۔

(۲) اور به واقعادل بحر آلے کا مقام تھا آپ چشم تصور سے ویکسیں کہ ایک مصوم کچہ ہے۔ اس کی ولاوت سے کمل بھی اس کا والدہ است اسے شہریال لے گئی گر بھی اس کا والد نوت ہو چکا ہے۔ وہ بیٹیم پیوا ہوا۔ پھر چھ سال کی عمریں اس کی والدہ است اسے نہمبال لے گئی گر وانہی پر سفر کے ووران ماں کاسا یہ بھی اس کے سرے اٹھ گیا۔ اب جو وہ اکیلا گجر پہنچا والدہ ساتھ نہ پہنچی قواس کا واوا اسے اس مالت میں دکھے کر کیوں نہ ول گرفت ہوتا۔ خدا کی بے نیاز بوں پر قربان۔ جس کو ساری نسل انسانیت کی راہنمائی کے لئے پیلائیگیا تھا اور جس کے اور نیوت نے سادے جمال کو رفتک یشت بنانا تھا اسے بھین ہی سے کیے کیے ماں گداز استخابات سے وہ جارکیا گیا۔ چال پر چرے کر بیٹ جاتے۔ آپ کے بھا کتے اے محد اپنے واوا کی مند سے از جاؤ۔ لیکن عبد اللہ اللہ کتے۔

دَعُوْآ اِبْنِيْ اِنَّهُ لَيُؤْمِنْ مَدِحَا رَئِيَالُ اِنَّهُ قَالَ اِنَّ ابْنِيْ لَحَدَدِثُ نَشَتَهُ بِذَٰلِكَ.

( میرے اس بچے کو پکھے نہ کھو یہ جھے باد شاہ محسوس ہو آ ہے ۔ اور بیہ خود بھی اپنے متعلق ایمی ہاتیں بٹلا آ ہے )

کتے ہیں ایک دن نی صلی اللہ علیہ وسلم بچل کے ساتھ کیلتے ہوئے کہ سے باہر کونڈرات تک چلے
سے دہاں بی مدلج کے پچھ لوگوں نے آپ کو دیکہ کر اپنی طرف بلایا۔ اور آپ کے قدموں اور ان
سے نشانات کو گری نظر سے ویکھا۔ پھر آپ کے پیچے پیچے ویدا لمطلب سے کئے گئے۔ یہ پچہ آپ کا کیا لگا
عبدالمطلب نے آپ کو اٹھا کر گلے سے لگالیاوہ حیدالمطلب سے کئے گئے۔ یہ پچہ آپ کا کیا لگا
سے ؟ کما میرا نیٹا۔ کئے گئے اس کی حفاظت رکھا کرو خدا کی فتم ہم نے اس سے برد کر کسی کاقدم مقام
ابراہیم سے ہم شکل نمیں پایا۔ عبدالمطلب نے ابوطالب سے کما سنویہ کیا گئے ہیں۔ چنانچہ اس

حضرت عبدا لمطلب كونبي صلى الله عليه وسلم كى نبوت كالفين بو كمياتها (٩٣) كت ين ايك دن عبدالمطلب حرم كعبر ش بينے تع آپ كے پاس نجران كاليك پادري بعي بيشاتها جو آپ كاكمرادوست تعا۔ وه كمدر باتعا۔

إِنَّا نَجِهُ صِمَنَةَ نَبِيٍّ بَنِيَ مِنْ قُلِدِ إِمْمَاعِيْلَ مِلْذَا لَبُكُ مَوْلِهُ هُ مِنْصِفَةٍ كَذَا وَكَذَا-فَا ثَنَ لَهُمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلِّمَعَلَ مَفِيَّةٍ لِمُذَا لَكُنِوشِنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْاُسْعُفُ وَالِلْ عَهْنَيْهِ وَإِلَىٰ ظَهْرِهِ وَإِلَىٰ مَدْمِيْهِ فَتَالَ مُوَمِّذًا.

نئم اپن کتابوں میں اس شرکہ میں اولاد اساعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی ہیں شار و مورت ہوگ ۔ ابھی ہے بات کھل نہ ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم آھے پادری نے آپ کے چروانور آنکوں پشت اور قدم بائے مبارک کی طرف دیکھاتو پکار افحادہ نبی تو تک ہے " ہے تمارا کیا گئا ہے ؟ آپ نے کما میرا بیٹا۔ پاوری نے کمائم تواس کے باپ کو کتابوں کی روشی میں اس وقت زعو میں پاتے ؟ عبد المطلب نے کما دراصل ہے میرا بوتا ہے۔ اس کا باپ تواس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب میں پاتے ؟ عبد المطلب نے کما دراصل ہے میرا بوتا ہے۔ اس کا باپ تواس وقت ہی اولادے کما اسپنے میں مواس کے بارے میں کیا کہ کو کہا جارہا ہے !

(90) · عبدالله بن كعب بن مالك سروايت ب كر مجمع ميرى قوم كے چند شيورخ في اللا ياكدوه عمره

کرنے لکے۔ ان دنوں عبدالمطلب کم میں بقید حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک یمودی تناہمی شریک سفر تھا وہ کمہ یا یمن میں بغرض تجارت جارہا تھا۔ عبدالمطلب کو دیکھتے ہی بولا۔ ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کمہ سکتے ہیں جس کا فیعلہ نا قائل تبدیل ہے کہ اس فخص کی پشت سے وہ نبی لکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح نہ تیج کر وے گا۔

عبدالمطلب كيوفات اورابوطالب كي كفالت

(۹۲) واقدی کہتے ہیں عبدا لمطلب نے ایک سو دس یا آٹھ سال کی عمریش واعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جان جان آفرین کے حوالہ کی۔

(92) نافع ابن جیرے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ آپ کوعبدالمطلب کی وقات یا دے ؟ قربایا ل

حضوري بركتين ابوطالب كے تحريب

(۹۸) واقدی کتے میں عبدالمطلب کی وفات پر ابوطالب نے آپ کو اٹنی کفالت میں لے لیا۔ اس وفت آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔

ابو طالب کے پاس مال نہ تھا ابتہ وا دی عرنہ ( طاقہ عرفات ) میں ان سے پچھ اونٹ تھے ابوطالب آگر کمہ میں ہوتے توجا کر وہاں ہے وودھ لے آیا کرتے۔

آپ کو دیکر کراکشوایوطالب کاول بحرآ آاوروه آپ سے برایار کرتے۔

وَكَانَ إِذَا اَكَلَ عِيَالُ إِنْ طَالِبِ جَرِيْعًا أَرْفُرَادَى لَوْ يَشْبَعُوا وَإِذَا أَكُلَ مَ مَكَهُ وَالدَاكُلُ

ان کے بچے آئٹے یا علیمدہ علیمدہ کھانا کھاتے کر سیرنہ ہوتے ۔ اور جنب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چیٹے کر کھاجے لوسازے بنچے سیر ہو جا یا کرتے تھے۔

اس کے وہ جب بھی اپنے بچوں کو میج یا شام کا کھانا دیتا چاہجے تو کتے تھمرہ میرے بیٹے کو آلیتے دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو اکثر کھانا نئے رہتا۔ اگر ابو طالب نے بچوں کو دود مد پلانا ہو آتو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوش فرماتے پھر دو سرے بنچ برتن افھاتے اور سب کے سب اس ایک برتن سے ہی سیر ہوجائے اگر ان جس سے کوئی بچہ پہلے ہیتا شروع کر دیتا تو اکیلائی ساد ابرتن خالی کر جا آ۔

ابوطالب، وكيوكركت اعد محر (صلى الله عليه وملم) تهماري يركتال كأكياكتاب-

ذلفول میں قدرتی روغن ، آگھھول میں ماذاغ کا کاحبل پچے مبح اشحے نوان کے ہال پراکندہ ہوتے اور آگھوں میں گندگی جمع ہوتی تخر ہی صلی اللہ علیہ وسلم اشھے تو بالوں میں تیل لگاہو آاور آگھیں سرمہ کا حسن لئے ہوتیں \_\_\_" (1)

(99) ابن حنفیہ کتے ہیں ش نے عقیل بن ابی طالب سے سنادہ کر رہے تھے جب سی میج ہمارے گو ش کھانے کو پکورنہ ہو یا توابو طالب کتے جاؤز مزم لے آؤہم زمزم لاکر پی لیتے۔ اور (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے) ہمیں وہ کا تی ہوجا یا۔

(۱۰۰) ام ایمن کمتی بین میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمی بھوک یا پیاس کی شکایت کرتے نہ و کھا۔ اکثر آپ میجا شھ کر زمزم کے چند محونث نبی لیتے جب ہم کھانا پیش کرتے توفر اویے جھے کھانے کی حاجت نمیں میں سیر ہوں۔

(۱۰۱) این عباس رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ عبدالسطلب کی وفات کے بعد جب ہی صلی الله اللہ عبار معلم الله عنها میں تھے۔

كَيْصُيْنِ وَلْدُعَبُدِ الْمُطَلِبِ عُمُصًا وَلَيْسِيحُ مَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَهِ مِنْ اصْرِفِيْ لا -

توابوطالب کے دوسرے بچوں کی آکھیں صح اٹھتے ہوئے گندگی سے ائی ہوتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبح اٹھتے توبالوں میں تیل لگا ہو آ اور چرو دھلا ہوتا۔

بارہ سال کی عمر میں آپ کاشام کو مسلاسفراور بحیرار ایب سے ملا قات (۲) (۱۰۲) قریش نے شام کی طرف تجارتی قافلہ بھیجنے کا اجمائی فیصلہ کیااور بغرض تجارت بہت سامان جمع کیا۔ ابو طالب بھی رخت سفر باندھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظررہے کہ آیا وہ جھے بھی۔ ساتھ لے جاتے ہیں یانہیں۔ ابو طالب محسوس کر مجے اور ان کا دل بھر آیا کئے لگے کیا تم بھی جاؤ

رخ مصطف ہے وہ آئید کہ پھر ایسا کو آئی آئید شر کمی کے چھ خوال میں شد دکان آئید ساز میں اور اللہ اللہ دو بھینے کی چین اس خداب اللہ صورت ید لا کھوی سلام

(٢) مور تعين كنز ديك آپ كاپهلاسترشام ٥٨٧ء بين بواقل

<sup>(</sup>۱) انبی عظمتوں کو دیکہ کر کمنا پڑاہے۔

مے تو چلو تیاری کر د تو آپ کے پچاؤں اور پھوپیمیوں نے کما ابو طالب! اس عمر کے بیچے کو ساتھ نسیں لے مانا چاہئے۔ آفات سفراور حوادث زبانہ ہے بے خوف نسیں رہنا چاہئے۔

ایو طالب نے خیال کیا کہ آپ کو چھوڑ جاؤں۔ آپ رونے لگے ابو طالب نے کہا اے بیٹیج ! تم بڑا کداس لئے روتے ہو کہ میں حسیس ساتھ نسیں لے جاؤں گا؟ فرما یا ہاں۔ ابو طالب نے کہا ہیں حہیں بھی خودسے جدانسیں کر سکتا تم میرے ساتھ ہی چلوگے۔

چنانچہ قافلہ روانہ ہوا اور بھری جا پہنچا۔ وہاں اپنے عبادت خانہ میں ایک راہب رہنا تھا ہے۔ پیراکتے تھے۔ عیسانی علاءاس کے معبد میں آگر درس کتاب لیاکرتے۔

#### شاخ ہائے شجر ساجد تھیں رسول پاک کو

اس سے قبل قریش قافے متعدد بار کیرا کے پاس آ چکے تھے کیونکہ یہ قافے اس کے معبد کے پاس اتراکر تے تھے۔ گر بحیرانے بھی ان سے بات نہ کی تھی۔ گر اس مرتبہ جو قافلہ آیا تواس نے ان سب کو کھانے پر بلالیا۔ کیونکہ جب یہ لوگ پہنچ تو بحیرا دیکہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایک بدلی سایہ تھن ہے پھر جب آپ در نت کے نیچ بیٹے محتی تو بدلی در شت پر سایہ ڈالتی دی۔

كَنَّهَ صَنَّرَتُ إَغْصَانُ الشُّجَرَةِ عَلَى النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ اسْتَظلَ .

"اوريه بعي ديمها كه در خت كي شنيال آپ پر جنگي موكي بين ادر آپ پر سايد كنال جين"

بھیرا یہ منظر دکھ کر ہے اترا اور اس نے کھانا تیار کرنے کا تھم دیدیا اور قافلہ والوں کو پیغام بھیجا دیا کہ اس کے دیا ہوں کہ تم میں سے دیا کہ اس کے کہ انا تیار کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی چھوٹا ہوا ہندہ و آقارہ نہ جائے سب آئیں میری عزت افزائی اس میں ہے۔ قوم میں سے آیک نے کہا اے بھرا آج کوئی خصوصیت ہے اس سے کمل تو آپ نے الیا بھی نہ کیا تھا۔ کہنے لگا میں تعظیم دکر یم کرنا چاہتا ہوں۔

چنانچ سب آبل قافلہ د حوت پر پہنے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سن ہونے کی وجہ سے پیچے چھوڑ گئے۔ آپ در خت کے بیچے بیٹے سامان کی حفاظت کرنے لگے بحیرائے سب ممانوں کو گمری نظر سے دیکھا گرجو صفات اسے مطلوب تھیں کسی ٹس نہ تھیں۔ کسی پر بدنی سامیہ لگن نہ تھی۔ پھر ہاہر دیکھا تو قد بدنی ہنوز خدمت زسول کریم ٹس معروف تھی۔

بحیراکنے لگا گردہ قریش تم اوگوں میں سے کوئی غیر حاضر نہیں رہنا چاہئے۔ کئے گئے ایک بچے کے سوا سب آھے ہیں وہ سب سے کم من ہے۔ کہنے نگا اسے بھی بلاؤ۔ مید بڑی بری بات ہے کہ سب آجائیں اور ایک نہ آئے۔ وہ بھی او تم بی میں سے ہے۔ کہنے گئے ہاں خداکی قتم وہ نسب میں ہم سب سے افعال ہے اور اس مخص (ابو طالب) کا بحقیجا ہے۔ استے میں حارث بن عبدالطلب اشما اور کئے لگا عبدالطلب كافرزند يحيے نميں رہ سكتا۔ (۱) ہد كهدكر وہ كيااور آپ كو كندهوں پر افعائے نے آيا اور آپ كو كھانے پر بٹھا ويا بدلى ہنوز آپ كے سر پر تھی۔ ادھرود ور شت نبى صلى اللہ عليه وسلم كے چلے جانے كے بعد بڑے اكور كيا۔

وَجَعَلَ بُحَيْرًا يَلْحَظُهُ لَكُظًّا شَوِيْهُ ا رَيَنْظُ وَالْ شَيْءٍ نِينَ جَسَدِ مِقَدًا نَ

بحيراً آپ کو بري کيسوئي سے ديکھنے لگا وراسے اپني کماب ميں موجود صفات آپ ميں نظر آنے لکيس۔

جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بحیرا آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا کئے نگا ہے بیٹا! میں جہیں لات و عزئی کی فتم دے کر پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی پر لات و عزی کا کون ساحق ہے؟ جمعے لات وعزی کا واسطہ دے کر مت خطاب کرو دنیا میں ان سے بوسر کر جمعے کس سے نفرت نہیں۔ میں نے تو نفرت و حقارت کی وجہ سے آئیس بھی دیکھا بھی نہیں۔ بال جمعے اللہ کی تشم دے کر جو چاہو پوچھو آگر میں جانیا و حقارت کی وجہ سے آئیس بھی دیکھا بھی نہیں۔ بال جمعے اللہ کی تشم دے کر جو چاہو پوچھو آگر میں جانیا ہواتو شرور بتاؤوں گا۔

بحرانے کمایس آپ ہے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں ۔ مجروہ آپ سے سوالات کرنے لگا۔ اس نے آپ کی نیزک متعلق پوچھا آپ نے فرمایا۔

تَنَامُ عَيْنَاقَ وَلَايِنَامُ قُلْمِنْ.

میری آنکمیں سوتی ہیں دل نئیں سوتا ۔ پھروہ آپ کی آنکموں میں بسی سرخی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کئے لگا۔ ہلاؤ سے سرخی آتی جاتی رہتی ہے یا ہیشہ رہتی ہے۔ اہل قافلہ کننے لگے ہم نے تو میہ بھی عائب شیں دیمھی۔

بحیرانے نقاضا کیا کہ آپ اپنا جبہ اٹاریں آپ نے اٹارا جب اس نے آپ کے کندھوں کے در میان مر نبوت دیکھی تجلہ عروی کے مرے جیسی تھی تواس کے سرکے بال کھڑے ہو گئے اور بے افقیار مرنبوت کوچ م لیا۔

قریش کئے گے اس راہب کی نگاہ میں محمد (صلی اللہ عید وسلم) کی بزی قدر و منزلت ہے۔ ابو طالب نے یہ ویکھاتوا ہے بیٹیج کے متعلق راہب ہے ڈرنے گئے۔ پھر راہب نے ابو طالب سے بوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیالگتا ہے ؟ کما میرا بیٹا۔ کئے لگا یہ تمہارا بیٹا

نسیں۔ اور اس کاباپ زندہ نسیں ہونا جائے ابو طالب نے کہایہ دراصل میرا بمتیجا ہے کئے لگاس کے والد کا کیابنا ؟ ابو طالب نے جواب یا کہ ابھی میہ رسم مادر میں تھا کہ اس کا والد نوت ہو گیا۔ کینے لگا اس

<sup>(1)</sup> نی صلی الله علیه وسلم ابن عبد المطلب كے تام سے بھین میں پہانے جائے سے كوتك والدك فوت ہو جائے كى وجہ الله كا وجہ سے انسول في آب كى برورش كا زمد لياتفا۔

کی دالدہ کاکیابنا؟ کماوہ بھی کچھ عرصہ ہوا نوت ہوگئی راہب نے کماتم کے کہتے ہو۔

اس بچے کو فررا اپنے وطن لے جاؤ جھے اس کے متعلق یہود سے ڈر آرہا ہے بخدا اگر انہوں لے اسے دکھ لیا یا جو بچر میں نے اس میں پہچانا ہے وہ پہچان کے تواسے نقسان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ تمہارے بیٹیج کو تنظیم الشان مقام لمنے والا ہے جو ہم نے اپنی کمایوں میں پڑھا اور اپنے باپ وا واسے سنا ہے اور اس پرہم سے مضبوط وعدے لئے گئے ہیں۔

ابو طالب نے پوچھاوہ وعدے تم ہے کس نے لئے تنے ؟ راہب بنس پڑا پھر گویا ہوااللہ نے۔ اور حضرت عیلی اشیں لے کر اترے ۔ اس لئے وقت ضائع کئے بغیراے وطن واپس نے جاؤ! میں تمہاری خیر خوابی بین ہوں کیونکہ یہود چاہتے ہیں کہ وہ مقام ہمیں ملے جب اشیں معلوم ہو گا کہ سیا کی اور کو کھنے والا ہے تو وہ اس سے حمد کرنے لکیس گے۔ اور کو کھنے والا ہے تو وہ اس سے حمد کرنے لکیس گے۔

کتے ہیں وہاں پکے بیوولوں نے آپ کو دیکھ لیااور آپ کو کسی بمانے قل کرنا چاہا۔ وہ تمن آدمی زرید تمام اور دہیں تھانموں نے ہم فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی حیلے سے مارا جائے۔

وہ بحیرا کے پاس آئے اور اپنا اراوہ ظاہر کیاان کا خیال تھا کہ بحیراان کی رائے پند کرے گا۔ محر اس نے انسیں بختی سے منع کیااور کما کیااس میں وہ سب صفات موجود جیں ؟ کہنے گئے ہاں۔ را ہب نے کما پھر تم اس کا پکے نسیں بگاڑ سکتے چنا نچہ وہ اپنااراوہ ترک کر کے واپس چلے گئے۔ اور ابو طالب آپ کو لئے نمایت تیزی سے واپس چلے آئے کی وکسہ انہیں آپ کے متعلق بمود سے خوف آئے لگاتھا۔

آپ کی جوانی ۔ کمال شرف انسانیت کی نشانی

رادی کتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے باں جوان ہوئے اللہ تعالی نے دور جاہیت کی بداطوار بین ہے آپ کو کوسوں دورر کھا۔ کیونکہ دوہ آپ کو ایک عظیم الشان منصب سو پیخ والاتھا۔

آ آنکہ پوری قوم میں آپ کے حسن خلق کی دحوم کچ گئی۔ آپ بسترین پڑدی ہے۔ سب سے اعلیٰ اظاق آپ کا اخبیاز تھا۔ حکم میں آپ ٹائی نہ رکھتے تھے سیائی آپ پر ختم تھی۔ امانت میں آپ اسلم منسور تیے۔ بے حیائی اور برے کاموں کو آپ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ آپ نے بھی کسی سے خاتی میں ایٹ دووی ۔ لوگ آپ کو ایش مرقع بنادیا تھا۔

د كيه كربولا بحيرابين بيه فتم المرسلين

(۱۰۳) ابی کبربن ابی موی اپنو والدے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب قریشی شیوخ کے ماتھ شام کو گئے ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے ۔ بحیرا راہب کے پاس پیٹی کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ راہب ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس سے قبل بھی یہ لوگ یماں آیا کرتے تھے مگر اس نے مجمی توجہ نہ دی تھی ۔ اس مرتبہ اہمی ہدائے کیادے آثار رہے تھے کہ ووان کے پاس آیا ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باتھ پکڑ کر بولا۔

المنا رَسُولَ رَبِّ الْمَاكِنِينَ لَمِنَا يَبَعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ

(ترجمه) بد تمام جمانوں کا سراوار ہے۔ بد پروردگار عالم کارسول ہے۔ اسے اللہ تعالی تمام جمانوں کے لئے رحمت بناکر مبعوث فرمائے گا۔

تریش نے کما تھے یہ کیے معلوم ہوا ؟ کئے لگا جب تم بہاڑی کی اوٹ سے نمووار ہوئے تو میں نے ویکھا کہ کوئی در فت اور پھر ایبانہ رہاجو مجدہ ریزنہ ہو کیا ہوا ور ایبامجدہ کسی نبی کے لئے ہی ہو سکتا ہے ۔ اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کیسلنے والی بڑی سے بیچے سیب جیسی مرزبوت ہے۔ (۱)

(۱) مرتبت نبی صلی الشه علیه وسلم کی نبرت ورسالت مے لئے بطور علامت تنبی اس کی شکل وصورت رنگ ادر محل وقوع کے متعلق مخترا چندا لغاظ درج ذیل ہیں۔

مسلم شریف میں ہے فَدَظَرُوتُ اِلَی خَدَایَمَ النَّهُ بِکَقَ ہَدِیْنَ کَشِفَیہ عِنْدَ ذَایِغِضِ کَیْفِ الْدُسْری ترجہ - رادی کمتا ہے میں نے ہی ملی الدعلیہ وسلم کی خاتم نبوت (مربوت) کو دیکھا ہو اپ کے ودنوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی پھلے والی زم ڈی کے قریب کوشت کا ایک اہمار تھا جس پر چنے کے وانوں جسے تل کے نشاخات تھے۔

مسلم شریف ہی میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ اس کا پھیلاؤ کیوتری کے اعداب بعث تھا۔ اس لئے دلائل النبرہ کی چیش نظر صدیث بین '' سیب جیسا پھیلاؤ ۔ اور چیچے حدیث ۵۰ میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ خم نبوت تجلہ عودی کے مرے جیسی تھی اس کا مفہوم بھی اس کے قریب ہے ۔ کیونکہ مجلہ عروی کا مرہ کیوتری کے اعداب بیت ان عمال کا مرب کا عروی کا مرہ کیوتری کے اعداب بیت ان عروی ہیں تھی اس کا مفہوم صدیث جابر کے الفاظ مثل زرا کی بلد کی تشریح ہیں گئے کہ تجلہ ایک پرندہ ہے اور زراس کا اعداد و بی اس کا مفہوم صدیث جابر میں مرہ اللہ میں مرہ اللہ میں اس کا مفہوم صدیث جابر میں مرہ اللہ میں تقریب ہوجاتا ہے۔

بعض روا یات میں ہے کہ اس مر نبوت پر ٹل کے نشانات کی ترتیب رکھ بوں تھی کہ لفظ محمد تکھانظر آتا تھا۔ جیکہ مجنح این حجر کی نے شرح مکلؤ آمل لکھا ہے کہ مرنبوت پریہ تکھاتھا۔

ٱللهُ وَحُدَّهُ لَا شَيِرِيْكَ لَهُ تَوْحُبُهُ تَحِيثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُورًا .

(رجمه) الداكب عال كالوكل شرك ميس- أب جمال عابين ماكي أب هرت يافة بين-

تاہم اتی لمی تحریر کے بجائے صرف لفظ محد کا لکھا ہونا زیادہ قرن قیاس ہے۔ یادرے مسلم شریف کی مدیث جابر اللہ میں میں بید لفظ بھی ہے بینٹیمہ جدد مسر نیوت کارنگ کاپ سے جسم والای تقااس سے مختلف نہ تھا۔ اور جسم سے ہم رنگ ہونا بہت ہی دل کش حسن کا باعث ہے۔

عاکم نے متدرک بیں وہب بن منبر سے روایت کی ہے کہ بر پنیبر کے دائیں ہاتھ بیں علامت نیوت ہوا کرتی تھی گرنی صلی الشرعلید وسلم کی علامت پشت پر رکھی گئی۔ ایک فارس شاعر نے خوب کیا۔ بقید عاشید اسلم پر اس نے ان لوگوں کے لئے وعوت کا اہتمام کیا۔ یہ سب پہنچ کئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونوں کے پاس رہے۔ راہب نے کھا انہی بھی بلاؤ۔ آپ تشریف لائے تو آپ پر بدنی بدستور سامیہ کنال تھی۔ کھانے سے والہی پر راہب ان کے پاس آیا تو یہ لوگ اپنے ورخت کے پاس پہنچ بچے تھے اور تبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے بیٹے بیٹے مکئے اور درخت کا سامیہ آپ کی طرف جھک کیا۔

بحیراان کے پاس کمڑا ہو گیاا در اللہ کا واسلہ دے کر کنے لگاس بچے کو روم مت لے جاؤاگر رومی اسے دکچھ کراس کی منفات ہے باخبر ہوگئے تواسے قتل کر دیں گے۔

ا پائک بحیرات دیکھا تواہ روم کی طرف سے سات آدی آتے دکھائی دیے۔ اس نے ان کا استقبال کیا۔ اور پوچھا کہ کینے آتا ہوا؟ کئے لگے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اس مینے میں وہ نبی آد حر آئے گا۔ چنا تچہ روم کی طرف جانے والے ہر رائے پر لوگ بھیج دیے گئے ہیں اور ہم اد حر آنگلے راہب نے کماکیا تہمارے بعد کوئی تم سے بردا دستہ بھی آرہا ہے؟ کئے گئے شمیں۔ ہمیں تواس کی آلم کی اطلاع دی گئی اور ہم اوحر آگئے۔

راہب نے کماتہمارا کیا خیال ہے اگر اللہ کمی کام کی بخیل کافیصلہ فرما وے توکوئی فخص اسے روک سکا ہے کہنے گئے تیں۔ چنانچہ وہ مان مجے اور راہب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اس کے ہاں اقامت یڈیر ہو گئے۔

راہب پھر قافلہ دانوں کے پاس آیا اور کمانس بچے کا دارے کون ہے؟ ابو طالب نے کما میں! راہب انسی سمجھانا رہانا آنکہ انسوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کے ساتھ والی بھیج دیا ۔ راہب نے زاد سنرکے لئے آپ کو کھائے اور زیتون کا نذرانہ دیا۔

آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لیکر شام جاتے ہیں اور نسطورا راہب سے ملاقات ہوتی ہے

(۱۰۴) نفیسہ بنت امیدا دست یعلی سے روایت ہے کہتی ہیں جب بی صلی اللہ علیہ وسلم پیکیں

نیوت را تولی ال نامد در دست که از تعلیم دارد مر بر پشت مرنیوت کی تعریف بین اعلیٰ معرت کے سلام کابی شعر کمی قدر معنی فیزیر مطوادر کیف آدر ہے؟ چرامود کعبہ جان دول کینی مرنیوت بدلا کھوں سلام

الله المراد الم

سال کو پینچ ۔ تو کمہ میں آپ کو صرف لفظ "امین " سے پکارا جانے لگا۔ کیونکہ آپ میں شرافت وانسا نیت کی تمام خوبیاں مدکمال تک پینچ چکی تھیں۔

ابو طالب نے آیک دن کہا ہے بھتے ! پی بے سرمایہ انسان ہوں زمانہ ہم پر سخت ہو گیا ہے اور سال ہاسال سے غربت ہمارے تعاقب میں ہے مال ہے، نہ تجارت۔ اور یہ تساری قوم کا قافلہ شام جائے کے لئے تیار ہے اور خدیجہ بنت خوطد تساری قوم کے آ دمیوں کو مال تجارت دے کر بھیجا کرتی ہے وہ وہاں تجارت کرتے اور فعد کھی ہیں۔ اگر تم بھی اس کے پاس جاکر تقاضا کرو تو وہ جلد مان جائے گی اور ووسروں پر تمیس ترجع دے گی ۔ کیونکہ وہ تساری طمارت کے قصے سن چکی ہے۔ بیس اگر چہ تسارات شام جانا متاسب نسیں سجمتا اور تسارے متعلق جمعے یہودیوں سے ڈر ہے گر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں۔

حفرت خد بجہ " تجارت پیشہ عورت تھیں شرافت و دولت کی مالک۔ آپ کے قافلہ ہائے تجارت دوسرے قریش قافلوں کے ساتھ شام جاتے ۔ آپ مضار بت پر لوگوں کو مال و بی تھیں۔ اور یوں مجی ساری قوم قریش تجارت پیشر تھی۔ آگر کوئی تا جرنہ ہو آلواس کے پاس پکھینہ ہو آتھا۔

می صلی الله علیه وسلم نے فرما یا شائد دہ خود ہی جھے پیغام بیسیج ابو طالب نے کہا جھے ڈرہے کہ وہ سمی اور کو مال دے دے گی اور تم نا کام رہ جاؤ کے یہ گفتگو کر کے دونوں اپنی اپنی راہ پر ہو لئے۔

حضرت خدید و کواس محفظو کا علم ہو میا۔ وہ پہلے بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ایانت اور
اخلاق کر بیانہ کی داستانیں سن چکی تحییں ۔ کئے لگیس مجھے نسیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے ۔ آئاہم اس
نے پیغام مجوایا کہ میں نے آپ کی صداقت وابانت کا تذکر و سن رکھاہے اس لئے آپ کو تکلیف وے
ربی ہول ۔ میں دوسرول کی نسبت آپ کو دو گنا بال دول گی ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام قبول
فرمالیا۔

آپ ابوطاب سے مطے اور اشیں مطلع کیا۔ وہ کئے گے۔ اللہ نے بدر زق تنہیں پانیا ہے۔ چنانچہ آپ حفرت فدیجہ کے غلام "میسرو" کے ساتھ شام جائینچ ۔ آپ کی پھوپھیوں نے اہل تافلہ کو آپ کی حفاظت کے متعلق وصیت کی تقی۔

آپ میسرو کے ساتھ بھری میں آیک در فت کے نیچ ایک راہب کے معید کے پاس اڑے جے " نسطورا" کتے تنے (آریخ خود کو دہرانے گل)

راہب میسرہ کو پہانتا تھااس لئے اس سے پوچھنے اٹکا یہ در خت کے بیٹچ کون آکر فرد کش ہواہے؟ میسرہ نے کمااہل حرم میں سے ایک قریقی ہے۔ راہب نے کمااس در خت کے بیٹچ کوئی نبی ہی آکر فرد کش ہوا کر آ ہے (چند دن ڈیر ہ لگا یا کر آ ہے) کا راس نے پوچھاکیااس کی آٹھوں میں سمر فی ہے؟ میسرہ نے کماہاں بیشدر ہتی ہے۔ قَالَ الرَّامِبُ لَمُذَا هُوَ وَهُوَا خِرُ الْأَنْبِينَاءِ كَلَيْتَ اَيْنَ اَدْ كَتُدُ حَتَّى يُغُسَّرَ

(ترجمہ ) راہب نے کما یہ نی ہے اور آخر الانبیاء ہے۔ اے کاش میں وہ زمانہ پایا جب انہیں معبوث کیاجائے گا۔ میسرہ فے بیابات ول میں محفوظ کرلی۔

پھر نئی ملی اللہ علیہ و سکم بھری کی منڈی میں گئے ۔ لایا ہوا سامان فردخت کیااور پھر خریدا سمی سامان کے متعلق آپ کا ایک فخص سے پچھے اختلاف ہوااس نے کہا میں لات وعزی کی قسم اٹھا آ ہول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی قسم ہر گز منظور نہیں۔ مجھے ان سے سخت نفرت ہے آئندہ سے قسم نہ اٹھانا۔ اس نے کما جیسے آپ کی مرضی۔

مروه فخص میسرو کوایک طرف لے جاکر کہنے لگا۔

يَامَيْسَرَةُ المِنْدَانِيَّى كَالَّذِى فَنَنِيْ بِيَدِهِ أَنَّهُ لَهُنَّ مُوَكَيَّيِدُهُ أَحْبَامُ فَأَ مَنْعُوْنَا فِي كُتُبِهِ وْفَرِي وَالْآمِنْ مَنْ مِسَكَدَةُ -

اے میسرہ! یہ نبی ہے اور اس خدای فتم جس کے قبضہ بیس میری جان ہے یہ وہی نبی ہے جمع ہمارے علماء اپنی کمابوں میں ندکور پاتے ہیں میسرہ نے یہ بات بھی محفوظ کرلی۔

اس کے بعد سارا تا نسسال لوٹ پڑا۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب ووپسر کا وقت ہو آگر می سخت ہو جاتی تو دو فرشتے نظر آتے جو آپ کوسورج سے بچاتے۔ جبکہ آپ اونٹ پر سواز ہوتے تھے۔

نی صلی الله علیه وسلم مال تجارت لے کر واپس تشریف لاسے اور ووسرول کی نسبت دو گنا زیاوہ نفع کمایا۔ حضرت ضریح شنجی آپ کو ملے شدہ شرح منفعت سے دو گنانفع دیا۔

شیخ (اپو تعیم") فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی والدہ کے نکاح، مت حمل دورہ پلانے اور بھپن میں شق صدر جیسے امور آپ ضمن میں اس قدر عظمت و کرامت لئے ہوئے ہیں کہ عقل انسانی طریقہ متعادف پر از خود اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایس عظیم الشان ہستی کا اعلان نبوت کرنا عین حق ہے۔

علاوہ ازیں علاء اہل کتاب کا اپنی کتابوں کی روشنی میں اور کا بنوں کا پنے علم کے زور پر آپ کی آلے کی بشارت دینااور آپ کی تشریف آوری کا منتظر رہنا بھی آپکی نبوت ور سالت پر مشس نصف النہار سے زیادہ روشن دلیل ہے ہیں وہ '' ولائل النبوۃ '' ہیں جو متلاشیان حق وصدافت کے لئے مینارہ ٹور اور الل ایمان کی استعقامت کے لئے مردہ کھلف و مرور ہیں ۔

#### مالک کونین تصاور بمریاں جرا گئے

(۱۰۵) حضرت جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھوریں آثار ووہ زیادہ ایسی ہوتی ہیں ہم لے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بکریاں چرا یا کرتے تھے؟ فرمایا۔

مَا بَعَثَ اللهُ نَدِيثًا إِلاَّ رَاعِي عَنَمَ ... كُنَّ اللهُ يَعِ جَسِ نَهِ بَرِيالِ شِرِّ الْ بَولِ؟

(۱۰۷) ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے۔

الله تعالى في ايناكوئى تى نسين بعيجا جو بكريان چرائے والانه بور صحاب في عرض كيا يارسول الله اور آپ مجى ؟ قرما يامن بھى اپنے گھروالول كے لئے مكه ش قيراط (١) كے ساتھ بكريان چرا ياكر ماتھا۔

سینتیس (۲۲) سالہ عمر میں حجراسود کو اس کی جگہ پر رکھ کر قوم کو خونریزی سے بچالیا اپ کی بوت ور سالت کی صحت پر ہید واقعہ بھی شاہرعاول ہے کہ نمایت جاہلانہ دور میں آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ کر قریش کو اختلاف سے بچالیا۔ ایسے جاہلانہ دور میں اس قدر دانشمندانہ فیعلہ کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ قدر دانشمندانہ فیعلہ کرنے والامخص آگر دعویٰ نبوت کرے تو عقل اسے تسلیم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ (۱۰۷) حج بدسے ردایت ہے کہ جمعے میرے مولا عبدا للہ بن سائب نے بتلایا کہ میں کھیندا للہ کے معماروں میں شامل تھا۔ ان دنوں میں نے آیک چھر کو از خود قراش کر اپنے گھر میں (عبادت کے معماروں میں شامل تھا۔ ان دنوں میں نے آیک چھر کو از خود قراش کر اپنے گھر میں (عبادت کے لئے) رکھا ہوا تھا۔

قرایش (نے کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے اسے گرا کر از سرنو تقمیر کیا اور حجراسود کواپٹی جگہ رکھنے میں ان) کا اختلاف ہو گیا۔ قرایش کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعاوت ہمیں لمے جتی کہ

<sup>(</sup>۱) جَكِه بخاري اور فبقات اين سعين بهد وَأَنَا رَعَنْهُ عَالَهُ الْأَمْسِلِ مَكَةً

اور بی نے بھی اہل کمہ کی بر یاں تج الی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابو طالب کے زیر کفالت تھے گر ابو طالب کے پاس رسیح ہوئے بھی اس کے ذیر بار نہ تھے بلکہ خود عنت مزدوری کر کے ابو طالب اور اس کی اولاد کی پرورش کرتے تھے۔ قبراط نسف دائن ہو آئے۔ ویٹار کے چھنے صبے کاچ تھائی حصہ این الی کے وائد کے برابر چاندی کے سبتے ہوئے ایک سکہ کو قبراط کھا جاتا تھا یہ نی صل اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی اجرت ہوتی تھی۔ آپ کی سیرت کے اس چہلو میں قبیموں کے لئے کتابواور می عمل ہے۔

قریب تھا جنگ کے لئے تلواریں نکل آئیں تب وہ کہنے لگے جو ہنص حرم کعبہ میں اہمی سب سے پہلے واضل ہو گااسے لیصل مان لیا جائے ، جو وہ فیصلہ کرے سب کے لئے قابل قبول ہو گا۔ اسٹے میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان وٹوں آپ کوامین کما جا آئتھا۔

تریش کئے گئے قد دخل الامین امین آگیا۔ کئے گئے اے مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ پر راضی میں آپ جو فیصلہ کریں ہم قبول کریں گئے آپ نے ایک کپڑا متگوا یا اور اسے بچھا کر اس کے وسط میں مجراسود رکھ ویا پھر قرایش کے سب قبیلوں سے فرما یا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک مختص اس کپڑے کا ایک کونہ پکڑ لے۔ چنانچہ وہ لوگ کپڑے کو پکڑ کر حجراسود والی جگہ تک اٹھالائے پھر آپ نے اپنے التح سے پھراٹھا کر اپنی چگہ نصب کر ویا۔

(۱۰۸) معتمر بن سلیمان اپنوارد سے روائت کرتے ہیں کہ قریش کعبنا اللہ کی تغییر کرتے ہوئے چراسود کو اپنی جگدر کھنے کے مرحلہ پر پنچے توان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ چار تھیلے باہم الجھ پڑے قریب تھا کہ ان میں شدید جنگ چھڑ جائے (۱) انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ جو شخص ابھی سب سے پہلے حرم میں آئے اسے فیصل مان لیا جائے اور انہوں نے رب کعبہ کی قتم اٹھا کر اس کے فیصلہ کو تشلیم کرنے کا عبد کیا۔

ا چانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آئے۔ بیداعزاز اللہ نے آپ کے لئے مخصوص کر رکھاتھا۔ ان دنوں آپ کوامین کہا جاتا تھا۔ قریش پکار اٹھے میہ عبدالسطلب کا بیٹاامین آگیاوہ جارافیمل ہے ہم اس برراضی ہیں۔

آپ ان کے قریب آئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ؟ کئے لگے اے فرزند عبدا لفظلب! حجرا مود کور کھنے میں ہم باہم الجھ پڑے اور حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم نے قیصلہ کیا کہ اس وروازہ سے پہلے واخل ہونے والاقتص ہمارا فیصل ہو گا۔ تو آپ تشریف لے آئے آپ ایسا حکم فرمائیں جو قوم کے لئے باعث قلاح وامن ہو۔

<sup>(</sup>۱) سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ای جھڑے ہیں کعنیۃ اللّٰدی تقییر پانچ دن تک رکی رہی بنی عبد الدار نے خون سے بھرا ہواایک کٹورالا کر رکھ ویا اور اس ہیں ہے اپنے ہاتھ بھگو لئے لینی اشارہ کر دیا کہ اگر ہمیں جمراسود رکھنے کا اعزازنہ ملا تو ہم قوم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیں گے ۔ الغرض عرب کے بڑے بڑے وانا جمع تھے تکر پانچ دن تک بھی کوئی فیصلہ نہ کرسکے بالاً فرسیدا لانہیاء مسٹی اللہ علیہ دسلم کے علم و تھست سے یہ مسئلہ حل ہوا۔

جو فلنیوں سے کمل نہ کا اور نظر دروں سے حل نہ ہوا دہ راز ایک کملی والے نے اٹلا دیا چنر اشاروں میں

آپ نے ایک کپڑا بچھایا۔ اور حجراسود کو اس میں رکھ کر ارشاد فرما یا سب قبائل اس کپڑے کے کنارے پکڑلیں اور حجراسود کی جگہ پر لے چلیں۔ چنا نچہ ایسان کیا گیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پھڑکو اپنی جگہ لگادیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو بیا عزازاعلان نبوت سے سات سال قبل عطافرایا۔
(۱۰۹) عمر بن علی ہے دوایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے حجراسود اپنی جگہ رکھا جب قریاں سے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے۔ جے دیکھ کر ابوطالب بولے ایس کی جہراسود اپنی جگہ رکھا جب قریاں سے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے۔ جے دیکھ کر ابوطالب بولے ایس کی ایسان کی بھی ایسان کی ایسان کی میں ایسانے جس کا انگار ممکن شیمی ۔۔

ی قَدْ بَهُ الله فَا جُها مَنَا لِلْكَ مُسَرَةُ وَقَدْ عَسَمَنَا حَسَانِهِ وَاَحَفَازَةُ وَاَحَفَازَةُ وَاَحَفُازَةُ وَاَحَفَازَةُ وَاَحْفَازَةً وَالْحَفَازَةُ وَالْحَفَازَةُ وَالْحَفَازَةُ وَالْحَفَازَةُ وَالْمُعَالِمِ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُعَالِمُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

قبل بعثت آپ کی صدافت و شرافت نا قابل تر دید بھی شخ ابو تھیم" کتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد بھی قریش اس بات کے معترف تھے کہ ہم نے آج سک آپ کوجھوٹ یو لئے نئیں دیکھا۔

(۱۱۰) ابن عباس رمنی الله عنماے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

کاُنَدِمْ عَیشْدِرِ مَنَاکَ الْاَشْرِینِینَ سَمَرُواَتِ ۲۱۲ ترجمہ: اور آپ اپ قربی رشتہ داروں کو (عذاب جنم سے) ڈرائیں۔

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سب قبائل کو وعوت پر بلایا۔ اور فرمایا ہلاؤاگر ہیں تنہیں کہوں کہ ایک لفکر جزارتم پر حملہ آور ہونے والا ہے کیاتم لوگ میری تفدیق کروگے؟ کہنے گئے ہاں! ہم نے آپ کو مجھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اِنّے نَاذِیْوَ اَکْھُوبَیْنَ یَدَیْ عَاذَ اِبِ مَنْدِیدٍ۔ (ترجمہ) میں تمہیں ایک شدید ترین عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرارہا ہوں۔

ابولسب نے کماکیا تونے ہمیں اس مقصد کے لئے بھٹ کیا تھا؟ تو بیشہ ہلاکت میں جٹلارہ ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ مورت مازل فرمائ۔ تبت ید آ ابی لسب و تب (سور قالسب) ابولسب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور وہ (واقعتٰ) ہلاک ہوگیا۔

شخ ابو تعیم کہتے ہیں قریش نے بعث مبار کہ ہے قبل بھی آپ کی صدات کامتعد و بار اعتراف کیا تھا۔

عیدا رنٹہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ججرت کے بعد ممرہ کرنے تشریف لے گئے۔ اور ابو مفوان امیہ بن حلف کے ہاں قیام پذیر ہوئے کیونکہ امیہ جب بھی شام جا آرائے میں مدینہ طیبہ میں آپ کے پاس ٹھراکر ماتھا۔

امیہ نے معنزت سعد " ہے کما ذرا انتظار کرو جب آ دھا دن گزر جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تب تم جا کر طواف کرلینا۔ چنانچہ جب کہ آپ بڑے اطمینان سے محوطواف تھے ابوجہل تا کمیا کہنے لكابياس قدر اطمينان سے كون طواف كر رہا ہے ؟ حضرت سعد " في كما ميں سعد ہول \_ كنے لكاتم نے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں کو ( مدینہ منورہ میں) پناہ وے رکھی ہے اور مال اتى ب خوق سے طواف كررہ ہو؟ الملى يد جمكرا ہور باتھاكد اميے نے آكر سعد" سے كما ابوجهل پر آواز نہ اٹھاؤ! یہ اس وا دی مکہ کا سردار ہے۔ حضرت سعد " نے کما اگر تم مجھے طواف ے روک دو مے تو خدا کی قتم میں شام کی طرف تمهاری آرورفت کاسلنلہ کاف کے رکھ دول گا ۔ امیے نی آپ کوابو جمل سے الجھنے سے رو کا۔ لیکن آپ کو طیش آگیااور آپ نے کما۔ ہمیں چھوڑ دو! میں نے محر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سناہے کہ آپ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم)

تمیں کل کریں گے!امیہ نے کما کیا جھے ؟ کیا جھے ؟ کما ہاں تمہیں!اور خدا کی حتم آپ نے مجمی جھوٹ شیں بولا ۔

یہ س کر امید اپنی بیوی کے پاس گیا کے سنا ہے تم نے کہ میرے بیڑلی معمان نے کیا کہا ہے مجراے ساری بات سنادی ۔ وہ کہنے ملی تو پھر محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہمیں نہیں چھوڑیں ہے۔ جب جنگ بدر کے لئے قوس رحلت بجااور کفار جنگ کے لئے لگلے توامیہ کواس کی بیوی نے کما تميس ياد شيس كه تممارے يربي بحائي نے كيا كها تھا؟ اميانے فورا اراده جنگ ترك كر ديا۔ محر ا بوجیل نے اسے گمائم تو وادی مکہ کے سردار ہو ہمارے ساتھ ایک وو دن کے لئے ضرور چلو۔ چنانچہ وہ علی برااور بدر میں پنج کر واصل جنم ہو کیا (اور زبان نبوت سے نکل ہوئی پیش کوئی بوری

ہوکررہی)۔

## بارہویں فصل

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق کریمانہ اور صفات حمیدہ خلقہ القرآن

(۱۱۲) جیربن نغیر سے دوایت ہے کہ میں جج پر کیا۔ اور سیدہ عائشہ رمنی اللہ عنها ہے طا۔ آپ

سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا آپ فرمانے لگیں کان خلتھ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے (قرآن کی علی تغییر ہے)

(۱۱۳) عروہ بن زبیر منی اللہ عنها ہے روایت ہے کتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کر کسی کا

اخلاق بمتر نہیں ہو سکتا جب بھی آپ کا کوئی صحابی یا گھر کا فرد آپ کو بلا آتو آپ فرماتے لبیک ( میں

حاضر ہوں) اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''انگ لعلی خلق عظیم '' سورۃ قلم آب تبر ۴ ۔ اور آپ
خلق عظیم کے مالک ہیں۔

#### آپ کاعوام الناس سے حسن سلوک

(۱۱۲) خارجہ بن زیدے روایت ہے کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابت (حسان بن ثابت کے اخلاق کے متحلق کچھ ثابت کے بیاس آئے اور کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متحلق کچھ بتلا ہے ۔ آپ نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوی تھا جب بھی آپ پر وحی اترتی آپ جھھ بلاتے ۔ میں حاضر ہوتا اور وحی لکھ لیتا۔

اور جب ہم آپ سے دنیاکی بات کرتے آپ بھی دنیاکی بات کرتے ۔ اگر ہم آثرت کا ذکر چھٹرتے تو آپ ہمیں آخرت کی ہاتیں بٹلانا شروع کر دیتے ۔ اگر کھانے کا ذکر چلٹا تو بھی آپ ہمارے ہم نوا ہوتے ۔ بیں ان سب معاملات بیں آپ کی احادیث شہیں بٹلاسکٹا ہوں۔

(۱۱۵) حضرت انس رمنی اللہ عنہ ہے روابیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کطف وکرم اپنی جولانیوں پر تھے۔ کس خنگ ترصبح میں کوئی غلام ۔ یونڈی یا بچہ آپ کو کمیں سے پائی لانے کے لئے کمتاتو آپ اس کے لئے پانی لے آتے اور اس کا چرہ اور ہاتھ وحلواتے۔ کوئی شخص آپ ہے سوال کر آتو آپ اس کی طرف کان لگا لیلتے اور جب تک دہ اپنی بات کمل نہ کرلیتا آپ اس سے توجہ نہ ہٹاتے۔ اور اگر کوئی آپ کا ہاتھ کیڑنا چاہتاتو آپ بلا ٹکلف کیڑا دینے اور جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا نہ چھڑواتے۔

(۱۱۲) سیدہ عائشہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب بھی دو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سات آتے آپ ان میں ہے آسان کولے لیے بشرطیکہ کہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہو آتو آپ سب لوگوں سے زیادہ اس سے دور ہوتے۔ آپ نے کبی اپنے لئے کسی سے انتقام نہ لیا۔ البتہ صدود البیہ توژی جائیں تو آپ اللہ کا رضا کے لئے انتقام لیتے۔

#### ازواج ہے حسن سلوک

(۱۱۷) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو مجھی نہ مارا۔ اور نہ بی جماد نی سبیل اللہ کے علاوہ مجھی کسی کو ہاتھ سے ضرب لگائی۔ اگر آپ پر کوئی زیادتی کر آتو اس سے انقام نہ لیتے۔ ہاں! اگر اللہ کی طرف سے مقرد کر دہ حدود شرعیہ پامال کی جاتیں تو آپ رضاء اللی کے لئے انتقامی کاروائی ضرور کرتے تھے۔

#### خدام سے حسن سلوک

(11۸) انس رمنی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ یس نے کئی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ نے بجھے بھی مارانہ گالی دی نہ ڈانٹ پاؤٹی۔ اور نہ بھی ناراض ہوئے۔ اگر میں آپ کے کسی تحکیم کی تعمیل میں کو آئی کر آپ تو بھے بھی نہ جھڑکتے۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی جھے جھڑ کما توات فرماتے۔ چھوڑ دواسے!اگر میہ کام نقد پر میں تکھا ہوتا (جو خادم نسیں کر سکا) تودہ ضرور ہوکر رہتا۔

#### مخنوار وں اور یا گلوں سے حسن سلوک

(119) انس رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک عورت کی عقل میں پچھ نور تھا (پاگل متحی) ایک مرتبہ کنے گل یر رسول اللہ! جھے آپ ہے کام ہے۔ آپ نے فرما یافلال فخص کی ماں! تو جھے ور حرلے جانا چاہتی ہے لئے ایس تیرے ساتھ چلول گا۔ وہ آپ کو ایک طرف لے گئی اور آپ سے سرگوشی میں بات کرتی رہی ۔ جب وہ بات کمل کر چکی تب آپ والیس تشریف لائے (پاگل کا بھی ول نسیس توڑا)

(۱۲۰) الس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں میں ٹی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جل رہاتھا۔ آپ نے موٹے کنارے والی نجران سے آئی ہوئی ایک چاور کندھوں پر رکھی ہوئی

تقی۔

ا چانگ آیک دیماتی فخص آ دھمکا۔ اس نے آپ کو چادر سے پکڑ کر خوب زور سے ججنجوڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سخت جمنجھوڑنے سے آپ کی گردن مبارک پر چادر کے موٹے کنارے سے نشان پڑ گئے۔ پھروہ کہنے لگااے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے پاس جواللہ کا مال ہے ججھے اس میں سے کچھ دو! آپ نے اسے ایک نظر دیکھااور مسکرا دیئے۔ اور تھم فرما یا کہ اسے کچھ دے دیا جائے۔ (۱)

(1) راقم الحروف نے پہال چنداشعار کے ہیں جو نذر قار کین ہیں۔

اور مند ناز ب عرش برس النف العسلى بماله اور جوره جنا كافر كيا كشف الدى بجماله كبمي شكوه زبان پر آيا شين. حنت جيج خساله رب ابن كو اينا بنان ب ا۔ ہے وریان ان کا روح اہمین پہنیا جمال یہ کوئی شیں اس۔ مخر و شرک سب، دور کیا سارا جمال پرلوڈ کیا سب، کوئ شکا خال اولیا شیں سب، کوئ شکا خال اولیا شیں کمی آیک کا دل مجمی دکھایا شیں سب جو درود اشیں پہنیا ہے خود الشہ یہ قراآ ہے خود الشہ یہ قراآ ہے

## تيرهوين فصل

الله تغالیٰ نے آپ کو ہر گناہ سے معصوم اور دشمنوں کی ہر سازش سے ہمیشہ محفوظ رکھا

نی صلی الله علیه وسلم کافرین (ہمزاد) مسلمان ہو گیاتھا

آپ کے اس ارشاد ''وہ اسلام لے آیا'' کا مطلب سے کہ دہ میرا آباع ہو گیا اس کئے مجھے برائی کا تھم نمیں دیتا۔

اوریہ کما گیا ہے کہ اس کامطلب ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح میہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھری کہ صرف آپ کاقرین شیطان۔ مسلمان ہو گیا تھا۔

آپ قبل بعثت بھی جاہلیت کی رسوم سے ہمیشہ دور رہے

(۱۲۳) حضرت على رضى الله عند كے بوتے حسن بن حجه بن على اپنے والد كے واسطے سے آپ سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے دو مرتبد كے علاوہ مجمع بعن قبل ابشت دور جالميت كى كسى رسم كواپنا نے كى كوشش نبيس كى اور دونوں مرتبد الله نے جھے خطاہے معھوم ركھا۔

ایک رات میں نے بالائی کمہ میں جمال ہم بحریاں چراتے تھے اپنے ساتھی اُڑکے سے کما میری بحریوں کی دیکھ بھال رکھنا میں آج رات کمہ میں کمائی شنے جارہا ہوں جیسے دوسرے نوجوان سنتے ہیں! کنے دگا بھتر ہے چنانچہ میں لکلا ابھی کمہ کے قریب ہی تھا کہ پہلے گھر سے گانے اور ڈھول باج کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ کمنے کھے قرایش کے فلال مرد و مورت کی شادی ہورت ی ہے میں وہ موسیقی سننے میں شاغل ہو کمیااور اسی دوران میری آگھ لگ گئی۔

ی پرت بیدار ہواجب سورج کی شعاعوں نے جھے آجگایا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچا۔ اس نے پوچھاتم آتی دیر کیا کرتے رہے ؟ میں نے اس سے مجر وہی تقاضا کیا اس نے اس سے اس سے مجر وہی تقاضا کیا اس نے اجازت دے دی میں نے بحروبی گزشتہ رات والی آوازیں سنیں اور میں انہیں سننے بیٹھ کیا آگا تکد جھے نیز آگی۔ مجرون چڑھے آقاب کی تمازت سے بیدار ہوا۔ اور اپنے ساتھی کے پائی آیا۔ اور اس کے بوچھنے براسے وہی گزشتہ واقعہ کھرسنا یا۔

قَالَ مَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ فَوَاللهِ مَا هَمَمَتُ بَعْدَ هُمَا إِسُوَجِ يَسْمَا يَعْمَلُ اَصْلُ الْبَاحِ لِيَةِ حَقِّى اَكْرَسَنِي اللهُ عَذَ وَجَلَّ بِنُبُوَيْهِ -

نی سلی الله علیه وسلم نے قرمایاس کے بعد میں نے دور جا بلیت کی سمی رسم کی طرف وحیان تدویا آ آنکہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت سے سرفراز کرویا۔

(۱۲۴) ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ جھے ام ایمن رضی اللہ عنمائے بتلایا ۔ ممتی بین (مکد اور مدینہ منورہ کے ورمیان ایک بہتی ) بوانہ میں آیک بت تھا۔ قریش اس کے پاس حاضر بوت اس کی تعظیم کرتے اس کے چنوں میں جھینٹ چڑھا یا کرتے اس کے پاس سرمنڈواتے اور پورا ون اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بیدان کا سالانہ ون ہو آتھا۔

ابوطالب بھی اپنی قوم سمیت وہاں جایا کر آاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلنے کے لئے کما کر آ۔
گر آپ انکار فرما دیا کرتے ۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ابوطالب آپ پر سخت ناراض ہوا اور کسنے لگا
تم نے ہمارے خداؤں کے خلاف جوروش اپنار کی ہے جصے یہ خطرناک محسوس ہوئے گئی ہے ۔ آپ
کی چوپیمیاں بھی اس دن آپ پر سخت ناراض تھیں ۔ کسنے لکیس اے محمد! (مسلی اللہ علیہ وسلم) قوم کی
عید میں تمارے شامل ہونے سے ایک فرد کا اضافہ ہوجائے تواس میں کمیا حرج ہے ۔

چنا نچہ وہ آپ کو مجبور کر کے لے مگئے۔ گر آپ دہاں سے غاتب ہو مگئے جب تک کے لئے اللہ نے چاہا۔ مجروالیس تشریف لائے تو تھجرائے ہوئے تھے۔

کھو پیپوں نے پوچھاکیوں محبرائے ہو؟ فرمانے لگے جسے ڈر ہے کہ جسے کوئی اثر ہوجائے گا۔ کئے
کیس اللہ تعالیٰ جمیس شیطان کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ تم میں تو ہر بھلائی موجود ہے۔ تو تم نے کیا
دیکھا ہے؟ فرمایا۔ میں نے جب بھی بت سے قریب ہونا چاہا ایک دراز قامت سفید رنگ آدمی میرے
سامنے آٹا ور جسے چیخ کر کہتااے ٹیر! (صلی اللہ علیہ وسلم) بیچھے ہٹ جاڈاسے مت ہاتھ لگانا (1)

<sup>(</sup>۱) یادرہ اس مدے کے راویوں میں ابو بکر بن عبداللہ بن اور بن ابی سررہ عامری بھی ہے۔ جس کے معملق (بقید انظم صفحہ برا)

ام ایمن رضی الله عنها فرماتی میں اس کے بعد حضور نمی کریم صلی الله علیه وسلم توم کی عید میں مجھی شامل نہیں ہوئے۔

(۱۲۵) این عباس رضی الله عندسے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم (قبل بعثت) اپنے عم زاروں کے ساتھ ایک مرجہ اس بت کے پاس کھڑے تتے جو زعزم کے قریب نصب تھا اور اسے اساف کما جا آتھا۔ آپ نے کعب کی چھت پر نگاہ دوڑائی اور وہاں سے چل دیے۔ عم زادوں نے کما اے عجہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیابات ہے ؟ آپ نے فرما یا جھے اس بت کے پاس کھڑا ہوئے سے منع کا آب ہے۔

قبل بعثت بھی آپ نے غیر خدا کے نام پر ذیح شدہ گوشت مجھی نہ کھایا (۱۳۷) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنیا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ساتھا کہ زیدین عمروین نقیل غیر خدا کے نام پر فرج کئے جانے دالے جانور کا کوشت نہ کھاتے

ے منا عالمہ ریدین عمرہ بن عمیں بیر عدائے مام پرون نے بات وسے ہار در اور مام میں ایسا ہوت سے سرفراز کر تھے۔ چنا نچہ میں نے بھی ایسا گوشت مجھی نہ کھایا گا آنکہ جھے اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت سے سرفراز کر

<u>-</u><u>t</u>,

ھنے ابو نئم " فرہاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و حفاظت میں سیب بات شامل ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرح تقری نہ کرتے تھے (بر ہنہ نہ ہوتے تھے) قوجو کام اس سے بھی بڑے ہیں ان سے آپ کا معصوم ہونا تواز حد ضروری ہے۔

(۱۲۷) جابر بن عبدالله رضی الله عنماے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم (قبل بعثت) . دوران تغیر کعبہ تبندیاندھے پھر اٹھا اٹھا کر لارہے تھے۔ آپ کے بچاعباس ؓ نے آپ سے کمااے بیجیجے! اگر تم تہند کھول کر کندعوں پر رکھ لو ٹاکہ پھر تنمارے کندھے نہ چھیل دیں تو یہ بمتر نہیں؟

ترزیب النہ ذیب کے الفاظ میں۔ رمی بالوضع اس پر حدیثیں گوڑنے کا الزام ہے لینی بعض اہل علم نے کما ہے کہ بید اپنی طرف سے حدیث بنالیاکر آتھا۔ اس لئے بیہ حدیث قابل جمت تہیں۔ دوسرا اسربیہ ہے کہ بت کے قریب جانا لھا ہر نے اس کی مجادت اور محبت کے لئے ہو آ ہے جو کفراور محمراتان ہے اور الین چیزے لئے ول بیں فواہش کا پہدا ہونا بھی تو سیوب اور محمناہ ہے اور اس پر سب کا نقاق ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو قبل بعث بھی محمناہ ہے محفوظ رکھاتھا۔

تیری ہات ہمی ہے کہ نی صی اللہ علیہ وسلم تو کمی بت کانام سناہم گوارانہ کرتے تھے اور بتول سے نفرت کا یہ عالم تقاکہ بحیرارا ہب نے جب کما کہ اے تھر ! بیں تھے لات وعزی کی حتم دیتا ہوں تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا۔ لات وعزی کا بھے پر کیا حق ہے؟ مجھے توان سے خت نفرت ہے اس طرح بعقل میسرہ غلام حضرت ضد بھر رضی اللہ عشا۔ جب نی صلی اللہ علیہ دسلم سے بعری کے بازار بیں ایک و کا ندار نے کما کہ آپ لات وعزی کی حتم افرائیں تو آپ نے اے بی علی اللہ علیہ دسلم سے بعری کے بازار بیں ایک و کا ندار نے کما کہ آپ لات وعزی کی حتم افرائیں تو آپ نے اے

میں ان کے قریب سے گزر جانا ہوں اور ان بتوں کی طرف ٹکا وافعا کر دیکھنا بھی گوارا نسیں کرتا ، تو پھر کیے ممکن ہے کہ آپ بت کے قریب کے ہوں اور اے ہاتھ لگانے بیٹن اس کی تعظیم کرتے ہا کا ادادہ کیاہو۔ چنانچہ آپ نے اسے کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ بے ہوش ہو کر زیٹن پر آرہے اس کے بعد آپ مجمی عریاں نہیں ہوئے۔

(۱۲۸) آئنی جار "سے روایت ہے کہ جب کعبری تقییر ہوئی نی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس" پتر اٹھااٹھا کر لانے گلے حضرت عباس" نے آپ سے کمااپا تہند کندھوں پر رکھ او ناکہ تسارے کندھے پتر سے محفوظ رہیں ۔ استے میں بی آپ زمین پر کر گئے۔ اور آئسیس آسان میں گڑ کئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے کے میرا تہند؟ میرا تہند؟۔ اور فورا آپ نے تہند بائدھ لیا۔ (۱)

(۱۲۹) عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه سے روایت ہے تقیر کعبہ کے دوران قریش نے دو دو ک ٹولیال بنالیس مرد پکرلارہے تقے اور عورتیں گاراوغیرہ۔

کتے ہیں میں اور نبی صلی اندعلیہ وسلم اکتفے پھر لارہے تھے ہم اپنے تهبند پکڑ کر کندهوں پر رکھ لیتے اور پھر لے آتے اور جو نمی ہم لوگوں کے قریب آتے تهبند کن لیتے۔

آپ میرے آگے چل رہے تھے کہ اچانک آپ بیہوش ہو کر گر پڑے میں دوڑنا ہوا آیا۔ دیکھاتو آپ کی نگاہیں آسان میں بیوست تھی میں نے کمااے بیٹیج ! تمہاری حالت کیاہے ؟ آپ نے فرمایا جھے روک دیا گیاہے کہ برہند ہو کر چلوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی آ آنکہ اللہ نے آپ کی رسالت کا ظمار کردیا۔

(۱۳۰) ابن عماس رسنی الله عنها سے روایت ہے کہ ابو طالب چاہ زمزم کی مرمت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے اور پھرلارہے تھے۔ آپ نے اپنے تهبند کو پھروں کی رگڑ سے بیجنے کے لئے استعال کیا (۲)

(1) طاہر ہے صرف تمیند کھول دینے ہے جبکہ قیمیں مین رکمی ہو۔ آدمی کا ستر پر ہند تھیں ہو جاآ۔ آناہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمیند کا کھلنا بھی اللہ تعالی کو ناپند تھا اس لئے نشاندی کر دی گئے۔

یہ حقیقت اپی جگہ سلہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بخشاہے کہ کی نے آپ کاسترشیں دیکھا پیچھ صفر ہے ہا۔ میں فرمان گزراہے کہ میر سنسکتی المیتی علی کرتی آئی فی گولیات تحقیق ٹنا کو کیو کیو اُسکو اُسکو اُنے کا اُسٹوءَ آن اللہ کے ہاں میری تعظیم و تحریم میں بیدا مرجمی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں اور کسی نے میراستر نہیں و کھا۔

علا مہ سیوخی نے نصائص کمبریٰ جلداول میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے میہ حدیث درج کی ہے کہ سیدہ عاتشہ رضی اللہ عنها فرباتی ہیں۔ ہیں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاستر مجمی نہیں دیکھا۔

۔ ای لئے مجھے عبدالحق محدث وہلوی نے اشعبۃ اللمعات میں اور طاعلی قاری نے مرقات میں دعوی کیا ہے کہ ازداج مطرات میں ہے بھی کسی نے آپ کاستر نہیں دیکھا۔

سرت ہیں۔ وہ میں میں میں میں میں است کا ہے۔ اور صدیف کے آخری الفاظ بتلارہ ہیں کہ اس کے بعد (۲) معلوم ہوا کہ کشف سرتا کا واقعہ آپ کے بجین کا ہے اور صدیف کے آخری الفاظ بتلارہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کا سرتم میں بر میں میں کمشوف ند ہونے کی خصوصیت آپ کے لئے ( پیچھے صدیف نمبر ۸۸ میں گزری ہے اس سے عورت غلیظ مراد ہے۔ کمشوف ند ہونے کی خصوصیت آپ کے لئے ( پیچھے صدیف نمبر ۸۸ میں گزری ہے اس سے عورت غلیظ مراد ہے۔ ولنڈواعلم۔ احتر مترجم۔

ا چانک ابو طالب کو آواز دی من کراپ بینے کی خراو دہ بے ہوش پراہے۔ جب آپ کو ہوش آیا ایک سفید پوش آدی آیا اور کہنے لگا۔ بردہ کروبردہ کروب

ابن عباس فرمائے میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی علامت بی تھی کہ آپ سے کما کیا پروہ کرو۔ اس کے بعد آپ کاستر بھی برہندنہ ہوسکا۔

جب شیطان این لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا

(۱۳۱) انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ محرمہ میں مراقدس کو سجدہ میں رکھے ہوئے تھے کہ شیطان آگیااس نے چاہا کہ آپ کی گردن کچل دے ۔ اچانک جبرمل امین آگئےانسوں نے اپنے ووٹوں پروں سے اس پرالی تیزہوا چلائی کہ۔

فَمَا النَّعَدُّ تُنْ مُنَا مُعَلَى الْأَرْضِ لِحَقَّى بَكُعُ الْأَوْدُنَ

اس کے پاؤں زمین ہے اکمڑ محے اور لڑھکا ہواارض اردن میں جاگرا۔

(۱۳۲) ایک فخض نے عبدالر حمان بن جنبش سے سوال کیا کہ جب شیطان اپنے لفکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا تھا آپ نے اس وقت کیا کارُوائی کی تھی ؟ کئے لگے اس وقت بہاڑوں اور وا ویوں سے شیطانی لفکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے چلے آئے۔ ان میں خود ابلیس بھی ہاتھ میں آگ کا شعلہ لئے آپ کو جلا دینے کے لئے آپنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بنھا ضابشری پچھ ڈر محسوس ہوا۔

اتے میں جرمل امین آگئے اور کہااے حمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھئے! فرمایا کیا پڑھوں ؟ کہا بیہ دعا بڑھیں!

اَعُوُدُ بِكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ الَّتِ لَا يُعَارِهُ هُنَّ بِرُّ وَلاَ فَاجِرُّ بِنْ شَرِّسَا حَكَمَّ وَذَمَ أَ وَبَرَأُ وَمِنْ شَرِّفِ تَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَامِ وَمِنْ شَرِّكُلِّ طَامِقٍ إِلاَّ طَامِ قَا يَطْمُ قُ مِحَنِّمِ قَارَحُهُ فَنُ

(ترجمہ) میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ جن سے کوئی نیک وبد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہراس چیز کی شرسے پناہ مانگا ہوں جو اللہ نے پیدا کی اسے عدم سے وجود و بیااور فلاہر کر دکھایا۔ اور شب وروز کے فتوں سے بھی اور اچانک آجانے والے کی شرسے بھی پناہ مانگیا ہوں بجزاس کے جو بھلائی لے کر آئے اے اللہ!

رادی کہتا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعافرمائی توشیطانوں کی آگ سرد ہو گئ اور اللہ نے انسیں نامراد کر کے بھاگ جائے پر مجبور کر دیا۔

(۱۳۳۳). عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے میں میں اس رات نبی صلی الله علیہ

وسلم سے ساتھ تھا جب آپ پر جن حملہ آور ہوئے ایک جن آتش بدست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکا۔

جبر لُل امین نے کما اے مجمہ ! صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ کلمات نہ بتلا دوں کہ جب آپ انسیں کمہ لیس کے تو اس کی آگ سرو ہو جائے گی اور سیے ناک کے بل زمین پر آرہے گا؟ آپ سے دعا فرائیں!

آعُونُدُ يِوَجُهِ اللهِ الْكَرِيعِ وَكِيمَاتِهِ الشَّاسَةِ النَّينَ لاَيُجَادِنُ مُنَ بِرُّ وَلَا فَاجِزُيِّنَ شَرِّمَا بَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَايَمَنُ جُهِ بِنِهَا وَمِنْ شَرِّمَا ذَرَأُ فِي الْاَمْ ضِ وَمَا يَعْنُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّفِنَى اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّمَا مَانِيقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا مِ الْاَحْلَىمِ قَايَعُمْ رُقُ بِعَنْ مِرَّيَا رَحْمَنُ .

ترجمہ: ۔ میں خدائے کریم کی رحمت اور اس کے کائل کلمات کے ساتھ جن سے کوئی نیک وبد آگے نمیں بورہ سکتا پناہ ما نگتا ہوں ہراس چیزے شرسے جو آسان سے اترتی ہے یااس کی طرف پڑھتی ہے۔ زمین میں پیدا کی نئی ہے یااس سے باہر آتی ہے۔ اور پناہ ما نگتا ہوں رات کے فتوں کے شرسے۔ اور شب وروز میں اچانک آجائے والوں کے شرسے بجزاس کے جو خیرلے کر آئے اے اللہ!

#### ترے رعب سے شنروروں کے دم ٹوٹ گئے

(۱۳۴۷) ابن عباس رحتی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قریش حرم کعبہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے لات وعزی اور مناۃ (جوان کے یساں تیسرا خداتھا) اور نائلہ واساف کی قسمیں اٹھا کیں کہ اگر ہمیں محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نظر آگئے توہم ان پر یک بارگی حملہ آور ہو جائیں کے اور قتل کئے بغیر نہ چھوڑیں گے۔

آپ کی گخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنمار دتی ہوئی آپ کے پاس پنچیں اور عرض کرنے لکیں آپ کی قوم کے سرداران نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی مار ڈالیس گے اور انسوں نے آپ کی دیت خون بما کا حصہ دسد بھی باہم تشیم کر لیاہے ۔

آپ نے فرمایا اے جان پرر! میرے وضو کے لئے پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیاا ور حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ قریش نے آپ کو آتے دیکھ کر کہاہیہ وہی شخص ہے؟

وَخَفَضُوْا أَبْصَاوَهُمْ وَسَقَطَتْ أَذْمَنَا تُهُمُ فِي صُدُومِهِمُ وَعَفَرُوا فِيَ تَجَالِسِهِمُ وَلَعْرَيْوْفَعُوُّا إِلَيْهِ آبْصَاءَهُمْ وَلَمْ يَشُعْ الْكِيْرِيَّهُ لِلَّيْرِ وَحَبُلُ مِنْهُمُوْ

اور ساتھ ہیان کی نگاہیں سجدہ ریز ہو محتی ۔ سرخم ہو کئے تھوڑیاں سیوں سے جا لکیں اور دم بخود

يشهره من المناتوكياس كو نكادا شافي بمت ندري-

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سموں پر آکھڑے ہوئے آپ نے مشت خاک اٹھائی اور شاہت الوجوہ (چبرے ساہ ہو گئے ) کہتے ہوئے ان پر پھینک دی۔ چنا نچہ اس مجلس میں موجود جس بھی کافر کو اس خاک کاکوئی زرہ لگ کمیا تھاوہ میدان ہدر میں قتل ہو کررہا۔

#### آپ موجود تھے گر دشمن کونظرنہ آئے

. (۱۳۵)، معید بن جیررضی الله عندے روایت ہے کہ جب بیہ سورۃ نازل ہوئی تبت پداانی الب الخ سورۃ نیب (ترجمہ) ابولیب کے انتقاثوٹ جائیں۔

توابولہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ کے پاس حضرت ابو بمر بھی بتنے انسوں نے عرض کیا یار سول اللہ! آپ ذرااوٹ میں ہو جائیں سے کچھے الیں نازیبا باتیں کھے گی جو آپ کے لئے باعث ایذا ہوں گی ۔ کیونکہ یہ ید زبان عورت ہے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ میرے اور اس کے درمیان پردہ ڈال دے گا۔

چنانچہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ ابو بکر صدیق " سے کہنے گئی تممارے ساتھی ( بی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہماری ہجو (۱) کی ہے۔ ابو بکر " کہنے گئے۔ بخدا وہ شعر کہتے ہیں نہ شاعر ہیں۔ کہنے گئی یہ تو تم درست کہتے ہویہ کمہ کروہ پلٹ گئی۔ ابو بکر صدیق " نے آپ سے عرض کیا یار سول اللہ وہ آپ کو دیکھیے نہیں یائی تھی ؟ آپ نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان آیک فرشتہ حائل تھا جو مجھے اس کی نگاہ سے اور علی کر رہاتھا۔ آ آ تک وہ والی (۲) ہوگئی۔

(۱۳۷) ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ جب سے سورۃ تبت پراابی لیب نازل ہوئی ، آھے مثل سابق مدیث مروی ہے۔

<sup>(</sup>۱) جب شاعراہیے شعروں میں کمی کی ندمت کرے یا برائی بیان کرے تواہے ہجو کہتے ہیں اور عرب میں اس کا کثرت سے رواج تھا ہر قبیلہ میں ایک شاعر ہو یا تھا جو دشمن قبائل کی ہجو میں اپنے نن کے جوہر دکھا یا کر تا تھا۔

<sup>(</sup>٢) مفسرين فرماتي بين ال واقعه بريد آيت نازل بمولي ..

وَلِذَا قَدَأُتُ الْمُثَرَٰلِنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَجَلَيْ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ حِجَابًا مُتَنَاقُومِالَّ. بِهِ ١٥ صرة بما *طينان*تِه ٢٥

<sup>(</sup>ترجمہ) اور جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ کے اور آخرت پر ایمان شدر کھنے والوں کے ور میان ایک چھپاہوا پر دہ کر دیا۔

### الله نے نام محمر کو توہیں ہے بچالیا

(۱۳۷) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہیں اس پر حیرانی نمیں کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہیں اس پر حیرانی نمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی گالی گلوچ کو کس طرح جمھ سے دور کر دیا؟ وہ (جمعے محمد کمنے کی بجائے مدمم کہ کرتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔ بجائے مدمم کہ کرتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۳۸) جعدہ بن خالد رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھ کہ اتنے میں ایک آوی پکڑ کر لایا گیا۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ! یہ آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا! آپ نے اس محف سے فرمایا ڈرونسیں! ڈرونسیں! اگر تم نے بیدارادہ کمیاہے تواللہ نے بچھے مجھ پر غلبہ نہیں ویا۔

## سرلینے آیاتھا مگر سردے گیا

( ۱۳۹ ) شیبہ بن عثمان '' کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروہ حنین پر تشریف لے مگئے تو میرے سینے میں وہ زخم برا ہو گمیاجو حضرت علی اور حزہ رضی اللہ عثمائے میرے باپ اور پچپاکو قتل کر کے لگا یا تھا ہیں نے کہا آج میں محمہ ( مسلی اللہ علیہ وسلم ) کو قتل کر کے خون کا بدلہ لوں گا۔

یں (جنگ کے دوران) آپ کے پیچھے آیا اور آپ کے قریب ہوآ چلا گیا۔ آ آنکہ صرف اتنا فاصلہ رہ گیا کہ بین کو ار ڈالوں گرا چانک بیل طرح چکتا ہوا آگ کا ایک شعلہ میری طرف لیکایس نے مجھاکہ یہ مجھے بعسم کر وے گا۔ تومی الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا او شیبہ! اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ اللہ نے فوراً میرے سینے سے شیطان کو ٹکال ہاہر کیا۔

فَرَفَعْتُ إِلَيْهِ بَصَرِىٰ وَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ سَمْعِى وَيَحَكِرَىٰ وَمِنْ كَذَا۔

اب جویس نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ جھے اپ وجود سے بھی زیادہ عزیز لگ رہے تھے۔

(۱۴۰) حسن بن جابرے روایت ہے کہ بنی محارب کے ایک شخص غورت بن حارث نے اپنی قوم سے کہا میں شہیں ابھی محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سرلا رہتا ہوں ۔ قوم نے تعجب سے کہا توانسیں تحق کرے گا۔

چنا نچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچ۔ آپ تشریف فرما تھا ور جھولی میں تلوار تھی۔ وہ کہنے لگا اے تھ کنے لگا ہے تھر (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تمماری تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ قرما یا ہاں! تواس نے آپ کی سکتا ہوں اور جوامیں امرائے لگا۔ (مگر اللہ اسے نامراد کرنے والا تھا) کہنے لگا ہے تھر (صلی اللہ علیہ وسلم) تم مجھ سے ذرتے نمیں ؟ فرما یا نمیں میں تم ہے کیوں ڈردن گا ؟ کہنے لگامیرے ہاتھ میں تلوار ہے گھر بھی تم مجھ سے نمیں ڈرتے ؟ آپ نے فرما یا نمیں ۔ میرا محافظ تو میرا خداہے۔ یہ سفتے ہی اس نے تلوار میان میں ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو لوٹا دی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آباری۔

يَّا يُهُمَّا الَّذِيْنِ امْنُوااذْكُووَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُواذَهُمُّ ثَوْمُ اَنْ يَبْعُطُوَ السَّكُمُ اَيْدِيَهُ مُؤْكَمَّتُ اَيْدِيَهُمُوْعَنْكُوْ (عدوو)

(ترجمه) اے ایمان والو! خود پر الله کی نعت یاد کروجب ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ پوھانا چاہے۔ مگراللہ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیئے۔

(۱۳۱) جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ کی جنگ سے واپس ہوئے۔ راستہ بسی واپس ہوئے۔ راستہ بسی وادی ذات الرقاع پرہم نے پڑاؤ کیا۔ ہمارا دستور تھا کہ اگر کوئی سایہ دار درخت مل جا آتو وہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ ویتے چنانچہ آپ درخت کے پیچے آرام فرما تھے اور آپ کی تلوار درخت سے نگ رہام فرما تھے اور آپ کی تلوار درخت سے نگ رہام فرما تھے اور آپ کی تلوار درخت سے نگ رہام فرما تھے اور آپ کی تلوار

استے بیں ایک شرک ہم میاس نے آپ کی تلوار اضائی اور اے امراتے ہوئے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا تہہیں کون بچا سکتا ہے؟ فرما یا میں مسلم سے کہنے لگا تہہیں کون بچا سکتا ہے؟ فرما یا میرا محافظ تو اللہ ہے۔ راوی کہتا ہے استے بیں محابہ پہنچ کے انہوں نے اسے دھمکا یا تو اس نے تکوار میان بیں ڈال کر در خت سے حسب سابق افکاری۔

## گوشت نے کہا حضور! مجھے نہ کھائیں میں زہر آلود ہول

(۱۳۲) ..... ابو سعید خدری رمنی الله عندسے روایت ہے کہ ایک میںودی عورت بھنی ہوئی (۱) بکری نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدیہ لائی۔ صحابہ نے اسے کھانا جا ہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ روک لو!

فَإِنَّ عُضْمًا لَهَا يُخَيِرُ إِنَّ ٱنَّهَا سَدُهُ وْمَهَ \*.

اس بری کالیک مکزا جھے ہتلار ہاہے کہ وہ زہر آلود ہے۔

چنانچہ آپ نے اس میودی عورت کو پیغام بھیجا کہ آیا تم نے اس کھانے میں زہر الایا تھا؟ کہتے

۱۔ عرب میں بد رائج ہے کہ وہ گائے کا چھڑا یا بمراسالم بھون کر کھاتے ہیں اور شد صرف بدکہ آج بھی رائج ہے بلکہ اس کی باریخ بہت پرانی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ابراہیم ملیدالسلام اسپے کھر گئے اور نئیس بھناہو آپھڑا لے آئے (معمانوں کے بئے) (سورہ ہود آیت ۱۹)

گلی ہاں! میرا خیال تھا کہ آگر آپ جموٹے ہیں تو میں آپ سے لوگوں کو نجات دلا دوں کی اور اگر سے بیں تواللہ آپ کو ضرور خبر وار کر دے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے فرمایا اللہ کانام او اور کھا جاؤ۔ چنانچہ محابہ نے کھایا اور نمی کو تجھے نقضان نہ ہوا۔

(۱۳۳) ..... انس رمنی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک یمودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیراً لودھنی ہو ل مکری لے کر آئی۔ آپ نے اس سے پھر کھایا بعد ازاں تحقیقات کے لئے اس عورت کو آپ کے پاس لایا ممیاتر آپ نے اسے اس بارے میں سوال کیا وہ کئے گئی ہاں۔ میں آپ کو قتل کرنا جاہتی تھی۔

آپ نے فرما یا اللہ تہیں جھ پر کبھی غالب نسیں کرے گا یا آپ نے بیہ فرما یا کہ اللہ تہیں کسی مسلمان پر غالب نسیں کرے گا۔ محابہ نے عرض کیا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں ؟ فرما یا نسیں !

غَامُ تَنْطَى اللهُ الْجَدْى فَاسْتَوَى قَايِمًا عَلَى أَدْ يَعِ قَرَاثِهُ فَعَالَ يَامُحَكَمَّدُ لَا تَأْكُلِن فَإِنِّ مَسْمُومٌ -

الله تعالى نے كرى كو قوت كويائى دى اور وہ چاروں قدموں ير كھرے ہوكر كنے لكى اے نى كريم صلى الله عليه وسلم يجھے نه كھانائيس زہر آكود بول، -

## پر ندے نے آپ کی تعلین مبارک سے سانپ نکال ویا

( ۱۳۵) ..... ابن عباس رضی الله عنماے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کے دور تشریف نے میار وضو کیا کے لئے دور تشریف نے میار کرتے تھے۔ ایک دن ای طرح آپ تشریف نے میئے۔ پھر وضو کیا اور موزے پہننے گئے۔ ابھی ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک سبز پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے اڑا۔ اور اور کے جاکر اسے پھینک دیا۔ تواس موزے سے ایک نمایت سیاہ سانپ نکل کر کر پڑا۔ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ الله کی طرف سے میری تکریم و تعظیم ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی۔

ر جبیں و مسرب سے مان کا طرح) (رہد) ہے۔ اللہ میں تیری پناہ مانگا ہوں ہراس مخلوق کے شرے جو (سانپ کی طرح) اپنے ہیت پر چلتی ہے یا (انسانوں کی طرح) دو قدموں پر یا (در ندوں کی طرح) چار قدموں پر چلتی ہے۔ چلتی ہے۔

آپ کامحافظ تو آپ کاخداہے (القرآن)

ابو ذر غفاری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے ہم کمی مکنہ حملہ سے بچنے کے لئے آپ کے گروسویا کرتے تھے۔ آپا آنکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ عصبت آباری۔

كالله كيفيمك من الناس ماره آيت الا الدالله تعالى الله كولوكون عديها كرد كم كا

## وه آپ کو پھر مارنا جا ہتا تھا گر ہاتھ پھرے جث گئے

' (۱۳۷) ….. معتقر بن سلیمان اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ بنی مخزوم کا ایک آ وی ہاتھ میں کہتر اٹھا ہے۔ اس اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لئے آیا۔ اس وتت آپ اپنی جبین نیاز ور توحید پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا یا آ کہ سجدے میں ہی آپ کا سرپھرے کچل وے۔

مَنْ مُنْ يَدُهُ وَعَلَى الْحَجْرِ فَكُمْ مِنْ مَطِعْ إِرْسَالَ الْفَهُرِيرِثُ كَايِرِهِ -

گراس کا اس کے انہوں نے کہا تم برول ہو کر لوث آئے ہو؟ کہنے لگا بس نے بردلی نہیں دکھائی مگر سے کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا تم برول ہو کر لوث آئے ہو؟ کہنے لگا بس نے بردلی نہیں دکھائی مگر سے انہیں چے گیا ہے اور کوشش کے باوجود جدا نہیں ہوا۔ وہ بڑے جران ہوئے دیکھا تو واقعی اس کی انگیاں پھر کا تھیں۔ انہوں نے بری کوشش کے بعد انگلیاں چھروائیں۔ اور کئے لگایاں پھر وائیں۔ اور کئے لگے۔ یہات قواقعی قابل فور ہے۔

(۱۳۷) ..... این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجد حرام میں باواز بلند قرآن پڑھاکرتے تنے۔ چنانچہ ایک دن وہ آپ کو پراز بلند قرآن پڑھاکرتے تنے۔ چنانچہ ایک دن وہ آپ کو پراز کے لئے دوڑے۔ یک لخت ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ چمٹ گئے۔ اور آتھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کئے لگے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم آپ کواللہ کا اور زشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری سے مصیبت ختم کروائیں۔

ی کریم صلی الله علیه وسلم کاقرایش کے قرباً ہر تبیلہ سے کچھ رشتہ تھا۔

آپ نے ان کے لئے دعا کی توان کی مید مشکل عل ہو گئی جینا نچہ اللہ تعالی نے مید آیات نازل اکمیں۔

اور اس کے بعدوالی آیات بھی اس موقع پر نازل ہوئیں۔ راوی کہتاہے گر ان میں ہے آیک محض مجی ایمان نداذیا۔

## جب قریش نے آپ کے گھر کامحاصرہ کیا

(۱۳۸) ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ رہے جیں۔ اور پچھ لوگ باہر ہے آگر بھی طقہ اسلام میں راغل ہونے لگے ہیں توانسیں محسوس ہوا کہ یہ تحریک توت پکڑ گئی ہے اب ممکن ہے کہ جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمارے ظلاف اعلان جنگ کر ویں۔

تو دارالندوہ میں ان کا اجتماع ہوا یہ قصی بن کلاب کا گھر تھا جہاں قریش جمع ہو کر اجتماعی فیصلے کیا کرتے (وہ قبائلی جرگہ تھا) میمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے بھی ہوا کرتے۔ چنا نبیہ اس مرتبہ کے اجلاس میں بزی بھیٹر و کھائی دی اور اس دن کو یوم الزحمہ کما گیا۔ اس اجلاس میں شیطان بھی شریک گفتگو تھا۔ وہ ایک موٹا سا کمبل اوڑھے جلیل القدر بوڑھے آ دی کی شکل میں شیطان بھی شریک گفتگو تھا۔ وہ ایک موٹا سا کمبل اوڑھے جلیل القدر بوڑھے آ دی کی شکل میں آئمودار ہوا۔ اور کینے لگا نجد کے شخ نے تمارے اس اجلاس کی اطلاع پائی تو حاضر ہو گیا آ کہ تماری بیش سے اور ممکن ہے کوئی انجی رائے یا تھیں۔ کا کلمہ بی چیش کر سکے۔ قرایش نے کما کیول نہیں۔ آسے تشریف رکھیں!

شیطان ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اجلاس میں قریش کے ہر قبیلہ کے نمائندہ لوگ موجود تھے۔ ہی عبد مشیط عند مثب رابعیہ کے بیٹے ) اور ابو سفیان بن حرب، بنی نوفل بن عبد مناف سے طعیمہ بن عدر کی جبر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل، بن عبدالدار بن قصی سے نفر بن حارث بن کلاق، تی اسد بن عبدالعزی سے ابوالبختری بن ہشام زمحہ بن اسود بن مطلب اور عکیم بن حرام، بی کلاق، تی اسد بن عبدالعزی سے ابوالبختری بن ہشام ، من سم سے منبہ اور منبیہ (تجاج کے بیٹے) اور بی جمع سے امیہ بن طف شریک اجلاس تھے۔ قریش کے علاوہ دو مرے قبائل کے لوگ بھی آئے تھے۔

مسئلہ یہ پیش کیا گیا کہ اس محض (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کی تحریک تسمارے سامنے ہے اور اب باہرے بھی لوگ اس کے ساتھ 'شامل ہورہے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ فخض ایسے اوگوں کی شہ پر کسی ون ہمارے خلاف اعلان جنگ کر وے گا توانقاق رائے ہے اس کے خلاف کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ بعض نے کمااسے پاہر ذبیر کر کے جیل میں ڈال ویا جائے اس کا بھی وہی حشر ہو گا جو اس کیا جائے۔ بعضے دیگر شعراء زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ جیسے وہ قید خانہ میں سکتے مرکع تھے یہ بھی ایسے ہی ایسے ہی اس مے دو چار ہو جائے گا۔ نجد کے شخ نے کمانسیں! یہ تو کوئی اچھی رائے نہیں۔ اگر تم نے اسے قید میں ڈالا تو اس کے ساتھیوں کو خبر ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ یقینا وہ تم پر حملہ کر ویں گے اسے آزاو میں ڈالو اس کے ہمران کی تحریک پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر جائے گی اور انہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کئے یہ رائے ہمر شین حزید مشورہ کرو۔

ایک اور فتحق بولا کنے لگاہم اسے جلا وطن کر دیتے ہیں۔ جب میہ یماں سے چلا گیا تو پھر ہمیں کیا حرج ہے جمال چاہے جائے جمال چاہے رہے ہم اس سے فارغ ہو گئے نجدی شخ کئے لگا یہ بھی کوئی رائے نمیں۔ تم نے ویکھا نمیں اس فتحق کی بات کتنی عمدہ گفتگو کتنی شیریں اور اس کا کلام دلوں پر کتنا مؤثر ہے اگر تم نے ایسا کیا تو جھے ڈر ہے کہ وہ کسی بھی قبیلہ میں جا بیٹھے گا۔ اپنی باتوں سے انسیس گرویدہ کرے گاوہ اس کے پیرو کار ہو جائمیں گے پھر یہ اپنا لشکر تیار کر کے تم پر حملہ آور ہو گا اور حمیس نے وین سے اکھاڑ تھیکے گا اور جو چاہے گا تمہمار احشر کر ڈالے گا۔ کوئی اور رائے خلاش کر د۔

ابوجہ لنے وہ کیا ہے اے ابو الحکم؟ ابوجہ نے کہ امیرا خیال ہے ہر قبیلہ سے آیک نوجوان لیا جائے جو طاقتور اور حسب ونسب میں آئی سب نوجوانوں کو کان وار تکواریں وے وی طاقتور اور حسب ونسب فی آئی اس نوجوانوں کو کان وار تکواریں وے وی جائیں وہ اس پر یک گخت ٹوٹ پڑیں اور اس کی زعم گا جراغ گل کرے وم لیں اگر انہوں نے ایسا کر لیا قواس کا خون تمام قبائل کے سرپر آئے گا اور اکیلے ہو عہد مناف کو تمام قبائل سے لڑنے کی ہمت نہ ہوگی پھرا کر وہ وہ دیت مائیں کے تو تمام قبائل مل کر ویت یوری کر دیں گے۔ چن نجد کما اب بات ہوئی اللہ اس کر وہ یہ بین رائے ہوائیاں کر ایسان کر دیا تھوں کا داوا ہے۔ چنا نچہ اس رائے پر انقاق کر کے اجلاس پر طاست کر ویا گیا۔

جبرل این نے آگر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے آگاہ کیااور کماکہ آجرات آپ اپنے بستر پرنہ سوئیں جہاں آپ روزانہ سوتے ہیں، چنانچہ جب رات کاایک پسر گزر گیا۔ تو کفار آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ انتظار کرنے گئے کہ آپ سو جائیں تو ہم حملہ آور ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں کھڑے دیکھاتو حضرت علی ہے فرمایا تم میرے بستر پر سوجاؤ۔ اور میری یہ حضرمی سبز چادر اوڑھ لو۔ وہ تمہارا پھی بھی نمیں بگاڑ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیشہ اس چادر میں سویا کرتے تھے۔
ابن اسحاق کہتے ہیں ججھے بزیدا بی زیاد نے محمہ بن کعب قرظی سے روایت کر کے بتلایا کہ نوجوا نان
قریش آپ کے دروازہ پر پہنچے تو ابو جسل بھی ان کے ساتھ تھاوہ (از راہ متسنح) کسنے لگا محمہ سے محمقتا ہے
کہ اگر تم اس کی پیروی کر د کے تو عرب و بجم کے بادشاہ بن جاؤ کے پھر تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے
گا اور اردن کی جنت جیسی تمہیں وہاں جنتیں ملیں گی۔ اور اگر تم نے ابیانہ کیا تووہ تنہیں ختم کر ڈالے
گا اور اردن کی جنت جیسی تمہیں وہاں جنتیں ملیں گی۔ اور اگر تم نے ابیانہ کیا تووہ تنہیں ختم کر ڈالے

یی باتیں ہور ہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لے آئے۔ آپ نے مشت خاک اٹھائی اور فرمایا ہاں میں ایسے ہی کہتا ہوں اور تمسارا بھی بھی حشر ہو گااشنے میں اللہ نے ان کی آٹھوں کا نور بند کر دیاانسیں کچھ سوجھائی نہ دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم ان کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنے گے اس وقت آپ یہ آیات تلاوت کر رہے تھے۔

يْنَ وَالْتُزَانِ الْمُتَكِيمُ إِنَّكَ لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا قَوْلِهِ فَهُمْ لَا يُبْعِيرُونَ

(ترجمہ) مجھے تھکت والے قر آن کی تشم ہے آپ رسولوں میں سے ہیں (اس قول تک کہ) اب وہ و کچھ نمیں یائے۔

اس كے بعد والى آيات بھى آپ نے پڑھيں جب آپ ان آيات كى تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان مِس كوئى ايسا شخف نہ بچاتھا جس كے سربر آپ نے كچھ مئی نہ ركمى ہو پھر آپ جد هر جانا جا ہے تھے تشريف لے گئے۔ (1)

کے ور بعدایک شخص دہاں ہے گزراجوان میں ہے نہ تھااس نے کما تہیں کس کا نظار ہے؟ کئے۔

گلے تحد کا۔ اس نے کما خدائے تہیں نامرا دکر دیا۔ تحد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو تمہارے پاس آئے
تم میں ہے ہرایک کے سرپر مٹی ڈالی اور اپنے کام کو چلتے ہے ، کچھا پی حالت بھی تو دیکھو۔ ہر کمی نے
اپنے سرپر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ میں مٹی آئی اب بیا یزیاں اٹھا ٹھاکر دیکھنے گئے۔ مگر وہاں گھر میں تو بسز
پر حضرت علی دوائے رسول آئے تو خواب تھے۔ کہنے گئے تشم بخدا ہید محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جو
اپنی چاور میں مور ہا ہے۔ چنا نچہ صبح تک وہیں کھڑے رہے۔

صبح حضرت علی ایشے نؤ کفار نے کما بخدا رات والے شخص نے ہمیں صبح ہتلا یا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ

(۱) حینهٔ فالنار مری میال خوب منظر کشی کی ہے۔

وہ دراتی ہوا وحدت کا دم بھرتی ہوا نکلا گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر تھنچی بی رہ مختین خون ریز وخون آشام شمشیریں خدانے خاک خفلت ڈال دی کفار کے سر جی

ملاوت سورۃ یاسین کی کرتا ہوا لکلا کہ پٹی خیر گی بندھ گٹی باطل کی آتھوں پر کسی نے تھنج دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں رسول پاک پہنچ ھنزے صدیق کے گھر میں

کے متعلق میں آست نازل ہوئی۔

وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَنَرُ وَالِنُفِيثُولَ أَن يَقِتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَعْكُرُونَ وَلَا يَتَعَكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْتُكُرُونَ وَيَعْتَكُرُونَ وَيَعْتُكُرُونَ وَيَعْتُكُرُونَ وَيَعْتُكُرُونَ وَيَعْتَكُمُ وَنَا وَيُعْتَعِدُونَ وَيَعْتَكُمُ وَنَا وَيَعْتَعُرُونَ وَيَعْتَعُمُونَ وَيَعْتَعُمُ وَنَا وَيَعْتَعُمُ وَنَا وَيَعْتُمُونَ وَيَعْتَعُمُ وَنَا وَيَعْتَعُمُ وَنَا وَيَعْتَعُمُ وَنَا وَيَعْتَعُمُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ وَلَا وَيَعْتَعُمُ وَنَا وَيَعْتُعُمُ وَنَا وَيَعْتُعُمُ وَنَا اللَّهِ وَيَعْتُمُ وَلَا وَيَعْتُمُ وَلَا وَيَعْتُمُ وَلِهُ وَيَعْتُمُ وَلِهُ وَيَعْتُمُ وَلِي اللَّهِ وَيَعْتُمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ لَا اللَّهُ وَلَا لَيْعِنْ مِنْ إِلَيْهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَيْكُونَ وَيَعْتُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَيَعْتُمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونِ لَا عَلَالِكُونِ لَا لِلْعُلِيلُونَ لَا عَلَالِكُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ لَا لِللَّهُ عَلَيْكُونِ لَا لِللَّهُ وَلِهُ لَا لِلْعُلُولُ لِللَّهِ لَا لِللْعُلِيلِ لَا لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلُونِ لِلْعُلِيلُونَ لَا لِلْعُلِيلُونَا لِلْعُلِيلُونَا لِلْعُلِيلُونَ لَا لِلْعُلِيلُونَا لِلْعُلِيلُونَ لَا اللَّهُ لِلْعُلِيلُونَ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِيلُونِ لَا لِلْعُلِيلِ لِلِنَا لِلْعُلِيلُونِ لِلْعُلِيلُونِ لِلْعُلِيلُونِ لِلْعُلِيلُونَ لَالْعُلِيلُونُ لِلْعُلِيلُونُ لِلْعُلِيلِكُونِ لَلْعُلِيلُونُ لَا لِلْعُلِيلُونُ لِلْعُلِيلُونَا لَالْعُلِيلُونُ لِلْعُلِيلُ

(ترجمہ) جب کافر آپ کے متعلق مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یائٹل کریں یا باہر نکال دیں وہ اپنی آدبیر کر رہے تھے اور ایڈ اپنی آدبیر کر آتھا اور اللہ سب سے بھتر آدبیر کرنے والا ہے۔ (1)

(۱۳۷) ...... عروہ بن زبیر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نفر بن حارث اکثر نبی کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کوایذاء پہنچا آاور آپ کے بیچھے پڑار ہتا تھا۔ ایک حرتبہ دن کے بارہ بجے سخت کری ش نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے لگا۔ جب حجون بہاڑ کے دامن میں پہنچ۔ اور آپ بھیشہ دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو نفر بن حارث نے آپ کو دکھے لیا۔ کہنے لگا میں نے اسے یوں تھا پہلے کہی شیس پایا تھا جھے چاہے کہ موقع پاکراسے لگل کر دوں۔

وہ آپ کے قریب ہوا گر اچانک لرزہ برا ندام ہو کر اپنے گھر کو بھاگ اٹھا ابو جمل رائے میں ملا۔

یو چھنے لگا اس وقت (گری میں) کمال سے آرہے ہو؟ تفریخ کما میں حجہ کے پیچھے چلا تھا آکہ اسے کی
طرح بار ڈالوں کیونکہ وہ بالکل خما تھا میں جب قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کے سرکے اوپر پچھے ساہ رنگ
کے بھوت سے جیں اور منہ کھولے وائت ٹکال رہے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر وہشت زوہ ہو کیا اور
لیٹ کر بھاگا۔ ابو جمل کہنے لگا یہ اس کے جادو کا ہی آیک حصہ ہے۔

ابوجمل آپ کاسر کیلئے کے لئے پھر لے کر آیا مگر ڈر کر بھاگ اٹھا

جس کے آئے تھی گردئیں جبکہ سکیں اس خدا داد شوکت پر لاکھوں سلام جس کے آگے سر سروران قم رہے اس سرآنج رفعت پر لاکھوں سلام یادرہے اس مدیث کو بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے ابن اسحاق نے سیرت میں ابن سعد نے متعدد طرق سے

طبقات میں اور طبرانی امام احرین طبل اور این حبان فے اپنی اپنی مشدیس اسے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوا کہ عرب کے وہ جُنرور اور جگہو نوجوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تتے ساری رات باہر کوٹ رہے اور انٹیں وروازہ توڑ کر یا دیوار ہے کود کر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی بھی آپ نے قاتلوں کا ایسا گروہ ویکھا ہے جو ہر قتم کے اسلح سے لیس ہو کر ایک نشتے آوی کو مارتے کے لئے جائے گر ساری رات اس کے وروازے سے سامنے کھڑے کوڑے گزار دے اور ایک قدم آگے بڑھائے کی انٹیں جرائت نہ ہو سکے۔

خلف عاص بن وائل اور تجاج کے بیٹے مبلیہ اور منبہ بیالوگ حرم میں جمع ہوئے باہم مشورہ کرنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آ دی بھیجو! اس سے بات کرد (کہ دہ اپنے دین کو چھوڑ دے) اگروہ نہ مانے تو پھرتم معذور ہوئے پھرجو جاہنا کرلینا۔

چنانچہ انہوں نے آپ کو پیغام مجموا یا کہ آپ کی قوم کے سرداران جمع ہیں اور آپ کو بلارپ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد تشریف لے آئے۔ آپ کا گمان تھا کہ شائد قوم پر ہداہت کاراستہ کچھ واضح ہوا ہے۔ آپ توان کی ہدایت کے لئے بڑے متنی تقے اور ان کا جنمی ہو جانا آپ پر شاق گزر آتھا۔

جب آپان کی مجلس ہے اٹھ کرواپس آئے تو ابو جبل نے کمااے گروہ قریش مجر (ملی اللہ علیہ وسلم) نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ وہ تو تسمارے دین کی تردید۔ تسمارے باپ واوا کی توہین اور تسمارے فداؤل کو برا بھلا کہنے میں ہی مصروف رہے گا اور میں نے تو اللہ کی قشم اٹھا لی ہے۔ کہ کل میں ایک بروا پھر جے میں اٹھا سکول نے کر میٹھول گا۔ اور جب وہ مجدے میں جائے گا تو اس کا سرکچل کے رکھ دول گا۔ چاہے تم جھے اجازت دویا منع کرو۔ اب بنوعبد مناف (آپ کے خاندان) نے جو کرنا ہے کہ لے کہ اور تسمیس کھی اس کی اجازت نہ دیں گے۔ اپنی مرض سے جو چاہے ہو کرو۔

ا گلاون پڑھا توابو جمل ایک براسا پھر سنبھال کر آپ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جیسا کہ اس نے کما تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حرم میں تشریف لائے اور دور کھت نماز پڑھی۔ آپ کعبہ کے رکن بمائی اور مجراسود کے درمیان وائی دیوار کے سامنے (جنوب کی طرف) کھڑے تھے اور کعبہ کواپنے اور شام کے درمیان رکھ لیا تھا۔ (1) آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قریش اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ختظر تھے کہ ابھی ابو جمل کی کی کارروائی کی خبر آتی ہے۔

نقشه دوسرك صفحه مرطاحظ برر

جب آپ مجدے میں گئے تو ابو جمل پھر اٹھائے آپ کی طرف لیکا۔ گر جب قریب آیا تو لرزہ براندام ہو کر چھچے کو بھاگ اٹھااس کارنگ اڑ چکا تھاجہم پر کپکی طاری تھی بازوشل ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیاتھا۔

قریش اس کے قریب آئے اور کہنے گئے ابوالحکم! کیا بات ہے؟ کئے لگا جب میں رات والے وعدے کے مطابق اسے مارنے کے لئے انھا۔ اور اس کے قریب ہوا تو ایک طاقتور اونٹ مند کھولے

<sup>(</sup>۱)اس کا نتشه ورج زیل ہے۔ اس نتشہ سے عیاں ہے کہ آپ کم عمر مدیمی ہوں نماز پرمنے تھے کہ کعبۃ اللہ اور قبلہ اول بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے آ جائے تھے۔

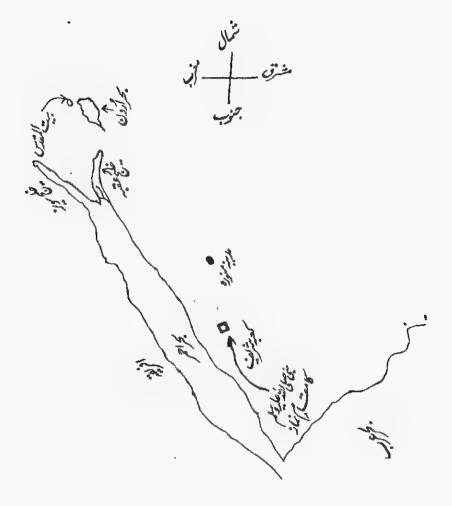

میری طرف لیکا۔ بخدا میں نے اس جیسی کوہان گرون اور دانت کسی اونٹ کے نمیں دیکھے۔ وہ جاہتا تھاکہ جھے کھاھائے۔

ابن اسحاق کتے ہیں جھے ہتلایا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت جبریل ہے۔ اگر ابو جسل قریب آیا تو وہ اسے پکڑ لیتے۔ ابو جسل کے بیہ بات س کر لفتر بن حارث نے کما اے قرایش! تم پر وہ مصیبت آپڑی ہے کہ قبل ازیں تم ایس مصیبت ہے بھی دو چارنہ ہوئے تھے۔

(۱۵۱) ... ابن عباس رضی الله عنما بے روایت ہے کہ اربد بن قیس بن جعفر بن خالد بن کلاب اور عامر بن طفیل بن مالک مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کسامنے بیٹھ گئے۔ عامر کنے لگاے مجمد (صلی الله علیہ وسلم) اگر بیس اسلام لے آؤل تو جھے کیا لے گا؟ آپ نے فرما یا تہمارے حقوق اور فرائف دیگر مسلمانوں بی کی طرح ہوں گے۔ عامر نے کما کیا آپ کے بعد مجھے حکومت مل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا یہ سخچے لے گی نہ تیمری قوم کو البتہ تہیں لشکر اسلام کی مدوکر ناہوگی کہنے لگائی وقت تو بیس اشکر نجد کی مدویس ہوں۔ ایساکریں کہ آپ میرے لئے دیسات کی حکومت مقرر کر دیں اور اپنے لئے شہوں کی حکومت رکھ لیس آپ نے فرما یا جمہرے کے دیسات کی حکومت رکھ لیس آپ نے فرما یا جانہ میں بھی ہوں۔

پھر جب میہ دونوں اٹھنے لگے تو عامرنے آپ سے کمامیں تسمارے مقابلہ میں اس قدر سوار و بیا دہ لشکر لاؤں گاکہ میہ وا دی بھر چائے گی۔ آپ نے فرما یا للہ تنہیں اس سے بازر کھے گا۔

باہر نکل کر عامر نے اربد سے کہا میں محد کو باتوں میں لگالوں گااور تم اس پر تلوار چلا دیتا۔ اگر یہ قتل ہو گیا تو لوگ (سحابہ کرام\*) زیادہ سے زیادہ سی کریں گے کہ دیت لے کر رامنی ہو جائیں گے۔ جنگ پر آمادہ شیں ہوں گے (معاذ اللہ) اور ہمارے لئے دیت کی ادائیگی کوئی مشکل نمیں۔ اربد نے کما ہیں یہ کام کر دوں گا۔

تو دونوں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسس لیٹ آئے۔ عامر نے کہا اے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کر اس سے علیہ وسلم) آؤ میں تسارے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کر اس سے باتیں کر اس کے بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ تکوار شہ سونت سکا اور کھڑے کا کھڑارہ گیا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اربد کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کر دہا ہے اور پھروہاں سے تشریف لے گئے۔

عامرا در اربد آپ کے یہاں سے نگل کر مقام حرہ واقم پنچے۔ وہاں پڑاؤ کیا۔ استے میں دہاں حصرت سعد بن معاذ ﴿ اور اسید بن حفیر ﴿ آپنچے۔ اور کمااے دشمتان خدا ٹھمر جادّ خدا تم پر لعنت کرے! عامر نے کمااے سعد! یہ دو سراکون ہے؟ کمایہ اسید بن حفیرصاحب نشکر ہے۔ چنا نچہ یہ دونوں دہاں ہے بھاگ اٹھے گر ابھی ارض واقع (مکہ و عدینہ کے درمیان ایک جگہ) پنچے ہے کہ اربد پر خدائے آسان ہے بھاگ اٹاری اور اسے جلا کر جسم کر ڈالا۔ رہا عامر تو وہ بھاگ ہوا ٹریب پنچا انڈ نے اس کے جسم میں بھوڑا پیدا کر دیا۔ اسے بی سلول کی ایک عورت کے گھر رات آگئ۔ وہ اپنچ بھوڑے کو اپنی زبان سے چوستا تھا اور کہ رہا تھا بی سلول کی عوزت کے گھر میں اونٹ ک بھوڑے جسی معیبت نے آلیا، اب اس کی تمناقعی کہ سیس مرجائے۔ بھروہ اپنچ گھوڑے پر سوار ہوا اور راستے میں واصل جنم ہو گیا۔

(۱۵۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جمل نے ایک بار لوگوں سے پوچھا کیا محمہ (۱۵۲) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جمل اللہ علیہ وسلم) اپنے چرے کو گرد آلود کر تا ہے؟ (حرم میں آکر نماز پڑھتا ہے؟) لوگوں نے کہا بال کمنے لگا اگر اب میں نے اسے ایبا کرتے دیکھ لیا تو اس کی گردن مروڑ دو نگا اور واقعتا اس کا چرہ گرد آلود بناود نگا۔

کتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لئے آیا۔ محر فوراً ہی النے پاؤں واپس بھاگ کھڑا ہوااورا ہے ہاتھ سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہاتھا۔

اسے کما گیا ابوجسل! کیا بات ہے؟ کئے لگا میں نے اپ اور اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے ورمیان آیک خوفاک دعدق ویکھی ہے اور پرول والے فرشتے ویکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آیا قوفرشتے اسے کلاے کرویے۔ اس موقع پراللہ نے یہ آیت آباری۔ میلاً آنَ الْإِنْسَانَ لَيَنْطُعْنَ أَنَّ مَا الله السَّنَعَنْ فَا

باں ہاں بِ شَک انسان مرکثی کر ناہاس لئے کہ خود کو غنی مجتناہے۔ فلیکڈے ٹی نادیک مسَنَدُع الزَّیانِیَةَ سروطن آبت ۱۸ وہ اپنی قوم کولے آئے ہم اپنے فرشتے کے آئیں گے۔

مرواران قرلیش نے آپ کوایڈا دی تو آپ نے انہیں قتل کا مژدہ سناویا
(۱۵۳) ..... حمردین العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے قریش کو نی صلی اللہ علیہ وسلم
کے لل کا ادادہ لئے ہوئے صرف ایک بار دیکھا تعابہ جب انہوں نے سانیہ بیت اللہ میں میڈنگ کی۔
اس وقت نی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر محونماز شے عقبہ بن ابی معیط نے اٹھ کر اپنی چادر
آپ کے گلے میں ڈال دی اور اس قبر زور سے کھینچا کہ آپ گھٹوں کے مل کر پڑے۔ لوگوں نے شور مجادیان کا کمان تھا کہ آپ ابھی لتل ہوئے۔

استے میں ابو بکر صداق ووڑتے آئے اور پیچے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوں سے تما مے ہوئے وی اور کافرو! کیاتم ایک فض کو صرف اس لئے مار ڈالنا چاہتے ہوکہ وہ کتام میرارب اللہ ہے۔

چنانچہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور دوہارہ کعب کے سائے میں جا بیٹھے۔ آپ نے قماز اداکی اور فراغت کے بعدان کی مجلس پرے گزرے۔ وَأَشَادَ بِينِ اللّٰ حَلْمَهِ اور اپنے خلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں فرمایا اے گروہ قریش جھے تو (تمہارے) ذرج کا پینام وے کر بھیجا گیا ہے۔ ابو جہل نے کہااے ٹھر (عَلَیْقَ ) تم جائل تو نہیں۔ آپ عَلَیْقَ نے اسے ارشاد فرمایا تم بھی ان (ذرج ہونے والوں) میں سے ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ

فَغَالَ بِمَا مَعُشَرَ فَرَيْشِ أَمَا وَالْذِی نَفَسِی بِیدِ بِمَا أَدْسِلَتُ الْنِکُرُ الْإِ بِالذِبْحِ .....الث الْآبِ فَعُ مَرِي مِن مَهِ النِهُ مُ الْرَسِلَتُ الْنِكُرُ الْإِ بِالذِبْحِ .....الث "آپ فی اس جات کے قیفہ ش میری جان ہے۔ ش تمہارے پاس (تمہارے) وَنَ کَا پیغام لایا بوں۔ "آپ کی اس بات ہے وہ بوں وم بخو ہو کر رہ گئے کہ گویا ان کے مرول پر پر ندے بیٹے بین اور وہ آپ کانے کلام من کراس قدر ڈھیے پڑگئے کہ ابھی بچھ ویر پہلے جوان ش پڑا بدگو تھا ہا اس کی گفتگو سب سے نرم تر ہو بچی تھی۔ اور وہ بول کہ رہا تھا اے ابوالقاسم آپ راہ بھی پڑا بدگو تھا اب اس کی گفتگو سب سے نرم تر ہو بچی تھی۔ اور وہ بول کہ رہا تھا اے ابوالقاسم آپ راہ بھا نے ابوالقاسم آپ راہ بھی بھا نے ابوالقاسم آپ داہ بھی بھی ابوالی کہ تشریف کے جائیں بخدا آپ نے بھی چاہلانہ بات نہیں کی (آپ کے اوشادے انہیں اپنی قتی گاہ نظر آنے گئی تھی اور اپنا انجام بود کھائی دینے لگا تھا۔)

ہم قریش کو ایک عرصہ دیکھتے رہے کہ وہ نی عَلَیْ کُود کھ کر آپ پر آوازے کتے تھے۔اور پھر انہوں نے انقاق کر لیا کہ آپ کو پکڑ کر مارا جائے ہم انقاق رائے کرنے کے بعد آپ کو پکڑنے آئے، اچانک ہم نے ایک (دہشت ناک) آواز نی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جسے مکہ کا ہر پہاڑ پھٹ رہا ہے اور آتش فشاں بن طیاہے ہم پر بے ہوئی طاری ہوگئ۔اور تب ہوش آیا جب آپ نمازے فارغ ہو کر اپنے گھرچا چکے تھے۔

ابو جہل نے جلال مصطفوی علیہ سے مر عوب ہو کر حق دار کو حق دیدیا ، ابو جہل نے جلال مصطفوی علیہ ابار تقفی جو بڑے علامہ تے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ ،

اراش سے ایک فخص مکہ مکرمہ میں اپنا اونٹ لایا جواس سے ابو جمل بن ہشام نے فرید لیا۔ اور قیمت اواکر نے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ وہ فخص قریش کی ایک مجلس پر آ کھڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محد حرام کے ایک کونہ میں تشریف فرما تھے۔

وہ مجلس قریش ہے کینے لگا ہے قریش! کیا تم میں ہے کوئی شخص ابوا لکام بن ہشام ہے جھے میری رقم دلواسکتا ہے؟ میں غریب و مسافر فخص ہوں اس نے میراحق دبالیا ہے۔ اہل مجلس نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے از راوشسٹر کھا اس شخص کو دکھے رہے ہو؟ وہ تمہیں ابوجمل سے رقم دلوا دے گا اس کے پاس جاؤ۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ ابوجمل کا آپ سے کیسابر آؤ ہے۔

وہ شخص آپ کے پاس آگر کنے نگاے بندہ خدا! ابوالحکم بن ہشام نے میراحق مارلیا ہے۔ میں غریب و مسافر ہوں میں نے میرا غریب و مسافر ہوں میں نے اس توم سے فریا د جاہی تھی گر انہوں نے تمہاری طرف اشارہ کیا ہے۔ تم مجھے اس سے حق دلوا دواللہ تم پر رحم کرے۔ آپ نے فرمایا میں ابھی اس کے پاس چلنا ہوں چتا نچہ آپ اس کے ماتھ ہو لئے۔ قریش نے یہ دیکھاتوایک شخص سے کہنے لگے تم ان کے چیچے جاواور دیکھو کہ اب کیا ہوتا ہے۔

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى حَيَاءَ وَفَضَرَبَ عَدَيْ وَابَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا لَ مُعَدَّدً وَلَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا لَهُ مَكَالًا فَعَدَا لَهُ مُحَدِّدً وَلَا قَالَ مُعَدَّدً وَلَا عَنَالَ فَعَرَجَ [لَيْهِ وَمَا فِي وَجُهِم وَالتَّحِيةُ قَلْمِ

الْتُتُعْعَ كَنُّنُهُ -

نی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جسل کے گھر پر آئے اور وروازہ کھنگھٹنا یا۔ اس نے کماکون ہے؟ آپ نے فرما یا جمہ ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) باہر آؤ میری بات سنو! ابو جسل باہر نکلا تواس کے چرے میں خون کا قطرہ تک نہ تھا (خوف سے چرہ زر وہو گیا تھا) اور رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ نے اسے فرما یا اس آومی کا حق کیول نمیں دیتے؟ کہنے لگا ہاں دیتا ہوں۔ آپ میس تھریں میں ابھی لایا۔ وہ اندر گیا اور رقم لا کر اس مسافر کو تھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اس اراشی مسافر سے کما اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اس اراشی مسافر سے کما اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اس اراشی مسافر سے کما اللہ علیہ وسلم واپس تشریف کے اور اس اراشی مسافر سے کما اللہ علیہ وسلم واپس تشریف کے اس میں ایک کے ایک کروں۔

اراثی مسافراس مجلس قریش کے پاس پھر آیا اور کما اللہ اس محض کو جزائے خیر وے اس نے مجھے میراحق دلوا دیا۔ این مجلس نے مجھے میراحق دلوا دیا۔ این مجلس نے پیچھا تھا۔ اہل مجلس نے پچھا تھارا ہوا ہو کہ کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا ہیں نے مجیب سے مجیب تر منظر دیکھا ہے مجمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھکھنایا وہ باہر آیا تواس کے بدن میں جان تک نہ تھی ( ۱ ۔ ) انہوں نے اسے کما

<sup>(</sup>۱) اس لتے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے۔ " لعرت بالرُّعبُّ رُعب سے ساتھ میری مدوک گئی ہے یجیے دیمئے مدیث ۲۲ اس لئے تو کہنے والا کہنا ہے۔

اور ترے رعب سے شاہروروں کے دم ٹوٹ مجئے

اس کاحق و بدووه کینے لگاہاں۔ بیس فمسرویں اہمی لا ما ہوں۔ اور تعوثری ہی دیریش اس کی رقم اسے۔ لادی۔

اہمی میں باقیں ہو ری تھیں کہ ابو جمل ہمی آمیا۔ اہل مجلس نے کما۔ بخدا ہم نے اس سے قبل حمیس ایسا کرتے ہوئے کہی خیس دیکھا تھا۔ کینے لگا افسوس ہے تم پر۔ بخدا جب اس نے دردازہ کھنکھٹا یا در میں نے اس کی آواز سنی تو میرا دل خوف سے بھر کیا۔ میں باہر لکلا تو دیکھا اس کے سرکے اوپر ایک طاقتور اونٹ ہے۔ اس جیسی کوہان کر دن اور دانت میں نے کسی اونٹ کے نمیس دیکھے خداکی قشم آگر میں اٹکار کر آتووہ جھے کھاجا آ۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ابو جمل ہے کہا کیا تم محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈار مکتے ہے ؟ کئے لگاس خداکی فتم جس کے بعنہ میں جان ہے میں نے اس کے ساتھ پچھ آ دمی دیکھے جن کے ہاتھوں میں چکتے بھالے تنے ابو قزاعہ کی روایت میں ہے کہ اگر میں اے رقم نہ دیتا تو وہ بھالے میرا پیٹ چاک کر جائے۔

# چود ہویں فصل

# دور ابتداء وحی میں ظاہر ہونے والے '' دلائل النبوۃ ''

ہو گیا قرآن کا قراسے آغاز نزول

(۱۵۷) ..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دحی کی ابتداء یوں ہو کر ہو گئیں۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ طلوع فجر کی طرح ظاہر ہو کر رہتی۔ پھر آپ کو خلوت گزینی پند آگئی۔ آپ غار حراجی جا کر کئی گئی راتیں مسلسل مصروف عبادت رہنے گئے۔ آپ اپنا سامان خوردو نوش ساتھ لے جاتے۔ واپس آتے تو سیدہ خدیجہ مزید ساتھ وے ویش۔

حَنْ غَيْثَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي خَايِ حِرَلَءَ غَيَاءَهُ الْمُناكِ فِيْرِ فَتَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِفْرَءٌ - قَالَ النَّيِئُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعُلْتُ مَا أَنَا بِعَنَادِيِّ .

ا چانک ایک دن آپ پروی آئی۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کنے لگا " یارسول اللہ"! بردھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کمامیں پر ھاہوائیں\_

قواس نے بچھے بازوؤں میں لے کر خوب بھتچا بچھے جس سے تکلیف ہونے گئی۔ اس نے بچھے چھوڑ دیااور کما پڑھے! میں نے کمامیں پڑھا ہوانسیں۔ اس نے بچھے دوبارہ پکڑ کر بھینچا جس سے بچھے تکلیف ہوئی اس نے بچھے چھوڑ دیااور کما پڑھئے! میں نے کمامیں پڑھا ہوانسیں۔ اس نے بچھے تیسری بار پکڑا اور دبایا بچھے تکلیف محسوس ہوئی پھراس نے بچھے چھوڑ دیااور یہ کما۔

اِثْرَابِائِمُ رَبِکَ اَلَّذِیْ مُلَکَ ایٹ رب کے نام کے ساتھ ردھے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس سے آگے بھی اس فرشتے نے سور ۃ علق کی چند آیات پڑھیں۔ (۱)

(۱) اس مقام کی مختر تشریح میہ ہے کہ اقراباسم ربک ہے مالم تعلی چند آیات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جمیعی جاتے والی سب سے پہلی وہی قرآئی ہے جس کا پسلالفظ اقراء ہے۔ اس لفظ کا لغوی معنی تو صرف انتا ہے۔ ردھے ! محراس کا مطلب اور مقعد میہ کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئ ہے ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا کلام اور پہنام پڑھے بھکی ہوئی انسانیت کو علم وعرفان اللی کی دولت عطا بجتے اور اپنی رسالت کا اعلان فرائے !

ابھی جبرل امین نے دحی کے ایکے الفاظ نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فررا کیا '' ما تا بقاری '' میں ق ابقیہ حاشیہ ایکے صفحہ بر ردھا ہوا نسیں تمی درمہ میں ممیانسیں تمی انسان سے ردھنا لکھنا سکھا نسیں اور تھم ہاتھ میں گرا نسیں۔ مجر میں اس آئ بدی مملی حریک کو کیسے چلا سکوں گا۔ اس کے لئے تو چاہے کہ آدی پر معالکھا ہو برا تھم کار ہو نطو کابت کر سکنا ہو مضمون نوسی میں اہر ہودونہ علم کیسے مجیل سکے گا۔

اب جرل امین نے وق کے الگے الفاظ مجسی پڑھ کر سنا دیتے جن میں آپ کے اس سوال کا بڑا کا فی شانی جواب مجسی موجود تقاکہ

بِاصْعِرَبِٰكَ الَّذِىٰ خَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَيْ إِفْرَءَ وَ ثَابُكَ الْآحَـٰمَ الَّذِي عَلَمَ بِالْمَسْلَمِ .

لینی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میر آپ کے رب کا علم ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا کلام پڑھیں اور ان بھٹکے ہوؤں کو علم سکھیائی آپ کے لئے تو

وَيُعَالِمُهُ وَالْكِتْ وَالْحِكْمَةُ .

کی عظمتیں تکھی ہوئی ہیں۔ رہا آپ کا بیہ سوال کہ " ماا ناجاری " میں پڑھا ہوا نہیں اور تھم چلانا سیکھا نہیں تو آپ کا رب بزی قدر توں والا ہے۔ تھم کے ذریعہ بھی اس سے انسان کو علم ملتا ہے۔ جس خدائے تھم کے ذریعہ سے علم پھیلایا ہے وہی خداتھ کے بغیری آپ کی ذبان کی بر کمت سے ان پڑھوں کو آسان علم کے ستارے بتا وے گا۔

حقیقت کیرٹی بیودی اور بیسائی ونیا کے تمام اصاغروا کابر قرآن کو ایک آسانی کتاب اور ٹبی صلی اندعلیہ وسلم کو ایک رسول ماننے پر تیار شیس ان کاکمنا ہے کہ محمد (صبی اللہ علیہ وسلم) ایک بڑے وانشور بڑے پڑھے لکھے اور ماہر مقنن شےاس کے پہلی کمابوں کو پڑھ کرا پی طرف سے ایک کتاب بناکر سیاسی طور پر کامیاب ہوگئے۔

اے کاش اگر انہیں چٹم بھیرت حاصل ہوتی اور وہ " ماانا بقاری " اور ایمی ہی دیگر احادیث کی روشنی میں آپ کی سمرت کاحق بین نگاہوں سے مطالعہ کر لیلتے تواجی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوجائے تھر سمرت کاحق میں مداری ہو اور ا

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِ عَرَ

مے ہوتے ہوئے ان سے ایس ترقع کب رکھی جا سکتی ہے۔

کویا نبی صلی الله علیه وسلم نے ابتداء وی کے موقع پر

مَا آنَابِعَادِئَ

فرماکر اپلی حیثیت رسالت کو ایسے عجب انداز میں ظاہر کر ویا ہے کہ مقیقت بے غبار ہو گئی ہے اور قرآن کا حزل من اللہ ہوناروز روش کی طرح واضح ہو گیاہے۔ اگر اب بھی مستشرقین کو حقیقت نظر نمیں آتی تو پھراہے کو رباطنی ہی کما جا سکتاہے۔

رہا ہے امر کہ جرمل این نے آپ کو تین مرتبہ باذؤوں یس سلے کر کیوں دہا یا تواس کی دجہ شخ محقق بدارج میں ہے بیان قرماتے ہیں۔ آپ کے دیود میں انوار ملکوتی وافل کے مجے تیز اس امر کی طرف اشارہ کیا کیا تھا کہ آپ پر ایک بہت بیزاا مخان آپڑا ہے جیساکدار شاد باری تعالیٰ ہے۔ " آنا سُنگھ، مُلکِکُ تُولاً نُعِیلاً تمی صلی الله علیه دسلم واپس آئے تو آپ کے شانے ارز رہے تھے۔ آپ حضرت ضد بجہ " کے پاس آئے انسیں سارا واقعہ سایا اور فرمایا جھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ وہ کئے لگیس آپ خوش ہوں! خداکی شم الله آپ کو بھی رسوانسیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ چی بات کتے ہیں ہے کسوں کے کام آتے ہیں۔ ممان ٹواز ہیں۔ راہ حق میں چیش آمدہ مصائب پر لوگوں کی وا در می کرتے ہیں۔

بعدازاں حضرت سیدہ ضریح "آپ کو درقہ بن نونل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی جوان کا ججازا د
بھائی تھا کے پاس لے کر گئیں وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا۔ عربی کہ بیں لکھتا تھا۔ اس نے
انجیل کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا جس قدر اللہ نے جاہا، وہ بڑھا ہے کی وجہ سے اندھا ہو چکا تھا۔ حضرت
ضدیجہ " نے اسے کما اپنے بھینچ کی بات سنو! (۱) ورقہ نے کما۔ اسے بھینچ! تم نے کیا دیکھا ہے۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ممارا ماجرا سنا یا تو وہ کہنے لگا۔ بیہ وہی فرشتہ ہے جو موسی علیہ السلام پر انارا کیا
تھا اسے کاش میں اس وقت جوان ہو تا جب تساری قوم حمیس یماں سے انکال دے گی نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے قرما یا کیا ہیہ جھے انکال ویں گے؟ کما ہاں تسارے جیسا کلام جو نبی بھی لے کر آیا اسے الی بی
عداوت و ایذاء سے دو چار ہونا پڑا۔ اگر ہیں نے تسارا زمانہ پایا تو مین تسماری زبر وست مدد کروں
گا۔ پھرچند ہی دن یعدور قدین ٹوفل کا وصال ہو گیا۔ (۲)

إِن يَكُ حَفًّا يَاخُهُ يَجَةً فَأَعْلَمِيْ حَدِيثُكِ إِيَّانَا فَاحْمَدُ مُرْسَلُ -

اگريري بات خديد توجان او- تساري بات كاسطلب يي ب كه احمر صلى الله عليه وسلم الله كرسول بين-

آئا ہم اس نے داخع طور پر آپ کی رسالت پراقر رکا اعلان شیں کیا۔ اس لئے کہ انجی اس کو ایسا کرنے کی وعوت مجھی شیں دی حمی شی اور وہ شرعا اس کا مکفف ہمی نہ تفا۔ اور سحالی اس لئے شیں کہ سکتے کہ سحالی وہ ہو آ ہے جو آپ کے اعلان نوت پر لیک کمتا ہوا ایمان لائے اور کچھ وقت آپ کی صحبت اختیار کرے۔ اس لئے ابو بکر صدیق کو سب سے پہلا سحالی ہونے کا شرف حاصل ہے ، درنہ ورقہ کو سب سے پہلا سحائی کمتا چاہئے ۔ آئم میر مسلم علماء جس محلف فید سے دانلہ اعلم العد ایساس۔

(°) یا ور باس موقع پر نبی ملی الله علیه وسلم کافرانا "ای فی خُرینت کالی نَفْتی" نیز آپ کا تحبرانا اور گھر آکر فرمانا "دَرَبُونِیْ نِیْلِوْنِیْ " بجعے عادر او ڈھا دوقیع جاوراو ڈھا دو تمام امور کا سب بیہ تھاکہ آپ سفس نبوت کی جلالت و عظمت کو ذہمن میں لاکر اور بیہ سوچ کر کہ اب بری سخت آزائش کا دور شروع ہونے والا ہے۔ بشری تقاضا کے پیش نظر خوف محسوس کر رہے تھے، اس کا خشاہر گزید نہ تھاکہ آپ حقیقت عال کو سمجہ ہی نہ پائے تھے کہ جمدے کیا ہو کیا اور کون تھا جمعے اقراء کئے والا اور بینا ہی نہ تھاکہ مجمد پر قرآن نازل ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یا در ہے ورقہ بن ٹوفل کو ہم مومن تو کمہ سکتے ہیں سحانی نمیس کمہ سکتے۔ مومن تواس لئے کہ وہ توحید پرست تھا مشرک نہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی رسالت کی لوگوں کو دعوت نہ وی تھی کہ وہ فوت بھی ہو گیا اور جب اس کی آپ سے طاقات ہوئی ہے اس وقت اس نے کمہ ویا تھا کہ

پھر وجی ایک عرصہ تک کے لئے بند ہوگئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہو گئے جو پھے ہم تک پہنچا ہے اس کے مطابق آپ کا غم واند وہ اس قدر بڑھ گیا کہ آپ کئی مرتبہ بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے آکہ وہاں سے خود کو نیچے گرا دیں۔ مگر آپ جب بھی ایسااراوہ کرتے جبریل وہاں آظا ہر ہوتے اور کتے اب کتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تواللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کا جوش ٹھٹڈا پڑ جا آگے اسے مسکون ہو جا آباور آپ گھر لوٹ آئے۔ مگر جب عرصہ تک پھر بھی وی نہ آئی تو آپ پھرولیا ہی ارادہ کرنے گئرونی تنلی دلائی۔ بی ارادہ کرنے گئے اور جبریل امین نے بہاڑی چوٹی پر پہنچ کر آپ کو پھرونی تنلی دلائی۔

زہری کتے ہیں جھے ابو سلمہ نے حضرت جابر " سے بیہ حدیث روایت کر کے بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی بند ہونے کے متعلق ارشاد فرما یا کہ ایک دن میں کمیں جارہا تھا اچانک میں نے آسان سے آواز سنی میں نے سرا ٹھا یا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا زمین و آسان کے در میان پچسی ہوئی ایک کری پر بیٹھا ہے۔ میں یہ وکی کر خوف زوہ ہو گیا۔ میں واپس آیا اور گھر والوں سے کما مجھے چادر اوڑھا دو انہوں نے بچھ پر کمبل دے ویا۔ تب اللہ تعالی نے یہ آیات تازل فرمائمی۔

نَّا يَّهُمَا الْمُدَّ شِنْ فَتَمْ ضَائَنُونَ اس كمبل اور عنه والع الفواور لوكول كوكناه ومعصيت وراؤ

' آغاز و تی کے بعد ہر شجر و حجر سے آواز آنے لگی السلام علیک یار سول اللہ

(۱۵۷) سیدہ عائشہ رض اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ " نے

نذر مانی کہ ایک ممینہ غار حرایس اعتکاف کریں گے اتفاق سے وہ ماہ رمضان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ایک رات (غار سے) باہر نکلے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آواز سنی " السلام علیک! " میں نے اے

آپ کی مخمراہٹ کی دوسری دجہ ہیں بھی ہو عتی ہے کہ پلی مرتبہ قر آن کریم جسی کتاب جس کا عال ہیہ ہے کہ لَیْ اَمْنُوَاْنَا َ طُلِدَا الْمُتَنْزَانَ عَلَیْ حَبَیْلِ لَرَاْنَیْتَهُ خَاشِعًا مُّنْتَصَدِّعًا مِنْ خَشَیاقِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی کہاڑ پر آنارتے تو آپ آے دیجھتے کہ دو جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ کے نزول کی وجہ سے بدن مبارک پر کپکی طاری ہوگئی تنی کہ بین لگا چسے جان ہی جاتی ہے گی۔

اور سے بھی ذبن نظین ہو جائے کہ ورقہ بن نونل کے پاس آپ کا جانا بھی عدم علم منعب رسالت کی بناء پر نہ تھا۔ یکد اس لئے آکہ مزید یقین واطمینان حاصل ہو جائے جو کہ نور علی نور کے علم میں آیا ہے۔ شیخ محق نے دارج النبوق حلد ودم باب سوم ۵۷ (اردو) میں میں تکسا ہے۔ اور یاس لئے کہ آپ چاہتے تھے کہ ورقہ بن نونل جیسے عالم سب ساوی کو بھی میری رسالت سے خبر ہو جائے اور اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لئے میرے دین کو قبول کرتے میں آسانی پیدا ہوجائے۔ کی جن کی آداز سمجما۔ میں جلدی سے والی خدیجہ " کے پاس آیا انسوں نے جھے پر چادر ڈال دی۔ اور کئے لگیس اے فرزیر عبداللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کما میں نے آواز سی ہے "والسلام علیک"اوراہے جن کی آواز سمجماہوں۔ وہ کہنے لگیس آپ خوش ہوں۔ یہ توا یہ الفاظ ہیں

میں پھر ایک مرتبہ باہر نکلا تو دیکھا کہ جبریل امین سورج کے اوپر کھڑے ہیں ان کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں۔ میں یہ دیکھ کر ہیبت زوہ ہو گیا۔ جب میں داپس ہونے نگا تو جبریل میرے اور وروا زے کے درمیان کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے گفتگو کرتے رہے تا آنکہ میں ان سے مانوس ہو گیا۔ وہ جھے وہارہ آئے کاوعدہ کرکے چلے گئے۔

میں ان کے وعدہ کے مطابق وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا۔ گرانموں نے دیر کر دی۔ میں والهی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں جبریل و میکائیل نے آسان کے ایک کنارے کو ذھانپ رکھا ہے جبریل نے ہے اور میکائیل زمین و آسان کے در میان کھڑے رہے۔ جبریل نے جھے پکڑ کر پشت کے بل کنا دیا۔ پھر میراسید چاک کر کے دل تکالا اور اس میں سے اللہ کی مرضی کے مطابق جو چاہا تکالا پھر میں کو سنری طشت میں آب زمزم سے دھویا پھر دل کو اپنی جگد لگا کر سینہ بھ کر دیا پھر انہوں نے جھے النالا دیا۔ اور میری پشت پر مر (نبوت) لگائی جس کی شونڈک میں نے دل میں محسوس انہوں نے جھے النالا دیا۔ اور میری پشت پر مر (نبوت) لگائی جس کی شونڈک میں نے دل میں محسوس کی ۔۔

ے پھروہ کنے لگے پڑھئے! میں نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہ تھی اس لئئے پڑھنے کو پکھے نہ پاسکاانہوں نے پھر کما پڑھئے! میں نے کماکیا پڑھوں ؟ کمنے لگے یہ پڑھو!

اقراباسم ربک الذی طلق (سورة علق نمبراترجمه) ایندرب کے نام کے ماٹھ ردھے جس نے (آبکو) پیدائیا۔

انسوں نے آگے بھی چار آیات ردھیں جھے ان میں سے بھی نہ بھولا بھر انسوں نے ایک مختص سے میرا دزن کیا میں اس سے بھاری لگا۔ انسوں نے ایک اور شخص ساتھ ملا دیا میں بھر بھی بھاری رہا۔ انسوں نے سوانسانوں کے ساتھ جھے تولا تو میں بھر بھی دزنی ثابت ہوا تب میکائیل نے کہ رب کعبے کی قشم ان کی امت ضروران کی بیروی کرے گی۔

اس کے بعد جو بھی پھراور درخت جھے ملتا میہ آواز دیتا "السلام علیک یا رہول اللہ!" میں خدیجہ "کے پاس آیا تووہ بھی یہ کسر ہی تھیں "السلام علیک یارسول اللہ"

ورقه بن نوفل اور نعت محمر سيدا لرسل (صلى الله عليه وسلم)

(۱۵۸) حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنها حفرت خدیجہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتی ہیں کہ انسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمااے عم زادہ! جب آپ کے پاس وہ آنے والا (فرشتہ ) آئے تو کیا آپ جھے بھی آگاہ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! خدیجہ " کہتی ہیں ایک ون جریل آئے تو جس آپ کے پاس تھی آپ نے فرمایا خدیجہ! میرے پاس آنے والا آگیا ہے۔ جس نے کما آپ میرے وائیں ہم میرے وائیں طرف آکر بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے وائیں طرف آکر بیٹھ کے جس نے کما آپ میری طرف آکر بیٹھ کے جس نے کما آپ میری بائیں طرف آگی۔ جس نے کما آپ میری بائیں طرف آجائیں۔ چنانچہ آپ اوحرآ گئے۔ جس نے کما اب آپ اے ویکھ رہے جس ؟ فرمایا ہاں۔ جس دیکھ رہے جس ؟ فرمایا ویکھ رہے جس ؟ فرمایا ویکھ رہے جس ؟ فرمایا ہیں۔ جس دیکھ رہے جس ؟ فرمایا

حضرت خدیجہ " نمتی میں میں نے اپنا دوپٹہ ا آمر کر بال کھول دیتے اور پھر پوچھا کہ اب آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کما خدا کی حتم میہ تکرم فرشتہ ہے شیطان نہیں۔ پھر میں ورقہ بن نوفل کے پاس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتلائی۔ ورقہ نے میہ اشعار سے۔

اِنْ يَكُ مَقَاً يَاخُدَيْجَةُ مَاعَلَيى حَدِيبَكِ إِيَّاناً فَأَحَمَدُ مُدْسَلُ الله كَ أَمُدَلُهُ مُدْسَلُ ا اگريه شجح ب تواے ضريح اپن بات كامطلب بهي سجه لوكه احمد (صلى الله عليه وسلم) الله كريہ مول بين -

یمُونُ کُیا مِنْ فَازَدِیْ ایکُو بُها مِنْ و کَیسَتْنی بِ الْسَالِی الْعَوِیْ الْسُلَلُ و ور رہ جن سے دور رہ جن کے دامن سے دامن کر جانے دالاستگر سرکش اور محمراه انسان بد بخت ہوجاتا ہے۔

فَيرِيْعَتَانِ مِنْهَافِرْقَةُ فِي جَنَانِهِ وَالْخَرَى بِأَجْوانِ الْجَحِيْمِ يُعَكَلُّلُ يه دوگرده بین - ایک بنت بین مهاور دو سراجنم کے وسطین بتلائے عذاب م

اذَا اَمَا دُعُوْ الْمِالْوَيْلِ فِيْهَا مَسَابَعَتُ مَعَامِعُ فِي هَا مَا تِهِم ثُمُ مَهُ رَعَلُ جب بھی انہیں جنم کے طبقہ ویل میں بلا یا جاتا ہے تو گر زوں سے ان کی کھورڈیاں توڑ دی جاتی ہیں پھر انہیں جلادیا جاتا ہے۔

فکیقطان مَن تَمْوِی الرِتِیا ُ بِاکْسِ ﴿ وَمَنْ مُوَ فِی الْایَتَامِ مَاشَایَ بَعْعَلُ اللَّهِ عَلَا تو پاک ہے وہ خدا جس کے تھم سے ہوائیں سبک خرام ہیں اور جو زمانے میں اپنی منشا کے مطابق کام کررہاہے۔

وَرَّنَ عَنْ شُهُ فَوْقَ السَّمَا وَاتِ كُلِهَا وَلَحْكَامِهُ فِي خَلِقهِ لَا شُبَدَ لَ لُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اوروه جس كاعرش تمام آسانوں كے اوپر ہے اور خلق ميں اس كے احكام نا قابل تبديل ميں۔ ورقہ بن نوفل بى كے بيا شعار بھى ہيں۔ یَالِلرِّجَالِ لِصَوْفِ الدَّ ضَرِ وَالْعَنَادُ وَمِالِسَٰکَ قَضَاهُ اللهُ بِمِنَ غِیَنَ انسانوں کاکیا عجب حال ہے زمانہ وتقدیر انہیں پھیررہے ہیں اور جس چیز کا اللہ فیصلہ کر وے وہ ہو کر رہتی ہے (یعنی نی علیہ السلام کے ظہور کافیملہ ہو چکاہے)

حَتَّى خُدَيْهِ مَنَ الْمُونِي لِأَخْدِرِهَا وَمَالُنَا بِحَفِى الْعَيْبِ مِن خَجَرَ مَا آنکه ضريحه آكر جُه سے تقاضا كرتى ہے كه اسے بچھ خبر دوں۔ حالاً تكه ہمارے إس غيب كى خبر سيں ہے۔

تحکان ماساً اُسَاعَت اُ لِأَحْدِيرَها اَمْرًا مَّا اَهُ سَيَا فِي النَّاسُ مِنْ حَكَمْ وَجَهَى وَجَهَا مَرَا مَا الله عليه وسلم في ويكيه الله اور اوكول كو بعى اس كا فير بوجائ كي -

فَخَبَرُ تَنِي بِأَمْرِ قَدْ سَمِعْتُ سِهِ فِيمَا مَضَىٰ مِنْ قَدِيمُ النَّاسِ وَالْعَصُرَ توب وہ بات ہے جو میں اس سے قبل من چکا ہوں اور بمیشہ سے لوگ اس کے ظہور کی اطلاع باتے رہے میں اور زمانوں میں اس کا شہور باہے۔

بِ أَنَّ ٱحْمَدَ يِأْ بَيْءٍ ضَيُحْتِ بِرُهُ ﴿ جِنْدِيْلُ ٱنْكُ مَسْمُونُ إِلَى الْبَشَرَ

کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ کر ہوں گے اور جبریل انسیں آکر بتلائیں گے آپ تونسل انسانیت کی فلاح کے لئے بھیج گئے ہیں۔

فَعُلْتُ إِنَّ الَّذِي تَنجِ بِينَ يُغَيِ لَهُ لَكِ الْإِلَهُ وَفَرَجِي الْمُسَائِدَ وَالْتَطِرِيَ تو من في هذي ه سي كما كه تساري آرزون كو پوراكر في والا تورب العالمين ب اس لئي آنے والی خيروبر كت كا تظار كرو.

وَأَنْ سِلِنِهِ إِلَيْنَاكَ فَ نَسْسَائِ لَهُ عَنْ أَسْدِهِ مَا يَرَى فِي النَّوْمِ وَالنَّهَّ وَ النَّهَ وَ ا اور تم نی صلی الله علیه وسلم کو ہماری طرف جمجو آکہ ہم ان سے سوال کریں کہ وہ سوتے اور جا گتے میں۔ میں کیاد کیمتے ہیں۔

فَقَالَ حِیْنَ آتَاناً مَنْطِقًا عَجَبًا یَعِنُ مِنْهُ آعَالِی الْحِلْ وَالشَّعَانُ چنانچہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے توالی جرت ناک مُفتگو کی جس سے جم و سرے رونگٹے کمڑے ہوگئے۔

 ثُمُّ اسْتَمَرَّفَكَانَ الْمُحَنَّفُ يُـذْعِدُ فِي مِسَمَّا يُسَكِّمُ مِنْ حَرِّلَىٰ مِنَ النَّهَرَ مجروہ روح الامین میرے پاس مسلس آنے لگا۔ اور میرا خوف یوں بڑھنے لگا کہ ہر طرف سے ور خت مجھے سلام کینے لگے۔

خَفُلْتُ خَلْقِیْ وَیَمَا اُ دُیرِیْ مَسَیْکُ صَبَیْ فَسَیْ فَنَیْ اَنْ مَسَوْتَ تُبِعَثُ مَسْلُوْ مَسْلِلُ السَّویُمَ الله میری اس بات کی تقدیق کرے گاک میرے گمان فی آپ عنقریب رسول بن کر معوث ہونے والے ہیں اور آپ نازل ہونے والی سورتوں کی طاوت کیاکریں گے۔

۔ وَبَسَوْتَ أَنْ آَيْكَ إِنْ اَعْلَنْتَ دَعْوَتَهُمْ مِنْ الْجِهَادُ بِلاَمَنْ وَلَا كَنَا مُنْ الْمُ وَاللَّ اگر آپ نے ان لوگول كى طرف اعلان وعوت كيا تو عقريب مِن بھى اعلان جاد كروں گا جو كسى احمان اور دفى كودرت كے بغير ہوگا۔

(109) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسم سیدہ خدیجہ اسے مساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین و آسان کے درمیان ایک هیوائی ساکھڑا تھا جو اپنی جگہ کھڑا رہا۔ حضرت خدیجہ کئے لگیں کہ آپ میرے قریب ہو جائیں۔ آپ ان کے قریب ہو گئے۔ وہ کسنے لگیں آپ اے اب بھی و کچہ رہے جی فرمایا ہاں۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ میرے وامن قمیص میں اپنا سرڈال دیں۔ آپ نے ڈال دیا جناب خدیجہ نے پوچھا اب وہ نظر آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمیں۔ وہ جا چکا ہے۔ حضرت خدیجہ کسنے لگیں آپ خوش ہول وہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمیں۔ وہ جا چکا ہے۔ حضرت خدیجہ کسنے لگیں آپ خوش ہول وہ کرم فرشتہ تھا گرشیطان ہو آ تو دیانہ کرآ۔

چند دن بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے محلہ جیاد اصغر میں تھے کہ زمین و آسمان کے در میان بھروہ سے واللہ ویکھ ویکھ دیا ہے گئے کہ زمین پر تشریف لے آئے سے واللہ ویکھ اسلام طاہر ہو گئے۔ ذہ آپ کے پاس زمین پر تشریف لے آئے انہوں نے سلام کما۔ پھر یا توت و ذہر جدے مزین بڑی نفیس چادر (جائے تماز) بچھادی۔ پھر زمین کو کریڈ کر پائی تکالا۔ اور سپ کو وضو کا طریقہ بتلایا۔ آپ نے وضو کیا پھر دو بفنیلہ ججراسود کے سانے وو رکعت نماز اداکی۔ اس کے بعد جبریل نے آپ کو نبوت کی بشارت سائی اور میہ سورت آپ پر نازل ہو مختی "افراء باسم ربک الذی خلق "

پھر آپ گھر کو چلے۔ رائے میں کوئی در خت اور پھرائیانہ تھاجو آپ کو بول سلام نہ کمہ رہاہو۔
"السلام علیک یار سول اللہ" آپ حضرت ضدیجہ" کے پاس آئے اور فرمانے لگے۔ اے خدیجہ جانتی
ہو آج میں کیا دیکھ رہا تھا۔ جبریل نے میرے لئے قیمتی چادر (جائے نماز) بچھائی زمین سے پانی نکالا۔
مجھے وضو کا طریقہ ہتلا یا اور میں نے وضو کر کے دور کھت نماز پڑھی۔ حضرت خدیجہ" کہنے لگیں وہ وضو
مجھے بھی دکھلائمی! آپ نے انہیں وضو کر کے دکھا یا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور کہنے
گیس۔ "اشدائک رسول اللہ"

شق صدر کے متعلق مختلف ا حادیث

( ۱۲۰) ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ انسوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیااور وہ اس امر کے متمنی رہتے ہتے کہ آپ سے ایبا سوال کریں جو کسی اور نے نہ کیا ہو تو وہ کئے گئے یار سول اللہ! آپ کے امر نبوت کا آغاز کس طرح ہوا آپ نے فرما یا جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو ۔ میں وس سال کی عمر میں ایک صحوا میں چلا جار ہاتھا۔ کیا دیجتا ہوں کہ بیرے سرے اوپر دو آ دمی میں ان میں سے ایک نے دو سرے سے کما۔ کیا یہ وہ یہے؟ اس نے کما ہال

وقت آپ کی عمر وس سال ہلائی مٹی ہے۔ ورنہ حضرت حلیمہ سعدیہ "سے عبداللہ بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن عمرونے بالانفاق روایت کی ہے کہ شق صدر کے وقت آپ ان بح ہاں زیر پرورش تھے (اور آپ کی عمراس وقت چار پانچ سال کے در میان تھی )

(۱۹۱) ابو ذر غفاری رضی الله عند ب روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الله آپ کو کسے معلوم ہواکہ آپ نی ہیں؟ آپ نے فرمایا اب ابو ذر! میں کمہ کے چئیل میدان میں تھا کہ میرے پاس وو آنے دائے ایک زمین پراتر آیا اور وو سمراز مین و آسان کے در میان کھڑا رہا۔ ان ہیں سے ایک نے دو سمرے سے کہ کیا ہے وہ سے ؟ اس نے کہا ہاں! کنے لگا اے ایک آدی کے ساتھ تولو! اس نے بھے تولا، میں بھاری رہا۔ اس نے کہا وس انس نول کے ساتھ تولو۔ اس نے دس آدمیول کے ساتھ میرا وزن کی او اس نے کیا تو میں چھر میرا وزن کی اور سے کیا تو میں چھر میرا وزن کرواس نے کیا تو میں چھر اوزن کی اور انسانول کے ساتھ میرا وزن کی تھا وہ میں جھر اور انسانول کے ساتھ میرا وزن کی تو میں گئے۔

<sup>(</sup>۱) آپ نے دونوں فرشتوں کانام اس طرح معلوم کیا کہ دونوں آیک دوسرے کونام کے ساتھ پکاررے تھے۔

پھران دونوں میں سے آیک نے اپنے ساتھی سے کہااس کا پیٹ بھاڑواس نے میرا پیٹ بھاڑا پھر
دل لکالا۔ اور دل میں شیطان کا حصہ اکال باہر پھینکا۔ اور خون کا آیک او تھڑا لکال دیا۔ بھران میں
سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہااس کے پیٹ کوہر تن کی طرح اور ول کو کپڑے کی طرح دھوڈالو۔ بھر
کہااس کے پیٹ کوسی دو۔ اس نے میرے بیٹ کوسی دیا بھر میرے کندھوں کے در میان ممرلگائی جو
اب بھی ویے (۱) ہے۔ بھروہ دونوں چلے گے۔ اور جھے اپناگر دو پیش پہلے کی طرح نظر آنا شروع ہو
گیا۔

(۱۹۲) انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو لٹاکر آپ کا پیٹ چاک کیااس سے ول نکالا اور ول سے ایک ساہ لوتھڑا سا نکالا اور کمایہ آپ میں شیطان کا حصہ تھاجو نکال دیا گیا پھر ول کوایک سنری طشت میں آب زمزم سے دھویا پھراسے واپس اپن جگہ نگاکر پیٹ بند کر دیا۔

حضرت انس فرماتے ہیں ہیں نے آپ کے سینے میں پوئد کے اثرات و کیکھے ہیں۔
(۱۲۳) ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھااے محمر! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کے پاس وی آتی ہے یعنی جریل علیہ السلام آتے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آتا ہے جس کے پر موتیوں کے ہیں اور قدموں کے
شکوے سنرونگ کے۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے جبر مل امین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا (۱۶۴۷) شریح بن عبید سے روایت ہے کہ جنب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے مجھے تو مولی نے اپنے بندے کی طرف جو وتی کی سوک ۔ تو جبر مل امین سجدے میں گر مجھے۔ آ آ تکہ اللہ نے اپنے نبی کوجودینا تھا دیدیا۔

آپ فرماتے ہیں میں نے سراٹھا یا تو جریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا اس کے پروں پر ذہر جد موتی اور یا توت گئے ہوئے ہیں۔ مجھے سید گمان گزرا کہ اس کی دونوں آٹھوں کے درمیان فاصلہ اتنا طویل ہے کہ آسان کا کیک کنارواس کے پیچھے اوجمل ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) اس بھی کوئی ٹک نئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پیدائش مر نبوت تھی چیجے احادیث گزر چکی میں کہ حضرت حلیمہ جب آپ کو لے کر اپنے علاقہ میں گئیں تو گئی میںودیوں اور کا ہنوں نے آپ کی مر نبوت کو دیکھ کر کمہ دیا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دویہ نبی ہونے والا ہے۔ آپاہم یہ جو بعد میں فرشتوں نے مرلگائی یہ خانی اس سابقہ حصہ وجو دیر عزید نثبنت برکت دئیمن تھا۔ اور اس کے رنگ کو عزید گراہانا مقعود تھا۔

جبکہ میں تمبل ازیں اسے مختلف شکلوں میں دیکھا کر ٹانتما۔ وہ اکثر مجھے دحیہ کلبی کی شکل میں نظر آیا کر ٹانتا۔

نبی علیہ السلام پرنزول دحی کے مختلف طریقے اور احوال

(۱۲۵) سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام سے نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے آپ نے فرما یا کہی تو تھنی جیسی آواز آتی ہے وہ جھ پر بزی سخت ہوتی ہے۔ جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں ساری بات سمجھ چکا ہوتا ہوں۔ اور مجمی فرشتہ شکل انسانی میں آگر جھے ہے بات کر تاہے اور میں اس کی کلام کو یا دکر لیتا ہوں۔ (۱)

میدہ عائشہ ﴿ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ شدید سردی کے دن آپ پر وحی اتری۔ جب سلسلہ ومی ختم ہواتو آپ کی بیشانی کیسینے سے شرابور تھی۔

نزول وحی کے وقت آپ کاچرہ پینے سے شرابور ہوجاتا

(۱۷۲) عمر فاروق رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی توہم آپ کے پاس ایسی آواز نتے جیسے شد کی تھی جنبصاتی ہے۔

(۱) نی سلی الله علیه وسلم پر نزول و می کے مخلف مرات واحوال ہے۔ ابتدا تو آپ کو کئی خوایس آتی تھیں تاہم اس دور کو زائد نبوت میں شام کرنے کے بارے ہیں علاء کا اختلاف ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جبریل ایسن آپ کے دل پر کسی بات کا اتقا کرتے تھے گر آپ کو نظر ند آجے تھے۔ دیکھتے متدرک للحاکم ۔ تیبری یہ تھی کہ جبریل ایسن آدی کی شکل میں آتے اور محفظو کرتے اور آپ اے یاد کر لیتے۔ چوتھی یہ کہ آپ جبریل کی آواز تھنی کی آواز کمٹی کی اور مورت بری خوت ترقی۔ آپ کی چشانی پینے سے شرا بور ہو کی طرح ہنے۔ اور اس کا مفروم مجد باتے۔ اور دی کی یہ صورت بری خوت ترقی۔ آپ کی چشانی پینے سے شرا بور ہو باتی تھی سے باواسط کلام فرما تا تھا جیسے موت علید السلام سے کلام فرما یا تھا اور چھی جسم کو شہری کو شب معراج میں حاصل ہوئی کہ رب العالمین کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہوئے قدا ور سول خدا کی ہے جاب محظم ہوئی۔

آہم تیمری اور چوتمی صورت میں بی ذیادہ تروی کا زول ہوا ہے ای لئے ذیر بحث صدیث میں اننی دونوں کا نبی اسلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اور انفاق ہے کہ وہی کی بی دوصور تیں ہیں جن میں سے پہلی صورت جملہ اقسام وہی ہے۔ آسان ترتقی اور دوسری سب سے سخت تر ۔ کیونکہ جمریل کے بھل پشر آنے میں نبی صلی اللہ علیہ دسلم پر کسی نبی کی شورت میں سرائور ڈھلک جا آ تھا اور آپ پر بے خودی کی کیفیت کا ظیور نہ ہو آ تھا جبکہ تھن کی آواز سائی دسینے کی صورت میں سرائور ڈھلک جا آ تھا اور آپ پر بے خودی کی کیفیت ہوئی آپ کا دجود شاہد وزئی ہو جا آ۔

یاد رہے ام الموسین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے مردی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی مجع میں اور قمذی نے اپنی سنن میں اور ابن سعد نے طبقات میں اور ویگز محدثمین نے بھی اپنی اپنی مؤلفات میں روایت کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے۔ (۱۷۷) عبادہ بن صامت رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتر تی تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی اور چرہ کارنگ متغیر ہو جاتا ۔

(۱۲۸) زیدین ابت رمنی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں جب ہی صلی الله علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتا تو آپ کا وجود بھاری ہو جاتا اور سردیوں میں بھی آپ کی جبیں پر موتیوں کی طرح لیننے کے قطرے لؤجکنے لگتے۔

وحی اترتے وقت آپ کا وجود انتمائی وزنی ہوجا آ

(۱۲۹) زیدین ثابت رضی الله عندے روایت ہے فرماتے میں بی صلی الله علیہ وسلم کے پاس وی لکھاکر آفخار آیک مرتبہ آپ نے قرما یا یہ لکھو

لايك توى التاحدون من الموسين والمكاحدون في مييل الله

مومتوں میں سے بیٹھ رہنے والے اور راہ خدامی جہاد کرنے والے برابر شعیں ہیں۔ (1)

ا تنے میں عبداللہ بن ام کمتوم آگئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! میں جہاد کرتا چاہتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں معذور ہوں میری نگاہ ختم ہو گئی ہے۔ حضرت زید لا کتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تقی اچانک آپ کا وجو دیماری ہو گیا (وحی شروع ہوگئی) حتی کہ میں ڈرنے لگا کمیں میری ران ٹوٹ نہ کیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرما ہے۔

لَايَسَنَوِى الْسَاعِدُ وْنَ مِنَ الْمُوْمِيزِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَى وَالْمُسَسَاعِدُوْنَ فِيْ سَيِيْلِ اللهِ-

مومنوں میں ہے کسی عذر کے بغیر جہاد ہے بیٹھ دہنے والے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ (عبداللّٰدینِ ام کمتوم کا بواب ہو گیا)

(۱۷۰) صفوان بن بیبل اپند دالدے روایت کرتے ہیں کہ دادی جعرانہ ہیں ہی صلی اللہ علیہ دستم ہی صلی اللہ علیہ دستم کے پاس ایک فخص آیاس نے جبہ پہن رکھا تفااور بدن پر خلوق (ایک خوشبو) یا بقول رادی زردی کااڑ تفاوہ عرض کرنے لگا عمرہ کرنے کے لئے میرے متعلق کیا تھم ہے۔ استے ہیں وہی آگئی آپ پرایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا (لیمنی آپ جادر آن کرلیٹ صے)

یعلی کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایسے وقت میں کروں جب آپ پر

<sup>(</sup>١) يوقراك كا تعد شيس في ملى الله عليدوسلم كالناكلام تمار

١٤٠ (تخريج) اس بخارى في كتاب الح باب ما يفعل بالعره من اور مسلم في كتاب الحج باب مايات المحرم من الدر م

ومی از رہی ہو۔ مجھے حضرت عمر" نے کما کیا تم نزول وحی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا حیاہتے ہو؟

کتے ہیں میں نے آپ کے چرے سے کیڑا اٹھایا تو دیکھا آپ اونٹ کی طرح خرائے لے رہے ہیں۔ جب آپ سے وحی کااثر زائل ہوا تو فرمانے لگے عمرہ کے متعلق سوال کرنے والا هخض کمال ہے؟ فرمایا تم جبہ امار دواور اپنے بدن سے خلوق بازردی کااثر زائل کر دواور عمرہ میں وہی افعال کرو چوج میں کرتے ہو۔

اعلان نبوت کے بعد جو شیطان بھی آسان کے قریب جا آاس پر آگ کا شعلہ پڑ آ (۱۷۱) ابن عباس رضی الدعنها ہے روایت ہے کہ جنوں کے ہر قبیلہ نے آسان کے قریب پی آ اپی نشست گاہیں بنار کھی تعییں جب (فرشتوں کی طرف) وجی اتر آن تووہ اس فتم کی ایک آواز نتے بیسے صفا پہاڑ پر بڑا سالوہا پھینک ویا جائے ۔ اور س کر سجدے ہیں گر پڑتے پھر تب سرا اٹھاتے جب وہی کمل ہو جاتی ۔ پھروہ آپس ہیں کہتے تسمارے رب نے کیا فرہا یا ہے آگر وہ آسان سے متعلق فرمان ہو تا تو کمتے وہ حق ہے اور عظیم و کبیر ہے اور اگر زہن سے متعلق ارشاد ہو تا یا کوئی غائب بات فیصلے ہیں آتی یا کسی موت وغیرہ کا فیصلہ ہو تا توفرشتے آبک و صرے کو ہتلاتے کہ اس طرح ہو گاس طرح ہوگا۔

شیاطین سه باتیں سن کر اپنے دوستوں (کاہنوں) پر اترتے اور انہیں آگاہ کرتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیاتوشیطانوں پر ستارے چھیکے جانے گئے۔ (۱) سب سے پہلے بنوٹقیف کو اس کا علم ہوا ان میں بکریوں والاروزانہ آیک بکری اور اونٹوں والاروزانہ آیک اونٹ ذیج کیا کر تا تھا (شیطانوں کو خوش کرنے کے لئے)

لوگ اپنے مالوں کی طرف دوڑے اور آپس میں کہنے گئے آج ذرئے نہ کرویہ لیکنے والے ستارے اگر وی میں جن سے ہدایت کی جاتی ہے تو بهتر ورنہ کوئی حادث رونما ہو گیا ہے۔ مگر انتظار بسیار کے بعد می معلوم ہوا کہ بیہ وی راہ نماستارے جیں۔ ادھراللہ تعالیٰ نے جنوں کارخ تی صلی اللہ علیہ وسلم کی

كِانَّا لَتَسْنَا السَّمَاءَ فَرَجَدْنَا مَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا زَسُهُبًا رَوَانَّا كُنَّا فَعْدُ وَلِنَا لَتَسْفَا الرَّصَدًا - (ب١٠ مِنْهَا مَتَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَفَرَتَ يَسْتَعِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ مِنْهَا بَارْصَدًا - (ب٢٠

اور (جنول نے کما) ہم نے آسان کو چھوا تو وہ اے سخت حفاظت اور شعلوں میں گھرا پایااور ہم تو آئل ازیں آسان کے قریب اپنی نشست گاہوں میں کچو سننے کے لئے بیٹھا کرتے تنے۔ تواب جو کوئی سننے کی کوشش کر تا ہے اپنی تاک میں ایک لیکتا ہوا شعلہ پاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) ي حقيقت كوتران عن يول بيان كياكيا ب

طرف کر دیاانسوں نے حاضر ہو کر قرآن سنااور کئے گئے کہ خاموش ہو کر ( توجہ سے ) سنو۔ (۱) شیاطین ابلیں کے پاس پہنچے اور اسے ماجرا سنایا وہ کئے لگابیہ تو زین میں کوئی حاوثہ ہوا ہے میرے پاس زمین کے ہر علاقہ کی پچھے مٹی لاؤ چنانچہ جب اس کے سامنے خاک مکہ لائی عمیٰ تو کئے لگاہاں! یہاں حادثہ ہوا ہے۔

#### اعلان نبوت ہوا تو بتان روئے ارض سر نگوں ہو گئے

(۱۷۲) ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما یا تو ہریت سرعگوں ہو گیا۔ شیاطین نے اہلیس سے آکر کما کہ دنیا کا ہربت سرعگوں ہو گیا ہے۔ کمنے لگایہ توکوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔ جاوا سے سر سبز علاقوں میں علاش کرد۔

انہوں نے علاش کیا گرناکام لوٹے شیطان کمنے لگا اب میں ڈھونڈ تا ہوں۔ تو وہ آپ کی علاش میں نگلا۔ اسے آواز آئی کمہ میں جاؤوہ کمہ میں پہنچاتو آپ کو کمہ کرمہ کے قریب قرن النجا لب میں موجود پایا۔ الجیس واپس ہوا اور شیاطین سے جاکر کہنے گا میں نے اسے پایا تو ہے گر اس کے ساتھ جرمل امین ہیں۔ اب بتلاؤ کیا کیا جائے کئے گئے ہم اس کے ساتھیوں کی نظر میں نفسانی خواہشات کو آراستہ کر دیں گے اور وہ بھر نفس بن جائیں گئے کئے لگاب کچھ نہیں ہو سکیا۔

(۱۷۳) عبداللہ بن عمرد سے روایت ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعویٰ نبوت فرمایا شیاطین کا آسان کو جانا موتوف ہو گیا انہیں اوپر سے آگ کے شطے پڑے۔ وہ ابلیس کے پاس آئے اور اس کی اطلاع کی۔ وہ کئے لگا بڑا حاوثہ روٹما ہوا ہے سے تو علاقہ بنی اسرائیل (ارض بیت المقدس) میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔

شیاطین ملک شام پنچ اور ناکام واپس لوث آئے کئے لگے وہاں کوئی نیا ہی تمیں ملا۔ اہلیس نے کما میں اسے تفار حرا سے اتر رہے ہیں۔ کما میں اسے تلاش کر آجوں۔ تو وہ آپ کو ڈھونڈنے لکلا، ویکھا تو آپ غار حرا سے اتر رہے ہیں۔ جریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اہلیس اپنے ساتھیوں کے پاس پنچا اور کہنے لگا احر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں اور جریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب بتلاؤ تمہاری کیا

رائے ہے؟ شیاطین کنے ملکے ہم انسانوں کے لئے دنیا کو محبوب تر کر دکھائیں گے۔ کہنے نگا پھر تو پھی بات ہے۔

#### شیطان کوتھپٹریڑااور وہ بھاگ اٹھا

(۱۷۳) این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ شیاطین وجی سناکرتے تھے جب ہی صلی الله علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں روک دیا گیا۔ انہوں نے الملیس تک اطلاع پہنچائی۔ اس نے کما کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ ابلیس جبل ابو جتیس پر چڑھا۔ یہ زیمن پر رکھا جانے والا پہلا پہاڑ ہے۔ دیکھا تو تبی صلی الله علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا بیس جاکر اس کی گرون تو و دیا ہوں۔ و آپ کی طرف بڑھا۔ آپ کے پاس جبریل مجمع تھے۔ انہوں نے ابلیس کو الیا تعمیر کے انہوں نے ابلیس کو الیا تعمیر کے انہوں اللہ تعمیر کے الیا تعمیر کے دو اور اور فرا بھاک کھڑا ہوا۔

(120) انس بن مالک رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ الجیس کے قدم بہت برے ہیں۔ اس کا تخت سندر پر ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے تواس کی پر بیش کی جانے گئے۔ کہتے ہیں جب نبی صلی الله علیہ وسلم کا ظہیر ہوا تو وہ آپ کو نقصان وینے کے لئے آیا۔ اچانک اس پر حضرت جبرش علیہ السلام آپنچ آپ نے اے کندھے سے پکڑااور اٹھا کر ارون میں پھینک ویا۔

# يندر هوس فصل

# قرآن کریم کس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا

انٹد تعالیٰ جل مجدہ نے جس طرح نبی صلی انٹد علیہ وسلم کی تائید و نصرت فرمائی وہ کسی اور کے جھے میں نہیں آئی آپ کووہ معجزات دیئے جو تمام انبیاء واولیاء کے نقط انتہا کمال سے بھی بلندہیں۔
نبوت کی علامت اس کی عظمت ور فعت کی منابست سے ہوتی ہے۔ اور نبی صلی انٹہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے روش تر معجزہ قرآن مبین ذکر حکیم اور کتاب عزیز ہے۔ جس میں کوئی بجی نہیں۔ یہ کتاب ایسے وقت میں اتری جب انسانوں کا انبوہ عظیم موجود تقا۔ وہ بڑے مدیر لوگ متھے ان کے ذبین بڑے رسازہ نبی نمایت تیز طبائع بڑی نفیس اور تجربہ از حد ذاکد تھاوہ کمرو فریب میں کمیائے

جب انسوں نے قرآن ساتو فرض کرلیا کہ ہم بھی ایسا کلام ایجاد کر سکتے ہیں چنا نچہ انسوں نے کہا کُونَشَاءَ کَوَنُکُنَا مِشْلَ هَلْدَا اِنْ هَلْدَا إِلاَّ أَسَاطِلِيُ الْاَ وَلِيْنِ َ انسان آتِ ٢١) (ترجمہ) اگر ہم چاہیں توالیا ہی کلام کہ سکتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہی توہیں۔

E 18 101

قر آن کریم نے درس عمرت دینے کے لئے ان کی قصاحت و بلاغت اور بھن وری کو چیانج کر ویا۔ کہ تھوڑی می کوشش کر کے قر آن جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ تو سسی۔ عمر سیر ان کی طاقت میں کماں ؟اللہ توفرماتاہے

تُلْ لَيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْبِحِنُّ عَلَى إِنْ يَأْتُوا مِحِثْلِ هَذَا الْعَثْلُ نِ لَا يَأْتُونَنَ مِحِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعِضْهُمْ لِمَعْنِ ظَهِيْلًا مَا الراواتِ بَرود

(ترجمہ) اگر تمام انسان اور جن اکتھے ہو کر اس قر آن جیسی کتاب لانا چاہیں تو نسیں لا کیلتے اگر چہ وہ ایک دوسرے کے مدد گارین جائیں۔

پھر نبی صبی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں میں چیلنج دیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت وضع کر کے لاؤ۔ گمر وہ الیانہ کر سکے۔ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کر دہ کلام ہے چنانچہ ارشار خداوندی ۔۔۔

إِنَّهُ لَفَقُ لَ فَصُلٌّ وَمَا لَمُوَ بِالْهَزُّ لِ . ﴿ مِوهِ اللَّهُ اللَّهِ ١٢

(ترجمه) نب شک مید فیصله کن کلام ب کولُ نداق شیں۔ بکل هُوَقُدُولانَ مَنْجِیدُ فِیْ لَکْ بِهِ مَنْسَعُمُوطِ سوره برین آیت نبرا ا بلکه وه قرآن عظیم ب جومحفوظ مختی میں تکھاہے۔

نبى صلى الله عليه وسلم اور عتبه بن رسيعه كى بابم تفتكو

(۱۷۲) جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک روز قریش اکتفے ہوئے کئے گئے کہ باہم تجزیہ کرو کہ جادوگری جنات پر تبغندادر شعر گوئی میں تم میں سب سے متاز کون ہے۔ ایسے فخض کواس آومی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بھیجا جائے جس نے ہمارا قومی اسخاد پارہ پارہ کر دیا ہے۔ اور ہمارے دین کو عیب وار قرار ویا ہے اور اس سے گفتگو کرکے فیصلہ کیا جائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔

سب نے کہا عتبہ بن رہید کے علاوہ ہم کی فض کو اس قابل نہیں ہجھتے چنا نچہ عنبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کہنے لگا تم افضل ہو یا عبداللہ (آپ کے والد) ؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا تم بمتر ہو یا عبدالمطلب ؟ آپ چپ رہے۔ اس نے پھر سوال کیا۔ تم زیادہ اجھے ہویا ہائم؟ آپ نے پھر کہی کوئی جواب نہ ویا۔ اب وہ کسنے لگا گر تم بھتے ہو کہ یہ لوگ تم سے بمتر سے توانسوں نے اپنی خداؤں کی پرستش کی ہے جن کی ٹیس کر آ ہول (۱) اور اگر تم خود کو ان سے بمتر قرار دیتے ہو تو کھر آور اور آگر تم خود کو ان سے بمتر قرار دیتے ہو تو کھر آگر ہائے کہ تمہماری بات سنیں۔

<sup>(</sup>۱) یا و رہ اس بات جی کوئی شک نیس کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد حق پرست موحداور
ہا ایمان تھے۔ ان جی سے کوئی بھی کفروشرک کی نجاست سے آلودہ نہ ہوا۔ کوئی بھی الی مدیث بھی موجود نہیں جوان
علی سے کس کے کفروشرک پر اور بت پر تی پر دلالت کرتی ہو۔ رہی بید حدث تو یہ ضعیف ہا اور اپنے بعض روا آگ
وجہ سے ورجہ صحت کو نہیں پہنچی ۔ کیونکہ اس کی سند شن ایک راوی اضلح سندی ہے جس کے متعلق مختلف آراء جی ۔

چشر تاتھ ہی وائمہ فن رجال نے اس ضعیف قرار ویا ہے۔ ابن سعد کتے ہیں ضعیف جدا، ابو داؤر فر فرائح ہیں ضعیف
اور اہام حقیلی کا فرمان ہے روئی عن النتی احادیث معتقر ہدی اس نے شنبی (مشہور شیعہ) سے معتقر ب
اور اہام حقیلی کا فرمان ہے روئی عن النتی احادیث معتقر ہیں بذاک و کان لہ رای سوء لین بہ ضعیف ہے اس
(متعاد) احادیث روایت کی ہیں۔ امام نسائی نے فرما یاضیف لیس بذاک و کان لہ رای سوء لین بہ ضعیف ہے اس
این عدی کا بیان ہے کہ '' انہ بعد فی شیعہ اکوفتہ '' یہ کوفہ کے شیعوں میں شار کیا جاتا ہے دیکھے ترذیب المترز یب جلد
این عدی کا بیان ہے کہ '' انہ بعد فی شیعہ اکوفتہ '' یہ کوفہ کے شیعوں میں شار کیا جاتا ہے دیکھے ترذیب المترز یب جلد
اول صفی کا بیان ہے کہ '' انہ بعد فی شیعہ اکوفتہ '' یہ کوفہ کے شیعوں میں شار کیا جاتا ہے دیکھے ترذیب المترز یب جلاد

توجس حدیث بیں اس حتم کے راوی ہوں اے دلیل ہاکر امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کرام کو کافرو مشرک کیے قرار دیا جاسکتا ہے چربیہ حدیث قر آن کریم کی متعدد نصوص سے بھی متعارض ہے جن کا قد کرہ حدیث نمبر ۱۵ میں مخرر چکاہے۔

اے محد! (صلی اللہ علیہ وسلم) اپل قوم کے لئے تم سے بڑھ کر کسی نے بدیختی کا سامان پیدائیس کیا ہو گاتم نے ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا قوم کو دھڑوں میں بانٹ دیا۔ اور ہمیں عرب میں رسواکر دیا۔ اب سے مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں جادہ گر اور کا ہمن بھی پیدا ہوئے گئے ہیں۔ فتم بخدا ہمیں ای بات کا نظار ہے کہ حاملہ عورت کی جی کی طرح اچانک اعلان جنگ ہوجائے گا اور ہم کواریں لئے یاہم خوزیزی کرتے ہوں کے۔ اور ایوں ہم اپنے ہا تھوں خود کو مٹادیں گے۔

او آوی! اگر حمیس رشتے کی ضرورت ہے تو قرایش کی عورتیں چن او دس عور توں سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ اگر مال چاہئے تو تمہارے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے گی کہ تم قرایش کے دولت مند ترین فردین جاؤگے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بات کر لی؟ کسنے لگا ہاں! تب آپ نے ان آیات کی علاوت شروع فرمائی۔

الحَدَّ مَنْ وَيُنِ مِّنَ الرَّحُنِ التَّحِيمِ وَكِتَابٌ فُصِّلَتُ الْكَاثُهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِيَّوْمِ يَتَكَكُونَ وَ بَشِيْرًا وَنَدِينًا وَ فَاعْرَضَ الصَّنَّرُهُمْ (الرَّلِهِ) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَعَتُلُ اَنْذَنْ تَكُمُّ صَاعِقَةً مِّنْلَ صَاعِمَةٍ عَادٍ وَثَمُوهُ (مرد تَمَ مِد التِنزاء)

(ترجمه) یہ خدائے رحمان ورحیم کی طرف ہے نازل کر دہ کتاب ہے۔ جس کی آیات تعمیل ہے بیان کی گئیں۔ عربی قرآن ہے علم والوں کے لئے۔ بشارت سنانے اور ڈرانے والا۔ توان میں اکثر نے منہ پھیرلیں توانمیں کمہ دیجے کہ میں تمہیں توم عادو ٹمود جیسی کڑک ہے درآنا ہوں۔

عتب نے کمابس کرو! اس کے علاوہ بھی پکھ کمنا چاہجے ہو؟ آپ نے فرما یا نہیں۔ چنانچہ وہ قریش کے پس واپس گیا، وہ کئے گئے کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کما تم اس سے جو پکھ بھی کمنا چاہجے تھے میں نے سب پکھ کمہ ویا ہے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ کئے گئے پھر اس نے پکھ جواب ویا؟ کئے لگا ہاں! اس نے میری بات نہیں مانی مجھے رب کعبد کی قتم میں اس کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ البتہ اتن سمجھ آئی کر وہ کہ رہا تھا '' میں شہیں قوم عادو تمود جیسی کڑک سے ڈرا تا ہوں '' قریش نے کما تم پرافسوس ہے۔ تم سے ایک شخص عربی میں کلام کر رہا ہے اور تم اسے سمجھے نہیں ؟ کئے لگا نہیں! بخدا میں نے صرف اتنا بھی سمجھاہے کہ وہ آیک کڑک کا ذکر کر رہا تھا۔ ہیں

قرآن کے متعلق ولید بن مغیرہ کااعتراف حقیقت

(۱۷۷) عکر مدیا سعید بن جیرر منی الله عنما سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس پکھ قربی اُ آئے وہ ان میں بوڑھا آ دی تھا اور ج کے لئے آیا ہوا تھا۔ قریش سے کسنے لگا ہے گروہ قریش! موسم ج آگیا ہے۔ عرب کے وفود تمہارے پاس آنے والے بیں تم اپنے اس ساتھی (نمی صلی اللہ علیہ وسلم) کا قصہ ویکھ بھے ہو۔ تو اس کے متعلق ایک رائے اپنا لو اور اختلاف نہ کرو (آگہ اس کے متعلق اگر باہرے آنے والے لوگ سوال کریں توانیس ایک ساجواب دیا جائے)

چنانچہ ان کی ہاہم گفتگو شروع ہو گئی اور وہ ایک و دسرے کو جھٹلانے گئے۔ مجرسب نے کمااے ابو عبد مشمل اِن کی ہاہم گفتگو شروع ہو گئی اور وہ ایک و دسرے کو جھٹل اِن کم کا میں ہم اِن کا تم کر وہ جے سب اپنالیں، اس نے کما شین تم بات کر وہ میں سنتا ہوں۔ لوگوں نے کماہم تو اے کا بن کتے ہیں۔ واید نے کماوہ کا بن شیں۔ ہم نے برے کا بن و کیکھے ہیں عالمین جنات و کھے ہیں مگر سے کا ہوں والا جنز منتر شیں ہے۔ لوگوں نے کماہم اسے مجنون میں تھے ہیں۔ واید نے کماوہ کو بنون پاگل بن حواس باختگی اور سے جھتے ہیں۔ واید نے کم وہ مجنون مجنون میں نہیں۔ ہم جنون کو سمجھتے ہیں اس کو جنون پاگل بن حواس باختگی اور یاوہ کوئی ہر گزاد حق شیں۔

قریش نے کما پھر ہمارے اندازے میں وہ شاعر ہے، ولید کتے لگاوہ شاعر بھی نہیں ہم شعری اقسام ر بزنبزج قریضہ متبوضہ اور مبسوط سب سے واقف ہیں گریہ اقسام اس میں موجود نہیں۔

قریش آخر میں بولے میہ جاروگر ہو سکتاہے وہ کئے لگا میہ جادوگر ہر گزنمیں ہم نے جادوگروں کو پھونکس مارتے اور گرمیں لگاتے دیکھاہے گراس میں وہ علامات نہیں۔

کنے گے اے ابو عبر مش ! پھر تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے ؟ کئے لگاتشم بخدا اس کی کلام میں بیزی مٹھاس ہے۔ اس کی چڑ مضبوط اور شاخ بار آور ہے تم جو بھی بات کرد گے آنے والے لوگوں پر اس کا جھوٹ کھل جائے گا ذیادہ قرین عقل بی ہے کہ اسے جادوگر کما جائے جس سے وہ آدی کو اپنے والدین بھائیوں بیوی اور خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ چنا نچہ وہ بھی رائے پختہ کر کے اپنی اپنی راہ پر ہو رائے۔

۔۔۔ بیوا تعد سعید بن جیر ؓ نے حضرت ابن عہاں رضی اللہ عنها ہے بھی روایت کیاہے۔

(۱۷۸) ابن عباس رضی الله عبنها سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ ابو بکر صدیق ہی کے پاس آیا اور اس نے قرآن کے متعنق سوال کیا آپ نے اسے پچھے قرآن سنایا۔ وہ قریش کے پاس جاکر کہنے لگا ابن ابی کبشہ (نمی صلی اللہ علیہ وسلم) کی کلام بڑی جیران کن ہے۔

فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِشِعْدٍ وَلَاسِحْرٍ وَلاَيهَ لَاءٍ مِّنْ الْجُنُونِ وَإِنَّ قَوْلَهُ لِكُنْ كَلامِ اللهِ

'بخداوہ شعرہے نہ جادواور نہ نداق ہے نہ جنون ۔ نبے شک وہ اللہ کی کلام ہے۔ اب

قریش نے اس کی بات سن کر مشورہ کیا اور کہنے گئے اگر دلید بھی ہمارے دین سے پھر میا تو سارا قریش نے اس کی بات سن کر مشورہ کیا اور کہنے لگا اگر دلید بھی ہمارے گا۔ ابو جمل کواس کی خبر ہوئی وہ کہنے لگا ولید کامسئلہ تم جمتے پر چھوڑ دو۔ چنا نچہ وہ ولید کے پاس اس کے گھر پہنچا اور اسے کما۔ تہمیں معلوم نہیں قوم نے تممارے لئے صدقہ جمع کیا ہوا ہے؟ ولید نے کما تم قوم سے مال واولاد کے اعتبار سے عظیم تر نہیں؟ ابو جمل نے کمالوگ بائیں کرتے ہیں کہ تم ابن ابی قافہ (ابو بحر صدیق \*) کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہو۔ ولید نے کما میرے سازے فافد (ابو بحر صدیق کے قریب جاؤل کا شرعہ فاروق کے۔ (رمنی اللہ عنما)

قر آن سن کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عتب بن ربیعہ کافیصلہ (۱۷۹) عبداللہ بن محدر منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ قریش بی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غور و فکر کرنے کے لئے (مجدحرام میں) جمع ہوئے۔ آپ بھی مجد بی میں موجود تھے۔ عتبہ بن ربیعہ نے انہیں کما۔ جمعے جانے دو میں جاکر اس سے بات کر آبا ہوں شاید میں اس کے لئے تہماری نسبت فرم خواہت ہوسکوں۔

چنا نچہ عتبہ آپ کے پاس آ بیٹھا اور کئے لگا ہے میرے بچازا و بھائی! میرے خیال بین تم حسب و نسب بین ہم سب سے عظیم تر ہو۔ گرتم نے اپنی قوم پر وہ مصیبت کھڑی کے جو کسی اور نے اپنی قوم پر نہ کی ہوگی۔ اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد حصول ذر ہے توقوم تہیں اتنا مال دے سکتی ہے کہ تم قوم بین سب سے مالدار کملاؤ کے اگر تم شرافت چاہے ہو تو ہم تہیں قوم کا مشرف تر فرد بنا لیتے ہیں اور شہیں اپنا سروار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اگر تہیں کوئی جنون وغیرہ کا عارضہ لاحق ہے تو پھر تم خود اس سے چھٹکارا نہیں پاسکتے۔ ہم تمہارے علاج کے فرانے لٹادیں گے۔ اور اگر باوشاہ بنتا چاہے ہو تو اس او شاہ بنتا چاہتے ہو تو اس اور اگر باوشاہ بنتا چاہے ہو تو اس اور اگر باوشاہ بنتا چاہے ہو تو اس اور شاہ بنتا چاہے ہو تو تا بینتا ہو تا ہو

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم فارغ ہو چکے ؟ اس نے کہا ہاں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ سجدے والی جگہ پہنچے تو سجدہ فرمایا عتبہ پشت چیچے اپنے ہاتھ ڈالے بیٹھاتھا۔ جب آپ نے تلاوت فتم کی تووہ اٹھر کر چل دیا اور اسے پکھ پھ نہ تھاکہ قوم کوکیا جواب دیتا ہے۔

قریش نے اے آتے دیکھاتو کینے لگے ماتی دفعہ کی نبست اب اس کارنگ بدلا ہوا ہے؟ چنا تجہ وہ

<sup>(</sup>۱) محراس نامراد ولیدین مغیرہ کو یہ سب کچر بھنے ہے باوجود ہدایت نہ لمی اور بالاً ثوسنہ سے نبوی میں ذلت کی موت م حما۔ دیکھتے سی کتاب مدیث فہر ۱۹۳

. آگر ان کے پاس بیٹے گیا۔ اور کینے لگااے قریش! میں نے تمہارے کینے پراس سے بات کی - میری بات ختم ہونے پر اس نے جھے سے ایسا کلام کیا جو میرے کاٹوں نے بھی نہ سنا ہو گا جھے سے اس کا کوئی جواب نہین پڑا۔

اے قراش آج میری بات مان او پھر مجھی نہ مانا۔ اس فض نی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے حال پر چھوڑ دو۔ اگر سے چھوڑ دو۔ بگر سے سٹنے والا نہیں۔ اسے دیگر عرب کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ اگر سے سارے عرب پر غالب آگیا تواس کی شرافت و عزت سے تمہاری شرافت و عزت میں اضافہ ہوگا اور اگر عرب اس پر غالب آگے تو تمہارا مقعد باہر سے پورا ہوگیا۔ اور تمہیں مشقت بھی نہ کرنی پڑی۔ قریش نے یہ س کر کماا بوالولید! تم بھی اپنے دین سے پھر کئے ؟

(۱۸۰) عکر صدے روایت ہے کہ دلید بن مغیرہ نے کمایس نے بہت سے شعر سے ہیں۔ رجز بھی اور قریفہ و مخسب بھی۔ گر قرآن جیسا کلام بھی شیں سنامیہ ہر گز شعر نہیں۔ اس میں عجب می مضاس اپنی طرز کا حسن اور منفرو سانور ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کی شاخیس بلند ہور بی جیس نمیس رہیں۔
منیس رہیں۔

#### وہ علاج کرنے آیااور خورشفایاب ہو گیا

(۱۸۱) عبدالر ممان عدوی بے روایت ہے کہ حضرت ضماد (۱) کہتے ہتے میں ایک مرحبہ عمرہ کرنے کہ کہ آیا۔ وہاں ایک مجل میں بیشا جس میں ابوجمل عتبہ بن ربیعہ اور امیابین ظلف بھی ہتھے۔ ابوجمل نے کہا اس مخف (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہماری وحدت پارہ پارہ کر وی ہے ہمارے خیالات کو پراگذہ ہمارے مردوں کو عمراہ اور ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیا ہے۔ امیہ نے جواب ویا ہے تھیں انجون ہے۔

صنماو "کہتے ہیں میرے ول میں ان کی باتیں بیٹھ شئیں۔ اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس شخص کاعلاج کروں گا۔ میں یمان سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاش میں لکلا۔ مگر اس دن وہ تہ لیے۔ ایکلے دن میں نے آپ کومقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتے یالیا۔

میں بیٹے می جب آپ فارغ ہوئ تو میں آپ کے پاس بیٹے ہوئ بولا۔ اے فرزید عبدالمطلب ! میری طرف توجہ کریں آپ نے فرایا تم کیا جائے ہو؟ میں نے کما میں رس کا علاج کر تا ہوں۔ اگر آپ جاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی بری بیاری سیس میں نے آپ

<sup>(1)</sup> آپ کانام ضاوین تلبہ ہے تبیلہ بنوازو ہے تعلق تھا ابتداء اسلام ہی میں وولت اسلام ہے مشرف ہو گئے ابن عبامی رضی اللہ عنبائے آپ ہے کچوروایات کی ہیں۔

ہے بھی مجھے گزرے مریسنوں کو صحت باب کیا ہے۔ میں نے آپ کی قوم کی تفتکو من ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ انہیں جابل قرار دینے ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے ان کے مردوں کو مگراہ اور خداؤں کو باطل قرار دینے کے مرکک ہوئے ہیں۔ میں نے سوچاالی باتیں دی کر سکتا ہے جے پچھے جنون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کابوں آغاز کیا۔

ٱلْمُمْدُ يِنْهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَأُوْمِنُ بِهِ وَأَتَوَخَلُ عَلَيْهِ مِنْ يَهِدِ واللهُ نَلَا مُضِلَ لَهُ وَمَنَ يُصَلِّلُهُ فَلَا مَادِي لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ اللهَ وَحَدَهُ لاَ شَهِ مِنْكَ لَهُ - وَإِشْهِدُ إِنَّ مُحَتَمَدًا عَيْدُهُ وَوَمِنُولُهُ

(ترجمہ) سب تعریف اللہ کے لئے ہیں۔ بین اس کی شاء کتنا۔ اس سے مدد چاہتا اس پر ایمان لا آ اور اس پر توکل کر آ ہوں۔ جسے اللہ ہدایت وے اسے کوئی گمراہ شین کر سکتا اور جسے وہ گمراہی دے اس کا کوئی حادی شین اور بین گواہی دیتا ہوں کہ خدائے کیٹا کے سواکوئی معبود شین۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

ضماد مسلم بھی نے اس سے حسین اور بہتر کلام بھی نہ سنا تھا۔ میں نے یہ کلام ووبارہ سننے کا نقاضا کیا آپ نے دوبارہ سنا ہوا۔ میں نے کما آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمانے لگے۔ میری دعوت میہ سے کہ صرف ایک خدائی عبادت کرویتوں کی عجب کا بڑا گلے سے آثار پھیکو؟ اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا ایسا کرنے پر جھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تہمارے لئے جنت ہوگی۔ میں نے کہا "اشد الله الله الله دحدہ لاشریک له" میں بت پر تی سے باز آیا آئزہ اس کے قریب نہ جاؤں گااور گوائی وتاہوں کہ آپ الله کے بندہ خاص اور دسول معظم ہیں۔

یس نے آپ کے پاس بی قیام رکھا قرآن کریم کی چند سورتیں یاو کیس اور اپن قوم کی طرف واپس ہو گیا۔

عبداللہ بن عبدالر حمان عدوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک جنگ پر بیب وہاں انسیں ایک جگہ نیس اونٹ لملے جو وہ ہانکب لائے۔ بعد میں حضرت علی کو معلوم ہوا کہ ریہ قوم ضماد "ہے۔ آپ نے فرما یاانسیں واپس کر دوچنا نچہ اونٹ واپس ہوگئے۔

قر آن سٹنے ہے جیبر بن مطعم " (۱) کی تقدیر بدل گئی (۱۸۲) محمد بن جیر بن مطعم " اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں ہی صی اللہ علیہ وسلم

ا۔ ''گیپ ہے کھے سے پکھ موصر عمل ایمان لائے مجر مدینہ منورہ میں دہے اور ۵۴ھ میں مدینہ منورہ بی میں وصال فرمایا۔

کے پاس بدر کے قدیوں کے متعلق بات کرنے کے لئے آیا۔ میں نے دیکھا آپ اپ محاب کے ساتھ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سا آپ کمہ رہے تھے۔

إِنَّ عَذَابَ وَيَاكَ لَوَاقِعُ مَّالَهُ مِنْ دَافِع . فررتيت نبر ٨

(ترجمه) ب شك تير، رب كاعذاب أفوالاب جي كوئي مثانيس سكنا-

کتے ہیں میں نے ساتویوں لگاجیے میراول پیٹ رہاہے ( یو قر آن کریم کی آشمرہ )

(۱۸۳) میں محد بن جیراپ والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدر کے تیدیوں کے متعلق بات کرنے کے لئے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورة طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کتے ہیں آپ کی تلاوت سے جھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں زنچر ڈال دی ہے۔ اور یول میرے اسلام لانے کا پہلاسب میں ہوا۔

(۱۸۳) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ بنو ولید ، جمد مخوں مشرح البصنعہ اور عمروہ وغیرہ قبائل پر مشتل علاقہ حضر موت کا وفد نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان جس الشعد بن قیس بھی تھا جو اس وقت ان سب سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے یوں آغاز کلام کیا۔ ابیت اللعن (۱) آپ نے فرمایا۔ میں بادشاہ نمیں جن قبح بن عبدالطلب ہوں، کنے لگے ہم آپ کو نام کے ساتھ تونسیں پکار سکتے۔ آپ نے فرمایا گر میرایہ نام اللہ نے رکھا ہے اور میں ایوا تھا سم ہوں۔ مام کے ساتھ تونسیں پکار سکتے۔ آپ نے فرمایا گر میرایہ نام اللہ ناہ ایوا تھا سم ہوں۔ کے لئے کری کے والے اللہ اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے ایک جیمہ بنا یا للہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس کے سے نتھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہ نبی کے لئے کری کے جس کو کا بین کو کرد کے جس اور اسلام میں کھانت پہندی یا عث جسم ہے۔

" اہل وقد نے کماہمیں آپ کی رسالت کا کس طرح یقین ہو سکتاہے آپ نے ککروں کی آیک مفی بحر کر فرمایا یہ میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تواس وقت ککروں سے آواز آئی نشہد الک رسول ایڈ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول خداہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ نے جمعے حق دے کر بھیجاہے۔ اور مجھے پروہ کتاب آثاری ہے جس کے قریب باطل پینک نمیں سکتا۔ آگے ہے نہ پیچھے ہے، جو ترازو بیں عظیم مہاڑ ہے بھی وزنی اور جیرگی شب جس کو کب شماب جیسی منور ہے۔ کہنے لگے جمیں اس کا پچھے حصہ سنایئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الصافات کی شاوت شروع کی۔ جب آپ ''ورب المشارق ) تک پہنچے تو خاموش ہو۔ مجھے آپ پر ایک سکوت طاری ہو گیاجسم کا کوئی حصہ متحرک نہ رہا۔ اور آنسو داڑھی مبارک پر گرنے

<sup>(</sup>۱) یہ جملہ بادشاہوں سے مخاطب ہوتے وقت کما جاتا تھا جس کے معنی ہیں آپ اعتراضات سے بچے ہیں اور جیشہ آپ کی تعریف ہوتی رہے۔

گلے اہل وفد کینے گئے آپ تورورہ ہیں۔ کیا خدا کے خوف سے رورہ ہیں جس نے آپ کو جمیجا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ جمھے اس کاخوف ہی رلا آ ہے اس نے جمھے اس صراط مستقیم پر جمیجا ہے۔ ہو تکوار کی دھار سے بھی تیزہ۔ اگر میں اس سے ذرا بھی ہٹ جاؤں تو گر پڑوں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَــُونَ شِنْفُنَا لَنَـنَدُ هَسَجَنَّ بِالَّذِی اَحْسَدِنْنَا إِلَيْكَ (ارادرَب ۸۸) اگر ہم چاہیں توجو پکھے ہم نے آپ کی طرف و تی کیا ہے اسے والیس لے لیں۔ (امراء آ عد ۸۲)

وہ شاعر تھا۔ نگاہ رسول نے مبلغ اسلام بنادیا

(۱۸۵) محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو برائیوں پر سعیہ کرتے اور راہ واطل سے جٹ جانے کا دور آپ کا راہ واطل سے جٹ جانے کی دعوت دیتے تھے۔ جب کفار آپ کے مقابلہ میں عاجز آگئے اور آپ کا پہلے والے لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ دی۔ دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔

طفیل (۱) بن عمرو دوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ کرمہ میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے۔ تو قرایش کے بچھ لوگ ان کے (طفیل کے) پاس آئے وہ ایک شریف آوی اور عرب کے نامور شاع تھے۔ کئے لگے اے طفیل! تم ہمارے علاقہ میں آئے ہو جان لواس شخص (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے لئے بڑی مصیبت کوئی کر رکھی ہے۔ ہماری جماعت کے جھے بخرے کر دیتے ہیں۔ جادد کر ساہے۔ آوی کو اپنے جادوے والدین بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ جادد کر ساہے۔ آوی کو اپنے جادوے والدین بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے ہم جسی مصیبت تم اور تمماری قوم پر بھی نہ پر جائے۔ اس لئے اس سے صیت کلام کرنااور نہ اس کی بات سفنا۔

کتے ہیں وہ مجھے سمجھاتے رہے آاکد میں نے تہمید کر لیا کہ آپ کی کوئی بات سننے کی کوشش نہ کروں گا۔ بلک میں نے مجھ آپ کی کروں گا۔ بلک میں نے مجھ آپ کی آپ کے آپ کی آواز نہ سنائی دے، میں مجد میں آیا تو آپ کھ اللہ کے نزدیک محو عبادت تھے۔ میں آپ کے قریب جاکر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالی نے جھے آپ کی کلام سناہی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بزی اچھی اور اچھی کام ہے۔ میں نے اپ ول اسے کہا تھے تیری ماں روئے! میں تو ایک ممتاز شاع ہوں اچھی اور

<sup>(1)</sup> آپ کے متعلق ذیر بحث معدت میں بیمال تک تو معلوم ہوجائے گاکد آپ کمد کرمد میں اسلام لا نے اور تبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی قوم میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے۔ اور بجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جبکہ آپ نے نیبر کا محاصرہ کمیا ہوا تھا۔ مزید سے کہ پھر آپ وفات تک بدینہ طلیبہ ہی میں رہے وور صدیقی میں جنگ بمامد میں شدید ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں آپ کے مفصل حالات موجود ہیں۔

بری کلام بیں انتیاز کر سکتا ہوں میں اس مخص کی بات کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تر مان لول گا۔ يري بوئي تو چھوڑ دول گا۔

میں انتظار میں رہا۔ آپ فارغ ہو کر گھر کو چل دیتے۔ میں بھی پیچیے ہولیا آپ گھر میں واغل ہوئے توس بھی چیجے سے جا پنچا۔ اور کما۔ اے ور (صلی الله عليه وسلم) آپ کی قوم نے مجھے الی ولی باتس کی بیں۔ بخدا انہوں نے جھے آپ سے اس قدر ڈرایا کہ بیں نے کانول بیں رولی محونس نی۔ ناکہ آپ کی بات ند سنائی وے سکے۔ گرانلہ نے جمعے ہر قیمت پر آپ کا کلام سناہی دیا۔ جمعے آپ كا كلام بزايند آيا۔ مجھاپنادين سمجمائے۔

چنانچہ آپ نے جمع ر : ملام ؟ بن ليااور قرآن كريم كى كيم طاوت كى - خداكى فتم ميں تے قبل ازیں اس سے خوب تر اور عادلانہ کلام نہ سنا تھا۔ بی فوراً اسلام لے آیا۔ اور حن کی شمادت

ہ وی رہ ہیں ہے عرض کیا یار سول اللہ! میری قوم میری بات مانتی ہے میں اشی کی طرف جارہا ہوں۔ انہیں وعوت اسلام دوں گا آپ وعافر مائیں اللہ تعالیٰ میرے لئے الی نشانی پیدا فرما وے جو انہیں قائل کرنے میں میری معاونت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اجعل لہ آپیہ اے اللهاس كے لئے نشانی بيدا فرمادے۔ چنانچه ميں واپس آگيا

جب میں بہاڑی اوٹ سے قوم پر نمودار ہوا توا جانک میری آگھول کے درمیان سے نور چھوٹے لگا۔ میں نے وعالی اے اللہ بیا نور چرے کے علاوہ کسی اور جگہ بنا دے لوگ میہ نہ کسیس کہ نیا دمین اپنانے کی وجدے اس کاچرہ بدل کیا ہے۔ تووہ نور میرے عصاکے سر میں جیکتے لگا۔

غَبَتَلَ الْحَاصِٰرُ يَهَرَاءُونَ ذَالِكَ النُّوْيَ فِ سَوْطِئ كَا لْقِنْدِيْلِ الْمُعَلِّقِ وَإِنَا حَابِطُ إليَّهِ وَمِّنَ الثَّنِيَةِ-

جب میں بستی پر از رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس آور کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے روش قدیل لنگ رہی

میں گھر پنجا تومیرا والد میرا منظر تھا۔ بو ژھا مخض تھا۔ میں نے اے کمامیرا فیعلہ س لو۔ میرا اور تمهارا تعلق ختم ہوا۔ کہنے لگا کیوں اے جیٹے! میں نے کمامیں اسلام لے آیا اور دین محمر معلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو کاربن گیاہوں۔ والدنے کمابیٹا! تمہارا دین میرادین ہے۔ پھراس نے عشل کیااور پاک

دفيظ جالند حرى مرحوم في خوب كما-

حضور مرور دیں اس کا آنا ہے اراوہ تھا طغیل بن عمرد ددی بمن کا شابزادو تما قریش کم نے بھا دیا تھا اس کو آتے عی تفا کار ایک دن بے ہو گیا دو چار عفرت سے

کہ اٹسان عمل کو دیتا ہے اس کے پاس جاتے ہی سنا قرآن پھر معمور تھا لور بدایت ہے

كيرے بس الم الميار على في اس براسلام چيش كيا اور وه كلمه براء كر حلقه جوش اسلام بوكيار

پر میری بیونی میرے پاس آئی بیس نے اے بھی کها میرا فیصلہ من لومیرا تمهار اتّعلق ختم ہوا۔ کہنے کی کی کیوں؟ تم پر میرے والدین قربان! بیس نے کها اسلام نے میرے اور تمهارے ورمیان فرق کر ویا ہے۔ بین مسلمان ہو کمیا اور وین میرا دین میرا دین ہے۔ اور وہ اسلام لے آئی۔ اور وہ اسلام لے آئی۔

میں نے اپنے قبیلہ دوس کو وعوت اسلام دی مگر انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ دوس مجھ پر غالب آگئے ہیں۔ ان کے لئے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرما یا اے اللہ! دوس کو ہدایت عطافرما۔ اے طفیل! اپنی قوم کے پاس جاؤ انہیں دعوت دو اور نری اختیار کرو۔۔

میں واپس آیا اور مسلسل وعوت اسلام ویتارہا۔ یا آنکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے۔ بدر واحد اور خندق کی جنگیس ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حاضر وربار رسالت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے۔ اس وقعہ میں قبیلہ ووس کے متریا اسی مسلمان گھرائے ساتھ لایا تھا۔

### یا خیر قر آن کے چند مزید مشاہدات

حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كے اسلام كاوا قعه

(۱۸۷) ابن عباس رضی الله عبنما سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے سوال کیا۔ آپ کو فاروق کیوں کماجا آہے ؟

آپ کھنے گئے امیر حمزہ جمھے ہے تین دن پہلے اسلام لائے تھے ہیں آپ کے اسلام کے تین دن بعد کسی ارا دے سے باہر لگلا۔ مجھے فلال بن فلال مخزوی مل گیا۔ میں نے کساسنا ہے تم اپنے باپ دا دا کا دین چھوڈ کر دین مجری کے پابند ہو گئے ہو؟ اس نے کسامیں نے ایسا کیا ہے تو وہ شخص بھی ایسا ہی کر چکاہے جس کا حق تم پر بھھ سے بھی زائد ہے ہیں نے کساکون ؟ اس نے جواب دیا تسار ابہنوئی اور بمن!

کتے ہیں میں دہیں سے او حرکو ہولیا۔ وروازہ بند تھا اور کچھ دھیمی سی آواز آرہی تھی۔ وروازہ کھلا۔ میں اندر گیا اور پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ کئے نگے تم نے بچھ سناہے چنانچہ میرے اور ان کے در میان تحرار ہوتی رہی آگئے میں نے اپنے بسنوئی کا سر پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ لولمان کر میری بمن اسمی اور میرے سر کو جھنجوڑتے ہوئے بولی۔ اپنی ذات خود کروانا چاہتے ہو؟ چنانچہ خون بہتاد کھے کر جھے بڑی شرم آئی۔ اور میں بیٹے گیا۔ میں نے کہا جھے وہ کتاب و کھلاؤ بمن نے کہا ہے مرف پاک لوگ بی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر تہماری نیت کی ہے تو اٹھو عشل کرو! میں نے اٹھ کر عشل کیا اور آگر میٹھ گیا۔

> وہ میرے پاس چنداوراق لے آئے جن میں یہ تحریر تھی۔ بہت حاللہ النّح نمان النّح بندالدّ

طله مَا آئُونُ لَنَاعَلَيْكَ الْمُثُولَةَ لِلْمَنْقُى وَ الْآثَذُ كُورَةً لِمَنْ يَخْشَى ٥ تَغُونِيلًا مِنْ مَنْ فَكُنَ الْمُثَوْنِ اسْتَوَلَى ٥ لَكُمُ مَنْ فَكُنَّ الْمُثَوْنِ اسْتَوَلَى ٥ لَكُمُ مَنْ فَكُنَّ الْقُونِ اسْتَوَلَى ٥ لَهُ مَا فِي النَّهُ مَا فَي النَّفِي وَمَا فِي النَّهُ مَا وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النِّلِي وَمُنْ فِي النَّهُ مَا وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النَّهُ مَا عَنْ النِّلَى وَمُنْ النَّهُ مَا وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النِّذِي وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النِّلَى وَمُنْ النِّلْ وَمُنْ النِّلْ وَمُنْ النِّلْ وَالنَّهُ مِنْ النَّهُ وَمُنْ النِّذِي وَمُنْ النِّلْ وَالنَّالِ وَمُنْ النِّلْ وَالنِي وَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِي الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالِمُنْ وَالْمُنْ وَلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

ط ہم نے یہ قرآن اس لئے نہ اٹاراکہ تم مشکل میں بڑو گراس کی نصیحت کے لئے جو ڈر آ ہے۔ یہ اس کا آبار اہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسان بنائے اس مریان نے عرش پر استواء کیا۔ اس کے لئے ہے جو آسانوں میں زمین میں اور ان کے در میان اور اس مملی مٹی کے بیچے ہے۔ اس کے آگے بھی چند آیات تھیں۔

فَتَعَظَّمَتُ فِيْصَدِينَ وَتُلْتُ مِنْ مُذَّا أَفَرَّتُ ثُرَيْنٌ وَمُثَرَّحَ اللهُ صَدِينَ لِلْاسْلَامِ -

'اس کلام کی عقب میرے ول میں سائٹی میں نے کہاکیا قریش اس سے بھا گئے ہیں؟ پھراللہ نے میراسینہ اسلام کے لئے کھول دیا'' اور میں نے کہالا الد الاحولہ الاساء الحسنی ۔ (کوئی معبود نہیں مگروہ تی اس کے بعد مجتفے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑوہ کر کوئی ذات محبوب نہ دبی ہے ہیں میں اللہ کے بال کی دات محبوب نہ دبی ہے ہیں گار مناول اللہ رسول خدا کہاں جیں؟ ہمشیرہ نے کہا اللہ کے نام پر معبوط وعدہ کروگے۔ میں نے کہا بال کئے گلی وہ دار ارقم میں جی سے منابہاڑی کے نزویک۔

چنا نچہ میں وہاں پنچا۔ امیر حمزہ بھی آپ کے صحابہ میں دہیں تھے میں نے وروازہ کھنکھنا یا۔ سب
لوگ اکشے ہو کر دروازے پر آگئے۔ امیر حمزہ نے کہ اکیابات ہے حمیس؟ کئے گئے عمر من خطاب آ
میا۔ امیر حمزہ نے کہا دروازہ کمول دو! اگر اچھاارا دہ لے کر آیاہے تواس کی عزت کریں گے۔ درنہ
ہماری تلوار سے نے کر نہ جاسکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو من کر فرمایا۔ کیا بات ہے
حمیس؟ صحابہ نے عرض کیا عمر بن خطاب آیاہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے جھے گر بیان سے پکڑ کر جنھوڑا جس سے میں بے افتیار محشوں کے علی ذمین پر محر پڑا آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے عمر تم باز نہیں آتے؟ عمر فاردق کہتے ہیں میں نے لکار کر کہا۔

ٱشْهَدُ أَنْ لَّا اللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَشَوِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ إِنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ

وار ارقم میں موجود محابہ نے بلند آواز سے نعرہ تجبیر بلند کیا جس کی موج حرم کعبہ تک سائی وی۔ میں نے عرض کیا یارسول الله! کیا ہم حق پر نہیں۔ زندہ رہیں یا مریں؟ فرمایا ہاں زندگی اور موت دونوں حالتوں میں تم حق پر ہو۔ میں نے کما پھریہ چھپنا کیوں۔ اس خداکی قتم جس نے آپ کو حق وے کر بھیجا آپ ضرور باہر تشریف نے چلیں۔

چنانچہ ہم وہاں سے نگل پڑے ہماری دو صغیں تھیں ایک میں امیر حزہ " سے اور دوسری میں میں۔ ایک غبار اٹھا اور ہم سجد میں جا پنچ۔ جب قریش نے مجھے اور امیر حزہ دونوں کو ہوں دیکھا تو دل گرفتہ ہو کر رہ گئے۔ ایمی مشکل ان پر مجمی نہ آئی ہوگی۔ تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا۔ کیونکہ حق وباطل میں فرق ہو گیا تھا۔

#### شاه حبشه نجاشي كاقبول اسلام

عروہ بن ذیررضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب جعفر طیار اور ان کے ساتھی حبثہ کو ہجرت کر گئے تو تریش نے ان کے پیچے شارہ بن ولید بن مغیرہ مخزوی اور عمرو بن العاص سمی کو بھیجا باکہ وہ ان سے پہلے نجاشی کے ہاں جا پنچیں۔ چنانچہ وہ نجاشی کے پاس پینچ گئے اور اس سے ملاقات کر کے کئے لگے۔ جس محض نے ہمارے ہاں ظاہر ہو کر فساد بپاکیا ہے اب اس نے آپ کی طرف رخ کر لیا ہے تاکہ آپ کے دین، ملک اور حکومت کا خاتمہ کر دے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آپ ہمارے لئے مرکز صدق ہیں۔ ہم سے بمترسلوک کرتے اور ہمارے تا جرول کوالمان ویے ہیں۔

ہمیں ہماری قوم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ کو ان آنے والوں کے عقیدہ بدکی اطلاع ہو جانے یہ نوگ حصرت سیلی بن مریم کو خدا نمیں مائے۔ اور جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو سیدہ نمیں کریں گے۔ انہیں سنبھال لیس تو آپ کو سیدہ نمیں کریں گے۔ انہیں سنبھال لیس کے۔

ابھی سے دونوں (عمرو کہی اور عمارہ بن ولید) حبشہ یں تا سے کہ انبی دنوں میں حضرت جعفر « بھی اینے ساتھیوں سمیت پہنچ گئے۔ جب حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں گئے تو وہاں ان دونوں کو موجود پایا۔ آپ نے بلند آواز میں کما "الله کا گروہ اندر آنا چاہتا ہے" چنانچہ اشیں اذن وخول طابیالوگ اندر آئے اوراہل ایمان کاسلام کما۔ گر سجدہ نہ کیا۔

عمرواور عمارہ نے نجافی ہے کہا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ سجدہ نہیں کریں گے؟ نجافی نے کہا اے اُنے والے گروہ! ہم کیوں آئے ہو۔ کیا وجہ ہے۔ ہم تاجر ہونہ سائل۔ پھر آنے کا مقصد؟ تمہارا یہ نی کون ہے۔ اور یہ بھی بطاؤ کہ ہم نے بھے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ تمہارے علاقہ ہے آئے والے ویگر سب لوگ بھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور عینی علیا الملام کے بارہ میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ معنزے جعفر کھڑے ہوئے۔ آپ خطیب اہل ایمان تھے۔ فرمانے گئے میرے تین سوال ہیں جو میں ان وونوں (عمرو وعمارہ) پر چیش کرنا چاہتا ہوں۔ بال یانہ میں اس کا جواب دیا جائے۔ اے باوشاہ! آپ ان میں ہے کی آیک کو جواب دیے کا اشارہ کر دیں دوسرا خاموش رہے۔ عمرونے کما عرب کے کہا ہے۔ ایک آئے آئے اُن گفتگو کریں۔

آپ نے پہلا سوال کیا۔ اے بادشاہ اس سے پوچھے کیا ہم اپنے آقاؤں سے بھاگے ہوئے غلام میں ؟اگر ایسا ہے تو بے شک ہمیں ان کے حوالہ کر دیا جائے۔ نجاشی نے پوچھااے عمرو! یہ غلام میں؟ عمرونے کمانسیں! آزا داور معزز افراد ہیں۔

آپنے دوسراسوال کیا۔ اس سے پوچھے کیاہم نے ناحق فون بہایا ہے۔ اگر ایسا ہے توہمیں اہل قصاص کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے پوچھا۔ کیاانہوں نے ناحق خوزیزی کی ہے؟ عمرونے کما نہیں!انہوں نے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا۔

حضرت جعفر" نے تیمراسوال کیا۔ اس مجنس سے پوچیس کیا ہم نے کسی کا ناحق مال چیمنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم پر سزا جاری کی جائے۔ نجاشی نے کہااے عمرو! اگر انسوں نے کسی کا مال چیمنا ہے تو ہملاؤ! اگروہ سونے کا انبار بھی ہو گاتو میں خودا واکروں گا۔ عمرونے کہائیس! ایک ذرہ بھی نہیں۔

نجائی نے کہا پھرتم کس بنیاد پر کتے ہو کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے؟ عمرونے کہا ہم سب
ایک دین پر تھے۔ ہم تو ای پر قائم رہے مگر انہوں نے اسے چھوڑ ویا۔ نجائی نے (حضرت) جعفرہ
سے پوچھاتم پہلے کس دین پر تھے اور اب تم نے کون سادین اختیار کیاہے؟ آپ نے فرما یا جس پر ہم
پہلے تھے وہ شیطان کا دین تھا۔ ہم خدا کوچھوڑ کر پھروں کی عبادت کرتے تھے۔ اب ہم دین رحمان
پرجیں۔ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول ہم جیا جیے قبل اذین، رسول آتے رہے ہیں وہ ہمارے پاس
صدافت اور نیکی لے کر آیا۔ ہمیں بت پرستی سے منع کیا ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس کر ایمان
لے آئے۔ اس لئے یہ لوگ ہمارے دعمن بن کے اس سے رسول کو قبل کرنا چاہا۔ اور ہمیں بت
پرستی کی طرف نوٹ آنے پر مجور کیا جانے لگا۔ اس لئے ہم اپنا دین اور اپنی جان لئے آپ کے پاس

آ گئے۔ اگر حاری قوم جمعیں رہے وی نؤجم وہیں رہتے۔ بس بیہ تصد ہے۔

رہاسلام کینے کامسکلہ تو ہم نے آپ کو رسول خدا کی تعلیم کے مطابق سلام کما ہے۔ ہمیں ہمارے رسول صلی انلہ علیہ وسلم نے ہٹلایا ہے کہ اہل جنت کا بھی سمی سلام ہے۔ اور خدا کی پناہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کو سجدہ کرمیں!ور آپ کو خدا کے برابر ٹھمرائیس۔

حفزت عینی علیه السلام کے متعلق ہمارا میہ عقیدہ ہے جیسا کدا لللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ کہ وہ ایک رسول تھے۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے انہیں پاک باز کواری مریم بتول (علیب) السلام) نے تولد کیا۔ وہ اللہ کی آیک بھونک تھے جو حضرت مریم پر ڈالی گئی یمی حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔

نجاشی نے بید کلام من کر ایک ترکا ٹھا یا اور اپنے ساتھیوں سے کہا۔

صَدَقَ لِمَوَلَاءِ النَّنَارُوَ صَدَقَ نَبِيتُهُمُ ، كَاللَّهِ مَا يَزِيْدُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَكُمَ عَلَى مَا يَعَنُ لُ هَذَا النَّصِلُ وَلَا وَزُنَ لَهٰذَا الْمُوْدِ.

یہ گروہ سپاہے۔ ان کا نبی بھی سپاہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان اس شخص (حضرت جعفر\*) کے بیان کر دہ کلمات سے اس تنکلے کے برابر بھی ڈائد نہیں۔

پھر نجائی نے کما اے معزز کروہ! آپ لوگ یماں سیوم ہیں (حبثی زبان میں صاحب امن کو سیوم کتے ہیں) پھر اس نے ان کی میزباتی کے لئے مناسب احکامات صادر کئے۔ پھر کنے لگا۔ آپ لوگوں میں سے اس کتاب کا زیادہ علم کون رکھتا ہے جو تمہارے ہی پر ازی ہے۔ سب نے کہا، جعفر الا چنا نچہ انہوں نے اس سورۃ مریم سائی۔ وہ سن کر کنے لگا ہے جنگ یہ حق ہو شن ہوا۔ اور کنے لگا م پچھ اور ساؤ۔ انہوں نے ایک اور صورت پڑھی۔ اس پر مزید حق روشن ہوا۔ اور کنے لگا تم کھ اور ساؤ۔ اور کنے لگا تم کھ اور ساؤ۔ اور کنے لگا تم کھ اور ساؤ۔ اور کنے لگا تم خطرجب تک چاہواور تمہارا نی بھی چے کہ تا ہے۔ بخدا تم صدیقین ہونام خدا اور اس کی برکت سے بلاخوف و خطرجب تک چاہورہو۔ یمال تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا۔

عمرواور عمارہ نے یہ حالت دیمی توانس اپنی جان کے لالے پڑھئے اور نہائی کے پاس آنے ہے آئی ان دونوں کے بامین جو پرانی رنجش تھی وہ اللہ نے پھر بیدار کر دی۔ وہ ایک مقعد کے لئے اسمیمے آئے تھے۔ جب وہ پورانہ ہو سکا تو پرانی کدورت عود کر آئی عمرونے عمارہ سے دحولا کیااور اسے کما اے عمارہ تم بڑے خوبرواور حسین نوجوان ہو۔ نہائی کی بیوی کے پاس جاؤا سے اپنا ہم خیال بناؤ۔ اسے عمارہ تم نے دیکھئی لیا ہے کہ ہماراکیا حال ہو گیا ہے شاید ہم اس طرح اللہ مقصد میں کا میاب ہو سکیس ؟ عمارہ میں سن کر نجائی کی بیوی کے پاس جا پہنچا اور اس کے پاس جیٹے کر ایس مقصد میں کا میاب ہو سکیس ؟ عمارہ میں سن کر نجائی کی بیوی کے پاس جا پہنچا اور اس کے پاس جیٹے کر باتی کرنے نگا۔

اد هر عمروسهی نجاشی کے پاس چلا گیااور کینے لگامی آپ سے خیانت ہر واشت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ جانتا ہوں اس کی اطلاع کر نا ضروری سمجتنا ہوں۔ یہ میرا ساتھی عمارہ یوا زانی شخص ہے۔ اسے زنا کا موقع مل جائے تو صبر نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی بیوی کے ہاں اس کا آنا جانا ہے۔ نمجاشی نے فوراً بیوی کی طرف پیغام بھیجوایا۔ جب خاوم پیغام لے کر وہاں پہنچالو عمارہ وہاں موجود تھا۔

نجاشی کو علم ہوا تواس نے اس کی پیشاب والی نالی میں ہوا بھروا دی اور سمندر کے ایک بزیرہ میں بھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پہانور کس حالت ایک جانور کس کی ہو گئی وحشی جانوروں کے ساتھ گھونے لگ گیا۔ اس کے خاندان کو علم ہوا تو وہ کشتی لیکروہاں پہنچ اسے رسی سے باندھ کر کشتی میں ڈالا اور چل پڑے گر اس نے راستہ میں ہی دم توڑ دیا۔ اور عموسمی بھی بے نیل مرام لوٹ آیا اور ذکت مفت کی مل

(۱۸۷) ام الموسنین زوجہ رسول (۲۲) ام سلمہ "بنت انی امیہ سے روایت ہے کہ جب ہم حبشہ میں پنچ تو نجائی نے ہم میں بناہ دی اور ہم سے بہت بہتر سلوک کیا ہم اطمینان سے عبادت النی جل مشغول ہو گئے اور ہمی کوئی نا کوار بات سننے میں نہ آئی۔ قرایش کو اس صورت حال سے آگای ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دو نوا نا اور جسیع جائیں اور نجائی شاہ حبثہ کو عطیات اور تحالف فیش کے جائیں ۔ ان ونوں کمہ حرمہ کے کوان بڑے مشہور اور لیندیدہ تحفہ مجھے جاتے ہے۔ چنا نچہ بہت سے کوان اکشے کئے وہاں کے تمام پا دریوں کے لئے تحالف تیار کئے گئے اور عبداللہ بن الی ربعہ بن کم مغیرہ مخروی اور عبداللہ بن الی ربعہ بن مغیرہ مخروی اور عبداللہ بن الحاص بن دائل سمی کو دے کر روانہ کر دیا گیا (۱) قریش نے انہیں سمجھا یا کہ نجائی کے سامنے پیش ہو کر خواست کر نا کہ اس جائے گئے ہو کہ خواست کر نا کہ اس کے حالے کر دیا جائے۔

ینز (تخریج) ام المومنین رضی الله عنداے مردی اس طویل تر حدیث کوعلامہ بسیتمی نے مجمع الروائر جلد الاصفی ہے ہے۔ پر مند احمد بن طنبل سے نقل کیا ہے اور سہ بھی کما ہے کہ اس سے راوی بتاری کے راوی ہیں۔ علاوۃ ازیں حلیانہ الاولیا جلد اصفیہ 1916 در بیماقی جلد نمبر4 صفحہ 4 پر بھی ہیں حدیث مردی ہے۔۔

<sup>(</sup>۱) پچپلی مدے میں عمروین العاص کے ساتھ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کا ذکر تھا یمال عبدا نشدین ابی ربید کا ذکر ہے۔ عمل ہے کہ پہلے عبداللہ کو تیار کیا گیا ہو مگر بعد میں اس کی جگد اس کے سکتے بیچچے عمارہ نے لے لی آور بیا امر قرئن قیاس بھی ہے۔ کیونکہ چپاکی عمر عمرہ المجتبع ہے زیادہ ہوتی ہے اور ایک ملک کے فرمال روا کے دربار میں جانے کے لئے ذیادہ سے زیادہ وانائی اور کستہ سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تواگر اس کام کے لئے بیچیج کی جگہ چپاکو شخب کر لیا جائے قوبہت حد محک قرین قیاس ہے۔

چنا نچہ یہ دونوں نجائی کے پاس پہنچ ہم وہاں بوے امن و سکون کے ساتھ رہ رہے تھے۔ (۱)
چنا نچہ تمام پاوریوں کو تحائف پیش کے گئے۔ اور ہر پادری کو ہتلایا گیا کہ بادشاہ معظم کے ملک میں
ہمارے پچھر بے وقوف غلام بھاگ کر آگئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ
کا دین بھی شمیں اپنا یا۔ ایک نیا دین لے آئے ہیں جو ہم نے بھی شا تھانہ آپ نے۔ ہمیں ان کی قوم
کے معزز لوگوں نے بھیجا ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے انڈا جب ہم بادشاہ سے اس بارہ
میں بات کریں تو آپ ہماری سفارش کریں۔ سب پا دریوں نے سفارش کرنے کی بائر لی ۔ پھر
وہ دونوں نجائی کے پاس پہنچ۔ اور کمااے بادشاہ! آپ کے ملک میں پچھ ہے وقوف غلام بھاگ
آئے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل شمیں ہوئے۔ ایک
نیا وین لے آئے ہیں جے ہم جانے ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے شرفاء نے جن میں ان کے باپ
نیا وین لے آئے ہیں جے ہم جانے ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے شرفاء نے جن میں ان کے باپ
دیا وین لے آئے ہیں جے ہم جانے ہیں۔ آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے شرفاء نے جن میں ان کے باپ
دیا وین لے آئے ہیں جے ہم جانے ہیں۔ آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے شرفاء نے جن میں ان کے باپ
دیا وین لے آئے ہیں جے ہم جانے ہیں۔ ہمیا ہے آئے انسیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔

خباشی کو ان کی بات بڑی تاگوار سی گزری۔ حمر پاوریوں نے (حق نمک او اکرتے ہوئے) کمااے باوشاہ! یہ ہے گئے ہیں۔ نجاشی یہ سن کر طیش میں آگیا اور کہتے لگا خدا کی فتم میں انہیں تمہارے سپرو نہیں کر سکنامیں نے انہیں نباہ وی ہے اور تمام سلاطین عالم میں سے انہوں نے بجھے پہند کیا ہے۔ البت میں انہیں بلوا کر ان سے بو پہنا ہوں کہ یہ وو آ وی تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھجا۔ جب قاصد نے انہیں پیغام ویا تو یہ لوگ آپس میں مشورہ اس کے کہ اب کیا کیا جائے گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ محمر فیصلہ بھی ہوا کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ ہم جا

جب صحابہ کرام " دربار نجاتی میں پنچ۔ وہاں تمام پاوری بھی اپنی کمابیں لئے اس سے کرد جیٹے

(۱) پیجلی حدیث میں گذرا ہے کہ صحابہ کے حبشہ میں پینچنے ہے قبل عمرو بن العاص اور اس کا ساتھی نجائی کے پاس پینچ چکے تھے۔ یہاں اس حدیث میں سیدہ ام سلمہ فرماری جی کہ ہم حبشہ میں بسکون وعافیت رہ رہے تھے شب وہاں عروین العاص وغیرہ کو بھیجا گیا۔ ان ووٹوں میں بظا ہر تعقاد ہے لیکن ان ووٹوں میں توثیقی وتطبیق ممکن ہے۔ کیو کھہ حبشہ کو دو مرتبہ بجرت ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ سنہ بعث (۵) ماہ رجب بیں بارہ مرواور چار عورتیں جن میں ام سلمہ جبی تھیں حبشہ شکیں، یہ لوگ وہاں دو تین ماہ تک رہے۔ پھر اس افواہ پر کہ اہل کھہ اسلام ہے آئے ہیں واپس آئے پھر جبشہ میاں آکر معلوم ہوا کہ صورت حال حسب مابق ہے تو پھر عرصہ بیماں رہ کر حضور کی اجازت سے یہ لوگ پھر حبشہ چلے مجے۔ اس مرتبہ مسلمانوں کی آیک بہت بری جماعت نے بجرت کی، تب اہل کھ کو سخت تشویش لاحق ہوگی اور انہوں نے عمرو بن العاص اور اس کے ماتھی کو دوڑا یا کہ مسلمانوں کے چینچنے سے قبل وہ نجائی کے پاس پہنچ جائیں اور تھائف و قیرہ چیش کر کے اسے اپنا ہم توا بنا بھی ٹوندا علی العواب۔ احقر سترجم۔ تھے۔ نجائی نے سوال کیا تم لوگوں نے اپنی قوم کے کون سے دین کو خیر باد کمد کر کون سانیا دین افتیار کیاہے جوند جام ے والادین ہے نہ کسی اور کا؟

ام سلمہ ﴿ فرماتی ہیں حضرت جعفر ﴿ نے اس سے بات شروع کی اور کمااے بادشاہ ! ہم ایک جالی قوم ہوا کرتے ہے ہت پر سی مردار خوری زنا کاری قطع رخی اور پڑوسیوں سے بدسلوکی ہمارے کام ہے۔
ہم میں سے قوی شخص کزور کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا۔ اچانک اللہ نے ہمارے در میان ہم ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ ہم اس کے حسب و نسب صدانت دیا نت اور طمارت سے خوب واقف ہیں۔
ایک رسول بھیج دیا۔ ہم اس کے حسب و نسب صدانت دیا نت اور طمارت سے خوب واقف ہیں۔
اس نے ہمیں دعوت دی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ پھر اور بت پر سی چھوڑ دی جائے اس نے ہمیں صدانت امانت صلد رحی اور انجی ہمائیگی کا تھم دیا اور عزت دری خول ریزی بے حیاتی اس نے ہمیں صدانت امانت صلد رحی اور انجی ہمائیگی کا تھم دیا اور عزت دری خول ریزی ہے حیاتی جموث میتے کا الی کھانے اور پاک دامن عورتوں پر شمت لگانے سے منع کیا اور اللہ کی عبادت نماذ روزہ اور زگارۃ کا تھم دیا۔

سیدہ فرماتی ہیں (حضرت) جعفرہ نے بہت ہے اسلامی احکامات گنوائے ہم نے ان کی ہر ابر تصدیق کی کہ ہم اب صرف ایک خدا کی عباوت کرتے ہیں خدا کے حلال کر وہ کاموں کو حلال اور حرام کر دہ کو حرام سیجھتے ہیں۔ اس لئے ہماری قوم ہمارے خلاف ہوگئی ہمیں طرح طرح کے عذاب سے ود چار کیا ماکہ ہم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرسٹش پر لوٹ آئیں اور پہلے کی طرح خبیث چیزوں کو حلال جائیں۔ جب انہوں نے ہم پر ظلم و تشد د کی انتقار وی اور ہمارا عرصہ حیات تنگ ہو گیا تو ہم آپ کے پاس آگئے اور سارے جمان کو چھوڑ کر آپ کا احتماب کیا۔ کوئکہ ہمیں امید بھی آپ کی پناہ میں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔

نجاثی نے کما کیا تمہارے پاس کچھ وہ کلام ہے جو اللہ نے تمہارے رسول پر ا آرا ہے (حضرت) جعفر "نے فرما یا ہاں! چنانچہ آپ نے سور قرمریم کی خلاوت شروع کر دی۔

فَتِكُ وَاللَّهِ النَّجَايِنَى حَتَّى اخْضَكَتْ لِحَبَتُهُ وَتَبَكَّتِ الْآسَاقِعَةُ حَتَى اخْصَلُوا

مَعَنَاجِعَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْامَاتَلَاعَلِيْهِمُ -

آپ فرماتی میں نجائی اس قدر رویا کہ اس کی واؤ می تر ہوگی اور پاوری بھی بول ردے کہ ان کے سامنے براے ہوئی کا بین بھیک کئیں۔

ا ۔ آپ اپ شوہراہ سلمہ بن اسد کے ساتھ جشر کو گی تھی گھروہاں سے آپ شوہر کے ساتھ دینہ طیبر پہنیں اسے یہ اور کا جی اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ دینہ طیبر پہنیاور اسے یہ ان کے شوہر بھل اللہ علیہ وسلم سے انسیں پیغام الاس بیجااور آپ جرم نبوت میں والمل ہو گئیں۔ امات الموشن میں سب سے آخر میں آپ بی وسال قربانے والی ہیں۔ آپ چورای سال کی عمر میں ۱۲ھ میں والعد کر بلا کے بعد فوت ہوئیں۔ سیدہ حائشہ و منی اللہ عندا کے بعد ازواج رسول صلی اللہ علی مقام مسلم تھا۔

نجاثی نے کما غدا کی قتم سے کلام اور جو موٹی علیہ السلام لائے تھے ایک ہی دیے کے دونور ہیں۔ اس نے ان دونوں (عمروسمی اور ان کے ساتھی) کو دربار سے سے کہتے ہوئے اٹھوا دیا کہ چلے جاؤ یمال سے میںان لوگوں کوہر گزتمہارے سرد نہیں کر سکتا۔

پھر نجاشی نے پوچھاتم لوگ حضرت عیس کے بارہ میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جعفر بن ابی طالب نے جواب دیا ہم ان کے یارہ میں ابی طالب نے جواب دیا ہم ان کے یارہ میں وہی پھو کہتے ہیں جو امارے رسول نے اتنا یا ہے حضرت عیس اللہ کے بندے اس کے رسول۔ اس کی پھوٹک اور اس کا ایک کلمہ ہیں۔ یہ پھوٹک اللہ نے پاک باز کواری مریم بتول برڈالی تھی۔

نجاشی نے ذشن پر ہاتھ مارااور ایک نکااٹھا کر بولا تم نے جو کھے کما ہے دھڑت عیسیٰ "اس سے شکھ کے برابر بھی زاکد نہیں پا دریوں نے میہ سن کر پچھ بربروا ہٹ کی۔ بہاشی نے کما خواہ تم بربروائے رہو! اے گروہ اسلام! تم لوگ یمیاں سیوم (اہل امن) ہو تمہیں گالی دینے والا سزا پائے گا (یہ تمن وقعہ کما) میں سونے کا پہاڑ لیکر بھی تم میں ہے کمی کو دکھ وسینے پر راضی نہیں۔ اے پا دریو! ان دونوں کے پیش کروہ تخائف واپس کر دو۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالی نے جھے حکومت لوٹاتے ہوئے جھے سے رشوت نہیں کی تو میں کیول رشوت لول۔ جس کام میں لوگ میری اطاعت کر میں ہوئے۔ میں ان کی اطاعت کر میں گے۔ میں ان کی اطاعت کر میں گے۔ میں ان کی اطاعت کر وں گا۔

فرماتی ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بڑی ذلت ورسوائی کے ساتھ اپنے تحائف واپس اٹھائے دربار سے نکل گئے۔ اور ہم جننے دن رہے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے۔ تا آنکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینہ طیبہ جاپنچ۔

#### نجاشی ایک غلام سے شاہ حبشہ کیسے بنا

(۱۸۸) محمہ بن مسلم کتے ہیں جب میں نے عروہ بن زبیر کو ابی بکر بن عبداللہ والی حدیث ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے سائی تو وہ کئنے گئے کیا تم نجاشی کے اس قول "جب اللہ نے جمعے حکومت لوٹاتے ہوئے رشوت نہ ٹی تھی تو میں کیول رشوت لوں۔ اور جس اسر میں میری اطاعت کریں میں ان کی اطاعت کروں گا" کامطلب سجھتے ہو؟ میں نے کمانہیں۔

عروہ بن زیر می گئے گئے جسے سیدہ عائشہ معداقہ رضی اللہ عنهائے بتلایا کہ نجاشی کا باب حبشہ کا بادشاہ تھا۔ نجاشی کے بادہ بیٹے تھے اور میں خاندان بادشاہ تھا۔ نجاشی کے بادہ بیٹے تھے اور میں خاندان سلطنت حبشہ کا وارث تھا اہل حبشہ نے بہم مشورہ کیا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو (جو اس وقت حاکم حبشہ تھا) ممل کر دیں۔ کی کمداس کا مرف میں ایک بیٹا ہے اور اس کے بچاکو باوشاہ بناویں تو حکومت حبشہ تما کر یہ رہارہ سے جلتی رہے گی کو ککہ اس کے بارہ جیئے ہیں جو کے بعد دیکرے وارث تخت بنے چلے حبشہ آدیر آرام سے جلتی رہے گی کیونکہ اس کے بارہ جیئے ہیں جو کے بعد دیکرے وارث تخت بنے چلے

جائیں مے۔

چنا نچہ انہوں نے نجائی کے باپ کو قتل کر کے اس کے بچا (باپ کے بھائی) کو تخت پر بھا دیا۔ وقت گزر آرہا۔ نجائی بچاکے ہاں پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گیاچونکہ وہ بڑا ذہین اور صاحب ہوش و خرد واقع ہوا تھا اس لئے بہت جلد بچا کا نہایت مقرب بن گیا اور مکی معاملات میں اے کمل کنرول حاصل ہو تا چلا گیا۔ اہل عبشہ نے جب یہ صورت حال ویکھی تو کئے گئے۔ بخدا یہ نوجوان تواہی بچا پر عالب آگیا ہے اگر اے عکومت مل گئی تو یہ ہمیں ضرور قتل کر دے گا کیونکہ اے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کو تمل کی تھا۔

چنا نچہ وہ اس کے بچا کے پاس گئے اور کئے لگے اس نوجوان ( نجاثی) کو قتل کر دو یا یمال سے نکال دو ہمیں اس سے اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ اس نے کماافسوس ہے تم پر ، کل تم نے اس کا باپ قتل کیااور آج میں اسے قتل کر دوں ؟ ہر گزنسی! البتہ تم اسے یمال سے نکال دو۔

سیدہ عائشہ" فرماتی ہیں چنانچہ وہ اسے (باندھ کریا جس طرح بھی ہوسکا) بازار میں لے گئے اور چھ سو در ھم پر ایک فخص کے ہاتھ چ دیا۔ اس نے نجاشی کو کشتی میں ڈالااور چلتا ہنا۔

گراسی دن جب عشاء کا دفت ہوا تو موسم خریف کا بادل چھایا ہوا تھا نجاشی کا بچابارش میں نمانے

کے لئے نگلا۔ اس پر بخل گری اور وہ دہیں ڈھیر ہو گیا۔ اہل حبشہ دوڑ کر اس کے لڑکوں کے پاس پہنچ

( ما کہ ان میں ہے کسی کو تخت حکومت پر بٹھائیں ) تو دیکھاوہ سب کے سب پاگل ہیں ان میں سے کوئی

بھی منصب شاہی کا اہل نہیں۔ اب یہ لوگ سخت منظر ہوئے اور اس نتیجہ پر پہنچ کہ اے اہل حبشہ! تم

نے جس لڑکے کو بچ ڈا لا ہے اس کے بغیر تمسارے ملک کو کوئی نہیں بچاسکا اگر ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو
اے : ہم لڑکے کو بچ ڈا لا ہے اس کے بغیر تمسارے ملک کو کوئی نہیں بچاسکا اگر ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو

چنانچہ اس آبر کی حلائی کی گئی جس نے نجاشی کو خریداتھا۔ اہل حبشہ نے اسے جالیا اور نجاشی کو وہاں سے اٹھا کر قصر خلافت میں لا بٹھا یا۔ اور زمام حکومت اس کے ہاتھ میں تھا دی۔ وہ آبر واپس حبشہ میں پہنچا اور کہنے لگا میری رقم لونا دو در نہ مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو۔ کہنے لگے بات کر لو! وہ آیا اور نجاشی کے سامنے بیٹھ گیا کئے لگا اے ملک معظم! میں نے بازار سے چھ سو در ہم پر ایک غلام خریدا آیا اور نجاشی کے سامنے بیٹھ گیا کئے لگا اے ملک معظم! میں نے بازار سے چھ سو در ہم پر ایک غلام خریدا تھا۔ لوگوں نے وہ غلام مجھے دیدیا اور رقم لے لی جب میں اسے لیکر چلا گیا تو لوگ چھے جا پہنچ جھ سے غلام مجھی چھین لیا اور ہیے بھی نہ لونا کے نجاشی نے کہا اس کا یمی فیصلہ ہے کہ اس خریدار کو رقم لونا دی جائے وہا ہے دور اسے جمال جائے۔ اہل حبشہ نے یہ س کر جائے ۔ اہل حبشہ نے یہ س کر مانسیں بلکہ ہم اس کی رقم لونا نے ہیں۔

سیدہ فرماتی ہیں ہے ہے نجاشی کے اس قول کامطلب کہ جب اللہ نے مجھے حکومت لوٹاتے ہوئے مجھے سے رشوت نمیں ٹی تومیں لوگوں سے رشوت کیوں لوں اور جس امر میں لوگ میری اطاعت کریں میں ان کی اطاعت کروں گا۔ چنانچہ تخت حکومت سنبھالتے ہی یہ اس کی دیانت وعدالت کا پہلا کامیاب امتحان تھا۔ٰ

اگر ایک رکاوٹ نہ ہوتی توہیں خود جاکر تعلین رسول کے بوسے لیتا۔ نجاشی

(۱۸۹) البی بردہ " اپنے دالدے ردایت کرتے ہیں کہ ہم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کے مطابق
حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہجرت کر کے حبثہ چلے گئے۔ قریش کو بتا چلا توانہوں نے عمرو بن
المعاص اور کمارہ بن دلید کو تحالف دے کر نجاشی کے پاس بھجا۔ وہ دونوں وہاں پنچے تحالف پیش کئے
جو نجاشی نے قبول کر لئے۔ پھر عمرونے کما ہمارے علاقہ کے پچھ لوگ ہمارے دین سے ہر گشتہ ہو کر
آئے ہال آگر مقیم ہو گئے ہیں۔

چنانچہ بادشاہ نے ہمیں بلوا یا ہمیں (حضرت) جعفر فیے کہا دربار شاہی میں آج صرف میں مخفتگو کروں گاتم میں سے کوئی وہاں بات نہ کرے۔ آج میں تمہارا خطیب ہوں چنانچہ ہم نجاشی کے پاس پنچ۔ اس وقت عمرواس کے وائیں اور تمارہ بائیں جیفا ہوا تھا۔ اور عیسائی علاء اور پا دری پیچھے صف در صف بیٹھے تھے۔ عمرو و تمارہ نے انہیں پہلے بتلار کھاتھا کہ دہ سجدہ نہیں کریں گے۔ جب ہم پہنچ تو عیسائی علاء اور پاوری دوڑ کر ہماری طرف آئے اور کہنے گئے شمنشاہ معظم کو سجدہ کرو۔

حضرت جعفر ﴿ نِ كَمَا ہمارى جبيں تو صرف خدائے وحدہ كے آگے جھكتى ہے كسى اور كے آگے ہمكتى ہے كسى اور كے آگے تسيلی تسيل نے ہما كوں ؟ آپ نے كما اللہ نے ہمارے پاس رسول بھيجاہے۔ وہ رسول جس كى عيلى عليہ السلام نے بشارت دى ہے۔ اس نے ہميں تھم ديا ہے كہ ہم صرف اللہ كى عبادت كريں اس كے ساتھ كى كوشريك نہ ٹھرائيں۔ اور زكوۃ اواكريں۔ اس نے ہميں تيكى كا تھم ديا اور برائى سے منع كيا سے۔

نجاثی کو میہ بات بڑی پسند آئی اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور میہ وہی رسول ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے آگر میہ مکلی معاملات میری راہ میں رو کاوٹ نہ ہوتے تومیں خود چل کر ان کے پاس حاضر ہو آاور ان کے تعلین مبارک کے بوے لیتا۔

پھراس نے ہمیں کما کہ جب تک جاہو یماں رہو۔ اس نے ہمارے کھانے اور لباس وغیرہ کا انتظام کر دیا۔ اور ان دونوں کے تحالف لوٹا دیئے۔ عمرہ چھوٹے قد کاانسان تھا۔ جبکہ عمارہ حسین و خورو تھا۔ وہ سمندر کے کنارے پر محتے وہاں انہوں نے تشراب پی۔ عمرہ کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ شراب کے نشے میں عمارہ نے عمرہ سے کما پی بیوی سے کھو۔ میرا منہ چوہے! عمرہ نے کما تھے شرم نہیں آتی ؟اس پر عمارہ نے عمرہ کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے خدا کا داسطہ دیا کہ جمھے لکال او۔ تواس نے کشتی میں ڈال کر اے باہر نکال لیا۔

عمرو نے اس کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے نجاشی سے کما جب آپ ہاہر جاتے ہیں تو عمارہ آپ کی بیوی کے پاس پہنچ جا آ ہے۔ نجاشی نے عمارہ کو بلوا کر اس کی چیشاب والی نالی میں ہوا بھرا دی جس کے سبب وہ دیوانہ ہو کر جانوروں کے نمائچہ گھونے لگ گیا۔

شخ ابو تعیم " کہتے ہیں۔ ہجرت حبشہ اور جنگ بدر کے در میان اہل سیر کے مطابق پانچ سال ادر پچھ مہینوں کا وقفہ تھا۔ واللہ اعلم

یہ سب روایات نقد اور سیح راویوں سے مروی ہیں۔ اس سے بنا چلنا ہے کہ قریش نے عمروہن العاص کو دو مرتبہ حبشہ بھیجا ہے ایک مرتبہ عمارہ بن ولید کے ساتھ اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن الی رہد کے ساتھ (۱)

ابو ذر غفاری رضی الله عنه کا قبول اسلام اور جانبازیاں (۲)

(۱۹۰) عبداللہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عند نے کہا ہم اپنی قوم بوغفار ہے نکل پڑے۔ کیونکہ وہ حرمت والے مینوں ہیں بھی او پڑا کرتے تھے۔ ہیں اپنے بھائی انہیں اور والدہ کو ساتھ لیکر نکل پڑا۔ ہم اپنے خالو کے باں اترے۔ اس نے ہماری خوب میزائی کی۔ ہماری قوم کو اب پر حمد ہوا اور میرے خالو کے کان بحرے کہ جب تم باہر جاتے ہو تو انہیں تماری یوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے خالو نے آکر میں باتی ہمیں کہ ویں (غصے کا اظمار کیا) چنا نچ ہیں نے اپنی کہ ویں (غصے کا اظمار کیا) چنا نچ ہیں نے اے کہاس ہے قبل تم نے جو ہم پر احسان کیا تھا اس پر تو پائی پھر کیا۔ اب ہمارا یہاں رہنا نامکن ہے۔ یو ہم اپنے اونٹ لیکر وہاں سے چلتے ہے۔ ہمارا خالو منہ ڈھانپ کر دوآ رہ

<sup>(</sup>۱) گریہ بات ذہن میں آتی نمیں۔ آخر آریش کوایک مرتبہ شدت ہے ناکامی حاصل ہونے کے بعد دوبارہ وفد سیمیخ کی ضرورے کیاتھی۔ ہس لئے بھتر ہی ہے کہ پہنے عمرہ کے ساتھ عبدانلہ کو بیمیج جانے کا فیصلہ ہوا تھا گر بوجوہ اس کی جگہ عارہ بن ولید کو جانا ہزا۔ ویسے بھی وہ عبداللہ کاسگا بچاتھا۔ لوشا کہ اس کی کمنہ سالی کی مناع پر اسے بیکیتج کی جگہ رکھ لیا گیا

آپ کا نام جنرب بن جنادہ ہے پانچ یں مسلمان ہیں کم میں اسلام لانے اور نبی صلی انشر علیہ وسلم کے تھم پر افئی تو میں جہنے کے لئے تشریف سلے گئے جیسا کہ زیر بحث حدیث میں مرقوم ہے۔ پھر غروہ خندق کے بعد مدینہ منورہ میں عاضر دربار رسالت ہوئے۔ آپ کی وفات ۲ مور میں خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دوران مقام ریدہ پر ہوئی آپ دردیش منش آ دی ہے اور قرماتے ہے کہ سب بھی راہ خدا میں لاا دیتا جا ہے اپ پاس بھی منبیں رکھنا چاہیے آپ کی ایک خصوصیت ہے جمی کے اسلام سے قبل بھی موجد ہے اور اسے اندازی ایک قماز پڑھے ہے جیسا کہ ذیر آپ کی ایک خصوصیت ہے جمل کر معلوم ہو گا۔

ہم کمہ مرمہ کے باہر آکر فروکش ہو گئے۔ اور اے چھاتے بیٹے! (اس سے مراد عبداللہ بن صمت راوی مدیث ہے) ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے قبل بھی تین سال تک نماز پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے کماکس کے لئے؟ ابو ڈر نے کمااللہ کے لئے ۔ میں نے پوچھاکس طرف رخ کر گیتا تھا۔ ایک نماز رات میں پڑھتا تھا چر جب محر رخ کر گیتا تھا۔ ایک نماز رات میں پڑھتا تھا چر جب محر محروار ہوتی تو میں زمین پر فیصے کی طرح پڑار بتا تا آئلہ سورج بلند ہو جاتا۔ (اتی ویر سجدے میں پڑا

ایک دن انیس نے کہا مجھے کد میں ایک کام ہے میرے آنے تک انظار کرنا چنانچہ وہ ممیااور برای دیں در سے آیا۔ میں نے میں ایک کام ہے میرے آنے تک انظار کرنا چنانچہ وہ ممیااور برق دیر سے آیا۔ میں نے میں ایک فخص سے ملا ہوں وہ بھی تسمارے والا دین رکھتا ہے اور سمحتنا ہے کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھالوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی شاعر کہتا ہے کوئی کا بن یا جادد گر کہتا ہے۔ انیس خود بھی شاعر متعلق کیا ہوں وائی شیس اور میں نے تعام کرکھنے لگا میں نے کا ہوں کی باتیں بھی سی ہیں لیکن بخدا اس کی محفظہ کا ہوں وائی شیس اور میں نے اس کے کلام کا کئی شعراء کے کلام کے ساتھ موازنہ کیا ہے گر کوئی شاعر اسے شعر نہیں قرار وے ساتھ۔ موازنہ کیا ہے گر کوئی شاعر اسے شعر نہیں قرار وے ساتھ۔ سکتا۔ بخدا وہ سے اور قوم جھوٹی ہے۔

میں نے کمااب تم انظام کرو میں جاتا ہوں۔ اور ویکتا ہوں۔ اس نے کما ٹھیک ہے گر اہل کمہ سے بھی سے گر اہل کمہ سے بھی کے دائل کمہ سے بھی کر رہنا کیونکہ وہ اس کے وشمن ہیں اور اس سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں مکہ سرمہ میں آیک شخص سے ملااس سے بوچھاوہ آدی کمال ہے جسے تم صابی (ئے وین والا) کتے ہو۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کما تم بھی صابئ ہو؟ بس استے ہیں ہی لوگ و صیلوں اور بڑیوں سے میری طرف اشارہ کر بیوش کر کے بھینک گئے۔ جب جمعے ہوش آیا تو ہیں نے دیکھا میری حالت اس کنزی جیسی تھی جس پر گوشت بنایا جاتا ہے۔

میں زحزم پر آیا پانی بیااور خود سے خون دھویا۔ اور اے بھتیجا! میں حرم میں مسلسل تمیں دن رہا۔ آب زحزم کے علاوہ میرے پاس کھانے پیٹے کو پکھ نہ تھا۔ (گر زحزم کی برکت سے) میں موٹا ہو گیا میرے پیپنے کی سلوٹیں شتم ہو شکیں۔ اور بھوک کا احساس تک نہ رہا۔

ایک چاندنی اور روشن رات میں جب ساری قوم سوری تھی دو عورتیں آ کر طواف کرنے لگیں پھر وہ میرے پاس آئیں وہ اساف و ناکلہ (۱) کو لکار رہی تھیں میں نے کماان وونوں (اسابف و ناکلہ) نے باہم نکاح کیا ہے۔ محروہ عورتیں میری بات کا کوئی ٹوٹس لئے بغیران کی بوجا پاٹ میں معروف

ر ہیں۔ میں نے کمااس (اساف) کا آلہ نتاسل تو لکڑی کی طرح سخت ہے البتہ میں اشارہ کنایہ شیں کر تاسید همی اور صاف بات کہتا ہوں۔ اب وہ شور مجاتی ہوئی ووڑ پڑیں (۱) اور کئے لگیں اگر ہمارے۔ خاندان والے موجو د ہوتے تو تیجے مزہ مجلماتے۔

آگے ہے ان دونوں عور توں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق مل گئے جو پہاڑ ہے اشر رہے تھے۔ آپ نے ان عور توں ہے پوچھاکیا بات ہے تہیں؟ کسنے لگیس کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان ایک صابی ہے۔ آپ نے پوچھااس نے تہیں کیا کماہے (جس سے تم پر اس کاصابی ہونا ظاہر ہوا ہے ) کسنے لگیں اس نے الی بات کی ہے جو منہ سے ادا نہیں ہو سکتی۔

چنا نچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سمیت مجد بین تشریف لائے جراسود کو بوسہ ویا اور محو طواف ہو گئے۔ پھر جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو بین آپ کے پاس آیا۔ اور بین پہلا ہخض تھا جس نے آپ کو اسلام والا سلام کما۔ آپ نے بواب دیا '' وعلیک ورحمتہ اللہ '' تم کس قبیلہ ہے ہو؟ بین نے کما غفار ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیا بین نے دل بین کما شاکد انہیں میرا غفار ہوکا بین نہیں آیا۔ بین نے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہاتو آپ کے ساتھی (ابو بکر صدیق) نے میرا ہاتھ جھنک دیا کیونکہ وہ آپ کی اس اوالو مجھ ہے بہتر بھتے تھے۔ پھر آپ نے بھھ ہے کما تم بمال کتے دنوں ہوا بین تو صرف آب ذکرم کی خوراک تھی جس سے مونا ہو گیا ہول بیٹ کے شکن تک ختم ہو گئے ہیں اور پاس تو صرف آب زحرم کی خوراک تھی جس سے مونا ہو گیا ہول بیٹ کے شکن تک ختم ہو گئے ہیں اور

ابو بکر صدیق عرض کرنے گئے یا رسول اللہ! اجازت فرمائیں تو آج رات میں اسے کھانا کھلاؤں؟ فرما یا ہاں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر \* وہاں سے چل دیئے۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا۔ اور ہم اندر چلے محماے۔ آپ نے طائف کے چھوہارے سامنے رکھ ویے مکہ مکرمہ میں یہ میرا پہلا کھاناتھا، میں نے بھتور ضرورت کھایا۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ میری طا قات ہوئی آپ نے فرمایا ہیں ایک ارض نخلستان کو ججرت کرنے والا ہوں۔ میرے خیال میں وہ میڑب ہے۔ کہائم میری طرف سے اپنی قوم کو دعوت حق دو می شائد انسیں اللہ تعالی تساری وجہ سے ہدایت دے دے اور تہیں ان کے ایمان کا بھی اجر مل جائے۔

چنا نچه میں واپس کیا۔ اپنے بھائی انیس سے طا۔ اس نے کہا تم (استے دن) کیا کرتے رہے؟

<sup>(</sup>۱) ۔ یہ بات کئے ہے ابو ڈوٹ کامتعمد بھی میں تھا کہ ان عور توں کو یسال سے بھگا یا جائے کیونکہ ان کی بت پر ستی آپ پر گراں گزر رہی تقی۔ ورنہ آپ جیسا فیور سرد آفلند رالی بات اور وہ بھی عور توں ہے کب کہتا ہے۔ ؟

میں نے کما میں نے یہ کیا ہے کہ اسلام لے آیا ہوں اور اس رسول کی تقدیق کریا ہوں۔ جبکہ بھائی تو پہلے ہی تقدیق کر چکاتھا) مچر ہم اپنی والدہ کے پاس آئے وہ کئے لکیس جمعے تسارے وین سے بے رغبتی کیے ہو سکتی ہے میں بھی اسلام لاتی اور دبن حق کی تقدیق کرتی ہوں۔

پھرہم نے رخت سفر بائد ھا اور اپنی قوم میں آئے۔ ہم نے وعوت حق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ روانہ ہونے سے قبل ہمارا آ دھا قبیلہ ایمان لا چکا تھا۔ ایما بُن رحضہ ان کا امام مماز تھاوہ ان کا سروار بھی تھا۔ باتی لوگوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئیں سے ہم مجی ایمان لے آئیں گے چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو وہ لوگ بھی داخل اسلام ہو گئے۔ پھر بنو اسلم بھی آئیں گے چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو وہ لوگ بھی داخل اسلام ہو گئے۔ پھر بنو اسلم بھی آئیں گئے ہم بھی ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہمارے تفاری بھائیوں نے اسلام تبین ایمان لاتے ہیں جسے ہمارے تفاری بھائیوں نے اسلام تبین اسلام تبین ایمان لاتے ہیں جسے وسلم نے فرایا

الله بزغفار كى مغفرت كرے اور بنواملم كوسلامتى بخشے۔

ابن عباس رمنی الله عنها کی روایت ہے کہ (اسلام لانے کے بعد) ابو ڈر غفاری رمنی اللہ عنہ کفار میں آئے اور بلند آ واز سے کما۔ اشمدان الاالہ الااللہ واشمد ان مجراعیدہ ورمولہ۔

مشر کین نے کہا ''صبا الرجل، صبا الرجل۔ " یہ فض بے دین ہو گیا۔ بے دین ہو گیا۔ اور انسول نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ " بے ہوش ہو کر گر پڑے عباس بن عبدالمطلب وہاں سے گزرے تو جھک کر انسیں دیکھا اور کمااے گروہ قریش! تم تجارت پیشہ ہو۔ اور بنو غفار تمہارے رائے میں رہتے ہیں۔ تم یہ چاہے ہو کہ تمہاری تجارت کا رائت بند ہو جائے چتا نچہ کفار نے انہیں رائے میں رہتے ہیں۔ تم یہ چاہوں نے ای طرح زور سے کلمہ پڑھا قریش نے پھر مار فاشروع کر دیا جھوڑ دیا۔ واس سے گزرے توانسیں منع کیا جس پر انہوں نے چھوڑ دیا۔

### حضرت عمروبن عبسه اسلمي كالسلام لانا (1)

(۱۹۱) عمروبن عبسب اسلمی رمنی الله عندے روایت ہے کہ میں دور جاہلیت میں بی بت پر متی ہے۔ بیٹار تھا۔ اسے غلط سجستا تھا۔ کیونکہ ایسے پھروں کی عبادت جو نقع دیں نہ نقصان چہ معنی دارو۔ تو میں ایک اہل کتاب سے ملاا دراس سے بستروین کے بارہ میں سوال کیا۔ اس نے کہ امکہ کرمہ ہیں آیک میں فضی خابر ہو گاوہ اپنی توم کے خداؤں سے اظہار نفرت کرتے ہوئے کسی اور کی عبارت کی دعوت دے

<sup>(</sup>۱) آپ کی کنیت ابو نیجیج ب آپ کمه محرمه جن آغاز دور اسلام جن اسلام لائے جیبے آپ زیر نظر مدے جن پڑھ لیس کے چر آپ اپنے وطن چلے گئے غروہ خندق کے بعد نبی صلی ادشہ علیہ وسلم کی بارگاہ جن مدینہ منورہ ماضر جوئے۔ نبی صلی انشہ علیہ دسلم کے بعد شام جن جاکر رہنے گئے اور وہیں وصال ہوا۔

گااور بهتر دین لی کر آئے گا۔ اگر تنہیں اس کی معبت میسر آجائے تواس کی پیروی کرنا۔ چنانچہ میرا معمول بن گیا کہ مکہ آ آاور بیہ سوال کر ناکہ یمال کوئی نیا داقعہ تونسیں ہوا؟ لوگ کہتے نسیں! مین بیہ جواب من کر لوسٹ جانا میرا گھر مکہ تکرمہ سے قریب ہی تھا۔ اس لئے مکہ سے نگلنے والے ہر سوار سے پرچھتار ہتا کہ وہاں کی کوئی نئی خبرہے؟ یمی جواب ملتانسیں!

ایک ون میں حسب معمول راہتے میں بیٹھا ہوا تھا ایک سوار گزرامیں نے پوچھا کمال سے آ رہے ہو؟ كہنے لگا كمہ ہے۔ ميں نے كما كوئى نئى خبر؟ اس نے كما ايك فخص نے ظہور كيا ہے جو النمان قوم ہے بیزار ہے اور کسی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے کمامیں تو وہ حبیب ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے فوراً رخت سفر ہاندھا۔ اور کمد میں وہاں جا پہنچا جمال میلے فروکش ہوا کر ما تھا۔ وہاں میں نے آپ کے بارہ میں سوال کیا تو پتا چلا آپ کی سرگر می ابھی نفید ہے۔ اور قریش آپ کے خلاف ہیں۔ تومی طاش بسیار کے بعد آپ تک پہنچا۔ میں نے سلام کما۔ اور پوچھاکہ آپ کون ہیں؟ آپ نے قرمایا "رسول خدا" میں نے کما آپ کو کس نے بھیجاہے؟ قرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے سوال کیا۔ آپ کی دعوت کیاہے؟ فرمانے لگے صلہ رحمی کرو خونر بزی سے بچو۔ راتے پرامن بناؤ۔ بت پاش پاش کر دواور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے کما آپ کی دعوت کیا خوب ہے۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا یا اور آپ کی تصدیق کر دی۔ اب کیامیں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ یا جیسے آپ کی سرضی ؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی طرف سے میری مخالفت تو تم و کھے سے ہو۔ تم ایخ گھر رہوجب تہیں معلوم ہو کہ میں نے یمال سے جرت کی ہے تو پھر میری پیردی کرنا۔ چنا تچہ جب میں نے سنا کہ آپ سوئے مرینہ ججرت کر گئے ہیں تو میں وہاں آپ کے پاس حاضر ہو میں۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ کیا آپ مجھے پہچائتے ہیں؟ فرما یابان تم وہی سلمی فخص ہو جو میرے یاس مکدین آئے تھے۔ اور میں نے تہیں ہو یہ تھم ویا تھا۔ اور تم نے یہ جواب دیا تھا تویں (مارے خوثی کے ) کھڑا ہو حمیا میں نے لیقین کر لیا کہ جو علم اس مجلس سے مل سکتا ہے سارے زمانے میں کہیں نسیں مل سکتا میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کس گھڑی میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا رات کے آخری پیر میں اس وتت کی نماز پر فرشتے کینچتے میں اور وہ تبول ہوتی ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کی سر گزشت اور قبول اسلام (۱۹۲) ابن عباس رضی الله عنه به دایت ہے کہ مجھے سلمان فارس نے اپنی زبانی بتلایا کہ میں اسفہان کی آیک بہتی میں رہنے والا فاری مخض تھا۔ میرا باپ کسان تھا۔ اس کو مجھ سے از حد محبت میں۔ محبت بی کی وجہ ہے اس نے مجھے کمر میں بند کر رکھا تھا جیسے کی لونڈی کور کھا جا آ ہے۔ میں اپنے میں۔ مجوی گھرانے میں خدمت گذار آتش تھا۔ ہروقت آگ بھڑ کائے رکھتا تھی سرونہ ہونے دیتا۔ یہ میرا ویلی فریضہ تھا۔

میرے باب کی پکھ زمین تھی۔ وہ اپٹے گھر میں پکھ تغیر کر رہا تھا۔ اس نے جھے بلاکر کہااے بیٹے! میں اس تغیر میں مشغول ہوں تم میری زمین پر جاؤاور وہاں کا کام مکمل کر کے فوراً واپس آجاؤ۔ وہاں محمرنا نہیں۔ کیونکہ تسارے پکھ ویر رک جانے سے میں اپنی زمین اور تغییر سب پکھ بھول بیٹھوں گا چنا نچہ میں زمین پر پہنچنے کے لئے گھرے لگا۔ میرا گزرائیک ویر پر ہوا وہاں عیسائیوں کی آوازیں آرہی تغییر۔ وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ بچھ یہ معلوم نہ تھا کہ میرے باپ نے جھے کیوں قید کر رکھاہے۔ (اس لئے کہ میں کمیں اپنا نہ بہ نہ چھوڑ ووں)

یں نے ان کی آوازیں سنیں تو ویر کے اندر چلا گیا اور دیکھا رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جھے ان کی نماز بڑی بھائی۔ اور ان کے طریقہ کو پند کرنے لگا۔ اور ول میں کما بخدایہ وین ہمارے وین ہے کہیں نماز بڑی بھائی۔ اور ان کے طریقہ کو پند کرنے لگا۔ اور باپ کی ذہن دھری کی دھری رہ گئی ہیں وہاں گیا ہی ضیں۔ بیس نے ان سیائیوں سے پوچھا تسارے اس دین کااصل مرکز کمال ہے؟ کہنے لگے شام میں۔ میں اٹھ کراپنے والد کے پاس آیا۔ اس نے میری طاش میں آدمی ووڑا کے ہوئے شے اور اسے مارے کام بھوئے والد کے پاس آیا۔ اس نے میری طاش میں آدمی ووڑا کے ہوئے ہیں نے تم مارے کام بھوئے ہوئے ہوئے ہیں نے تم مارے کام بھوئے ہوئے ہوئے ہیں کے اس نے کما تھا۔ جھے سے پوچھنے لگا۔ بیٹا تم کمال تھے؟ میں نے تم مارے کی دیر میں محو سے وعدہ شمیں لیا تھا کہ جلدی آجاتا ہو گا میں نے کما آبا بیان! میں کو دیکھا رہا باپ نے کما اے بیٹا اس دین میں کوئی بھلائی شمیں۔ تمارا اور تمارے باپ دا دا کادین ہی بھرے۔ میں نے کما بخدا ہر گرتہ شمیں! وہ وہ میں ہمرے۔ میں نے کما بخدا ہر گرتہ شمیں! وہ وہ میں ہمرے۔ میں ان فشل ہے۔ باپ نے بھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر ویا اور شمیں! وہ نے بیا وہ وہ این ہمرے دین ہمرے۔ میں بند کر ویا اور شمیں! وہ وہ بن ہمارے دین سے کمیں انفشل ہے۔ باپ نے بھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر ویا اور شمیں! وہ وہ بن ہمارے دین ہم دین سے کمیں انفشل ہے۔ باپ نے بھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر ویا اور شمیں! وہ وہ بن ہمارے دین ہمارے دین سے کمیں انفشل ہے۔ باپ نے بھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر ویا اور شمیل نے دائے کہ کی دیا۔

یں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوا یا کہ جب تسارے پاس شام کو جانے والاکوئی قافلہ آئے تو جھے خبر کر دیا۔ چنا نچہ ایک روز عیسائیوں کا آیک تجارتی قافلہ آپنچا۔ انہوں نے جھے اطلاع کی۔ جس نے کہا اپنی سرگر میاں اور ضرور یات کمل کر کے جس دن قافلہ نے روانہ ہونا ہو جھے اس دن خبر وار کر دیا جائے۔ چنا نچہ ای طرح کیا گیا۔ اور جھے ان کی روائی کی اطلاع مل گئے۔ جس نے زنجے توڑے اور ان کے ساتھ مل کر شام پہنچ کیا۔

وہاں پینے کر میں نے پوچھا کہ بیمال کا سب سے بردا دبنی عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتلا یا گرہے کا ایک بردا پا دری ہے۔ میں اس کے پاس جا پہنچا میں نے کما جھے میسائیت سے بردی رغبت ہے میں آپ کے کرنے میں رہ کر آپ کی خدمت کرنا اور آپ سے پچھے سکھنا چاہتا ہوں اس نے کما جیسے تساری

مرضى إ چنانچه بين اس كے پاس رہے لگا۔

وہ بہت بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدفہ کرنے کا تھم دیتا۔ اور خود صدقے کا طلب گار رہتا۔ جب
اس کے پاس مال فراواں جمع ہو گیا تو اس نے اسے کمیں دیا دیا اور غرباء کو اس میں سے پکھے نہ دیا۔
جب وہ مراتو ہیں نے لوگوں کو اس کے فرانے سے خبر دار کیاانہوں نے کہا تہیں اس کا کیسے بنا چلا۔
میں نے کہا میں تہمیں اس کا فرانہ دکھا دیتا ہوں۔ کہتے لگے دکھاؤ! چنا نچہ دہاں سے سونے چاندی سے
میں نے کہا میں تہمیں اس کا فرانہ دکھا دیتا ہوں۔ کہتے لگے دکھاؤ! چنا نچہ دہاں سے سونے چاندی سے
اٹے ہوئے سات ملکے بر آمہ ہوئے یہ دکھ کر لوگوں نے کما بخدا ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ چنا نچہ
انہوں نے اس کی لاش کو سولی پر لاکا دیا اور اس پر پھروں کی برسات کرنے لگے۔ اس سے بعدوہ اس

( حعرت ) سلمان فارسی کتے ہیں میں نے اس سے بھتر کوئی نمازی نہیں دیکھا تھا میں نے اسے ٹوٹ کر جاہا۔ مجھ اس قدر محبت پہلے کس سے نہ ہوائی تھی۔ میں ایک عرصہ اس کے پاس رہا۔ تا آگکہ اسے موت آخمی۔ میں نے اس سے کہا۔ میں تمہارے پاس رہا۔ اور تم سے بے حد محبت کی۔ اب تم واغ مفارقت ویئے جارہے ہو۔ میرے لئے کیا تھم ہے میں اب کس کی محبت اختیار کروں ؟ اس نے کمااے بیٹا بخدامیرے عقیدے والا کوئی مخص اب ونیا میں شیں۔ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور اکثرو بیشتر نے اپنا عقیدہ بدل ڈالا۔ البتہ موصل میں فلاں فخص میرے عقیدہ پرہے تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ کتے ہیں جباے دفن کر دیا گیا تو ہیں موصل والے فخص کے پاس جا پہنچا اور اسے بتلایا کہ فلال فخص نے مرتے دم جھے وصیت کی تھی کہ آپ کے پاس جاکر رہوں اور اس نے جھے بتلا یا کہ آپ اس کے عقیدہ پر ہیں۔ وو کہنے لگا بھترہ تم میرے ہاں فھمرد کے تو میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ واقعثا میں نے اس کی طرح کمی فخص کو اپنے ساتھی کے طریقے پر کار بند نئیں پایا۔ تکرچند دن ہی گزرنے یائے تھے کہ وہ مجی فوت ہو گیا۔ جباے موت الی تو میں نے اس سے کمافلال مخص نے مجھے آب کے پاس بھیجا تھااب آپ جارہ میں میرے گئے کیا وصیت ہے؟ اس نے کما بخدا میرے طریقے پر <del>تو</del> اب کوئی محض نمیں رہا البتہ شام میں علاقہ نصیبین میں فلال مخص ہے تم اس کے پاس ملے جاؤ۔ چنانچہ جبوہ وفن کر دیا کیاتوش نصیبین والے آدی کے پاس پہنچ کیا۔ اور اسے سارا ماجرا کمد منایا۔ اس نے کماتم میرے ہاں رہو۔ میں رہنے لگا۔ وہ مجی واتعثاب ساتھیوں کے طریقہ پر تھا۔ مں نے اسے بہت اچھا آوی پایا۔ مرچدون عی بعدوہ مجی داغ جدائی دینے لگا۔ میں وم آخراس کے پاس آ بااور کماکہ فلاں نے جمعے فلال فض کے پاس بھیجااس نے تممارے پاس بھیج دیااب میں كس كے پاس جاؤں؟ اس نے كماميرے طريقة پراب كوئى شخص كاربند شيں رہا۔ بال عمورية ارض ردم میں فلاں هخص ہے۔ وہ بالکل میرے عقائد ونظریات کاحامل ہے آگر تم چاہتے ہو تووہاں چلنے جاؤ۔

چنا نچہ اس کی ترفین کے بعد میں نے عمور یہ والے آ دمی کو جا پایا اور اسے اپنی پتا کہ سائی۔ اس
نے جمعے اپنے پاس محمرالیا۔ میں نے وہاں رہ کر محسوس کیا کہ وہ اپنے پیش روؤں کا سچا جائشین تھا۔
میں نے اس سے بوا دنیا سے بے ر غبت اور آ خرت کے لئے متفکر کوئی فخض نہیں دیکھا۔ میں نے اس
کے ہاں رہتے ہوئے کچھ کام شروع کر دیا اور میں نے کائی گائیں اور بحریاں جمع کر لیں آیک عرصہ کے
بعد اسے بھی موت نے آلیا میں نے آخری کھات میں اس سے پوچھا۔ کہ فلال نے جمعے فلال کے پاس
بھیجا اس نے آگے فلال کے پاس بھیجا اور اس نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اب میرے لئے آپ کی
کیا و حیت ہے اور میں کیا کروں ؟

اس نے کہاا ہے بیٹے میں جن عقائد کا حامل تھاوہ مٹ بچکے۔ کوئی ایک فخص بھی ان پر کار بند نہیں رہا۔ ہاں اب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے وہ دین ابرا میں لے کر آئے گا۔ حرب سے نکلے گا۔ دو میدانوں کے درمیان ایک ارض مخلتان کی طرف جمرت کرے گا۔ جربیہ کھائے گا۔ صدقہ نہیں کھائے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان حر نبوت ہوگی۔ اگر تم ان شہرول میں پہنچ سکو تو پہنچ ماؤ۔ حائے۔

کتے ہیں اس کی دفات و تدفین کے بعد میں کچھ عرصہ عنوریہ میں رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر

دہاں سے بنو کلب کے پچھ تا جر گزرے میں نے انہیں کما بچھے سرز مین عرب میں لے چلو میں تہمیں اپنی

بگریاں اور گائیں دیتا ہوں۔ چنا نچہ میں نے اپنا مال انہیں دے دیا اور ان کے ساتھ ہولیا۔ واوی

قرای پنچ کر انہوں نے بچھ پریہ ظلم ڈھایا کہ بچھے ایک بیودی کے ہاتھ غلام بناکر فروخت کر دیا۔

میں اس بیودی کے پاس دہنے لگا وہاں جھے پچھے کھور کے درخت نظر آئے بچھے امیدی ہونے گئی

کہ شایدیہ وہی شمرے جس کی بچھے میرے ساتھی نے نشان دہی کی تھی۔ تحقیق نہ ہوسکی۔ چند دن بعد بنو

قرینیے سے اس بیودی کا بچھا زار بھائی آیا اور بچھے اس سے خرید کر اپنے ساتھ مینہ طیب لے

آل۔

خدا کی قتم میں نے مینہ طلیب کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرے ساتھی نے اسی شہر کی نشاند ھی کی تھی۔ میں وہاں رہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت فرما یا اور مکہ میں قیام پذیر رہے ججھے اس کی پچھے اطلاع نہ مل سکی۔ کیونکہ غلامی کی حالت ہی پچھے الیں ہوتی ہے۔ پھر آپ مینہ تشریف کے

ا ح۔ حضرت سلمان کیتے ہیں۔ ہیں اپنے مالک کی ایک کھل دار مجور پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا۔ مالک نے بیضا تھا ا چانک اس کا بچا زاد بھائی آیا ادر کنے لگا اے فلاں! اللہ بنو قبلہ (انسار کے ایک قبیلہ) کو جاہ گڑے کذا وہ ایک مخض کے گرد بتع ہورہے ہیں جو آج ہی کمہ مرمہ سے قبامی آیا ہے اور سجھ رہے ہیں کہ وہ نی ہے۔ جب میں نے یہ ساتو لرزہ پراندام ہو گیا جھے ہیں لگا جیے ابھی اپنے مالک کے اوپر کر پڑوں گا۔ میں نے پنچے اتر کر اس کے پچازا و بھائی ہے کہائم ابھی کیا کہ رہے تھے؟ یہ سفتے ہی میرے مالک نے طیش میں آکر جھے ایک زنائے وار طمانچہ رسید کر دیا اور کھا تنہیں اس سے کیا غرض؟ جاؤاپنا کام کرو۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں تو صرف اس کی بات سجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔

ان ونول میرے پاس پچے رقم پی انداز تھی۔ میں نے وہ جیب میں ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل ویا آپ ایجی قبایی تشریف فرماتے میں آپ کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا بچے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آوی ہیں آپ کے ساتھ پچے غریب ساتھی بھی ہیں میرے پاس یہ پچے صدقہ ہوا ہے کہ آپ لیک کسی اور کی نبیت اس کے زیاوہ حقدار ہیں۔ یہ کہ کر ہیں نے وہ رقم آپ کو چیش کر دی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا لواسے بانٹ لو۔ حکم خود اپنا ہاتھ روک لیا۔ ہیں نے دل میں کماایک نشانی تو پوری ہوگئی (۱) پھر ہیں والی آیا اور پچھ رقم مزید جج کی۔ او حزنی صلی اللہ علیہ وسلم قبائے شانی تو پوری ہوگئی (۱) پھر میں حاضر ضدمت ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! ہیں نے دیکھا ہے آپ صدفہ نمیں کھاتے تو یہ میری طرف سے پچھ ہویہ ہے ہیں از راہ عقیدت لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے اس میں ہی محافر ہوا تو آپ جنت البقیع ہیں ایک جتازہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے آپ کی وستار پھر میں حاضر ہوا تو آپ جنت البقیع ہیں ایک جتازہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے آپ کی وستار مبارک کے دوشا لے تھے آپ محابہ کی مجلس میں تشریف فرماتے ہیں سلام کہ کر آپ کے چیجے آگر مبارک کے دوشا لے تھے آپ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرماتے ہیں سلام کہ کر آپ کے چیجے آگر مبارک کے دوشا لے تھے آپ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرماتے ہیں سلام کہ کر آپ کے چیجے آگر مبارک کے دوشا ہے جت کی دیات کہ میں تیں تا ہوں کے خصوس فرمالیا کہ میں تھر کی ایک میں تاکہ میں تو گھو کی آگر ہو گھوں کی دیاتا ہوں ہو تھیں ایک میں خواجے میں میں تاکہ میں خواجے جو سے خواجے ہیں سلام کہ کر آپ کے چیجے آگر گھی گھر دیکھنا چاہتا ہے۔

فَالْقَ رِدَاءَهُ مَنْ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمُ فَعَرَفْتُهُ · فَانَكِكَتُ عَلَيْهِ الْمُ

تو آپ نے اپنی پشت (مبارک) سے جادر نیچ سر کا دی ٹی نے مهر نبوت کو فورا پیچان لیا اور فرط مسرت سے جھک کر اسے بوسے دینے لگا۔ اور خوشی سے رونے لگا۔

نی صلی الله علیه وسلم نے فرما یا سامنے آجاؤیش سامنے آگیا اور آپ کو اپنا سارا واقعہ کھہ سایا۔ بیسے کہ اے بیجیج ابن عباس! تہیں سنارا ہوں نبی صلی الله علیه وسلم نے میری اس سر گزشت

<sup>(</sup>۱) یکھے گرر چکا ہے کہ عمورید ادمن ووم کے عیسائی راهب نے حضرت سلمان کو بتاایا تفائد سے فاہر ہونے والا نی معلی معدقہ تیں سلی معدقہ تیں سلی معدقہ تیں سلی الزخمة تی سلی الشخمة تی سلی الشخمة تی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ جس ان علامات کی موجودگی سے با خبر ہوں۔ چنا تی پہلی علامت تو پائی آگے ووسری کی یات جلتی ہے۔

کو ہوا پند کیااور چاہا کہ سب محابہ اسے سنیں۔ پھر آپ نے جھے فرمایا تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ میں نے اس سے تھجور کے تین سو ورخت لگا کر دینے ۔ اور چالیس اوقیہ چاندی لفذا دا کرنے پر مکاتبت کر لی۔۔ (۱)

سلمان فارس رضی الله تعالی عنه کا باغ کیے لگا

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرایا۔ اپنے بھائی کی مدد کروچنا نچہ کسی نے جھے تھور کے سمیں پورے دیے کسی نے پندرہ اور کسی نے اپنی مخبائش کے مطابق ۔ آ اگلہ میرے پاس تین سو پورے جمع ہوگئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان! جاؤان پوروں کے لئے زمین زم کرو اور فارغ ہو کر جھے اطلاع دو میں انسیں خود اپنے ہا تھوں سے لگاؤں گا۔ میں نے زمین تیار کی ۔ صحابہ نے میری مدد کی اور میں فارغ ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے آئے ہم آپ کو پودے دیتے جاتے اور آپ انسیں لگاتے جاتے آ گا تکہ کام کمل ہوگیا۔

فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مَلْمَانَّ بِيَدِهِ مَلْمَاتَ مِنْهَا وَدِينَّةٌ وَّاحِدَةٌ

س خدای قتم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے ان تین سومیں سے کوئی پودا بھی خشک شیس ہوا (سب تناور درخت بنتے چلے گئے (۲) میں نے اپنے مالک کو تھجوریں دے دیں باتی رقم رہ گئی۔ نبی
سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے جتنا سونا کسی کان سے نکلا ہوالا یا گیا آپ نے فرما یا سلمان
فاری مکاتب کا کیا بنا ہے؟ آپ نے بچھے بلا کر ارشاد فرما یا ہیہ لے لواور اپنا قرض ا دا کر دو۔ میں نے کما
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میرا قرض کیے اوا ہوگا۔ (یہ چالیس اوقیہ سے بہت کم ہے)
آپ نے فرما یا لے لواللہ اے پورا کر دے گا۔

فَقِيَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِنْهَا . فَوَ الَّذِي نَفَسُ سَلْمَانَ بِيَدِيَّ أَمْ بَعِينِنَ أَرْفَيَةً -

(جب میں نے اس کاوزن کیا توسلمان کی جان کے مالک خدا کی فتم اس کاوزن پورا چالیس اوقیہ تھا) میں نے قرض اواکیا اور سلمان کی جان آزاد ہوگئی۔ پھر میں جنگ خندق میں آپ کے ساتھ شامل ہوا اور پھر کسی معرکہ میں آپ سے پیچھے نمیں رہا (۳) ۔ (جب کہ خندق سے قبل بدر واحد وغیرہ معرکوں میں آپ غلامی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے)

(۷) ای مقام کودیکی کرسمی نے خوب کما ہے۔

ام) این مقام ہو چیر س سے حوب معلی ہے۔ جو مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں (۳) آپ کے مناقب بے شار میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا سلمان منااهل البیت سلمان ہمارے اہل بیت میں ہے ہے۔ آپ نے طویل عمریائی دھائی سوہرس (۲۵۰) پر تؤسب کا انقاق ہے اور لعض روایات میں ساؤھے تین سو برس (۲۵۰) بھی ہے۔ آپ نے بغداوے تمیں میل دور دائن میں ۳۵ھ میں وفات پائی۔

<sup>(</sup>۱) اگر آ قاہے غلام سے کمہ دے کہ جھے آئی رقم دے دو تو تم آزاد ہواہے مکا تبت کہتے ہیں در ایساغلام مکا تب کمان سے

# سولهوين قصل

# اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیش آنے والے مصائب کے جگر گداز واقعات

نبی صلی الله علیہ وسلم کے کمی دور بعثت کا جمالی خاکہ

عروہ بن زبیرابن شاب اور محدین اسحاق رحم اللہ کا کمتا ہے کہ جب اقراء باسم ربک الذی طلق (پنے رب کے نام سے پشیعے بن نے بداکیا) سے بعثت محدی کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے گھر والوں اور نمایت قربی دوستوں سک بید وعوت پہنچائی۔ جن میں حضرت خدیجہ "ابو بکر صدیق، علی مرتعنی اور زید وغیرہ رضی اللہ عنم شامل تھے۔ یہ سلسلہ تین سال جاری رہا۔ پھریہ آیات نازل ہوئیں۔

۔ خَاصْلَتْ بِهَا تُوْمُونُ كَاعْدِ صَنْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ سورہ حجر آیت تمبر ۹۳ ( (ترجمہ) آپ کو جو عظم ملاہے اے ظاہر کریں اور مشرکوں سے مند پھیرلیں (ان کی مخالفت کو خاطر میں شداد کئس)

رَا نَافِهِ مُ عَسِّمْ يُرِيَّكَ الْاَقْدَى بِيْرِنَ وَوَتُلُ إِنِيْ اَنَا النَّهُ بِيُوالْمُبِينُ مَ شعراء آبت ٢١٣ ترجمه اورائي قريمي رشة دارون كو (الله كي مخالفت) سے وُرائي اور فرما ديں كه يش كھلے بھون وُرسائے والا مول۔

ان آیات کے بزول کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت جن کا آغاز کیا۔ اور وس سال تک مسلسل کرتے چلے گئے آپ کو جہا ابوطالب اس دوران آپ کی حمایت کرتے رہے اور آپ کو چیش آیدہ مشکلات کے سامنے سینہ سپر رہے۔ اس عرصہ میں آپ اور آپ کے صحابہ پر قبول حق کی پاداش میں ظلم وستم کے مہار ٹوٹ پڑے۔ آواز توحید کو پور کی قوت سے دیا دینے کی کوشش کی گئے۔ گر پاداش میں ظلم وستم کے مہار ٹوٹ پڑے۔ آواز توحید کو پور کی قوت سے دیا دینے کی کوشش کی گئے۔ گر و جمع یہ نورہ حق دینے کی بجائے باند ہو آپا گیا۔ اور اہل ایمان کی ایک قابل ذکر جماعت آپ کے گر و جمع ہوگئی۔

يا آنكه الله تعالى في ابل ايمان كو جرت مبشه كي اجازت مرحمت فرمائي چناني حضرت عثان بن

عفان ، حضرت جعفر بن ابی طالب ، حضرت ابو سلمہ بن عبدالاسد اور ایک کثیر جماعت حیشہ کورخ کر گئے۔ یہ لوگ نجاشی کے ہال پہنچ۔ اس نے ان کی قابل قدر مهمان ٹوازی کی۔ مشرکین نے عمرو بن العاص سمی اور عمارہ بن ولید کو نجاشی کے پاس بھیجا آگہ وہ جماعت مسلمین کو ان کی طرف لوٹا دے۔ محراس نے انہیں بے نیل مرام واپس کر دیا۔

جس سے سٹر کین مکہ کی مخافت مزید بڑھ گئی اور مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ کر دیا گیا۔ اب کھلے بندوں قل آپ کے متورے ہونے گئے۔ اس دوران آپ کو اور آپ کے خاندان بنواشم کو شعب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا۔ اور آیک وستاویز لکھ کر کھب کی چست سے لاکا دی گئی کہ بنوا شیم سے تریدکی جائے گئ نہ فروخت۔ ہم نشینی کی جائے گئ نہ ہم کلای۔ اور مسلمان تین سال آیک گھائی میں مقید ہو کر رہتے ہوئے گڑر گئے۔

اس دوران الله تعالى كے تھم سے اس دستاويز كو دىمك جائ مئى اور ظلم وستم كے لكھے ہوئے سب ضابطوں كو نگل كئى۔ محر قيد و بند كے ان تين سالوں ميں بھى آپ نے وعوت حق كا فريفنه ترك نہيں كيا۔ آپ برابر تبلغ دين ميں مصروف رہے اور كاروان اسلام كے ساتھ مزيد لوگ ہم ركاب ہوتے رہے۔

بعث کے سنہ ۱۰ میں ابو طالب فوت ہو گئے۔ اب آپ کے خاندان کا کوئی سربر آوردہ آوی اور اور اور اور آپ کے چول میں سے کوئی بھی آپ کا حامی نہ رہا چنا نچہ آپ طائف چلے گئے وہاں قبیلہ بنی عبد یالیل آپ کے نہیا ل سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ وہ لوگ میری مدد کریں گے گرانسوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔

اس عرصہ میں آپ ہر سال موسم جج پر باہرے آنے والے لوگوں کو دعوت حق وستے اور انسی دین حق کی پیروی کرنے کی ترغیب ولاتے زہے گر کی نے ساتھ نہ ویا۔ آآگہ اللہ تعالی عمینہ طیبہ کے انسار کو آپ کے قریب نے آیا۔ انہوں نے آپ کے وست حق پرست پر بیعت کی پیر آپ کے صحابہ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم طااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حکم پاکر حرم کعبہ سے سوئے مدینہ تشریف نے گئے۔ بید رہا کی دور بعثت کا اجمانی خاکہ ۔ اب احادیث و روایات کی روشنی میں اس کی چند جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں۔ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجوبی کا بھی اظہار ہوئے والے معجرات اور دور اجتماع میں آپ کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجرات اور دائل النبوة بھی بیان کئے جائیں گئے۔

جب آپ کی پشت مبارک براونٹ کااوجھ رکھ دیا گیا

(۱۹۳۳) عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجد حرام میں محو عبادت تھے۔ اس وقت ابو جہل بن ہشام ، شیبہ وعتبہ (ربیعہ کے بیٹے) عقبہ بن ابی معیط ، امیہ بن ظف اور بقول ابن اسحاق دو فخص اور بھی حرم میں موجود تھے۔ یہ کل سات آ وی تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ فرمایا ابو جمل کہنے لگا فلاں قبیلہ میں اونٹ ذرئے ہوا ہے تم میں سے کون ہے جو وہاں سے اوجھ لائے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پشت پر رکھ دے۔ توان میں سے بدترین انسان اور اہل ارض کا ذلیل ترین شخص عقبہ بن الی معیط اٹھا اور اوجھ لاکر آپ کے کندھوں پر رکھ دیا آپ اس وقت سجدے میں تتھے۔

ابن مسعود مستحد بین میں وہاں کھڑا تھا گر جھے میں بات کرنے کی بھی ہمت نہ تھی کیونکہ میرا قبیلہ نہ تھا جو اور مستحد استخدار میں انتہا ہوا وہ تھا جو اور مستحد استخدار میں انتہا ہوا وہ میں اور تھینچ کر بھٹل وہ اوجھ آپ کے کندھوں سے اٹارا۔ گر آپ ہنوز محوسجدہ تتھے۔ سیدہ کفار کی طرف رخ کر کے انسیں برا بھلا کئے لگیں جس کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔

می صلی الله علیه وسلم نے حسب معمول سجد و تکمل کر کے سراٹھایا۔ اور نمازے فارغ ہو کر مید وعالی : .. "اللهم علیک بقرایش۔ " اے اللہ قرایش کو لے لیے سے تین وفعہ فرمایا۔

ٱللهُ تَوْعَلَيْكَ إِمَعْبَهُ وَعَتْبَهُ وَأَفِي جَهْلٍ وَشَيْبَهُ -

اے اللہ عقبہ عتب ابوجهل اورشیب کولے لے! دواور مخصول کامیمی آپ نے نام لیا۔ (۱)

اس کے بعد آپ مجد ہے باہر لکلے تو ابوا کبخن ی سے سامناہو حمیاوہ اپنی لاحقی کے سارے چلا آرہاتھا۔ اس نے آپ کو دکھ کر چرابگاڑااور آپ کو پکڑلیا۔ اور کسنے لگابتاؤ تساراکیا صال ہے؟ آپ نے فرہا یا بجھے چھوڑ وو اس نے کما خداکی فتم میں نہیں چھوڑوں گا ورنہ جھے بتلاؤاس وقت جہیں کیا ہے۔ حمیس کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ بیہ چھوڑ نے والا نہیں تو آب نے اسے ماجرا سا ویا۔ اور اسے بتلایا کہ ابوجل کے تھم سے میری پشت پر اوجھ رکھ ویا گیا تھا، ابوا لبخر ی کہنے لگا آؤ مجد چلیں۔ آپ نے انکار کیا گروہ آپ کو مجبور کر کے مجد میں لے گیا اور ابوا کھم! تمہارے کئے پر عجد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھ رکھا گیا تھا؟اس ابوجسل کے پاس جاکر کئے دکھا گیا تھا؟اس

<sup>(1)</sup> چنا نچہ آپ کی بیثت مبارک کے اوپر او جھ رکھنے رکھوائے میں جتنے بھی نا نبجار افرا و قریش شامل تھے وہ سب کے سب پدر میں قتل ہوئے۔ دیکھنے مدارج النبوۃ وغیرہ

نے کہا ہاں! ابوالبع ختری نے ڈیڈا افعایا اور اس کے سر پر زور سے دمے مارا۔ (۱) اوگ ایک دوسرے کی طرف دوڑ پڑے اور باہم دست و گریبان ہوگئے۔ ابو جسل نے کمالوگو! تم پر افسوس ہے - محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ میہ تو چاہتا ہے ہمارے در میان پھوٹ پڑ جائے اور فواسے ساتھیوں سمیت کامیانی حاصل کرلے۔

آپ کے پانچ بڑے مخالفین بہت جلد عبر ناک انجام سے وو جار ہو گئے

عروہ بن ذیر مطلب بن اسد ابو زمعہ جس کی آنوں اور ستم رسانیوں پر نبی صاحب حیثیت وحشت سے

(۱) اسود بن مطلب بن اسد ابو زمعہ جس کی ایذاؤل اور ستم رسانیوں پر نبی صلی الله علیہ وسلم نے

اس کے لئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے سے ۔ اے اللہ اے اندھا کر دے۔ اس کی ماں اسے رویا

کرے۔ (۲) اسود بن عبد لینوٹ بن وھب بن عبد مناف بن زهرہ (۳) ولید بن مغیرہ بن عبداللہ

بن عمروبن مخزوم (۴) عاص بن واکل بن ہشام بن سعد بن سل (۵) حارث بن عبداللہ بن طلاطلہ

بن عمروبن خودم (۴) عاص بن واکل بن ہشام بن سعد بن سل (۵) حارث بن عبداللہ بن طلاطلہ

جب بیہ لوگ فتندا نگیزی میں حدہے بڑھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑانے میں کمینگی کی تمام حدیں پھلانگ گئے تواللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

غَاصْكَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَا كَنَيْنَاكَ الْمُسْتَهُونِ مُثِنَّ لَكُونَ وَ مَرَا يَا الْمُسْتَهُونِ مُثَنِّ لَكُونَ وَ مَرَا يَا الْمُسْتَهُونَ مُنْ لَكُونَ وَ مَرَا يَا الْمُوالِّدُ اللَّهُ الْمُونَ وَ مَرَا يَا الْمُوالِّ

ترجمہ جو آپ کو علم دیا جائے اسے ظاہر کر دیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیس نداق کرنے والوں کی طرف سے بے شک ہم آپ کو کانی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مانے ہیں انہیں عقریب معلوم ہوجائے گا۔

(۱۹۴) عروہ بن زبیر قسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محوطواف کعبہ تھے کہ جبریل آگر آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور آپ کو ساتھ کھڑا کر لیا۔ استے میں اسود بن مطلب ان کے قریب سے گزرا جبریل امین نے اس کے منہ پر ایک سبزیۃ دے مارا جس سے وہ فوراً اندھا ہو گیا۔ (۲) اس کے بعد اسود بن عبد یغوٹ گزرا آپ نے اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے پیچش لگ گئے اور بیٹ میں ہوا بحر جانے کے سب بہت جلدی مرکمیا۔

تعوری دیر بعد دلید بن مغیرہ کا گزر ہوا آپ نے اس کی ایری کے نیچے ایک زخم کی طرف اشارہ اور ابدا لبختر کی عاص بن بشام بنواسدے تعلق رکھتا تعابذہ بھی ہی صلی الله علیہ وسلم کے خالفین اور ایڈار سانوں میں سے تعاب مگرایو جمل کی یہ ترکت اے بھی مخت ناگوار گزری اور ایو جمل کو ڈیڑا دے مار ااور یوں اللہ نے ایک کافر کو دوسرے کافر کے ہاتھوں سمزا دلوا دی۔

٢١ ) يعني تي صلى الله طبيه وسلم مجي محوطواف يته اور كفار مجي جن مين ميد يذكوره پانج وشمنان وين مجي يته \_

کر دیااس سے چند سال قبل کی بات ہے کہ وہ ایک مرتبہ بنو خراعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزراجو تیمر بنا یا کر آتھا۔ چونکہ ولید کا تعبند زمین سے لنگ رہا تھااس لئے کوئی تیمر کپڑے میں اٹک ممیااور ایزی پر ٹراش ڈال دی مگر وہ معمولی سی تھی جب جبریل نے اس کی طرف اشارہ کیا تواس سے خوان بہ پڑا اور وہ تڑپ تڑپ کر مرکمیا۔

تھوڑی دیر بعد دہاں ہے عاص بن وائل کا گزر ہوا حضرت جریل نے اس کے پاؤں کے تو ہے کی طرف اشارہ کر دیا بعد ازال وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف کو چلا گدھے نے اے ایک جگہ جھا ژبوں پر دے مارااس کے تو ہم میں کائنا چھے گیا جس ہے (پاؤں اتنا پھول گیا کہ) وہ جان ہے ہتھ وہو بیٹھا۔ چند کھوں کے بعد وہاں سے حارث بن طلاطلہ کا گزر ہوا آپ نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا اس سے بیب نکلنے گئی اور پچھ دیر جس اس نے جان دے وئی۔

(190) ابن عباس رضی اللہ تعالی عبنا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سال خفیہ طور پر معروف کار رہے۔ اور وی اللی کو سرعام بیان نہ فرمایا تا آنکہ اللہ نے فرمایا فاصدع بما توسر (یعنی کے میں اپنا وعوی بیان کرو) تو پر اللہ نے آپ کی مخالفت اور آپ سے فداق کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔ وہ پانچ آوی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریل جو یہ آبت نے کر آئے تو اس کا متعمد بورا ہو گیا تھا۔

مسیحتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے اس آیت کے نزول کے بعدان پانچوں کو زندہ دیکھا گر بھرایک دن رات میں بی پانچوں ختم ہو گئے۔ (۱)

ان میں سے عاص بن دائل ملمی بارش کے دن باہر لگلا جب کہ اس کا بیٹا اونٹوں کو چرانے گیا ہوا تھا وہ سوار بوا اور کسی گھاٹی میں جاکر اتراابھی زمین پر قدم رکھائی تھا کہ چیخ افعا مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے مگر کوئی چیز نظرنہ آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پاؤس مجولتا چلا گیا اور اوشٹ کی گرون کی طرح موثا ہو ممیا جس سے وہ وہیں مرکیا۔

مارٹ بن قیس سمی نے نمکین مجلی کا گوشت کھایا۔ بمنی بوئی مجلی متنی ۔ اے بیاس کی۔ وہ پانی پیتا چلا کیا اور پیٹ مجل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ عرقے وقت کمد رہا تھا۔ وہ قبلتی رب مجر " مجھے محر صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قبل کیاہے۔

امود بن مطلب بن حارث بن عبدالعزی کا زمعہ تامی بیٹا تھا۔ باپ کا بڑا وفادار۔ وہ جب بھی مفرر جاتا باپ کا بڑا وفادار۔ وہ جب بھی مفرر جاتا باپ سے کتا میں جاتے ہوئے فلاں فلال جگہ محمرول گااور آتے ہوئے فلال فلال جگہ۔

(۱) آس میں شک نمیں کہ آب مبارک فاصدع بماتومر سے مہندی میں نازل ہواً اور پیش نظر مدے سے معلوم ہور ہا ہے کہ ذکرہ پانچ کا فرد ل کا انجام بداس آب کے نزول کے فیراً بعد ہوا ہے۔ تو یقیناً ان کے مرفے کا واقعہ س مسلم نمیں کا قرار یائے گا۔

اور وقت مقررہ پر گھر پہنچ جا لیا کر ہاتھا۔ اوھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کے لئے وعالی تھی کہ اللہ اسے اندھا کرے اور اسے اس کی ماں روئے۔ چٹانچہ جبرئیل این نے آکر اسے ایک سبز پید دے مارا اور اس کی لگاہ جاتی رہی۔

پھر جس دن اس کے بیٹے نے سفر سے واپس آنا تھا وہ استقبال کے لئے لکلا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا۔ (کیونکہ نابینا ہونے کے سب خود نہیں چل سکتا تھا) وہ در خت کے بیٹے بیٹھا ہوا تھا استے میں جرکیل امین آ کئے چنانچہ وہ اپنا سر پھوڑنے لگ کیا۔ اور اپنا چرو کانٹول پر طنے لگا۔ ساتھ می اس نے اس خود میں اپنا ہے حشر کر دہے ہو۔ چنانچہ اس نے اس خاس طرح خود کو مار لیا۔ یہ بھی مرتے ہوئے کہ رہا تھا جھے محمد کے رب نے مارا ہے۔

یہ بھی کہا گیاہے کہ وہ زندہ رہا پھر بدر ش اس کا بیٹا آتی ہوا اور بیاس کے غم میں روتے روتے مرا۔ ، ولید بن مغیرہ مخزدی کا قدم چلتے ہوئے تیروں پر آگیا جو بنی خزاعہ کے ایک آوی نے چیل کر رحوب میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کا قدم ان پر آگیا جس ہے وہ ٹوٹ گئے اور ان کا کوئی حصہ کپڑوں میں الجھ کیا جس کی خزاش ہے اس کی رگ کہل پھٹ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔

جب کہ ان پانچوں میں سے اسودین عبد تغیوث سفر پر لکلا۔ اے کری کی لولگ گی جس کے سبب دہ سیاہ ہو گیا اور حبثی بن کمیا جب دہ والیس گھر آیا تو گھر دالوں نے اسے نہ پہچان کر دروازہ بند کر لیا اور اسے اندر نہ آنے دیا۔ اس کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ جان جاتی رہی۔ یہ بھی مرتے ہوئے کمہ رہا تھا کہ جمعے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب نے مارا ہے۔

الله تعالى نے تمل كے بغيرى ان سب كو مروا ديا تب تي صلى الله عليه وسلم نے ڈ كے كى چوٹ پر اعلان حق كيا (1) (اب آپ كاراسته نچھ صاف تما)

شعب الی طالب کے مصائب ومشکلات اور شان رسالت کا ظهور

۱۹۹۱) اسامہ بن زیدر منی اللہ تعالی عنماے روایت ہے کہ جی نے عرض کیا یارسول اللہ کل ہماری منزل کماں ہوگی؟ آپ نے فرما یا کیاعقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر یامنزل چھوڑی ہے؟ ہماری منزل بنی کنانہ کا وامن کوہ ہوگا۔ جمال قریش نے کفرپر فتمیں اٹھائی جی (۲)

وس باشعب الى طالب مهاز ك وامن ص ايك وره يعنى قار نما جكه تحى جوينو باشم كى موروثى تحى - "

<sup>(</sup>۱) دیکھتے کس طرح اللہ تعالی نے وشمان دین کانام ونشان منادیا اور دین آیا بی اس لئے تھاکہ تمام دینوں پر قالب موجا ہے۔ چنا نچہ وہ موکر رہا۔ توکمنا پڑتا ہے۔

من کے منتے میں من جائیں کے اعدا تھے ۔ نہ منا ب نہ سے گا مجی چہا تھا ورفعتا لک ذکرک کا ب مایہ تھے پر

(194) عروہ بن ذبیر رض اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ جب عمرو بن العاص حبشہ نے کام لوٹ آیا اور اس کا سائقی وہیں مرکیا تو مشرکوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اور پہلے سے کمیں زیادہ بختی کرنے لگے ایک سخت تر دور اہلاء کا آغاز ہو گیا۔ مشرکین قریش نے اچھا کی فیصلہ کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو سربازار عمل کر دیا جائے (بینی جمال ملیس پکڑ کر مار دیا جائے)

ابوطالب نے ان طالات کے پیش نظر بنو عبدالمطلب کو جمع کیااور ان سب سے کہا کہ ہمیں ٹبی صلی اللہ علیہ اس کے خون کی صلی اللہ علیہ علیہ واخل ہو جانا چاہے۔ اور ان کے خون کی حقاظت کرتی چاہئے۔ وران کے خون کی حقاظت کرتی چاہئے۔ چنا نچہ بنوعبدالمطلب کے کافرو مسلم سب اسٹھے ہو کر شعب ابی طالب میں آگئے۔ کوئی ایمان کی بنیاد پر آ

قریش کو جب علم ہوا کہ بنوعبدا لمطلب مل کررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے مجے جس توانسوں نے باہم مل کر فیصلہ کیا کہ بنوعبدا لمطلب سے تمام تعلقات متقطع کر لئے جائیں۔ کوئی ان کے پاس بیٹھے نہ ان سے خرید و فروخت کرے۔ جب تک کہ دہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے چش نہیں کر دیتے۔ ایک دستاویز لکھی گئی جس میں بڑی شدو در دے ساتھ لکھا گیا کہ بنو ہاشم سے کمی صلح نہ کی جائے گا۔ ان کے ساتھ نری اور رحم دئی کا کوئی بر آؤ نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے جست سے لٹکا دی مئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے چش کر دیں۔ پھریہ دستاویز کعبہ کی چست سے لٹکا دی مئی۔

بنو ہاشم اپنے شعب میں تین سال رہے ۔ اہتلاء وامتحان کا یہ سخت ترین دور تھاان کے لئے بازار بند سے یہ بازار بند سے بازار بند کی سامان تجارت یا غلہ آیا تو قریش بھاگ کر باہر سے ترید لیتے ماکہ بنو ہاشم اسے ترید نہ سکیں اور بھوکوں مرجائیں۔ مقصد یہ تھاکہ مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ سے دستبردار ہوجائے اور آپ کو تھی کا حاصلہ کیا جا ہے۔ (العماذ باللہ)

شعب کے شب وروز پچھ یوں تھے کہ جب سونے کا وقت آیا توابو طالب نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے آپ جائیں اپنے بیٹوں کے آپ جائیں لیکن جب سازے لوگ سوجاتے توابو طالب اٹھتے اور اپنے بیٹوں بھیجوں اور بھانجوں جس سے کسی کو آپ کی جگہ ڈال دیتے اور آپ سے کہتے کہ آپ دوسری جگہ جاکر سوجائیں۔ یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل سے بچانے کے لئے ایک تدبیر تھی۔

کفار کی اس **ظالمانه تحریر کو دیمک چا**ٹ گئی (1)

تین سال کمل ہونے پر عبد مناف اور بنوقصی کے لوگ آیک دومرے کو طامت کرنے لگے اور

<sup>(1)</sup> یا در ہے سندے نبوی او محرم میں قرایش نے قطع رحمی کا بیہ معاہدہ تکھا تھا اور کعبد کی چھت سے اٹکا یا تھا اورروا نبوی محرم میں اسے منسوخ کیا گریا اور شعب ابی طالب میں محصوری کا دور ابتلائے تم ہوا۔

اس مسلسل قطع رحی پر برا فروختہ ہوئے۔ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیہ محاہدہ ختم کر دیا جائے۔
اوحراللہ تعالی نے اس ظلم کی رستاویز پر دیمک مسلط کر دی جواس میں لکھے ہوئے سارے ضابطے لگل محق اور جہاں محص کفروشرک کی تحریریں تھیں انہیں چھوڑ محق۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم کواس سے مطلع کیا۔ ابوطالب کنے لگے جھے ستاروں کی قتم محمد جموٹ نہیں یول سکتے۔ یقینا الیا ہو
مسلم کواس سے مطلع کیا۔ ابوطالب کنے لگے جھے ستاروں کی قتم محمد جموث نہیں یول سکتے۔ یقینا الیا ہو
مسلم کواس سے مطلع کیا۔ ابوطالب کنے لگے جھے ستاروں کی قتم محمد جموث نہیں یول سکتے۔ یقینا الیا ہو

ابوطالب معجد حرام میں آئے جو قریش ہے بھری پردی تھی۔ جب قریش نے بنوہاشم کے لوگول کو آئے دیکھا توانسیں براتجب ہوااور سوچنے لکے شاکد سے جرمسلس سے گھراکر آگئے ہیں باکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ ابوطالب نے تفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان جو ناگواریاں پیدا ہوئی ہم ان کا تذکرہ کرنائسیں جائے۔ ذرا وہ دستاویز دکھلاؤ جس میں تمہاری تحریرے شاکد صلح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ آپ نے اس لئے کہا کہ انہیں اس تحریر کی موجودہ حالت پر از خود اطلاع نہ ہویائے۔

چنانچہ وہ اے اٹھالا کے انہیں یقین ہو چلاتھا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیاجائے گااس لئے وہ کئے لگے وہ وقت قریب آگیا ہے جب ساری قوم پھرے متحد ہوجائے گی اور سے محض ہمیں ایک دوسرے سے جدانہ رکھ سکے گا۔ جسے ہم نے نساد کھڑا کرنے کے لئے اب تک زندہ رہنے کی مہلت دی ہے (العیاذ باللہ)

ابوطالب کئے گئے میں اس لئے آیا ہوں ناکہ تم پر الی بات پیش کرون جس میں ہمارے ورمیان انساف قائم ہو سکے۔ تہمارے سائے موجود اس دستاویز کے متعلق جمنے میرے بیٹیجے نے خیر دی ہے اور وہ کیمی جمعوث نہیں بولٹا کہ اللہ تعالی نے اس پر ویمک مسلط کر رکھی تھی جو معاہدے کی سازی تحریر کھا گئی ہے اور کفرو شرک کی باتیں چھوڑ گئی ہے۔ اب تم اسے کھول کر دیکھے لواگر صورت حال اس طرح ہو تو پھر جاؤ گرام کرو جب تک ہمارا ایک فرد بھی زندہ ہے ہم نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے میرد نہیں کریں گے۔ اور اگر معالمہ اس کے برعمن نطا تو ہم انسیں از خود تمہارے حوالے کر دیں گئے۔ زندہ رکھویا تق کرو۔ قریش کنے گئے ہمیں تمہاری بات بڑی پہند آئی ہے۔

(1) حفظ مرحوم كمتاب-

دکھائی شکل اس آغاز کی انجام نے اک دن پچا کو دی خبر اس صدر الهام نے اک دن کہ دبیک کھا چکی ہے ٹالوں کے حمد اے کو فکتہ کر ویا آفٹہ نے باطل کے خاے کو

چنانچہ وستاویز کھول گئی توصادق ومصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سرموفرق نہ تھا۔ قریش نے جب اے ابوطالب کے کہنے کے مطابق پایا تو کہنے لگے خدا کی تشم سے تہمارے آ دی کے جادو کے سوانچو شہیں۔ اور وہ اپنے کفر پر اڑے رہ گئے۔ فرق نہ آیا پاکھ پہلے سے بھی زیادہ صحابہ کرام کوستانے لگے۔

بنو عبدا لمصلب نے ان سے کما جادو کا الزام ہمیں سیس کمی اور کو دیتا جائے۔ تم نے جو ہم سے جو ہم سے تعلق رحمی کر رکھی ہے میہ جادو کا کمال ہے کیلئے رحمی کر رکھی ہے میہ جادو کا کمال ہے کیے تکہ دستاویز رہی بھی تمہارے پاس جس جس معاہدے کے سارے الفاظ مث کے گر کفرو شرک کی تحرب نے تحریب نہ شیں۔ تو جادو گر ہم فھرے یا تم ؟ مشرکیین میہ سن کر بڑے نادم ہوئے۔ اور کوئی جواب شہرن بڑا۔

بعد ازاں قریش کے پچھ آدی ابوا لبخت ی عمر بن ہشام بن حارث بن عبدالعزی بن تصی ،
مطعم بن عدی، ہشام بن عمر (جو بنی عامر بن اؤی کا حلیف اور اس وستاویز کا محافظ تھا) زمعہ بن
اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی وغیر هم۔ بنوعبدالمطلب سے اس جبرمسلس پر مزید
مشکر ہوئے کی تکہ ان کی مائیں بنو ہاشم سے تھیں۔ ان کا کہنا تھا ہم اس معابدہ سے بری جیں۔ ابوجسل
نے کہا یہ گزشتہ ایک رات کا فیعلہ مطوم ہوتا ہے۔

محمرین اسحاق کہتے ہیں قرایش نے تین سال تک بائیکاٹ مباری رکھابنو عبدا لمطلب تک کوئی چیز چوری خصیے بی پینچ یاتی تھی ورشہ نہیں۔

سکتے ہیں ایک دن ابو جمل محیم بن حوام بن خوطد بن اسدے طا جوائے غلام کے سرپر گندم کے دانے اٹھوائے اپنی چوپھی حضرت فدیجہ کے لئے لے جارہا تھا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ شعب ہیں رہتی تھیں۔ ابو جمل اس کے پیچے پڑ گیااور کسنے لگا کیا تم بنوہا شم کیلئے کھانا لے جارہ ہو؟ بخدا ہیں تمہیں سارے کمہ ہیں ڈلیل کر کے رکھ دوں گا تب بنی تم کھانا لے جاسکو گے۔ استے میں ابوا لبخر ی عاص بن ہشام بن حارث بن اسد آ گیا کہنے لگا کیوں لڑ رہے ہو؟ ابو جمل نے کہا میہ بنو ہاشم کے لئے کھانا لے جارہا تھا۔ ابوالبخر ی نے کہا تو پھر کیا ہوا اس کے پاس اپنی چوپھی کا غلہ تھا۔ اس نے پیام بھجا تو یہ اے غلہ پنچانے چل پڑا۔ بٹ جاؤاس کے رائے سے گر ابوجہل نہ مان۔

چنانچہ دونوں ہاہم دست و گر ببان ہوئے ابوا لبختری نے اونٹ کا جزا اٹھا کر اسے دے مارا جس سے دہ زخمی ہو گیا۔ اور اس کی انھی خاصی پٹائی کر دی۔ حضرت حزہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حالا تک کفار ایک ہاتیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمپا کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے آکہ ہماری ذات نہ ہو محصوری کے ایام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگر میاں ذور و شور سے جاری رہیں۔

وَصَعَ ذَالِكَ يَدْعُوْاتَوْمَهُ اللَّهِ عَنْ يَحِلُ لَيَلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَجَهَـٰرًا لَا يَتَقِقَ فِينِهِ إِحَدًّا أَيِّنَ النَّاسِ -

نبی صلی الله علیه وسلم ان ونول مجی زور و شور کے ساتھ دن رات علائیہ اور خفیہ ہر طرح سے وعوت حق دینے میں مصروف تنے اور کسی انسان سے خوف و خطرہ محسوس نہیں کر رہے تنے۔

شعب ابی طالب کی محصوری کیے ختم ہوئی

محمر بن اسحاق کہتے ہیں پھر قریش کے کہتے اور لوگ بھی اس معاہدہ ترک موالات سے بیزار ہو گئے۔ ان میں سب سے اچھا کر دار ہشام بن عمر دبن حارث بن حبیب بن تفرین مالک بن خنیل بن عامر بن لؤی کا تھا۔ وہ نصلہ بن ہاشم بن عبد سناف کا بھائی تھا۔ (۱) اور نصلہ اور عمرو دوٹوں مال کی طرف سے بھائی تھے۔ اس لئے مال کی طرف سے اس کا بنو ہاشم سے رشتہ ملیا تھا۔ یول بھی وہ اپنی قوم میں آیک مقام رکھا تھا۔

کتے ہیں وہ رات کے وقت اونٹ پر غلہ لا د کر لا ٹا تھا۔ جب شعب ابی طالب کے سامنے اس کا اونٹ آ ٹا تواس کی رسی اس کے سرے آ ٹار کر پشت پر رکھ دیتا۔ اسے شعب کے اندر لے جا ٹا اور انہیں غلہ پہنچا دیتا۔

ایک دن وہ زہرین ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرہ بن مخروم کے پاس گیااس کی مال سے عاتکہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تمی اے کئے لگائے زہیر حمیس یہ پند ہے کہ تم آرام سے کھانا کھ و م کیڑے پہنو عورتوں سے نکاح کر و اور تمہارے ننہیال (بنو عبدالمطلب ) مصبت میں جتلا رہیں۔ جسیاکہ تمہیں معلوم ہے۔ وہ کوئی چیز کے جی ننہ خرید سکتے ہیں۔ کوئی انہیں رشتہ دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ جمعے خداکی قتم ہے اگر تم ابو جمل سے کتے کہ وہ اپنے ننہیال کے ساتھ الیاسلوک کرے تو وہ بھی نہ کرتا۔

ئم ، زوج. غىل عمرو بىشام

ا۔ مرسمے یہ ہے کہ بشام نفنلہ کا بھیجا تھا۔ سرت ابن بشام بی بھی اس طرح ہے کی تک دونوں کارشتہ کر ہوں ہے۔ ( هجره )

زہیرنے کماہشام! تمارا بھلا ہویں اکیلاکیا کر سکتا ہوں۔ بخدااگر میرے ساتھ کوئی اور ہو آتو میں اس معاہدہ کو توڑ کر رکھ رہتا۔ ہشام نے کما جھے آیک فیض معلوم ہے جو تمارا ساتھ وت سکتا ہے۔ اس نے کما کون! ہشام نے کما میں خود! زہیر کنے لگاہمیں آیک تیسرا آ دمی بھی چاہئے چٹانچہ ہشام معلیم بن عدی بن توفل بن عبد مناف کے پاس گیا۔ اور اسے کمااے مطعم! کیا تم چاہج ہو کہ عبد مناف کے دو فائدان تماری نگاہوں کے سامنے مث جائیں۔ اور تم دیکھتے رہ جاؤ۔ اور قراش کی موافقت میں گئے رہو؟ مطعم نے کما دوسرا آ دمی کی موافقت میں گئے رہو؟ مطعم نے کما میں کیا کروں؟ میں اکیلا آ دمی ہوں ہشام نے کما دوسرا آ دمی بھی ہے کہا کون؟ ہشام نے کما فیر بین آئی امیہ نے تیار کرلیا ہے۔ پوچھاکون؟ کما ذہر بین آئی امیہ نے تیار کرلیا ہے۔ پوچھاکون؟ کما ذہر بین آئی امیہ نے تیار کرلیا ہے۔ پوچھاکون؟ کما ذہر بین آئی امیہ

مطعم نے کہاایک چوتھا آدی بھی جائے۔ چنانچہ ہشام ابوالبختری کے پاس میااور سابقہ گفتگو کی جو مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا کیااس کا پہنٹس کوئی اور ساتھی بھی ہو گا؟ کہا ہاں اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہاز ہیرین امیہ، مطعم بن عدبی اور میں۔ مطعم نے کہا ایک پانچواں ساتھی بھی ما شہ

بھی چاہئے۔ چنانچہ ہشام ذمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کے پاس جاپہنچااور اسے بنو عبدالمطلب سے رشتہ واری کا اجساس ولا یاس نے کما جس کام کی طرف تم مجھے بلارہے ہو کمیااس میں کوئی ہماری حمایت کرنے والا بھی ہوگا؟ کماہاں اور پھراسے سارے نام ہتلا دیئے۔

اس كے بعديہ لوگ مك كايك محل خطم الحجو ن ميں جمع ہوئ اور فدكورہ معاہدہ تو أوالئے پر القاق رائے كيا۔ زہير نے كماسب سے پہلے ميں آغاز محقط كروں گا۔ صبح ہوئى تو يہ لوگ حرم ميں آ محتے۔ زہيراكي علمہ (چونم) پنے حرم ميں آيا ور طواف كے سات چكر لگائے كے بعد لوگوں كى طرف متوجہ ہوكر يوں مخاطب ہوا۔

"اے اہل کمہ کیاہم کھایئں پئیں لباس پہنیں اور ہو ہاشم ہلاک ہوتے رہیں؟ کوئی چیز خرید سکیں نہ فرو ڈٹ کر سکیں۔ یہ کیسا طالمانہ فیصلہ ہے خدا کی قتم میں اس وقت تک چھن سے نہیں بیٹھوں گاجب تک اس ظلم و زیادتی کی تحریر کے تکڑے تکڑے نہیں ہو جاتے۔ "

ابوجهل آیک کوتے میں بیٹھا تھا وہ چک کے بولا جھوٹ نہ کمو! بخدا یہ تحریر نہیں بھاڑی جاسکتی۔
زمعہ نے کما بخدا بڑے جھوٹے تم ہوہم تواس تحریر کے لکھے جانے پر بئی راضی نہ تھے۔ ابوا لبختزی نے بھی ساتھ ویتے ہوئے کما زمعہ بچ کہتا ہے ہمیں یہ تحریر قطعی نالپند ہے مطعم بن عدی نے کہا تم وونوں بچ کتے ہواس کے سواسب جھوٹ ہے۔ ابوجمل کنے لگا یہ اس گزشتہ شب میں فیصلہ ہوا ہے۔
ابوطالب مجد کے کونے میں بیٹھے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ مطعم بن عدی دستاویز کو بھاڑنے کیلئے لگا گر دیکھا تو دیمک اسے چائے بھی تھی۔ صرف اسے الفاظ باتی تھے۔ " باسمک اللم"

وَكَانَ كَاتِبُ الصَّرِحِيْفَةِ مَنْصُوْرَ بَنْ عَكَرُمَةَ فَكَلَّتْ يَدُهُ وَفِيمَا يُرْعُمُونَ الرَّوَالِيَّ اور روايات بين آيا م كه وستاويز لكين والله فض منعود بن تكرمه كالم تعشل موكيا تعالى الم

#### محصوری کے دوران ابولہب کا کر دار

( 19۸) ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت ہے کہ ابولب قریش کا بدترین کافرانسان تھا۔ جب بنو عبدا لبطلب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاظت کے لئے شعب ابی طالب میں چلے مجئے توایک بی تعاجو وہاں سے ذکل گیا۔ اور سیدها حدین عتب بن ربعہ کے پاس پنچااے کمنے لگااے ہند! کیا میں نے وہاں سے ذکل گیا۔ اور سیدها حدین عتب بن ربعہ کے پاس پنچا ہے کمنے لگااے ہند! کیا میں نے لئے لئے تعلق کر دکھایا لات و عزی کی مدد کرنے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ اور اسے چھوڑ نے والوں سے قطع تعلق کر دکھایا ہے یا نہیں؟اس نے کما ہاں اے ابو عتب اللہ حمیس بحرجزا دے۔

ابولب کنے لگا محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے متعلق الی پیش کوئی کر رہا ہے جو ہمارے خیال میں واقع ہوئی نہیں سکتی۔ وہ مجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہو گا دیسا ہوگا۔ اس نے ہا تھوں سے مخاطب ہو کر کمامیرے ہا تھوں میں کیو نکتے ہوئے بولا مخاطب ہو کر کمامیرے ہا تھوں میں کیو نکتے ہوئے بولا ہلاک ہو جاؤ تم محمد کی کئی ہوئی کوئی بات بھی تم میں موجود شیں۔ ؟ تو اس پر سے آست تازل ہو مگئی۔

"تبت يدا ابى لهب وتب" ابولهب كے بائق تباه جو جائيں اور وہ خود مجى بلاك جو كيا۔

این عباس محصے میں ہم شعب ابی طالب میں تین سال مقید رہے۔ خوراک ہم ہے روک لی ممی تھی۔ اگر ہمارا کوئی آ دی رقم نے کر پکھ خریدنے کو لکاناتو بے مراد لوٹ آ ماتھا۔ آ آ آنکہ ہم میں سے کٹی فرد یونٹی ہانک ہو گئے۔

کتے ہیں مطعم بن عدی ( جس کا بیچے ذکر گزر چکا ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمرت کے ایک سال بعد نٹائویں (۹۹) ہرس کی عمر میں مرگیا۔

> معجزه شق القمر اور عظمت سید البشر ( صلی الله علیه وسلم) (۱۹۹) عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اِنْشُقَ الْتَسَمَّرُ مُنَّ اَلْتَتُ مِنْ مَّسَيِّنِ ۔

چاند بھٹ کیااور بیں اے اپنی آتھوں سے دو گڑے ہوتے ریکھا۔

ہے ہویل حدیث جو شعب الی طالب جس محصوری کے تقریباً تمام احوال پر روشنی ڈالق ہے میرت ابن ہشام جلد اول میں مروی ہے جب کہ خصائص کبری جلد اول جس اس کی تخریج بہتی ہے کی گئی ہے۔

(۲۰۰) این عمر منی الله عندسے روایت ہے کہ

إِنْنَقَ الْقَتَمَرُ عَلَى عَهَدِرَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْدِوَسَلَمَ فَعَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ ع صَلَى اللهُ عَلَى وَسَلْعَ الشَّهَ وُولًا -

(نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جاند پہٹ حمیاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواہ رہو)

تيري انگلي اڻھر گئي ماه ڪاکليجه چر گيا

ابن عیاس رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کی تغییر مروی ہے ۔ -ر ۲۰۱) ایک ایک آئی اللہ عنہ ہے اس آیت کی تغییر مروی ہے ۔ -

إِقْرَبُتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُّ الْقَرَح سوره القر آيت نمبرا

(زجمه) قیامت قریب آگناور جاند بعث کیا-

ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ مشرکین کمہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ان بین اسم ولید بن مبل بن اسم ولید بن مغیرہ ابو جمل بن بشام عاص بن وائل عاص بن بشام اسود بن یغوث اسود بن مطلب بن اسمہ بن عبد عزی ، زمعہ بن اسود ، نفر بن حارث اور ایسے بی ویگر افراد بھی شامل تھے۔ یہ لوگ نبی صلی الله علیہ دسلم ہے کہنے گئے اگر تم سے ہو تو ہمارے لئے جاند دو تکڑے کر و کھاؤ۔ ایک تکڑا کوہ ابو بنیس پر ہو تو دو مراکح ہو تعمیق عان پر۔ (!)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیں ہے کر وکھاؤں تو تم ایمان لاؤ گے؟ کئے لگے ہاں! وہ چودھویں کا چانہ تھا۔ چودھویں کا چانہ تھا۔ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہے عرض کی کہ انہیں ہے تشائی دکھادی جائے۔ فَا مَسَیٰ اللّٰهُ مَکْ قَدْ مَشُّلُ نِصْمَاً عَلٰ اَبِیْ قُبِیْ سِی وَنَصِمَا عَلٰ قُدُیْ قِعَانَ وَمَهُ وَلُّ اللّٰهِ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهِ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهِ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهِ مَسَلَّ اللّٰهُ مَلْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهِ مَسَلَّ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَسَلَّ اللّٰهُ مَالَّا اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

تو دیمیے ہی دیمیے چاند کے دو کھڑے ہو گئے ابو قبیس پر تھااور دوسرا تعیقعان پراور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تنے اوابو سلمہ بن عبدالاسد! اوار قم بن ابی ارقم کواہ رہنا)

(۲۰۲) ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس یمود کی خیریں پنچیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نشانی و کھائی جائے۔ ماکہ ہم ایمان لہ سکیں آپ نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ انسیں کوئی قدرت و کھائی جائے تو اللہ تعالی نے انہیں بیہ و کھلا یا کہ جاتد بھٹ گیاا ور دو

<sup>(</sup>۱) کوہ ابو بیس کمہ مکرمہ میں حرم شریف سے متصل ہے اور کوہ تعبیقعان بھی کمہ مکرمہ میں ہے لیعنی کفار کا فقاضا تھا کہ چاند کے ود کنووں میں اتنا فاصلہ ہو جائے کہ ایک کلؤا کوہ ابو بیس پر نظر آئے تو ووسرا تعبیفعان پر نظر آتا جائے۔

چاند نظر آنے گئے ایک صفار تھااور دوسرا مردہ پر۔ بیہ منظراتنی دیر قائم رہا بھنا عصرے رات تک وقت ہو آ ہے۔ سب لوگ دیکھتے رہے بھر چاند ڈوب کیا تو کئے لگے یہ سحرمسترہے (دیریا جادوہے) (۱)

## جاند کے دو نکڑے سب دنیا میں دیکھے گئے

(۲۰۳) عیداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ میں چاند پھٹاتو کفار قریش کئے گئے یہ ابن ابی کبشسہ (۲) کا جادو ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذراانتظار کروباہر سے سافر آئیں گئے توقعہ دیتی ہو جائے گی۔ عجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سب دنیا پر تو چادو نسیس کر آتا!

(۲۰۴۷) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب ہم مکہ میں تھے چاند دو کوئٹ ہوگیا۔ کار دیا گاہوں پر جادو کر دیا گوٹ ہوگیا۔ کفار قرایش نے کہا یہ جادو ہے۔ ابن ابی کہشہ نے تماری نگاہوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب دیکھوباہرے مسافر آئیں گے تو بنا چلے گااگر وہ بھی ایسے ہی کمیں جیسے تم نے دیکھا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چی ہے۔

قَالَ نَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ مِمْ أَحَدُّ مِّنْ تَحْبِهِ مِّنَ الْوْجُودِ إِلَّا أَخْبَرُوْهُ مْ بِإِنَّهُ وْ مَأْوَهُ-

کتے ہیں پھر دنیا کے جس کونے سے بھی لوگ آئے سب نے یمی بتلایا کہ ہم نے خود الیا ویکھا ہے) (۳)

(١) قرآن كريم ص انبي الفاظ كو دهرا إكرام. ..

إِنْ تَرَبُّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمْرُ وَإِنْ يَرَوُا اللهِ يُعِيرُضُوا وَيَقُولُواسِحُكُ اللهُ

(ترجمه) - آیامت قریب آگئاور چاند پیٹ گیااور جب بھی کفار کوئی معجوہ دکھے لیں تومنہ پھیر کر بھتے ہیں یہ تو دیر پا جاوو ہے۔

(۲) کفار نی صلی الله علیه دسلم کوابن ابی گبشه کتے تھے کیونکہ ابد گبشه آپ کے اجداد میں سے ایک فخص تمااور بت برسی کے خلاف تما۔

(س) چنانچہ سیدسلیمان ندوی اپی کتاب خطبات مرواس میں لکھتے ہیں کہ ابھی ابھی شکرت کی ایک کتاب لمی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس دشت ہندوستان میں مالایار کے راجہ نے اپنی آگھوں سے چاند کو دو گڑے ہوتے دیکھاتھا۔

حققت بدب كم معجزه شق القمرير احاديث اس قدر بين كدان كاا نكار مكن نبيس

علامد ألوى روح المعاني ش كفية بن .-

وَالْاَحَادِيْثُ فِي الْإِنْشِقَانِ كَثِيرَةً .

بقيه حاشيه المطح مخرير

جب نہی صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو دعوت اسلام دینے نکطے
(۲۰۵)

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! کیا
آپ ریوم احدے بھی کوئی خت ترون آیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہیں نے تہماری قوم سے بڑے بڑے

مخت ون ویکھے ہیں۔ ان میں سب سے سخت ترین دن یوم عقبہ ہے جب بیس نے خود کو ابن عبد
پالیل بن عبد کلال (رئیس طائف) پر چیش کیا تحراس نے وی جواب ویا جس کی جھے توقع تھی۔

یس لوٹ آیا۔ رنج و غم کی وجہ ہے اپنے دھیان میں جارہا تھا تب پہ چلا جب میں قرن
الشا لب (۱) تک جا پہنچا۔

میں نے سراٹھا یا توجمع پر ایک بادل سایہ گلن تھا ہیں نے دیکھا اس میں جبریل ایمن موجود ہیں۔
انسوں نے جھے آواز دیتے ہوئے کہا اللہ تعالی نے آپ کی قوم کاجواب سن لیا ہے۔ اور یہ ملک الببال
(پہاڑوں پر مقرر فرشتہ) آپ کے پاس بھبجا ہے۔ چنانچہ ملک الببال نے جھے سلام کیا پھر کمااے محمہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالی نے آپ کی قوم کاجواب سن لیا ہے۔ میں ملک الببال ہوں جھے اللہ
نے اس لئے بھبجا ہے کہ آپ کے ہر تھم کی تقیل کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہیں ہو و پہاڑ اٹھا کر
ان کھار کے سرپر دکھ متا ہوں۔

ئى صلى الله عليه وسلم نے فرما يا مجينے اميد ہے كدا للد تعالى ان كى پشت سے ايسے لوگ پيدا كرے

امام آج الدين كل رحد الله شرح الخقر مي للصة بي -

المَسْحِيْحُ عِنْدِينَ أَنَّ إِنْتِنَانَ الْعَصَرِمُتَى التِّسُوسُ فِ الْفُوْانِ مَرُوتُ فَ الْعَرَانِ مَرُوتُ فَ السَّرِحِيْحَيْنِ وَعَنْدِهِمَامِنُ خُرُنِ شَقَّ عِينَتُ لَايَمَانِ فَا تَوَاتُوهِ -

(ترجم) میرے نزدیک سمج دائے توبیہ ہے کہ جاند کاشق ہونا سواتر ہے۔ قرآن شی اس پر نص موجود ہے بخاری اور مسلم دغیر حاصوشین نے مختلف طرق ہے اسے روایت کیا ہے۔ قواب اس کے تواتر میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور مسلم دغیر حاصوشین نے مختل کا در مسلم نے دعزت الس حسر دوایت کیا ہے اور دھزت این عباس عباس می جب جبکہ مسلم اور ترخدی نے میدا للہ بن عمرے قد کورہ بالا مدے و ۱۰ روایت کی ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے بعد جانے کے بعد فرما یا اشدول اور ترخدی نے اس مدے کے بعد کما صن مجے۔ بور مسلم نے میں مسلم نورہ بالا اللہ والدول اور ترخدی نے اس مدے کے بعد کما صن مجے۔ بور تعربی مسلم نورہ بیرین منطعم علی سیدوات کیا ہے اس طرح مدے نبر ۲۰۳۷ کو محدث ابو واؤد میالی نے عبدا للہ بن مسعود تی ہے انجی مسئد میں روایت کیا ہے۔ دیکھے مسئد ابی واؤد طیالی جلد اول ص ۲۸ طبح طیالی نے عبدا للہ بن مسعود تی ہے اپی مسئد میں روایت کیا ہے۔ دیکھے مسئد ابی واؤد طیالی جلد اول ص ۲۸ طبح

( ) کیے طائف سے کمد مکرمہ آتے ہوئے رات میں ایک جگہ ہے المل نجد کا یک میقات ہے ( ۱۹۸۳ء ) ہیں جنوبی سعود سے بھی قیام کے دوران ) راقم الحردف نے ایک سے زا کد مرتبہ یمال سے احرام بائدھ کر جج اور عمرہ کی سعادتیں حاصل کی جیں اور دعاہے کہ خداسب مسلمانوں کو باریار سے سعادت عطافرہائے۔ احتر سرجم ففرلہ گا جو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور کمی کو اس کے ساتھ شریک نہیں شمبرائیں گے۔ (۲۰۷) این عباس رمنی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہتے ہیں ججھے حضرت علی بن آبی طالب " نے بتلا یا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو قبائل عرب میں جاکر اپنی و عوت پیش کرنے کا تھم ہوا تو آپ منی کے طرف لکلے (۱) میں اور ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تتے۔

ہم مجالس عرب ہیں ہے ایک مجل پر جا پہنچ۔ ابو بکر صدیق نے بڑھ کر انہیں سلام کمااور وہ ہر موقع پر آگے ہی رہے۔ آپ پونکہ ایک ماہرنساب سے (قبائل عرب کے حسب ونسب سے خوب واقف سے ) اس لئے آپ نے ان سے پو چھابیہ قوم کس خاندان سے ہے؟ اہل مجل نے ہواب ویا رہیعہ سے آپ نے کما رہید کی کس شاخ سے اعلیٰ سے یا اوئی ہے؟ کہنے گئے اعلیٰ ہے۔ آپ نے پوچھاکون سی اعلیٰ؟ کئے گئے وہل اکبر۔ ابو بکر صدیق کئے کیا عوف شہیں ہی سے تھاجس نے کما کیا بسطام بن تھالا حربوا دی عوف (وادی عوف میں کوئی مروح شمیں) کئے گئے شمیں۔ آپ نے کما کیا بسطام بن قیمیں بن مسعود شمیس میں سے تھاشنظ ہوں کا باپ اور قبائل کا سردار؟ کئے گئے نہیں۔ آپ نے بھی کی سوال کیا کیا شہنٹ ہوں کا قبال اور قبائل کا سردار؟ کئے گئے نہیں۔ آپ نے بوچھا کیا جماسان کیا کہ خواب بال ہو اور شدخو جساس بن عرق بن ذھل تم بی میں سے تھا؟ جواب ملا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم شاھان کندہ کے نتہیال ہو گئے تھی آپ نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا شیاب ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا شیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا شیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا شیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا شیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا شیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو گئے دالے شیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو گئے دالے شیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو گئے دالے کہا کہ نیکر سے تھا کہ بھوں۔

بنو ذھل کا ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد کی تعریف میں رطب اللسان ہے

کتے جیں بیہ من کر ایک نوجوان جس کوریش اتر رہی تھی اچھل کر سامنے آگیااور ابو بکر صدیق کے اونٹ کی لگام پکڑتے ہوئے ہولا۔

اِنَّ عَلْ سَائِلِنَا اَنْ نَسَسَمُلَهُ وَالْعَنَبُ الْاَنْفِرِونُ اَوْ اَوْسَدِهُ اَوْ اَسَدُ مِلْهُ اَوْسَدُ مِلْهُ اَوْسَدُ مِلْهُ اَلْمَا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

<sup>(</sup>۱) بین تمام قبائل عرب مناسک ج اوا کرنے کے لئے من بین فروکش تھے اور نی صلی الله علیه وسلم اللي وعوت اسلام دعوت اسلام دينے تشريف نے گئے۔ اور ، آپ كاست منوى سے لے كر برسال كامعول چلا آ رہا تھا۔

بررگانہ صفات کا مالک بنائے کیا تھی بن کلاب تم ہی میں سے تھا جس نے مکہ پر باہر سے آگر قبضہ کر گانہ صفات کا مالک بنائے کیا تھی بن کلاب تم ہی میں سے والوں کو نتر تیج کیااور ان سے باتی ماندہ کو مار بھگا یا۔ اپنی توم کو ہر طرف سے جمع کر کے مکہ میں لا بسایا۔ اور حرم کو قبضہ میں لے کر قریش کو رہائش گاہیں مبیا کیس۔ حتی کہ عرب نے اسے مجمع (۱) کا لفت ویا۔ اور قبیلہ عید مناف کا ایک شاعراس کے متعلق کہتا ہے۔۔

اَکْتِیںَ اَبُوْکُمُ مُکَانَ کُیڈی نَجِی بَحِیَعَا ہِمِ جَعَمَعَ اللهُ الْتَبَاثِلَ مِنْ مَهَا فَ اَکْتِیلَ مِ کیاوہ تمہارای باپ نہیں جس نے جمع کالقب پایا۔ اللہ تعالی نے اس کی برکت سے تمام قبائل نی فهر کو کھااکٹھا کر دیا۔

ابو بکر صدیق نے جواب دیا نسیں۔ وہ ہم میں سے نسیں۔ نوجوان نے پوچھا کیا عمرہ بن عبد مناف ( ایعنی ہاشم بن عبد مناف) تہیں میں سے تھا جس نے اپنی قوم کو ٹرید بنا کر کھلا یا جب وہ قبط زوہ و ناقان تھے ایک شاعراس کے متعلق تو کتاہے ۔۔

عَمْدُ و اِلْعَلَىٰ هَشَوَال يَّرِيْهَ لِعَنْدَهِ ﴿ وَبِجَالُ مَكَّةَ مُسْدِنُونَ عُجَافَ بِلِيَا لِمَكَةَ مُسْدِنُونَ عُجَافَ بِلِيهِ كُرُو الْمُ عَلَى الْمُوالِيَّةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيةِ الْمُحَالِيَةِ الْمُحَالِيةِ اللَّهِ الْمُحَالِيةِ الْمُحْمِي الْمُحَالِيةِ الْمُحْمِيلِي الْمُحْمِي الْمُعِلِيَا الْمُعَالِ

كَانَتَ مُرَيْنٌ بَيْضَكَ كَنَتَ لَمَتَ لَمَتَ فَالْمُحْ مَنَالِصَهُ لِعَبَدِ مَنَافُ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

<sup>(</sup>۱) حضرت اسائیل علیہ السلام کے زمانہ سے لیم کونیۃ اللہ کی قبات ہو جرہم کے پاس چلی آ رہی تھی۔ اولا و
اسائیل علیہ السلام نے اس بارہ میں ان سے بھی زراع نہیں کیا تھا۔ کونگہ ہو جرہم ان کے نیزبیا لی تھے۔ حضرت
اسائیل کی زوجہ محترمہ ہو جرہم سے تھیں جب ہو جرہم کی آبادی ہماں مکہ میں زیادہ ہوگی قو اولا داسائیل علیہ السلام
و دمرے علاقوں میں جاکر آباد ہونا شروع ہوگئے۔ پھر آیک وقت آ یا کہ ہو جرہم میں بدا تھائی آگی وہ قباح سے خاجائز
ایک قبلہ ہو وصول کرنے کے اور کعبۃ اللہ کے ہزرانوں کو معے جگہ خرج کرنے کی ہجائے خود کھانے گے۔ تب جبازی کی کے
ایک قبلہ ہو خواجہ نے ہو جرہم سے جنگ کی اور انہیں معوول کر کے خود متولی کعبہ بن گئے۔ چو کہ کعبہ شریف کے بائی ایک قبلہ ہو خواجہ کی قبلہ تو خواجہ کی قبلہ تھے۔ آبام وہ ہو جرہم سے دشتہ واری کی ہاء پر نہ گوائے کیونکہ وہ انہیں اپنائی خاتوان کی تھے۔ تھے۔ گرینو خواجہ کی قبلہت
تھی۔ آبام وہ ہو جرہم سے دشتہ واری کی ہاء پر نہ گوائے کیونکہ وہ انہیں اپنائی خاتوان کی تھے۔ تھے۔ گرینو خواجہ کی قبلہت
تھی۔ آبام وہ ہو جرہم سے دشتہ واری کی ہاء پر نہ گوائے کیونکہ وہ انہیں اپنائی خاتوان کھے تھے۔ گرینو خواجہ کی قبلہت
تھی۔ آبام وہ ہو جرہم سے جائی جو میرمائے کے بال اور اسائیل علیہ السلام کو کہ جس لاکر آباد
دو ہر واشت نہ کر تھے۔ چنا نچہ میدمائے سے باپ قسی ہوئی اولا داسائیل علیہ السلام کو کہ جس لاکر آباد
کیا۔ اور بوں قبلے تکھہ کا عواز قریش میں آگیا۔ اس کے متعلق ہو ذیل کا نوجوان حضرت ابو بھر صدیت سے سوالات
کر وہ ہے۔ عربے تھیل سریت این ہشام میں دیکھئے۔

ور ایقیہ جواشیہ اللہ میں تھیا۔

اَلرَّ الشِيْنَ وَلَيْسَ لَيُسَرَّفُ وَالْبِرْكِ وَالْعَنَائِلِيْنَ مَعُمُمَّ لِلاَصْلِياتَ عَمِيمَ الْمَافِين عبد مناف مهمان نواز بین اور مهمان نوازی تعریف کی ضرورت نمین - بید قومهانوں سے کہتے ہیں آؤ۔ آتے جاؤ

یلیٰ کو ڈیک کو مُنزَلْت بِدَارِ ہِے ﴿ مَنعُوْلَ مِنْ فِلْ مِنْ اُشْرَاتْ اگر تم ان کے ہاں ممان بنوتو سمجھوبڑے خوش نصیب ہووہ تجھے دشمن کے ہاتھوں ذلت اٹھانے سے محفوظ کر دس گے۔

ابو بر صدیق نے جواب ویا ہائم بن عبد مناف ہم میں سے نمیس تھا۔

نوجوان نے کماصاحب تعریف برزگ عبدالمطلب تم بین سے تھا؟ چشمہ کمہ کا مالک آسان کے پر عدوں اور جنگل کے ور ندوں کو پانی پلانے والا جس کا چرہ شب تاریک بین بدر کال کی طرح چکتا تھا؟ آپ جواب ویانیس اس نے بوچھاکیا تم اہل افاضہ ہو ۔ کمانیس اس نے سوال کیا کیا تمہارا تعلق اہل ندوہ سے ہے؟ آپ کا جواب تھانیس ۔ نوجوان نے بوچھا تم اہل سقایہ سے توشیس؟ کما نیس! بوچھے لگا تم اہل افادہ سے ہو؟ ابو بر صدیق نے جواب ویانیس ۔ نوجوان نے آخری سوال کیا تمیل تم صاحبوں کو الوداع کئے والے قبیلہ سے ہو؟ آپ نے جواب ویانیس ۔ یہ کمہ کر آپ نے اس کیا تم صاحبوں کو الوداع کئے والے قبیلہ سے ہو؟ آپ نے جواب ویانیس ۔ یہ کمہ کر آپ نے اس کے ہاتھ سے اپنے اوزٹ کی رس چھڑوائی اور چلنے گئے۔ نوجوان نے کما۔

صادَفَ دُوءُ السَّنيلِ سَيْلاَ سَيْد فَعُنهُ يَهِ فَضِهُ وَيُنا وَيَن الْكَرِينَا لَيَصْدَعُ اللهُ طوفان كى ايك الرووسرى كو دَهَلِ اللهِ مِن إداس سے آہستہ المستہ فی الرائھ رہی ہے۔ (لیعن میں فرقان كى ايك من موالات كرك وہ حالت پيدا كر دى جو سندركى الرول كى آيس ميں ہوتى ہے)

پر اس نوجوان نے کمااے قرایش کے بھائی اگرتم یماں کچھ ٹھمرتے تو میں شہیں بتلا ماکہ تم قرایش کے اعلی خاندان سے نمیں اونی سے ہو۔ استے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہم فرماتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی کتے ہیں میں نے ابو بحر صدیق سے کما۔ اس اعرابی نے مشکل موتی ہے کہ وہ وہ کا دینے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے کما ہاں ابوالحن! ہر مشکل سے ایک پڑی مشکل ہوتی ہے

پھر تعمی نے اس قدر توت بکڑی کہ شرکہ کا امیر بن گیا۔ اس نے مخلف محاکم قائم کئے مقایہ تجا بہ افادہ عمدہ وغیرہ۔ اہل سقایہ تجاج کو پانی پلاتے تنے افادہ کا کام ان کی ضیافت تھااور عمدہ ایک مجلس شوری تھی جمال کسی ناگمائی آفٹ کے موقع پر تمام قریش مل کر قومی نیلے کرتے تھے۔ اور منتگو سے ہی کئی مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ (۱)

مفروق نے پھر کمااے برا در قرایش اس کے علاوہ آپ کی کیا دعوت ہے؟ بخدا سے کسی انسان کا کلام نمیں ورنہ ہم اس کے قائل کو ضرور پھپان جاتے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ آیت علاوت فرائی۔

إِنَّ اللهُ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيثَاءِ ذِى الْمُرْبِىٰ وَيَيْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْكَكُرِ وَالْبَغْي يَعِظُ كُمُ لِعَدَّلُكُمُ لَذَكُونَ ٥

ترجمہ کے شک اللہ تعالی انصاف بھلائی اور صلہ رحمی کا تھم دیتا ہے اور بے حیاتی ہر بری بات اور نافرانی سے روکتا ہے۔ جہیں نصیحت کر آ ہے آگہ تم دھیان دو۔ (سورۃ بُحل آیت نمبر ۹۰) مفروق کنے لگا سے قریش! آپ نے اچھے اخلاق اور بہترین اعمال کی دعوت دی ہے آپ کو جھٹلانے اور ایذا ویے والے لوگ خود جھوٹے ہیں پھر اس نے چاہا کہ گفتگو میں ھائی بن قبیصہ کو شامل کرے۔ تو کہنے لگا یہ ھائی ہے ہمرا شیخ اور دیٹی رہنما۔

ھانی نے کہا ہے ہرا در قرایش ہم نے آپ کی بات سن لی ہے ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں گر میرا خیال ہے کہ یک گخت ہمارا اپنے وین کو چھوڑ کر آپ کی انتاع کرنا بھر نہیں۔ اگر ہم آپ کے بارہ ہیں اور آپ کی وعوت کے متعلق غور و فکر نہ کریں تو یہ دور اندلیثی نہیں۔ بلکہ اناڑی پن اور خام خیالی ہوگی۔ جلد بازی ہے انسان ٹھو کر کھا جا آ ہے۔ ہمارے پیخچے ایک قوم ہے جنہیں ہم کمی امر پر مجود کرنا پند نہیں رکھتے۔ آپ بھی گھر کو لوٹیں ہم بھی لوٹتے ہیں آپ بھی غور کریں ہم بھی کرتے ہیں۔ پھراس نے چاہا کہ مٹیٰ بن حارہ بھی شریک گفتگو ہو۔ تو اس نے کہا ہے مثیٰ ہے ہمارا شیخ اور سے سالا۔

مٹی کنے لگامیں نے آپ کی بات من لی ہے۔ اور آپ کی باتیں مجھے پند آبل ہیں۔ میرا جواب بھی ھائی بن قبیصہ والا ہے۔ گرہم وہ کناروں کے در میان بیٹے ہوئے ہیں۔ آیک سمندری اور دوسرا آسانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے کنارے ہیں؟ کنے لگا آیک تو ساحل سمندر اور ارض عرب ہے (اس سے مراد حکومت یمن ہے) اور دوسری طرف ارض قارس اور کمری کی شمرس ( دجلہ و فرات ) ہیں اور کمری کی طرف سے ہم پابند ہیں ہم کوئی نیا دین پیدا کر سکتے ہیں اور شائد آپ کے اس دین سے کئی شاہان ارض ناراض ہوں گے۔ اس لئے اگر آپ جاہتے ہیں اور شائد آپ کے اس دین سے کئی شاہان ارض ناراض ہوں گے۔ اس لئے اگر آپ جاہتے ہیں کہ ہم عربی حکومت کے مقابلہ میں آپ کا تعاون ناراض ہوں گے۔ اس لئے اگر آپ جاہتے ہیں کہ ہم عربی حکومت کے مقابلہ میں آپ کا تعاون

<sup>(1)</sup> اس کامطلب یہ ہے کہ اہاراا صل متصد تواس مجلس کو وعوت اسلام دینا تھا گر ہم حسب و نب میں الجھ کر رہ گئے اور اصل متعمد نوت ہو گیا۔ یہ ایک معیبت تھی۔

کریں تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہم پر لازم رہااور اگر آپ کمرئ کے مقابلہ میں ہارا تعاون چاہتے ہیں تو یہ نسیں ہو سکتاکسری کسی کا گناہ معاف کر تا ہے نہ عذر سنتا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا اگر تم بچ کہتے ہو تو میں تسارے جواب پر ناخوش شیں اللہ کے دین کی مدو دہی کر تا ہے جو ہر طرف ہے اسے سمجھ جائے میہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہمر صدیق کا ہاتھ تھاے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

پھر ہم اوس و خزرج کے پاس بینچ اور تب وہاں سے اٹھے جب ان لوگوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرلی۔ حضرت علی سمجھ ہیں وہ لوگ بزے سیچ اور صابر تھے اللہ ان سب کو اپنی رضا عطافرہائے۔

حضرت علی کتے ہیں پھر ہم آیک پرو قار مجلس میں پنچے۔ وہاں بڑے مقدر اور پر وجاہت مشاکخ بینے تھے۔ ابو بکر صدیق نے انہیں بڑھ کر سلام کہا۔ اور آپ ہر موقعہ پر آگے ہی رہے۔ آپ نے بچھا۔ یہ توم کس قبیلہ سے تعلق رکھتی ہے؟ اہل مجلس نے جواب ویا بنو شیبان بن تعلیہ سے۔ آپ نے نمی سان نے جواب ویا بنو شیبان بن تعلیہ صلم سے عرض کیا یارسول اللہ! آپ پر میرے والدین قربان۔ اپنی قوم میں ان سے معزز ترکوئی فخص نہیں، اہل مجلس میں مفروق بن عمرہ، ھائی بن قبیصہ ، شی بن حارث اور نعمان بن شریک بھی ہے۔ ان میں مفروق زیادہ صاحب لسان و بیان تھا۔ اس نے اپنے بالول کی دو زلفیں بن شریک بھی تھے۔ ان میں مفروق زیادہ صاحب لسان و بیان تھا۔ اس نے اپنے بالول کی دو زلفیں بنار کھی تھیں۔ وہ مجلس میں ابو بکر صدیق کے قریب بنار کھی تھیں۔ جو اس کے سینے پر دونوں طرف لنگ رہی تھیں۔ وہ مجلس میں ابو بکر صدیق کے قریب بیشا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا۔ تمہاری قوم کی نفری کتنی ہے کئے لگا ہزار سے ذائد ہے۔ اور انتی مغلوب تمیں ہوتی۔ آپ نے کہا تمہیں ہے قوت وطاقت کیے حاصل ہوئی۔ کہنے لگا ہم نے جدوجمد کی ہے اور سے تو میں طور سے ہرقوم کا حق ہے۔

ابو برصدیق نے پوچھا ویشن سے تساری بنگ کیسی رہتی ہے۔ مفروق نے جواب دیا۔ ہم دیش کا مقابلہ نمایت شدت غضب سے کرتے ہیں اور جب غضب ہیں آتے ہیں تو ہمارا سامنا کر تا اسان شیں ہوتا۔ ہم اولا د پر گھوڑوں کو اور مال و دولت پراسلے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رہی کامیابی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بھی ہمیں غالب کر ویتا ہے اور بھی مغلوب۔ شائد تم قرایش سے تعلق رکھتے ہو۔ ابو بحر صدیق نے کما اگر تہمیں بنا چل چکا ہے کہ قرایش میں اللہ نے اپنارسول بھیجا ہے تو وہ رہول یہ جبرے ساتھ ہیں۔

مفروق نے کہاہم نے ساہے۔ پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔ اے برا در قرایش! آپ کی کیا دعوت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے ہو کر بیٹھ کئے اور ابو بکرنے اٹھے کر (آپ کو دعوپ سے بچانے کے لئے) اپنے کپڑے سے آپ پر سامیہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یامیری دعوت سے ہے کہ تم گواہی وہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیں اللہ کا رسول ہوں۔ تم میری مدد کر ومیری حفاظت واعانت کر و ٹاکہ بیں اللہ کا پیغام پنچاسکوں کیونکہ قریش نے اللہ کا پیغام محکرا دیا۔ اس کے رسول کو جھٹلا دیا اور حق سے اعراض کر کے باطل پر سمارا کر لیا۔ اور اللہ تو صاحب حدید، بے نیاز ہے۔

اس نے کہااس کے علاوہ آپ کی وعوت کیا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ آیات علاوت فرائیں۔

قُلْ تَكَ لَوْ إَنْكُ مَا حَرَّمَ رَبَّكُمُ عَكَيْكُمُ الْأَشْتُرِكُوْ الِهِ شَيْئًا قَبِ الْوَالِدَيْنِ احْسَانًا إِلَى قَوْلِهِ - لَكَ لَكُمُ فَقَمُونَ ٥

ترجمہ فرمادیں کہ آؤیں تہیں بڑھ کر شاؤں کہ تمہارے دب نے تم پر کیا حرام کیاہے ہید کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو..... آگہ تم کامیابی پاؤ (انعام آست ٹمبر 141)

وعوت اسلام کے جواب میں بنوعامر کی گتاخی اور رسول خداکی غیب سے ایداو (۲۰۷) عبدالرحمٰن عامری اپنی قوم کے مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جبکہ ہم عرب کی مالانہ منڈی عکاظیس پنچ تھے۔ آب نے قربایا اس قوم کاکس قبیلہ سے تعلق ہے؟ ہم نے کمائی عامرین صعصعہ ہے۔ آپ نے کمائو عامر کی کس شاخ ہے؟ ہم نے کمائو کس ربیعہ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری قومی قوت و حشمت کیسی ہے؟ ہم نے کماجو ہماری پناہ بیس آ جائے اس کی طرف کوئی در شہیس کر آ۔ اور ہمارے مقابلہ میں آ نے کی کی کو ہمت نہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا پایش اللہ کارسول ہوں اگریش تسارے پاس آؤل تو کیا تم میری حفاظت کروگے آکہ میں اپنے رب کا پیغام آسانی سے پہنچا سکوں۔ اور بیس تم بیں سے کسی کواس کے مائٹ پر مجبور نہ کروں گا؟ بنوعامر آپ سے کئے لگے آپ قریش کی کس شاخ سے ہیں۔ آپ نے فرما یا بنوعبد المطلب سے۔ انہوں نے کما آپ ینوعبد مناف سے یہ مطالبہ کیوں نمیس کرتے؟ آپ نے فرما یا وہ ہی تو جمعے سنب سے پہلے جمطلانے والے ہیں۔ کسنے لگے ہم وعوت پر ایمان تو نمیس لاتے البتہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آکہ آپ انی وعوت خوب چھیلا سکیں۔ چنا نچہ آپ ان کے پاس البی مراد مراد مراد مراد مراد کے باس البیس کا ایک سردار مراد مراد مراد مراد مراد کے باس البیس کا ایک سردار البیس تحقیل کے ہم من عبداللہ قریش ،

اور ہم سے مطالبہ کر تا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام ہنچا سکے۔ کمنے لگا پر تم نے اسے کیا ہوا ہو تا ہے کا اس اسے اپنے علاقہ میں گرتم نے اسے کیا ہوا ہو گا ہے ہم اسے اپنے علاقہ میں لے جائیں گے اور اس کی ویسے حفاظت کریں گے جیسے اپنی کرتے ہیں۔ اس نے کما میرا خیاں ہے تم سے براہ کر کوئی شخص اس بازار سے خطر تاک چیز لے کر شیں جائے گا۔ تم چاہیے ہو کہ لوگ تسمار سے خلاف ہو جائیں۔ اور عرب تمہیں اور اس کو ایک ہی تیر کا نشانہ بنالیں ؟ اس کی قوم اسے خوب جائتی ہے۔ اگر وہ اس سے کوئی بھلائی ویکھتے تو وہ مرول کی نسبت اس سے زیادہ فائدہ افعالے تھے۔ تم ایک توم کے پیچھے لگ رہ ہو جے خود اس کیا ٹی قوم نے نکال رقاور جھلا ویا ہے۔ اور تم اس کی اعانت اور تھرت کے در ہے ہو؟ کتی خام خیالی ہے تمہاری۔

پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کینے لگا ٹھوا پی قوم میں جاؤ! بخدا اگر تم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تو میں تساری گرون اڑا ریتا ( معاذ اللہ )

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کراپی اونٹی پر سوار ہو گئے ججرہ خبیث نے آپ کی اونٹنی کے پہلو میں ضرب لگائی جس سے وہ اچھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا۔

ائنی ہو عامر میں سے صباعہ بنت عامر بن قرط بھی تھیں سید مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں وہ ان وٹوں ہو عامر میں اپنے بچپازا و بھائیوں سے ملاقات کے لئے آئی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے سلوک و کچھ کر بے افتدار چنج پڑیں۔

اے آل عامر میرا کوئی عامر (بعانے والے) نہیں۔ کیا تمارے ماضے رسول فدا کے مہاتھ ایسا سلوک کیا جاتارہ کا ور تم میں سے کوئی اس کوروکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ توبیہ پکار سن کر اس کے پچازا و بھائیوں میں سے تین آوی بجرہ کی طرف لیک پڑے۔ جب کہ بجرہ کے ساتھ بھی وو آدمی ستے۔ چنانچہ ضباعہ " کے پچازا و بھائیوں نے ان تینوں کو ایک ایک کر کے پکڑلیا اور زمین پر دے مارا۔ اور ان کے جرول پر طمانچ مارنے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان تینوں پر احت برسا۔

بجرہ کی مدد کرنے والوں کانام فراس، حزن بن عبداللہ اور معاویہ بن عبارہ ۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں کے نام سے تھے غطریف اور عطفان (سل کے بیٹے) اور عروہ بن عبداللہ ۔ راوی کہتاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر میں آپ کی مدد کرنے والے تیوں آ دی اسلام لے آئے جب کہ بجرہ اور اس کے ساتھی کفر کی لعنت کا طوق مجلے میں ڈالے واصل جشم ہو گئے۔

ہمیں سے واقعہ یکیٰ بن صاعد نے بتلایا۔ انہیں ابراہیم بن سعید جوہری نے انہیں یکیٰ بن سعید اموی نے اورانہیں سعید بن اموی اورانہیں محر بن سائب نے بتلایا۔ محر بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بنو عامر جج سے فارغ ہوکر اپنی قوم میں مے اور اپنے بزرگ کے پاس پہنچے جو زیادہ سال خور روہ ہنونے کی وجہ سے سالانہ منڈی میں نہ جاسکا تھا۔ یہ اوگ جب بھی منڈی سے لوٹے تو اسے ساری روئے داد ستاتے تھے۔ اس مرتبہ اس نے منڈی کے متعلق سوال کیا توانسوں نے بتلا یا کہ ایک قریش نوجوان ہمارہے پاس آیا تھاوہ خود کو بنی عبدالمطلب سے کہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بی ہے۔ اس نے ہمیں وعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور اسے اسے نیمیاں ٹھرائیں۔ اور اسے اسے نیمیاں ٹھرائیں۔ اور اسے اس کے ہمیں دکریں۔

پوڑھے فی اے مربر ہاتھ رکھ لیا۔ اور کھنے لگائے بی عامر کیااب اے عاصل کیاجا سکتا ہے۔ تم نے بری فیتی چیز کھووی۔ خدای فتم جس کے قیضہ میں میری جان ہے یہ پیغام تو اولا و اساعیل علیہ السلام ہے کسی نیمیں ویا۔ خبردار! یہ اعلان حق ہے تمماری عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا تھا۔
(۲۰۸) محمہ بن اسحاق کتے ہیں جمعے بن کندہ کے آیک آوی یوسف نے اپنی قوم کے بوڑھوں کی ایک روایت بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کی مدد اہل ویمات کریں گے۔ چیا نبی تھا کہ نبی کندہ میری مدو بچھ اہل چنا نبیہ بنو کندہ میں تشریف لائے اور فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری مدو بچھ اہل دیمات کریں گے۔ دیمات کریں گے۔ اہل دیمات کریں گے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو۔ کہنے لگے ہاں! گراس شرط پر کہ آپ ایک بیاری میری مدد کر سکتے ہو۔ کہنے لگے ہاں! گراس شرط پر کہ آپ ایک بیاری میری دو س

نبی صلی اللہ عیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شمیں کر سکتا۔ چٹانچہ وہ النے پاؤں وہاں سے چل پڑے۔ ہی صلی اللہ غلیہ وسلم نے فرمایان کے چرے شاہوں والے اور ایڑیاں وعو کا بازوں کی سی

۔ (۲۰۹) جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ عنیہ وسلم جج کے موقع پر لوگوں کو میدان عرفات میں اپنی ر سالت پٹی کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کیا تم میں کوئی ایسا ھخص ہے جو مجھے اپنی قوم پر پٹی کرے۔ لینی خود بھی اسلام لائے اور قوم کو اس کی تلقین کرے۔ کیونکہ قریش نے جھے اپنے رب کا پیغ م سالے ہے روک رہاجا جا ہے۔

ایک ون آپ کے پاس ہدان کا ایک مخص آیا آپ نے فرمایا تم کمان سے آئے ہو؟اس نے کما ہدان سے آئے ہو؟اس نے کما ہدان سے۔ کما ہدان سے۔ آپ نے پوچھاکیا تمہاری قوم کے پاس عسکری قوت وطاقت ہے؟ (اگر میں تمہارے ہاں چلا جاؤں تو دعوت می کے دہاں جاناکس حد تک مفیدرہ ہے گا) کہنے لگاہاں۔

چنانچہ وہ آدمی چلا کیا بھراسے ڈر محسوس ہوا کہ شائد میری قوم جھے مار نہ ڈالے۔ اس لئے وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا۔ تو کہنے لگا بیس اپنی قوم کے پاس جاکر ریہ وعوت پیش کروں گا اور پھر آکر آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ بیہ کہ کر وہ چلتا بنا۔ اوھرا لللہ تعالیٰ نے انصار کو عدینہ طبیہ سے ماہ رجب بیس بھیج دیا۔ (اوراشاعت اسلام کی راہ نکل آئی) (۲۱۰) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبائل عرب پر اپنی رسالت کی دعوت پیش کرتے تھے۔ کہ وہ آپ کی مدد کریں آگہ آپ اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور انسیں جنت مل جائے۔

(۲۱۱) عبدالله بن كعب بن مالك سے روایت ب كه في سلى الله عليه وسلم فے اعلان نبوت كے بعد تين سال تك وعوت كا آغاز فرما يا۔
اور وس سال تك مسلسل بيہ سلسله جارى رہا۔ موسم جم پر آپ جاج کے پاس آتان کے شمكانوں،
عكاظ، مجمنہ اور ذى الجاز وغيرہ پر چنچت ان سے مطالبہ كرتے كہ وہ آپ كے ساتھ وفاكريں۔
ماك آپ وعوت اسلام كا كام جارى ركھ كيس۔ اور انہيں جنت مل جائے۔ مركوئى باقى ند بمرآ (۱)
ماك آپ نے سب قبائل كو يہ وعوت دى اس دوران جس قدر تكليف بنوعامر كے باتھوں اٹھائى

#### ایک سوبیس ساله خبیث اور گشاخ رسول بو ژها

آپ بنو محارب بن خصفہ کے پاس آئے وہاں آپ کی ایک موہیں مالہ بو ڑھے مخص سے
ملاقات ہوئی۔ آپ نے انے وعوت اسلام دی اور یہ مطالبہ کیا کہ جھے تحفظ دیا جائے۔ ماکہ میں خدا
کا پیغام باحس طریق پنچاسکوں۔ بوڑھے نے کمااے آدمی! تمہاری قوم تمہیں خوب جانتی ہے۔ بخدا
کوئی مخص اس موسم ج پرتم سے زیاوہ خطرناک چیز لے کر نہیں لوٹے گا۔ اس لئے خود کو ہم سے بچا
کرر کھو۔

(۱) یا در ہے ان ونوں عرب کا دستور تھا کہ وہ موسم جج پر شوال کے ممینہ میں ایک ماہ تک وا دی عکاظ میں تیام کیا کر تے سے چروہاں سے اٹھ کر مجند میں آجاتے۔ اور بقید ایام جج وہاں سے اٹھ کر جند میں آجاتے وہاں ہیں دن خصرتے چر بازار ذی المجاز میں آجاتے اور وعوت اسلام وجیں پر گزارتے تھے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقالت پر قبائل عرب کے پاس تشریف نے جاتے اور وعوت اسلام کے چیش کرتے۔ یعن طاقور قبائل سے آپے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جھے اپتے ہاں پناہ دے وو میں حسیس وعوت اسلام کے قبل کرتے پر مجبور نیس کروں گا۔ تم میں جو فعض جا ہے اسلام کے آگا۔ کہ میں ایک کام مجمع طور پر جماسکوں۔ مگر ہر طرف سے افکار کی بی صورت میں جواب ملا آپا آئک مدید طیبہ کے اوس و فزورج نے آپ کی دعوت آبیا کی دعوت اس کی دعوت آبیا کی دعوت کی در اس کی دعوت آبیا کی دعوت کی دعوت آبیا کی دعوت کی دی دو می دی دو می دی در آبیا کی دعوت کی دی دو می در آبیا کی دعوت کی دی دو می در آبیا کی دعوت کی دی دو می در آبیا کی دعوت کی در آبیا کی دعوت کی در آبیا کی دعوت کی در آبیا کی دی در آبیا کی دی در آبیا کی دی در آبیا کی دعوت کی در آبیا کی دی در آبیا کی دعوت کی در آبیا کی دی در

مر یاد رہے اپنی تفاظت کا مطالب آپ نے ابوطالب اور حضرت فدیجہ کے وصال کے بعد کیا ہے جب تک ابوطالب زعدہ رہے وہ آپ کی بوری بوری حفاظت کرتے رہے۔ اور ان کے جوتے ہوئے آپ کوبڑی حد تک الحمینان حاصل تفا۔ اور آپ بے اکر جو کر دعوت وارشاد میں معروف رہے۔ ان کے ویا سے بلے جائے کے بعد آپ نے شدت سے محسوس کیا کہ جھے ظاہری طور پر کسی معتبوط پشت پٹائی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ و نیاعالم اسباب ہے۔ اور اللہ تعانی اس سے تیج کا عم فرماتا ہے۔ تب آپ نے قبائل عرب کے سامنے اپنی حفاظت کا مسئلہ رکھا جو است اللہ عالم المراب اللہ تعانی اس سے تیج کا عم فرماتا ہے۔ تب آپ نے قبائل عرب کے سامنے اپنی حفاظت کا مسئلہ رکھا جو بالا ترجہ نے اضار نے قبل کر لیا۔

ابولب اس محاربی بات سن رہاتھا وواس کے پاس آیا ور کنے لگا اگر تمام تجاج اس کو تم جیسی کری کمری کمری کری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ) بد دین گذاب ہے۔ کمری کمری سنا ویت تو یہ خود بی اپنی وعوت چھوڑ ویتا۔ بیر (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم این اسے خوب بھتے ہو۔ بیہ تہمارا بھتیجا ہے اور تہمارا گوشت ہے۔ میر محادبی نے کمااے ابولیب شائد اسے بچر جنون ہے۔ ہمارے تبیلہ میں ایک مختص ہے جواس کا سمح ملاج کر سکتاہے۔ ابولیب نے اس کا کوئی جواب نہ ویا۔ (1)

البنة اس كے بعد وہ جس بھی قبيلہ عرب پرے گزر ما (جو جج كے لئے آئے ہوئے تھے) ان كے پاس كمڑے ہوكر بلند آواز ہے كہتا " ہے شك ہير بد دين اور كذاب ہے " (العياذ ياللہ)

کیخ ابو لیم کتے ہیں بقول واقدی جن قبائل کو آپ نے وعوت اسلام دی اور ان پر اپنی رسالت پیش کی ۔ ان بیس سے بعض بیہ ہیں۔ بنو عامر وغسان بنو فرازہ۔ بنو مرہ بنو حفیف۔ بنوسلیم۔ بنوعیس۔ بنو نصر اہل حوازن بنو نقلبہ بن عکابیہ۔ کندہ۔ بنو کلب بنو حارث بن کعب۔ بنو عذرہ۔ قیس بن الخطیم ۔ ابوجیش بنوائس بن افی رفع وغیر حم۔

#### خوش قسمت ميسره بن مسروق ايمان لے آيا

(۲۱۲) عبداللہ بن والصہ عبی اپنے والدے اور وہ عبداللہ کے دادا سے دواہت کرتے ہیں اللہ علیہ (۲۱۲) عبداللہ کے بین اللہ بات کہ ہم (ج کیلئے) منی میں ہمرہ اول کے پاس اترے ہوئے تے ہو معجد فیف کے ترب ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہمارے پاس تشریف لائے زید بن حارثہ آپ کے پیچے سوار تھے۔ آپ نے ہمیں دعوت اسلام دی ہم نہ بانے اور یہ ہماری غلطی تھی۔ ہمیں اس سے ہمل بھی اطلاع مل پیکی میں۔ کہ آپ وعوت کو محرادیا۔ میں۔ چنا نچہ آپ آپ ان اور ہم نے آپ کی وعوت کو محرادیا۔ ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق عبی بھی تھاوہ کینے لگا خدا کی تشم اگر ہم اس آ دی (نی صلی اللہ: علیہ وسلم) کی تقدیق کریں اور اسے اپنے تقبیلہ میں ساتھ نے جائیں تو یہ بڑی وانشندی ہوگا۔ خدا کی حتم اس کا دین اس تدر غالب ہو گاکہ تمام عالم اس کی دو میں ہوگا۔

قوم نے کہاہمیں ایس باتیں شاؤ۔ جن کا انجام ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ نبی صلی الشرعلیہ وسلم نے میسرہ میں دلیے میں اور اس سے مزید گفتگو کی۔ اس نے کہا آپ کا کلام بہت ہی حسین اور منور ہے۔ ایکن میری قوم میں سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر وہی اس کی مدونہ کریں تورشمن تو ہو ہے ہی وور ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مردود کو خدشہ تھا کہ جو معالج آپ کے پاس بھیجا ج نے گا کسیں دوخود واغل اسلام ند ہوجائے۔ کیونکد ایسے چند واقعات ہو چکے تتے۔ مدے نہر ۱۸۲ میں آپ دھٹرت مناد کاوا قد پڑھ چکے ہیں۔

چنا نچہ نئی سلی اللہ علیہ وسلم واپس تفریف نے آئے۔ اور یہ قوم اپنے وطن لوث میں۔ رہتے ہیں انسی میسرو نے کما ہمیں فدک چلنا چاہتے وہاں میود رہتے ہیں ہم ان سے اس آوی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق تحقیق کریں گے۔ تو یہ لوگ میود کے پاس آئے۔ انسوں نے کہا ہیں تکال کر ان بے ساتے رکھ دیں اور انسیں نبی عربی ای کی تعریف سنانے لگے جو او نول پر سوادی کر رہے گا۔ اور سادہ زندگی بسر کرے گا۔ وہ طویل قامت ہو گانہ بہت قد۔ بال زیادہ لمجہ ہوں گے نہ زیادہ گھریا ہے۔ آئموں میں سرخی ہوگی۔

## یمود کی بد بختی اور سنگدلی کی انتباخو دان کی زبانی

فَانَ كَانَ مُوَالَّذِىُ مَعَاكُمْ وَفَاجِيمُهُوْهُ وَادْخُلُوْا فِيْدِيْنِهِ فَاِنَّا نَحْسِدُهُ فَلَا نَتَبِمُهُ وَلَمَا مِنْهُ فِهْ مَوَا طِنَ بَلَاءٌ عَظِيهِمٌ

یمود کئے گئے اگر وہ آوی اخی صفات کا حامل ہے تو اس کی اطاعت کر لو اس کے دین میں واخل ہو جاؤ۔ ہم تو اس سے دار ہمیں اس واخل ہو جاؤ۔ ہم تو اس سے (۱) حسد رکھتے ہیں۔ اور اس کی اطاعت نمیں کرتے۔ اور ہمیں اس کے ہاتھوں ہوے مصائب اٹھانے پڑیں گے۔ ایک وقت آئے گاکہ کوئی عربی اس کی اتباع کے بغیر تھوں شروع کے گاکہ کوئی عربی اس کی ایپروکار بن جاؤ!

میسرہ نے کمااے قوم یہ معاملہ تو خوب داضح ہوگیا۔ قوم نے کماہم آئندہ سال موسم جج پر اس ے ملاقات کریں گے۔ مچریہ لوگ اپنے وطن پہنچ گئے تگر اہل وطن نے اٹکا ساتھ نہ یا۔ اور ان کا کوئی مخص دوبارہ جج پرنہ آیا۔

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْدِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِنَانَ أَوْ لَهُ مُوعَدُكُ عَلَىٰ مَعْدِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِنَانَ أَوْ لَهُ مُوعَدُكُ عَلَىٰ اللهُ عَظِيْمٌ . سود بر وكام فرا

ھی مجھتا ہوں کہ میود کو اسلام قبول کرنے سے جہاں میہ چیز ماقع تھی کہ بٹی امرائیل سے باہر کمی ٹی کا آناان کے الئے قابل صلیم نہ تھا۔ کے قابل صلیم نہ تھا اللہ علیہ اس میں اس امر کا بھی و غل ہے کہ میود اپنی کتابوں کی روشی میں ٹی صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنا قاتل دیکھتے تھے وہ پڑھ کی میود کی آلک بڑی تعداد آپ کے ہاتھوں تحل ہوگا۔ الی باتیں پڑھ کر ان کے دل میں توجی مصبیحت نے جگہ بنا لی تھی۔ اور وہ تسلی حمیت کی آگ میں جمل اشھے تھے۔ خلاصہ سے بحدان کے السیس کھوا ہوا تھا۔ احتر ستر جم غفرلہ

اد حرنی ملی اللہ علیہ وسلم میند طیب تشریف الت پھر مجند الوداع کے لئے کمہ شریف پنچ تو میسرہ نے ہماں آپ سے طاقات کی۔ آپ نے اسے پہچان لیا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جس ون آپ ہمارے پاس تشریف لائے بنے میں اس ون ہی سے آپ کا غلام بن جانا چاہتا تھا گر جو ہوا سو ہوا۔ اللہ تعالی میرے اسلام لائے میں آخیر جاہتا تھا چائے وہ بست سے لوگ مرکئے ہیں۔ جو اس وقت میرے ساتھ نتے۔ یا رسول اللہ وہ جنم میں جائیں گے۔ ؟

آپ فرمایا جو دین اسلام پر نه مرے وہ دوزخ میں جائے گا۔ عرض کرنے لگا یارسول اللہ! اللہ کی حدے جس نے بھے کفرے بچالیا ور دوزخ سے چھڑالیا۔

رادی کتے ہیں اس کے بعدوہ سپامسلمان بتااور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ومنزلت بھی۔ (1)

مدروايت حنين جيم كيروايت ين ب-

# زینت عرش بننے والے قدم وا دی طائف میں لہولہو ہو گئے

(۲۱۳)، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی جانے والی دستاویز ظلم ہار ہار کر دی تو آپ اور آئے صحابہ لوگول کے ساتھ لل جل کر رہے گئے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسال موسم تج پر قبائل عرب کوا پی دعوت بیش کرنا شروع کی۔ قبائل کے سرداروں سے آپ کی گفتگو یہ ہوتی تھی کہ تم لوگ جھے اپنے ہاں بناہ دو میری مناظت کر و بی تحریس اپنے وین کے افتیار کرنے پر مجور شیس کروں گا۔ جو اسے پند کرے گا قبول میری حفاظت کرو بی تعدید کرے گا قبول کر عفاظت کرو بی تعدید کرے گا جور شیس کروں گا۔ بی چاہوں کہ تم لوگ میری حفاظت کرو بی کہ بیند نہ کرے گا جور شیس کروں گا۔ بیس چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری حفاظت کرو باکہ بیس اپنے رب کا پیغام پنچاسکوں پھرا اللہ تعالی میرے لئے جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ عمر سمی قبیلہ نے آپ کی بیر وعوت نہ مائی ۔ اور بر کسی نے بھی جواب و یا کہ کسی مختم کو اس کی قوم بی بھرجا تی قبر کی جو بیروں کا بھلا ہو ہے۔ در حقیقت اللہ ہے۔ کیا تم نے بھی ایسا محتم و کسی ایسا میں میں میں ایسا میں وہ میں ایسا میں وہ کہ اعزاز انصار مینہ کے لئے رکھا ہوا تھا۔

ایے میں ابوطالب نوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے زیادہ امتحان آ پڑا۔ اسی دنوں آپ (طائف کے سب سے برے قبیلہ) بو ثقیف کے پاس مے آکدوہ آپ کو بناہ ویں۔ اور

ا۔ میسرہ بن سروق کے تفسیلی حالات ہمیں نہیں لی تھے۔ کتب سیرت میں ان کا تذکر و بس ای قدر کھیاہے کہ وہ بنو عبس کے ساتھ کی صلی انڈ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ مگر اس وفت ایمان نہ لائے بعدا زاں سمجیۃ الوداع کے موقد پرانسوں نے اسلام تجول کیا۔ اور پڑنے مسلمان ٹابت ہوئے۔

آپ کی مدو کریں۔ وہاں آپ کی تین سرواران ثقیف سے ملاقات ہوئی جو تینوں سے بھائی ہے۔ عبدیالیل بن عمرو صبیب بن عمرواور مسعود بن عمرو آپنائیس وعوت حق سنائی۔ اور ہلا یا کہ آپ کی قوم نے آپ سے کیا مخالفت روار کھی ہے۔ (1)

اُن میں سے آیک نے جواب ویا۔ اگر اَللہ نے جہیں نمی بناکر بھیجا ہے۔ تو (اس سے بمتر ہے کہ) میں کعبہ کے بعد میں تم سے آیک افظ بھی کہ) میں کعبہ کے بعد میں تم سے آیک افظ بھی کام شیس کروں گا۔ اگر تم نبی ہو تو تمہاری شان اس سے کمیں بلند ہے کہ ہم تم سے بات کریں۔ تیمرے نے کماکیا اللہ تعالیٰ تمہارے مواکسی کو نبی شیس بنا سکتا تھا؟ پھر انہوں نے آپ کی کہی ہوئی باتوں کو سادے تعقیف میں پھیلا ویا۔

چنانچہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑانے کے لئے جمع ہو گئے۔ آپ کے راستے میں دو صفی بنا کر کھڑے وہ اس پر پھر دو صفی بنا کر کھڑے ہوگئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھرشے آپ جو بھی قدم اٹھاتے یار کھتے وہ اس پر پھر سی سین کے ان کا نداق اور مشخر تھا۔ آپ جب وہاں سے لکے توقدم ہائے مبارک سے خون بہتا جارہا تھا۔ آپ راستے میں ایک اگوری باغ کے سائے میں آ بیٹے۔ آپ از حد زخمی اور غم زوہ تھے۔ آپ راستے میں ایک اگوری باغ کے سائے میں آ بیٹے۔ آپ از حد زخمی اور غم زوہ تھے۔ قدموں سے خون بر رہا تھا۔ (۲) اچانک آپ کی نظر پڑی تو باغ میں آپ کے دو بدترین دعمن عتبہ بین رہید اور وہیں بیٹے بین رہید اور وہیں بیٹے

(۱) یا درہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۲۷ شوال ۱۰ نبوی (جنوری ۱۹۴۰ء) کواپنے غلام حضرت زیدین حاریہ کو ہمراہ لئے طائف تشریف لے گئے۔ آپ دہال کم وہیش ہیں دن رہے۔ گر ان لوگوں نے جابت حاصل نہ کی۔ آخر آپ والہل تشریف لے گئے۔

والہی میں دوران سفر مقام نسخار پر آپ کے پاس شرنصیبین کے جن حاضر ہوئے اور آپ سے قرآن من کر ایمان لے آئے چنا ٹچہ اللہ نے ہے آیت نازل فرمائی

كِلهُ مُكُوفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسَتَعِعُونَ الْعُمُالِنَ

(٢) حنيظ نے اس مقام کا پنا انداز میں دلدوز نتشہ کينجا ہے۔ ۔ ،

فرشخ جن پہ آ آ کر جمین شوق رکھے تھے وہ پائے نازئین زخموں کی لذبت آج قکیتے تھے جگہ دیتے تھے جن کو حالمان عرش آگھیں پر وہ تعلین مبارک خاک و خوں سے بحر حمیٰں بکمر

اگر سمی شخص کے ذہن میں سوال آئے کہ ایک وہ وقت تھا جب ابو جسل پھر لے کر مارنے کے لئے آیا گر ذر کر بھاگ اٹھا۔ قریش آپ کو کنل کرنے کی نیت سے حرم کعبہ میں جیٹھے تتے۔ گر آپ کو دیکھ کر دم بخوہ بیٹے رہ گئے۔ اور آپ کی طرف ٹٹاہ اٹھاکر دیکھنے کی بھی سمی کو ہمت نہ ہو سک ۔ گر آج وا دی طائف کا عجب مقام ہے کہ پھر پر سائے جاتے ہیں وجود مسعود زقم آلود ہو جا با ہے تعلین مبارک زقم ہے بھر جاتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟

بقيه حاشيه انتظے صفحہ پر

رہے۔ انہوں نے اپنے غلام "عداس" کو انگور دے کر آپ کے پاس بھیجا۔ وہ (علاقہ عراق میں)

ہم نیوی کا عیمائی تھا۔ اس نے آپ کے سامنے انگور لاکر رکھ دیئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

زمایا۔ نبم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ عداس برا متجب ہوا آپ نے اس سے کما عداس تم کمال سے آئے

ہو؟ کئے لگا ہیں ارض نیزی سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فرما یا مرو صالح حضرت یونس بن متی علیہ

السلام کی بہتی سے ؟ عداس نے کما آپ کو (حضرت) یونس بن متی کے متعلق کیا علم ہے؟ آپ نے

اس نے (حضرت) یونس" کی کچھ عظمت میان فرمائی اور آپ کسی پیڈیمرکی شان میں کی بیان نہیں

اس نے (حضرت) یونس" کی کچھ عظمت میان فرمائی اور آپ کسی پیڈیمرکی شان میں کی بیان نہیں

مرتے تھے۔ وہ کہنے لگا یارسول اللہ ایجھے حضرت یونس کی طرید شان بنا ہے! آپ نے مزید بیان فرمایا۔

مُنتر سَاجِ مَدًا الرّ سُولِ الله عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مِسَلَمَ مُنْ جُمَدَ لَى اَلْدَمَاءُ فَدَ مَنْ اِورَ وَالْدِ اَلَا مُمَاءُ فَدَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مِسَلَمَ مُنْ جُمَدَ لَى اِلْدَمَاءُ فَدَ مَنْ اِورَ وَالْدَمَاءُ فَدَ مَنْ اِللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اِسْلَمَ مُنْ جُمَدَ لَى اِللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اِسْلَمَ اِللّٰہُ وَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اِسْلَمَ مُنْ جُمَدَ لَى اَلْدَمَاءُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسَدَاءً وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسْلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسْلَمُ مُنْ اللّٰهُ وَالَادَمَاءُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسْلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسْلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسُدُونَ اللّٰهُ وَاسْلَمَاءً وَاسْدَاءً وَاسْلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسْلَمَاءً وَاسْلَمَاءُ وَاسُرَاءً وَاسْلَمَاءُ وَاسُرَاءً وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسُرَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمِ وَاسْلَمَاءُ وَاسُمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْلَمَاءُ وَاسْل

وہ فخص آپ کے قتر موں میں گر پڑااور آپ کے ( زخمی ) قدموں کو بوسے وینے لگا جن سے خون بہ المقا

۔ ہوں۔ عتب ادر شیبہ یہ صورت حال دکھ کر سکتے میں آگئے۔ جب غلام ان کے پاس واپس کیا تو انہوں نے پوچھا تہیں کیا ہوا ہے۔ تم نے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مجدہ کر دیا۔ اور تواس کے قدم چوشے لگا۔ قبل ازیں ہم نے تجھے کی اور کے ساتھ تو ایسا اظہار اوب کرتے نہیں دیکھا؟ اس نے کما یہ نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے چند چیزیں ہلائی ہیں جو میں اپنے علاقہ میں کہل ازیں معوث ہونے والے نی کے متعلق جانا ہوں۔ جے یونس" بن متی کتے تھے۔ انہوں نے جھے ہلایا

جواب بیہ ہے کہ رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا جی بڑے بوے مصائب بر داشت کے ہیں۔ چمر کا زخم تو کم اثر انداز ہوتا ہے ذبان کے کھاؤیمت گرے ہوئے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کیسی ذبان کے کھاؤیمت گرے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کسی ذبان درازی کی گئی محر سے کا کیا دل ہو ہے نے زیادہ اونچا تھا۔ تاہم جب بھی آپ کو قتل کرنے کا مصوبہ بنا یا گیا اللہ تعانی کے اس کے قتل کرنے کا مصوبہ بنا یا گیا اللہ تعانی ہے کہ بنا تھا۔ اس لئے آپ نے ایمی اسپتہ کام کو پا بید تحیل بحد بہنا تھا۔ اس لئے قتل کا کوئی منصوبہ کیسے کھل ہونا تھا المرانا تھا۔ اس لئے قتل کا کوئی منصوبہ کیسے کا میاب ہوتا۔ رہ مصائب تو وہ آپ نے اپنی زندگی بھر جھیلے ہیں۔ اور میشنین اسلام کو تا قیامت صبر واستقامت کا کامیاب ہوتا۔ رہ و

وادی طاآف میں بھی اگر آپ دعا کرتے تو پھر مارے والوں کے ہاتھ پھروں کے ساتھ چید سکتے تھے مگر ۔ جفا جو معنق شیں ہوئی ہے وہ جفا ہی شیں ستم نہ ہو تو محیت کا کیکے حوا ہی شیں

آپ بیچے مدے نبر۲۰۵ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب آپ طائف سے والی ہوئے توراستہ میں ملک الجبال نے آکر عرض کیا تفا۔ یارسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وادی طائف کے اوپر دو مہاڑا تھا کر رکھ دوں۔ اوریہ ایک لحظہ میں صفحہ ہتی ہے مٹ جائیں۔ محر آپ نے فرمایا جھے امید ہے کہ یہ لوگ خود نہیں تو اِن کی تسلیس میرے وین میں وافل ہوں گی۔۔ کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو بیہ دونوں اس پر ہنس پڑے۔ کہنے لگے یہ تہیں کمیں اپی عیمائیت (۱) سے نہ ہٹا دے۔ یہ بڑا فریبی ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ تشریف لے آئے۔

این رومان اور عبداللہ بن ابی بحر و غیرسما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو کندہ کے پاس عکاظ میں آئے جمال وہ تج کے لئے فمرے ہوئے تھے۔ سب قبائل سے زیادہ نرم روبیہ انہوں نے بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افتیار کیا۔ آپ جب ان کی قوت و شوکت اور خوش اخلاقی طاحظہ کی تو ان سے مختلو فرمانے گئے۔ آپ نے فرمایا میں حمیس اللہ کی طرف بلا آ ہوں جو وصدہ لاشرک ہے۔ ورمرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ جمعے اپنے ہاں پناہ دو جمعے اپنی حفاظت کرتے ہو میری بھی کرواگر میری دعوت غالب رہی تو تمیس اے قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

قبیلہ کے اکثر لوگوں نے کہا یہ بات تو بری انہی ہے۔ گرہم اپنے باپ دادائی پیروی ش کچھ چیزوں کی پرستش کرتے آ رہے ہیں (اے کیے چھوڑیں) تو ان سب بیں سے چھوٹی عمر والا ایک مخص بولا۔ اے قوم اس فض کی بات فورا مان لو قبل اس کے کہ دومرے لوگ تم سے سبقت لے جائیں۔ بخدا الل کتاب بیش گوئی کر رہے ہیں کہ حرم محترم سے ایک نبی کا ظمور ہونے والا ہے۔ اور اس کا زمانہ قریب تر آ چکا ہے۔ قبیلہ میں ایک کا تا آدمی تھا۔ وہ کئے لگا میری بات سنو۔ اس فض کو اسکے خاندان والوں نے نکال دیا ہے اور تم اے پناہ دیتا چاہے ہو۔ کیا سارے عرب سے لوائی لؤسکتے ہو؟ نہیں ہر گزنسی ؟

چنانچد ( ج سے فارغ ہو کر ) یہ قوم اپنے وطن کولوث گئے۔ وہاں ایک یمودی نے ان سے کما غدا کی قتم! متم نے اس کی بات نہ مان کر بہت بری غلطی کی ہے۔ آگر تم اس پر سب سے پہلے ایمان لے آؤ تو عرب کے سروار بن جاؤ گے۔ ہم اس نبی کی عظمتیں اپنی کتاب میں لکھی پاتے ہیں۔ پوری نے آپ کی مفات اپنی کتاب سے کوائیں تو سب قوم کہنے گئی ہم نے یہ مفات اس میں خود دیمی ہیں۔ یمودی نے کہا ہم نے آپئی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ وہ نبی مکہ سے لکھے گااور میں خود دیمی ہیں۔ یمودی نے کہا ہم نے آپئی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ وہ نبی مکہ سے لکھے گااور

اس پر ساری قوم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سال جج پر سب لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ گر ان کے ایک سردار نے انہیں ایکلے سال جج پر جانے سے روک ویا۔ تو ان بی سے کوئی مخض بھی نہ آیا جب اس بیودی کی موت آئی تو پاس بیٹے لوگوں نے سناوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کر رہا تھا اور کلمہ بڑھ رہاتھا۔

١- آنهم بعض الل ميرف لكما ب كد عداس اى وقت مسلمان مو كميا تفاء ويكيت مارج النبوة جلد دوم ذكر سفر طائف

## بيعت عقبيه اولل

(مركز اسلام مكه كرمه سے مدينه منوره كو منتقل بوتا ہے)

(۲۱۴) محمر بن اسحاق سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارا دہ فرما یا کہ دین عالب کر دیا جائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہو جائے اور نصرت حق کا وعدہ پورا کر دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول موسم جج پر تبلیخ دین کے لئے ملکے۔ آپ (کمہ ومٹی کے در میان ایک مبکہ) عفیہ پر جلوہ افروز سے کہ انسار مرینہ کے قبیلہ ہو فزرج نے آپ کی ملاقات ہو گئی۔

مجرین اسحاق نے عاصم بن عمر بن قنادہ ہے اور انسوں نے اپنی قوم کے بزرگوں سے سناہے کہ الما قات ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پو چھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انسوں نے کہاہم خزرج میں آپ نے فرمایا یمبود کے ہم علاقہ ؟ کئے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم پچھے دریبیٹھ سکتے ہو۔ بش تم سے پچھے بات کرنا جاہتا ہوں؟ کہنے لگے کیول شیں۔ تووہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔

آپ نے انہیں وعوت حق سائی پیغام اسلام پیش کیا۔ اور قرآن پڑھ کر سایا۔ ان پراس کا برااڑ ہوا۔ جس کی آیک وجہ یہ بھی تھی کہ یمودی ان کے علاقہ میں ( مرینہ طیبہ ) جس بگرت آباد سے۔ وہ صاحبان کتاب وعلم تھے۔ اور یہ ٹرزج بت پرست مشرک تھے۔ اوس و ٹرزج کی یمودیوں کے ساتھ کئی مرتبہ جنگیں ہو چک تھیں۔ جب بھی جنگ ہوتی۔ یمودان سے کما کرتے اب ایک نی معوث ہونے والا ہے۔ اس کا وقت ظہور قریب آگیا ہے۔ ہم اس کے جمنڈے سلے جمع ہو کر تمارا وہ حشر کر جس کے جو قوم عاد وارم کا ہوا تھا۔ "

جب نی صلی الله علیه وسلم نے انسیں اپنا کلام سنایا تو وہ آپس میں کہنے گلے "معلوم ہو آ ہے ہیہ وہی ہے ہے اوہ آپ می وہی نبی ہے جس کا میرود نے تنہیں مژوہ سنار کھا ہے۔ تو کمیں وہ ایمان لانے میں تم سے آگے نہ نکل جائیں" چنانچہ انہوں نے فورا آپ کی وعوت قبول کرلی اور آپ کی تقدیق کرتے ہوئے حلقہ مجوش اسلام ہو گئے۔

بھر کنے گئے ہم اپنے پیچھے ایس قوم چھوڑ کر آئے ہیں کہ کوئی قوم ان سے بڑھ کر عداوت پینداور شرائگیزنہ ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی اشیں بھی آپ کاغلام بنادے۔ ہم قوم میں پہنچ کر اشیں آپ کا پیغام سنائیں گے۔ اگر اللہ تعالی انہیں بھی توفیق ہدایت دے دے تو آپ سے زیادہ کوئی شخص لائق عزت نہیں۔ چنانچہ بیہ لوگ دولت ایمان و تقدیق سے مالا مال ہو کر اپنے علاقہ کو لوث گئے۔ جمال کک جمعے ( محر بن اسحاق کو ) معلوم ہواہے یہ کروہ خزرج کے چہ آ دمیوں پر مشمل تھا۔
بنو مالک بن نجار سے ابو امامہ اسعد بن زرارہ اور عوف بن حارث بن رفاعہ نی زرایق سے رافع بن
مالک بن عجملان - بنی سلیمہ بن سعد شاخ بن سواد بن عنم سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ - بنی حرام
بن کعب سے عقبہ بن عامر بن نالی - اور بنی عبید بن عدی سے جابر بن عبداللہ بن رفاب بن فعمل رضی اللہ عشم اجمعیں ۔

جنب سے چھ آ دی اپنی قوم میں مرینہ طیبہ پہنچ تو انہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگاہ کیا۔ اور گھر گھر میں دعوت اسلام پہنچانا شروع کر دی۔ چنانچہ انصار میں سے کوئی ایسا گھرنہ رہا جس میں آپ کا ذکر خیرنہ ہوا ہو۔

جب اگلا سال آیا تو انسار کے بارہ آدی موسم جج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ (۱) اور مقام عقیہ پر ہی آپ سے پھر ملاقات ہوئی۔ اور انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ جیسے عور توں کی بیعت کے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ (۲) اور یہ جماد قرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ (۳)

(۱) ان ش چو تو دی تھے جو پہلے بھی آئے تھے اور چو آ د می حرید ساتھ لائے تھے۔

(٣) سوره متحند آعد ١٢ ياره ٢٨ ركوع ٨ - ارشاد خداوندي ب-

لِمَا يَهُمَا النَّيِّ إِذَا حَاءَ النُوْمِنْتُ مُنَا يِعِنْكَ عَلَىٰ اَن لاَّ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْوِقْنَ وَلاَ يَانِيهُ عَلَا يَغْتَلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيثِنَ بِمُهْمَّانِ يَفْتَرِ يُنَاهُ بَيْن اَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِنْ مَعْدُوفِ فَبَا يِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللهُ عَ إِنَّ اللهَ عَفَوْنُ رُّ رَحِيدُمُ 0

ترجمد۔ اے بی صلی اللہ علیہ دسلم جب آپ کے پاس مومنہ عورتی ان شرائط پر آگر بیعت کرتا چاہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی ساتھ کی چیز کو شریک نہیں نصرائیں گی ۔ نہ چوری کریں گی تہ بد کاری۔ اور نہ اپنی اولا و کو قتل کریں گی۔ اور نہ بہتان تراشی کریں گی جوان کے ہاتھوں اور پاؤں کے ورمیان ہے (بد کاری کا) تو آپ ان کو بیعت میں واظل فرما لیں اور اللہ ہے ان کے لئے بخش ماتھیں نے شک اللہ بخشے والارحم کرنے والا ہے۔

(٣) یا در ب مقام عقید وادی منی میں آیک جگہ ہے بہاں انساد طبید کی نبی منی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ج کے موقع پر تین مرتبہ ملا قات پر سرف چھ موقع پر تین مرتبہ ملا قات ہو فی ہے۔ جو بالترتیب سندنیوی ال ۱۲ اور ۱۳ میں تھی۔ کیلی مرتبہ کی طاقات پر سرف چھ آ دمی مسلمان ہوئے گر وہاں بیعت کا کوئی ذکر حمیں۔ سرف آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعوت اسلام دی جو اندوں سرف کی اور عرض کیا کہ ہم اپنی قوم میں جاکر آپ کا تذکرہ کریں ہے۔ اور انسیں بھی آپ کے پاس لائمی گھے۔

جب کد دومری ملاقات میں ہارہ آدمیوں نے جن میں پہلے چہ مسلمانوں میں سے بھی تنے آپ کے ہاتھ پر اقرار بقیہ حاشید اسکلے صفح پر ا جب بدلوگ واپس جائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے ان سے ساتھ مصدب بن عمیر بن باہم بن عید مناف بن عبدالدار بن قعس رضی اللہ عند کور وائد فرما دیا۔ انہیں علم دیا کہ وہاں جاکر لوگوں کو قرآن پڑھائیں احکام اسلام کی تعلیم دیں اور دین کے مسائل سے آگاہ کریں۔ چنانچہ مدینہ طبیعہ عی مصعب کو "مقری" (قرآن پڑھانے والا) کما جائے لگا۔ ان کی رہائش مدینہ طبیبہ ش ابو امامہ اسعد بن زرارہ برا در بی نجار کے مکان عربی تھی۔

## شمان انسار بريندبزبان حفرت على مرتفئي

(۲۱۵) کی بن بیل سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الساد عنہ اللہ عنہ کا قد کرو کرنے اور ان کی اسلام میں سبقت و فسیلت بیان کرنے گئے۔ آپ نے فرما یا۔ چو انساز سے محبت نہ رکھے وہ مومن شیں۔ خداکی فتم! انہوں نے اپنے علاقہ میں اسلام کی یول خدمت کی۔ چیسے گھر میں گائے کے بیچ کی محمداشت کی جاتی ہے۔ اپنی تلواریں، زبانیں اور مال و والت سب کچو اسلام کے لئے وقف کر ویا۔

نی صلی الله علیه وسلم موسم جج پر تبلیغ وین کے لئے لکلا کرتے تھے۔ مگر کوئی قبیلہ آپ کی وعوت پر کان نه وحرآ۔ مجسنہ عکاظ اور منی وغیرہ مقامات پر آپ سال به سال قبائل عرب کے پاس پہنچتے رہے اور یہ سلسلہ اٹنا طویل ہو گیا کہ مچھ قبائل نے تو آپ کو یمال تک کمہ دیا۔ "کیا ابھی وہ وقت ضیں آیا جب تم ہماری طرف سے مایوس ہوجاؤ گے؟"

آ آ گکہ اللہ تعالیٰ نے انسار مرینہ کو اس شرف سے نوازا آپ نے انہیں وعوت وی اور انہوں نے فورا قبول کرلی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کواپنے ہاں پناو دی اور ول و جان سے آپ کی نصرت و خدمت کی۔ اللہ انہیں بھتر جزا عطا فرمائے۔ ہم ان کے ہاں پنچے تو یہ لوگ ہماری میزماتی

توجد ورسالت کرنے کے ساتھ بیعت بھی کی اور وہ اس امر کی بیعت تھی کہ شرک۔ چوری۔ زیا۔ قمل اولاو۔ بہتان اور ہر معصیت سے اجتماب کریں گے بھی بیعت عقبہ اولی کملائی ہے۔ چنانچہ ولائل النبوۃ کی عبارت جس محمہ این اسحاق کی موجود ہیں۔ سرت این بشام جس موجود ہیں۔ سرت این بشام جس عبارت بوں ہے۔ "جب آئندہ سال آیا تو تو زمانہ بچ میں انصار کے بارہ آدمی پنچے اور مقام عقبہ پر رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بادہ آدمی پنچے اور مقام عقبہ پر رسول اللہ علیہ وسلم کے بادہ آدمی پنچے اور مقام عقبہ پر رسول اللہ علیہ وسلم کے بادہ آدمی ہیں۔ علیہ والی کھائی ہے " دیکھتے سیرت جلد اول ص ۴۸۱ (ارود) اس طرح طبقات این مسلم کے الفاظ ہیں "می عقبہ اول کم کا تا ہے "

اور تیسری طاقات میں ستریا بھتر انسار نے اقرار لوحد و رسالت کے ساتھ تی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں لے جاکر آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کے لئے جان مال اولاد سب پچھ قربان کرتے کی بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ طانیہ ہے۔ اور دوسری بیعت سے تین ماہ بعد ہی صلی اند علیہ وسلم کہ سے جمرت کر گے۔ آبائم بعض اہل سیرنے پہلی ما تات کوجمی بیعت سے بی بیعت اسلام قرار دیتے ہوئے عقبہ کے نام سے تین سیمتیں تکھی جیں مگر پہلا طریقہ زیادہ واضح ہے۔ حاصل کرنے پر باہم کڑنے گئے اور قرمہ اندازی تک بات جائپنی۔ انسوں نے اپنے مال میں خود سے بھی زیاوہ ہمیں حق دار بنا دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ (بدر واحزاب وغیرہ کی جنگیں اس پر شاہد ہیں)

(۲۱۲) ام سعد بنت سعد بن رئے ہے روایت ہے تمتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ تک دعوت حق کے لئے اقامت افتقار کی گر آپ کو ایذا رسانی اور گالی گلوچ ہے دوچار ہونا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گروہ انصار کو عزت و توقیر عطافرہانا جانبی۔ توان کے پچھے لوگ مقام عقبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے۔ یہ لوگ ج سے فارغ ہو کر سرمنڈوار ہے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے یاس تھریف لے آئے۔

رادی کمتاہے میں نے پوچھا اماں جان وہ کون کون تھے۔ فرمائے لگیں چھ یا سات آدمی تھے۔ اسعد بن زرارہ اور عفراء کے دو بیٹے وغیر ہم۔ فرمائے لگیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے انسیں اللہ کا پیغام سنایا اور قرآن کی خلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے فورآ اللہ اور اسکے رسول کی دعوت برلیک کمااور دوسرے سال اسی مقام پر پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔

میں نے ام سعد سے کمانی صلّی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کرمہ میں کتنی ویر قیام فرمایا؟ کئے لکیس تم نے ابو صرعہ قیس بن انی انیس کے اشعار نہیں ہے؟ میں نے کما مجھے معلوم نہیں۔ تو آپنے مجھے میہ اشعار سائے۔

وَکَمَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا فِی الْمُواسِعِ نَفْسَهُ فَلَوْ مِرَ مَنْ الْمُوْدِيُ وَلَهُمْ مَنَ وَالْمَا الله ا اور موسم ج پرلوگوں کو اچی رسالت کی وعوت پیش کرتے رہے۔ محر آپ نے کوئی پناہ وہندہ اور واعی حق ندیا ہے۔

فَكَمَّا أَتَا ذَا وَاطْمَا أَنَّ بِهِ النَّوى وَاصْبِحَ مَسْرُوْمَ ابِطِينِهِ وَاضِيَّ پر جب آپ حارے پاس تشریف لائے تو (اسلام کا) گر معلمتن ہو گیا اور آپ قلب و جکر سے صرور اور دامنی ہوگئے۔

کچھ اور اشعار بھی انہوں نے سنائے تنے (1)

بیعت عقبه نامیه (مقام عقبه پرانسار کی دومری بیعت)

(۲۱۷) زہری سے روایت ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حالات اللہ تعلیہ وسلم کے لئے حالات اللہ تعلیہ وسلم کے لئے حالات اللہ تعالی قریش کے سخت تر بنا ویئے تو آپ نے ایک مرتبہ اپنے پچا عباس سے فرمایا۔ اسے پچا!ب اللہ تعالی قریش کے علی الرغم اپنے وین کی خدمت الی قوم سے لے گا۔ جنہیں قریش کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے ہوں گے۔ تم میرے ساتھ عکاظ چلو جھے قبائل عرب کے نعکانے بتلاؤ۔ آکہ میں انسیں اللہ کا پیغام ساؤں۔ شاکہ وہ میری مدد کریں اور میں تبلیخ کا فریضہ باحس طریق سرانجام دے سکوں۔ حضرت عباس نے کمائیٹیجا آؤ عکاظ چلے ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بو گفتیف سے آغاز وعوت کیا اور سارے قبائل تک پینچ- محر اجابت ندارو۔

اگلے سال اوس و خزرج کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ کچھ کے نام یہ ہیں۔ ابو البیٹم بن تیمان عبداللہ بن رواحہ سعد بن رہج تعمان بن عاریۃ اور عبادہ بن صامت رسی اللہ عشم ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جمرہ عقبہ پر رات کے وقت لے ان کے پاس بیٹے، انسیں وعوت حق سائی اور اس دین کی طرف بلایا جے لے کر تمام انبیاء و رسل آتے رہے ہے۔ انسول نے کہا آپ ہمیں وہ کلام سائیں جو آپ پر بذراید وجی اثر تا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں سورہ ایراہیم کی ہے آیات سائیں۔

وَادْقَالَ اِبْرَامِيمُ رَبِّ اجْمَالُ هٰذَا الْبَلْدَ امِنَا۔

(ترجمہ) اور یاد کریں! جب ابرائیم علیہ السلام نے دعائی۔ اے اللہ اس شمر کوامن والا بنا دے۔ آپ نے سورہ ابرائیم کے آثر تک مطاوت فرائی۔

فَرَقَّ الْتَوْمُ وَلَغْبَتُواحِيْنَ سَمِعُوْلُ وَأَجَابُوهُ-

قوم بررقت طاری ہو منی۔ اور سنتے ہی سرتسلیم خم کر دیا اور کلمہ بڑھنے گئے۔

عباس بن عبدالمطلب (جوابعی مسلمان نیس ہوئے تھے) دہاں سے گزرے، دیکھاتو آپ
چیر لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمااے بھتے! تسارے پاس سے کون لوگ بیٹے ہیں؟
آپ نے فرمایا چیا! یثرب کے باشدے۔ اوس و خزرج ہیں۔ میں نے دیگر قبائل کی طرح انہیں بھی
دھوت اسلام دی جوانہوں نے بلا حیل و جمت مان لی۔ اور میری تقدیق کر دی۔ اب سے جانبے ہیں
کہ جھے اے ماتھ اپنے طاقہ میں لے جائیں۔

یہ س کر عماس بن عبدا لمطلب اپنی سواری سے بیچ اتر آئے اور ان لوگوں سے کمااے کروہ اوس و فزرج ! یہ صاحب میرے بیچیج ہیں۔ مجھے سب لوگوں سے پیادے ہیں۔ اگر تم نے ان کی تقدیق کر دی ان پرایمان کے آئے اور ان کو ساتھ لے جانا چاہے ہو تو یس تم ہے آیک مضبوط وعدہ لینا چاہوں گا۔ تاکہ جمے اطمینان ہو جائے کہ تم ان سے دھو کا نہیں کرو گے۔ انہیں رسوانہیں ہوتے وہ گئے۔ یونکہ یہود تسمارے ساتھ رہے ہیں جوان کے دشمن ہیں۔ اور جمعے ان سے خوف ہے۔ اسعد بن ذرارہ پر عباس کا قبل ناگوار گزرا کیونکہ اسعد اور ان کے ساتھی بھی عباس کی باتوں سے شکاہت کر رہے تھے۔ تو وہ کہنے گئے یارسول اللہ اجازت ہوتو ہم اسے جواب دیں۔ ہم آپ کے لئے پریشانی پیدا کر نااور کوئی ناگوار بات کر نائمیں چاہے۔ محض آپ پرائیمان و تعدیق کا ظمار کرنا چاہے ہیں۔ پریشانی پیدا کرنا تاور کوئی ناگوار بات کر نائمیں چاہے۔ محض آپ پرائیمان و تعدیق کا ظمار کرنا چاہے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے کما یارسول اللہ! ہروعوت کا ایک راست ہے۔ زم ہو خواہ سخت۔ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے کما یارسول اللہ! ہروعوت کا ایک راست ہے۔ زم ہو خواہ سخت۔ آپ نے ہمیں ایک وعوت دی جو لوگوں کے لئے بیجان خیز ہے۔ انہیں دہشت و وہ کر وہنے والی سے تبد وعوت دی کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر آپکا وین اختیار کرلیں۔ یہ برائشن عرصلہ ہے۔ آپ نے بید وعوت دی کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر آپکا وین اختیار کرلیں۔ یہ برائشن عرصلہ ہے۔ آپ نے یہ کوئی کرلیں۔ یہ برائشن عرصلہ ہے۔ آپ نے بید کوئی کرلیں۔ یہ برائشن عرصلہ ہے۔ آپ نے بید کوئی کرلیں۔ یہ برائشن عرصلہ ہے۔ آپ نے بید کوئی کرا کرلیں۔ یہ برائشن عرصلہ ہے۔ آپ نے بید کوئی کرلیں۔ یہ برائشن عرصلہ کوئی کرا ہم نے ایسے قبول کرلیں۔

آپ نے ہمیں دعوت دی کہ مشرک لوگوں سے رشتہ کاف لیں۔ سب قریب و بعید (غیر مسلم) رشتہ داروں سے کٹ جائیں۔ یہ دوسرا کھن مرحلہ ہے۔ گرہم نے اسے بھی تجول کر لیا۔ آپ سے ہم لوگوں کو جو اپنے علاقہ میں ایک مقام رکھتے ہیں توت و حشت کے الک ہیں۔ کوئی ہم پر غلب حاصل نہیں کر سکا۔ دعوت دی کہ ایک ایسا اجنبی مخض ہم پر حکومت کرے جے اس کی قوم نے چھوڑ دیا اور اس کے پچل نے اس سے وست برداری کر لی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ کر ہم نے اس کی تبول کر رہا۔ یہ تمام مراحل انسانوں کیلئے بہت مشکل ہوتے ہیں گر اس محض کے لئے پکھ مشکل نہیں جے اللہ ہوایت دینا اور مستقبل میں بھلائی سے نوازنا چاہے۔

ہم اپنے ہاتھوں زبانوں اور سینوں سے آپ کی دعوت پر لبیک کمد رہے ہیں ہم نے زبان سے آپ کی دعوت کا قرار کیا۔ دل ہیں ایس معرفت محسوس کی جو ہمیں ثابت قدم رکھے گی۔ اور ہاتھوں سے آپ کی بیعت کررہے ہیں۔ در حقیقت ہم آپ کے اور اپنے رب کے ہاتھ پربیعت کررہے ہیں۔ در حقیقت ہم آپ کے اور اپنے رب کے خون سے کم قیمت اور ہیں۔ ہمارے ہاتھ (اپنے مال پر) آپ کے ہاتھوں سے کم تر صاحب افتیار ہوں گے۔ ہم آپ کی الی ہی جمالے تو اللہ کا داور اپنی عور تول کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ عمد مجمح خفاظت کریں ہے۔ اگر ہم نے یہ عمد مجمح نعاطت کریں ہے جو اللہ اور اگر نہ بھا سے تو وہ اللہ کی عظاموگی۔ گرا سے میں کوئی فخص ہم سے زیادہ یہ بخت نہ ہوگا۔ یارسول اللہ ہم یہ باتیں سمیم قلب سے عرض کر رہے ہیں۔ واللہ المستعان یہ بھر اسعد بن زرارہ نے عہاس بن عبد الطفیب کی طرف رخ کیا اور کما رہے تم۔ اے پھر اسعد بن زرارہ نے عہاس بن عبد الطفیب کی طرف رخ کیا اور کما رہے تم۔ اے ہمارے اور نمی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ بی بھر جانا ہے۔ تم نے ہمارے اور نمی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ بی بھر جانا ہے۔ تمارے اور نمی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ بی بھر جانا ہے۔ تمارے اور نمی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ بی بھر جانا ہے۔ تمارے اور نمی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ بی بھر جانا ہے۔ تمارے اور نمی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ بی بھر جانا ہے۔ تمار

ہتلا یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تهمارے بھینے اور تہمیں سب سے محبوب تریں۔ گرہم کتے ہیں کہ سے جمارے رسول ہیں۔ ہم نے ان کے لئے سب قریب و بعیدے رشتہ کاٹ لیا۔ کیونکہ انہیں اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ یہ غلط بات نہیں کتے۔ اور جو کلام انہوں نے سنایا وہ بشرکا ہو سکتا ہی نہیں۔ تممارا سے مطالبہ کہ تم ایک مضبوط وعدہ بینا جاہتے ہوتو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم ہرقتم کا وعدہ وینے کو تیار ہیں۔ جو جاتے ہولو! پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے گئے یارسول اللہ! اپنے لئے آپ جو فرمانا چاہتے ہیں ہمیں تھم فرمائیں۔ اور اپنے رب کے لئے جو حقوق ہم یا عائم جوتے ہیں بیان فرمائے جائمیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے رب کے لئے تو میں میں کموں گا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور اپنے لئے میہ کموں گا کہ جیسے اپنی حفاظت کرتے ہو میری میسی کر و مجے۔ کہنے لگے یار سوئی اللہ ہمیں سب کچھ منظور ہے۔

عباس بن عبدالمطلب نے کہا اس پر اللہ کے نام کے ساتھ تسارا وعدہ رہا اور اس کے ذمہ کے ساتھ تسارا ذمہ رہا۔ اس حرست والے مہینہ اور شرین سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ تم ان کے اور ان کے خدا کے ہاتھ تسارا نہ ہو کہا تھ تسارے ہاتھوں پر ہے۔ تم ان کی پوری پوری مدد اور پشت پناہی کرو گے۔ اپنے ہاتھوں زبانوں اور دلی جذبات کے ساتھ ان سے ان کی پوری پوری مد اور پشت پناہی کرو گے۔ اپنے ہاتھوں زبانوں اور دلی جذبات کے ساتھ ان سے انگ ہوگے۔

معت مج من المبارك المراب المر

ام ندلاے تھے) کمااے اللہ توس دہااور دیکھ رہاہے۔ اور کے سرد کر دیاہے اے اللہ! صرے بھتج کا

تشریف لانے والے جی اور اسے ۔ انسار نے اس کا کا آپ نے کما کیا تم جانتے شیں کہ بیہ اللہ کے مقدی شمر مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ سمیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ اور میس ان کا خاندان بھی آباد ہے؟ کئے لگے یقیناً! ابوالمیشم نے کمااگر کسی امتحان و اہماء کے دن تم نے ان کا ساتھ چھوڑ ریٹا اور انہیں شماکر دینا ہے تو آپ کو الی وعوت ہی نہ دو ۔ یار رکھو عرب آپ کو اور تنہیں آیک ہی تیرکی زویس رکھیں گے۔

آگر تم اللہ کو اپنی جان مال اور اولاد سے عزیز رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے ہاں جو تمہارے کئے تواب ہے وہ تمہاری جان مال اور اولاد سے کمیں بہتر ہے۔

ساری قوم انصار نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہو گا بلکہ ہم پورے صدق و وفا کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔

تی رواز ہوئے۔ یارسول اللہ!اگر ہم آپ کی پیردی میں لوگوں سے جنگ کریں ۔ سب رشتہ داریاں اور قرابتیں پس پشتہ ڈال دیں اور جنگ ہمیں! پی پشت پر سوار کر لے اور کھل کر سامنے آ جائے کیا! پسے میں آپ ہمیں بے یار و مدد گار چھوڑ کر اپنے شہرتو نہیں چلے آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیتے اور فرما یا اُلذَیُمُ اَلَذَیُمُ وَالْهَذَمُ اَلْهَا لَهُ مُکْدُمُ

تساری جنگ کے ساتھ میری جنگ ہوگی اور صلح کے ساتھ صلح ہوگی۔ (1)

عبداللہ بن رواحہ ' کئے گئے ابوالہیٹم! بس کر دہمیں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی بیت کرنی چاہئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابوالہیٹم نے بیعت کی۔

· ابدالهیشه نے کما یارسول اللہ! میں ای طرح آپ کی بیت کر رہا ہوں جیسے بنی اسرائیل کے بارہ تقیبوں نے (تبلیغ وین کے لئے) بیعت کی تھی۔

عبداللہ بن رواحہ ' نے کہا یار سول اللہ بیں اس امریر آپ کی بیعت کر رہاہوں۔ جس پر حوار نوں نے حضرت عیمی علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔

اسعدین زرارہ نے کہا ہیں اس بات پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر رہاہوں کہ وفامیرے عمد کی تصدیق کرے گی اور عمل میرے قول کی تا ئید کرے گا۔

نعمان بن حارثہ نے کمامیں آپ کے اور اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر ماہوں کہ اللہ کی راہ میں کوئی دور و نز دیک کا رشتہ خاطر میں نہ لاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم مکواریں لے کر ان

۱۔ عرب کے لوگ کمی آن نے ساتھ طیف بنتے ہوئے کتے ہیں الدم الدم والبریرم البریرم لیحیٰ جس قوم سے تم لاو گے ہم بھی لایں گے اور جس سے تساری صلح ہوگی ہماری بھی ہوگی۔ سیرت ابن ہشام میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ اَ اَنَا مِنْکُمْ مَا فَاضْتُمْ مِسِنِّیْ اُکا دِیبُ مَنْ حَالَ بَائِمُ مَا اُلْمَائِمْ مِنْ سَالْمُنْمُ ہِے۔ تم میرے ہوا ور میں تسادا۔ جس سے تم لاد کے میں لادل گااور جس سے تساری صلح ہوگی میری بھی ہوگی۔ (مشر کین و طالمین) اہل منی پر پل پڑیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ابھی) جھے اس کا تھم نسیر رومام ہا۔

عبادہ بن صامت ہے عرض کیا۔ یارسول اللہ۔ میں اس بات پر بیت کر تاہوں کہ خدا کی راہ میں سمی ملامت محرکی ملعنہ بازی کو بار خاطر نہ بناؤں گا۔

سعدین رکیج عرض پر داز ہوئے یار سول اللہ! میں اللہ کی اور آپ کی ہیعت کر رہا ہوں مجھی خدا د رسول کی نافرمانی نہ کروں گااور نہ مجھی ان سے نقض عمد کروں گا۔

چنانچہ بیعت کر کے سب انصار عقیدت وسسرت میں ڈوبے ہوئے اپنے وطن کولوٹ گئے۔ وہ خوش تنے کہ رسول فدانے انہیں قرآن شایا۔ اور ان کی تمناکو شرف اجابت بخش ویا۔ اس کا سے ثر ہوا کہ اگلے سال جج پر انصار کے ستر (۷۰) آومی حاضر دربار رسالت ہوئے۔

(۲۱۸) عروہ بن زبیر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ انسار کا ایک گروہ حج پر آیا۔ جن میں بی نجار سے معاذ بن عفراء۔ اسعد بن زرارہ۔ بنی زریق سے رافع بن مالک اور ذکوان بن عبد قبیر -بن غنم بن عوف سے عبادہ بن صامت اور ابو عبدالر حمان بن تعلیہ۔ بنی عبدالاشمل سے ابو الهبیثم بن تیمان اور بنی عمرو بن عوف سے عویم بن ماعدہ بھی تتے رضی الله عنم الجمعین -

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اپنی دعوت پیش کی۔ اپنی رسالت کی حقیقت ان پر ظاہر فرمائی۔ اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جسے سن کر انہیں آپ کی وعوت پر یقین واطمینان حاصل ہوا۔ اور اہل کماب ہے آپ کی جو صفات اور خوبیاں سن رکمی تھیں وہ آپ کی ذات میں سر بسر ملاحظہ کر لیں۔ توسیب نے آپ کی تقدیق کر دی اور ایمان لے آئے۔ یہ لوگ بھلائی کے ذرائع تھے۔ یہ لوگ آپ ہے ورش کرنے گئے یارسول اللہ! آپ جانے ہیں کہ اوس و خزرج میں کہیں جنگیں اب تک رہی ہیں۔ پھر بھی ہماری پوری تمناہ کہ ہم آپ کے وین کی خدمت کریں۔ اللہ اور جنگیں اب کے رہی جان ماریں اور اپنی سمجھ کے مطابق آپ کی اعانت کرنے میں کوئی فروگزاشت نہ رکھیں۔ تو آپ اللہ پریہ کام چھوڑیں۔ ہم اپنی توم میں واپس جاتے ہیں۔ انہیں آپ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ انہیں آپ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور انہیں خدا ور سول کی دعوت و ہے ہیں۔ شاکدا للہ ہماری قوم کو اتحاد و انقاق عطا فرما دے۔ اور امار ٹی تو آپ اور امار آباہم اتحاد نہ ہو تو پھر بات نہیں ہی گے۔ ہم آئندہ سال پھر جارے پاس تشریف کے آئی اور امار آباہم اتحاد نہ ہو تو پھر بات نہیں ہو گئے۔

چنا نچہ بدلوگ اپنی قوم میں واپس مریته منوره آئے۔ خفیہ طور پر دعوت اسلام کا آغاز کیا۔ ادر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ور سمالت سے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اور قرآن سناکر اہل ۔ وطن پر راہ حق روش کرنے کے۔ آ آنکہ کوئی گھر ایسانہ رہا جس میں کوئی آیک فرد مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ ،

حضرت مصعب کے مدینہ جائے سے وہاں دین اسلام کا چشمہ اہل ہوا پھر انسار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجا کہ آپ ہماری طرف اپنا کوئی نمائندہ بھجیں جو کتاب اللہ کے سائقہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے۔ اس طرح لوگ جلد مائل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر برا در بنی عبدالدار کو بھیج ویا۔ وہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن زرارہ کے ہاں آکر تھرے اور خفیہ طور پر دعوت حق کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسلام پھیلنا شروع ہو گیاادر اہل اسلام کی نفری میں اضافہ ہونے لگا۔ تاہم ابھی تک یہ سلسلہ درون خانہ بی چل رہا تھا۔

#### حضرت سعد بن معاذ كالسلام لانااور دين كالجيلنا

ایک دن اسعد بن ذرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنما مینہ شریف کے ایک کوال بئر مرق یااس کے قریب کمیں آئے۔ اور اہل محلّہ کو بلا بھیجاوہ لوگ چھپ چھپ کر ان دونوں کے پاس آگئے۔ ابھی مصعب بن عمیر انہیں ٹبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آگاہ کر رہے اور دین کی باتیں بتلارہے بتھے کہ سعد بن معاذ کو (جو ابھی اسلام نہ لائے بتھے) خبر ہوگئی۔

وہ ای وقت تیرو تفتگ اور ضرب و حرب کے سامان سے مسلح ہو کر اچاتک ان کی مجلس پر آ
پنچے۔ اور کہا۔ تم اس اجنبی درماندہ اور انجان فخض کو ہمارے علاقہ بین کس بنیاد پر لائے ہو؟ بیہ
ہمارے بے و توف ہو گوں کو اپنے باطل خیالات کا قائل کر رہا ہے۔ اور تمہیں بھی اس کی دعوت و پنے
ہمارے بے خبروار جو آئندہ میں نے تمہیں یوں اپنے علاقہ میں مجلس لگائے بیٹے دیکھا۔ چنانچہ یہ لوگ
اٹھ کر طلے گئے۔

پھرا یک مرتبہ بئر مرق پر اہل دین کا دوبارہ اجتماع ہوا۔ سعد بن معاذ کو پھر اطلاع ہوئی۔ انہوں نے آگر دوبارہ ڈانٹ ڈپٹ کی۔ گر پہلے کی نسبت اب لہجہ کافی حد تک زم تھا۔

جب اسعدین زرارہ نے سعد کالبحہ نرم پایا تو کئے لگے اے میرے خالہ زا د بھائی! اس اجنبی کی بات توذراس لواگر پسندنہ آئی تواس سے بهتررائے چیش کر دینا۔ اور اگر وہ کچی ہے تواسے قبول کرو۔ تو سعد نے کما سناؤ سے کیا کہتا ہے؟

> چنانچ مصعب بن عمير نے بيه آيات الاوت فرائيں۔ حلتم والمكتاب الْمِيُني و إِنَّاجِكَانَا وُقُرْآنَاعَكَ بِيُّا لَكَ لَكُمُ تَعْقِلُونَ و

ترجمہ: ۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے باکہ تم اسے سمجھ سکو۔

معد کنے گئے یہ بزی کچی کلام ہے۔ وہ یہ سن کر واپس چل دیئے گر قرآن اپنا اثر کر گی تھا۔ اور
دل میں اسلام اثر آیا تھا۔ تاہم آپ نے ابھی اس کا اظمار نہ کیا۔ پھر آپ اپٹی قوم میں پنچ اور
اعلانیہ طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے کئے گئے۔ اے قوم! اگر کسی چھوٹے بڑے یا مرد
عورت کواس کلام میں شک ہے قاس سے بمتر کلام لے آئے۔ ہم اے اپنائیس کے خداکی قسم یہ ایسا
کلام ہے جے س کر گردن بھی کٹائی جا سکتی ہے۔

فَأَسْلَمَتْ بَنُوعَنِدُ الْأَشْهَلِ عِنْدَ إِنْ لَامِ سَعَدِبْنِ مَعَاذٍ وَدُعَآثِهُ إِلَامَنْ لَمْ يُذَكَرُ فَكَانَتَ أَذَلُ دُودٍ مِنْ دُودٍ الْأَنْصَادِ السَّكَتَ بِاسَرِّهِمْ -

آب کے اسلام لانے سے آپ کی ساری قوم بی عبدالاسٹیل اسلام کے آئی اور بہ اسلام میں کھیل طور پر واظل ہونے والی انسار کی کہلی قوم تھی۔ )

بعدازاں بنو تجارئے مصعب بن عمیر "کواپنے ہاں سے نکال دیا۔ اور اسعد بن ذرارہ پر یمی کنی کر دی۔ چنا نچہ مصعب بن عمیر "کواپنے ہاں سے نکال دیا۔ اور وہاں دعوت حق حق کر دی۔ چنا نچہ مصعب بن عمیر "وہاں سے سعد بن معاذک پاس آگئے۔ اور وہاں دعوت حق دیتے رہے۔ اور انلنہ تعالی لوگوں کو آپ کے ہاتھوں جام جایت پلاتا رہا۔ آتا آئکہ انسار کے ہر گھر میں ایک سے زائد افراد مسلمان ہو گئے۔ بڑے مرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ جن میں عمرو بن جموح بھی تھے۔ بت پاش پاش کر ویتے گئے اور اہل اسلام اپنے علاقہ کی غالب اور معزز اکثریت میں تندلی ہو گئے۔

مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوث آئے۔ آپ کوان ونوں مقری (قرآن پڑھانے والا) کہا جاتا تھا۔ (1)

ا گلے سال انسار کے سر افراد رج پر پہنچ ۔ جن بیں چالیس کا شار بزرگوں اور اشراف میں ہو ہا تھا اور تھے ۔ ان میں سب سے کم عمر عقبہ بن عمرو، ابو مسعود اور جابر بن عبداللہ تھے ۔ ان لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا قات ہوئی عباس بن عبدالسطنب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ساتھ سے مساتھ ساتھ ہوگی عباس بن عبدالسطنب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نبوت و رسالت کی تشریح بتلائی ۔ انہیں دعوت دی کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نبوت و رسالت کی تشریح بتلائی ۔ انہیں دعوت دی کہ وہ اسلام لائیں ۔ آپ کی بیعت کریں اور دین کی لھرت کے لئے ہر طرح سے تیار ہوں ۔ توسب نے دعوت تبول کر لیا اور عرض کیا ہمیں ارشاہ فرما ہے کہ ہم پر اللہ کے کا

<sup>(</sup>۱) مصعب بن عمير كے بے شار نطائل بيں۔ آپ كاسب سے بواكار نامد كئ ہے كہ آپ كى هريند طبيب ميں آهد سے خوب اسلام پھيلا۔ آپ كى برمجلس بيں ايك دو آوكى ضرور مسلمان ہو جاتے تھے آپ نے چاليس سال عمر پاكی اور غزد واحد ميں شهيد ہوئے۔

حقوق ہیں اور آپ کے کیا ہیں۔ آپ نے فرما یا کہ اللہ کے لئے ہیں بیہ کموں گا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور اپنے لئے بیہ کموں گا کہ (اگر ہیں تسارے پاس مدینہ طیبہ ہیں چلا آؤں تو) میری حفاظت اس طرح کرو گے جیسے اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو۔

سب نے آپ کے ارشادات کو قبول کیا۔ حضرت عباس نے اس پر ان سے وعدہ لیا۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ سب سے قبل ابوالیسیٹر بن ٹیمان نے بیعت کی۔ اور عرض کیا یارسول اللہ الوگوں کے ساتھ ہمارے کئی روابط جیں شائد وہ اب کٹ جائیں گے۔ تو کیا اس کے بعد آپ اپنے وطن واپس تو منیں آ جائیں گے ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبم کنال فرمایا۔

ٱلذَّمُ ٱلدَّمُ وَالْهَدْمُ الْهَدْمُ

لیتی تهارے خون کے ساتھ میراخون کرے گااور تمهاری سلے کے ساتھ میری ملح ہوگی۔

ابوالہين آپ كابواب س كر نمايت مرور ہوئے۔ اور پرائي توم كى طرف ر ق كر كے كويا ہوئے اللہ على اللہ على اللہ على حرم ہوئے اللہ على رہا ہوں كہ يہ ہيں۔ آج يہ اللہ كے حرم مقدس جائے امن بين اور اپ رشتہ داروں اور قوم كے درميان جلوہ فرابيں يادر كھواكر تم اشيں اپ ساتھ نے كے لا عرب تم پراور ان پرايك على كمان سے تيراندازى كريں گے۔ اگر تم راہ خدا بين جان مال اولاد سب مجھ قربان كرتے ہوت ہو تو پر آپ كو اپن ہوت ہاں تشريف لانے كى دعوت دو۔ كوكھ آپ كى رمبالت بين كوئى شك ميں آپ بريشان نہ ہوں تو پر كوكھ آپ كو الى وعوت نہ دو۔ اور اگر تميں ڈر ہے كہ كس آپ بريشان نہ ہوں تو پر اب تي آپ كوالى وعوت نہ دو۔

عبدالله بن رواحه محض منظ ابوالهيشم! اب بات ختم كرو بم كب كى بيت كرنا چاہج بيں ابوالهيشم كنے لكے سب سے بہلے ميں بيت كروں گا۔ چنانچد سب لوگوں تے بيعت كى۔

بیعت عفیہ ہونے پر شیطان بہاڑ پر چڑھ کر چیخے لگا

شیطان بہاڑی چونی پر چڑھ کر چیخ نگا و قراش ! ویکھویداوس و خزرج تممارے ساتھ جنگ کرتے کا معاہدہ کر دہے ہیں۔ یہ آواز س کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے لوگ (اوس و خزرج) پریشان و خوف زوہ ہوئے آپ نے فرمایاس آواز سے نہ ڈروید و بھن خدا الجیس ہے۔ اس کی آواز قرایش تک نہ بہنچ گی۔ بھرنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور شیطان کو پکار کر فرمایا "او سانپ کے بیج ! یہ تیری جرائے ؟ مس ابھی فارغ ہو کر تیما علاج کرتا ہوں۔ "

قریش بیعت عقبد کرنے والوں کو پکڑنے کے لئے لیکے مکر اندھے ہو گئے وَلَیْنَ قُویْتًا الْمُدِیْتُ فَا فَبِلُوْ اِحَنَّی اَنَهُمْ لَیْتَوَمِّوْ وَنَعَلْ رَحْلِ اَصْعَابِ رَسُولِ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا يُرْجِورُ وَنَهُمْ فَرَحَجَتْ ثُرِيْنٌ

ا و حرقریش کواس بیعت کی خبر ہوئی تووہ مقام عقبہ کی طرف لیکے (گر خدانے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے) وہ انصار کے کچاووں کو روندتے پھرتے تھے گر انہیں پچھ نظر ند آتا تھا۔ تو وہ ناکام ہو کر ، واپس چلے گئے۔

عباس بن عبادہ بن لفنلہ " برا در بنی سالم نے عرض کیا یارسول اللہ !اس غدا کی کتم جس نے آپ کو عزت بخشی اگر آپ بچاہیں تو ہم ابھی تلواریں لے کر ان اہل مٹی پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھے اس کا تھم نسیں دیا گیا۔

چنا تی بید لوگ رضائے اللی کے حصول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرت واعانت کا جذبہ لئے کامیاب و کامران واپس وطن لوٹ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لئے جائے بناہ مدر گار اور مقام ہج ہے سب پچھ مہیا کر دیا تھا۔

عمرو بن جمور " کا قبول اسلام اور آپ کے بت کی دلچیپ سر گزشت

محر بن اسحاق سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کرنے کے بعد جب انصار دینہ طیبہ میں آئے تو اسلام خوب بھیلا، آئم کچھ لوگ ابھی اپنے عقیدہ شرک پر قائم سے جن میں آیک عمرو بن جو جسی ہے میں آئے مقید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرے آیا تھا۔
محرد بن جموع بنو سلمہ کے معزز ترین فرد اور سرداروں میں سے آیک سردار شھے۔ انسول نے اپنے گر میں لکڑی نے بنا ہوا آیک بت رکھا تھا جے مناق کتے تھے۔ ویگر سرداروں کا بھی میں حال تھا۔

جب بنو سلمہ کے پچھ نوجوان جن میں معاذین جبل اور خود عمرو کے بیٹے معاذیجی تھے اسلام لے آتے تووہ اکثر عمروین جنوح کابت اٹھا کر ہا ہرلے جاتے اور بنو سلمہ کے کھودے ہوئے کسی گڑھے میں جہال لوگوں نے کوڑا کر کٹ ڈالا ہو ہا تھا۔ منہ کے ہل پھیٹک آتے۔

ایک دن عمرد نے منع کے وقت قوم سے کما۔ تمهارا برا ہو۔ یہ رات کو ہمارے خدا کے ساتھ زیادتی کون کرتا ہے؟ مجروہ بت کو علاش کرنے لکتے جب وہ مل کیا تواسے محمر لائے۔ "خدا کو وجویا" اسے صاف کیااور خوشبولگا کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ پھراسے کہنے گئے۔ انڈکی قتم! اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ تہمارے ساتھ یہ حشر تم نے کیا ہے تو میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ (خدا کو دلاسہ وے رہے تھے۔ معاذ اللہ)

اگلی شام کو جب عمرو بن جموح سو گئے تو بنو سلمہ کے نوجوان پھر آئے اور بت کو پھر وہیں پھینک آئے۔ پھر آئے دن انیا ہونے لگا اور عمرو ہربار اسے ڈھونڈ کر لاتے اور وھو کر اپنی جگہ رکھ دیتے۔ ایک ون حسب معمول انہوں نے بت کو دھو کر خوشبولگا کر اور صاف کر کے اپنی جگہ رکھا اور اپنی تکوار لاکر اس کے کندھے پر لٹکا دی اور کہا۔ اے بت جھے نہیں معلوم کہ روزانہ تیرا یہ حشر کون کر تا ہے۔ اگر تھھ میں کوئی بھلائی ہے تو آج اس تلوار کے ساتھ خود ہی مقابلہ کر لینا۔ جب رات پڑی کر تا ہے۔ اگر تھھ میں کوئی بھلائی ہے تو آج اس تلوار کے ساتھ خود ہی مقابلہ کر لینا۔ جب رات پڑی اور عمرو بن بھوے نیدی وادی میں جا بسے تو مسلمان نوجوان پھر آئے۔ دیکھا تو تلوار بت کے کندھے پر لٹک ربی تھی۔ تلوار انہوں نے آئر کی اور باہر لے جاکر ایک مرا ہوا کنار سی کے ذریعے بت کے ساتھ باندھ دیا۔ اور اسے کوڑا کر کٹ کے کئی جھینک آئے۔

عمرو بن جموح نے صبح جب بت کو موجود نہ پایا تواس کی تلاش میں نکلے۔ جب وہ ملا تو دیکھا کہ " خدا" گندگی میں بڑا ہے اور ساتھ ایک مرا ہوا کما بھی بندھا ہے۔

عمرو بن جموح نے جب اس کی میہ حالت زار دیمھی تواس سے متفر ہو گئے۔ پھر جب بنوسلمہ کے مسلمان افراد نے آپ کو سے توحید اللی کا ایک گھونٹ پلایا تو آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اور کیکے سیچے مسلمان ہو مجئے۔

اسحاق بن بیار نے بنوسلمہ کے ایک ہخص سے روایت کی ہے کہ جب بنوسلمہ کے لوگ اسلام لانے گئے توان میں عمرو بن جموح کی بیوی اور اولا دبھی مسمان ہو گئی۔ عمرو نے آئی بیوی سے کمااپنے بچوں میں سے سنی کو میرے پاس نہ بلانا میں ان کی کلام سننا یا ان کے سمی فعل کو ویکھنا ہی شیں جابتا۔

یوی نے کما درست ہے گراپنے فلال بیٹے ہے اگر تم اس کی ایک بات سن لو تو حرج ہی کیا ہے۔ عمرونے کماوہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ اس کی بات کیاسنوں۔ بیوی نے کمانسیں اس نے قوم کا ساتھ دیا ہے۔ چنا نچہ اس بیٹے کو بلوا یا گیا۔ عمرد کنے لگے بھی ! وہ جو اس آوی (مصعب) سے تم نے کلام سناہے وہ مجھے سناؤ۔ اڑکے نے بڑھناشروع کیا۔

المستندية وتبالساليين الماله الفيزلط المستقينيم

عمرونے کمایہ کلام کتا حین وجمیل ہے۔ کیااس کا سارا کلام ہی ایبا ہے؟ اڑکے نے کہاایا جان!اس ہے بھی خوب ترہے۔ پھر لڑک نے پوچھا کیا آپ اس کی بیعت نہیں کر لیتے؟ آپ کی ساری قوم تو بیعت کر چکی ہے۔ کئے گئے میں جب تک اپنے بت سے مشورہ نہ کر اول پچھے نہیں کر سکتا۔ میں دیکھوں گا کہ بت چھے کیا جواب ویتا ہے۔ کتے ہیں کہ اس بت سے جب اہل قبیلہ بات کر نا چاہتے تنے توالیک بوڑھی عورت اس کے پیچیے کھڑی ہو جاتی اور بت کی طرف سے جواب دیتی۔ عمرو بن جموح آگے مگر وہ بوڑھی اس دن غائب متی۔

عرونے پہلے بت کاشکریہ اواکیا۔ پھر کمااے مناقہ کچھ ہوش کر، تھنے تباہ کیا جارہا ہے۔ اور تو عافل ہے۔ ہمارے ہاں ایک آومی آیا ہوا ہے جو ہمیں تیری عباوت سے رو کماا ور کھنے چھوڑ وینے کا تھم دیتا ہے جس نے یہ پندنہ کیا کہ تھے سے اجازت لئے بغیراس کی بیعت کر لوں۔ پھراس سے لمبی چوڑی محفظوکی۔ مگراس نے پچھ جواب نہ ویا۔ عمونے کما۔ لگتا ہے کہ تو غضبتاک ہو گیا ہے۔ اور ابھی میں نے پچھ کیا بھی نہیں۔ عمرہ کواس پر غصہ آگیا اور اسے توڑ ڈالا۔

ابراہیم بن سلمہ نے محر بن اُسحاق سے اپنی روایات میں سے اضافہ بھی کیا ہے کہ جب عمرو بن جموح نے اللہ کو پہچان لیااور بت پر تی سے کنارہ کشی کرلی تو صلالت و اندھا پی سے چھٹکارا حاصل

کرنے کی خوشی میں مید اشعار کھے۔

اَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِنَا مَضِ تَوَاسْتَنْقِدُ اللهُ مِن تَارِهِ مِن اللهِ مِن تَارِهِ مِن مِن اللهِ مِن مَن م مِن كُرْشِة كنامون كَى الله معانى عابتا مون - اوراس كى دوزخ اس كى پناه ما تكامون -وَانْفَرِيْ عَلَيْهِ مِنْعَمَا آمِنْهِ إِلْهِ الْمُسَوَّمِ وَأَسْسَتَامِهِ

اوراس کی نفتوں پراس کی ٹاکتا ہوں۔ جو حرم اور اس کے پردوں کا بھی خدا ہے۔
فکیمُخانَهٔ عَدَدَ المُناطِيْنِ وَفَطْير السَّمَاءُ وَمَدْ مُارِهِ

توا منڈ کے لئے حمد و ثاہبے گناہ کرنے والوں کی تعدا د کے برابر اور آسمان اور اس موسلا وھار برہے والی یارش کے قطروں کی تعداد کے برابر۔

مَدَافِنَ وَتَدُكُنْتُ فِي طُلْمَةٍ حَلِيْكَ مَنَاةً وَاحْجَارِمُ الله لے جھے ہدایت دے دی جب کہ میں آرکی میں تھا۔ مناۃ اور اس کے پھروں کا مای اور دوست تھا۔

وَانْفَ فَيْ بَعْنَدَ سَيْبِ العَنْ اللهِ اللهِ عَادِم وَمُ مَنْ اللهُ وَمِنْ عَادِم اللهِ اللهِ عَلَامِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ

فَقَذَكِذَتُ أَهْلِكُتُ فِي ظُلْمَةٍ تَدَارَكَ ذَاكَ بِمِفْدَارِم

یں تو آر کی میں ہی ہلاکت کے قریب ہو چکا تھا گر جس قدر قار کی تھی اللہ نے اس قدر مجھے نور ہواہت دے دیا۔

الله الآسَام وَجَبَادِ ٥ اللهُ الآسَام وَجَبَادِ ٥ اللهُ الآسَام وَجَبَادِ ٥ اللهُ الآسَام وَجَبَادِ ٥ اللهُ ال

حصرت عمروین جموح رمنی اللہ عنہ کے ہی ہیا شعار بھی ہیں جوانموں نے اپنے بت کی زمت میں تقعے ہیں۔

تھے ہیں۔

تَا اللّٰهِ لَوْ لَمُنْتَ إِلَهُا لَـمْ تَكُنْ اللّٰهَ وَلَمْكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

افوس ہے میرے ہوں مرفے پر ۔ کیاتوالیا ذلیل خداتھا اب ہم نے تحقیق کی تو بھے نمایت ماقت کا مرکز پایا۔

مُوَالَّذِيْ اَفْتَدَ ذِهِ مِنْ مَّبُلِ اَنَ اَسُكُونَ فِي ظُلْمَةُ فَدَبُرِ شُرْنَهَ مَنْ توده اللہ ہے جس نے جھے بچالیا۔ اس سے پہلے کہ میں اندھری قبر میں رکھ دیا جاتا۔ اَکُٹُو لِلَّهِ الْسُلَا ذِحِی الْمِنْکَ اَلْوَاهِبُ الرَّنَّاقُ دُمِیّانُ الدِّیْکَ تواللہ تعالی والی تعت کے لئے ہر تعریف ہے۔ جو سچارزق رساں اور جزا و سزا کا مالک ہے۔

' شیخ ابو تعیم'' کہتے ہیں ان تمام روا یات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نمایت مضبوط ولائل ہیں۔ انہی دلائل کو واضح کرنے کے لئے یہ روا یات درج کی ممنی ہیں۔

# سترهوس فصل

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات اور "دلائل النبوة" جوسفر ہجرت میں ظاہر ہوئے

(غار کے د بانے پر درخت کااگ آنا در کوٹروں کا گھونسیلہ بنالینا)

(۳۱۹) ابو مصعب بیکتے ہیں میں نے انس بن مالک زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبدرضی اللہ عظم کی حبات حاصل کی ہے اور تینوں سے بیہ حدیث سی ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے محتے تواللہ تعالیٰ کے عظم سے غار کے والا نے پر آیک در خت اگ آیا جس نے غار کا مند دھانے دیاور حکم خداوندی سے ور جنگلی کہر توں نے وہاں گھو نسلہ بناویا۔

ا دھر قریش کے بچھ نوجوان جن میں ہر قبیلے سے ایک ایک فرد شامل تھا آپ کی تلاش میں ڈیڈے نیزے اور کمواریں لیے کر نگلے اور جبتو کرتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا فاصد صرف چالیس گزرہ گیا۔ ﷺ

۔ ایسے میں ان میں سے ایک نے تاری طرف دیکھ کر کھا۔ بھے غار کے ویا نے پر کیوتروں کا گھو نسلہ نظر آرہا ہے۔ یوں معلوم ہو آکہ اس میں کبھی کوئی فخص واخل نہیں ہوا۔ (ورنہ سے گھو نسلہ ٹوٹ چھوٹ جاتا) (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات س کی اور جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں کے ذریعے ہاری حفاظت فرمائی ہے۔

چنانچہ آپ نے ان کے لئے وعافر مائی اللہ سے ان کے لئے خبر مائلی اور ان کے اس عمل کی بھترین

<sup>🖈 (</sup> تخرَّجٌ ) طبقات ابن سعد جلد نمبراص ۲۲۸ - سرت ابن كثير جلد نمبراص ۲۳۰ فصائص كبري

<sup>(1)</sup> علاوہ ازیں مند احمد بن طنبل میں بروایت ابن عباس میں کے غارے والے پر اللہ کے مم سے مکڑی نے جالابین ویا۔ کفار نے دیکھ کر کماہ کر اس غار میں کوئی واطل بوابو آلو جالانوٹ جانا جائے تھا۔

جزامقرر فرمادی اس لئے ان کی نسل حرم کعبہ میں دہتی ہے۔ (۱)

حضور صلی الله علیه وسلم کی بیت صدیق اکبر میں آمدا ورسفر ججرت کا آغاز الله (۲۲۰) ام المومنین سیده عائشه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی جیں آیک بارنبی صلی الله علیہ وسلم نے کمہ تحرمہ میں فرمایا تھا، اے مسلمانو! مجھے ججرت والاشرو کھلا یا کیا ہے جوشور ذھین میں آباد ایک نخلتان ہے اور اس کے دونوں طرف ووسیاہ پھر کیے میدان جیں۔

آپ کے اس ارشاد کے بعد لوگوں نے مدینہ (طیب) کی طرف کے بعد دیگرے ہجرت کا آغاذ کر ویاار رجو مسلمان قبل ازیں حبشہ کو ہجرت کر گئے وہ بھی وہاں سے مدینہ (طیبہ) کی طرف کوج کرنے کے انہی دنوں ابو بکر صدیق "نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا "تم ابھی ظہر جاؤ! مجھے امید ہے کہ (کسی وقت) مجھے (بھی اون سفر ملنے والاہے۔" (۲)

ابو بر المرائم کینے گئے کہ کیا آپ کو اس بات کا انظار ہے؟ آپ پر طیرے ماں باپ قربان! آپ نے فرما یا ہاں! چنانچہ ابو بکر صدیق رسول خدانی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چجرت کرنے کے لئے منظر رہنے گئے اور چار ماہ تک دواونٹ بائد ھے رکھے اور انسی بیول کے پیچ کھلاتے رہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں ایک دن ہم اپنے گھر میں دوپسر کے وقت بیٹھے تھے کہ استے میں کسی نے آگر ابو بکر صدیق ﴿ سے کمایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تممارے گھر کو آرہے ہیں۔ آپ نے

(1) اور مواهب لدنیہ میں مند بزار سے منقول ہے کہ آج حرم شریف میں رہنے والے کیور آئی جوڑا کیور ول کی اولاء سے جی سنے والے کیور آئی جوڑا کیور ول کی خدمت سے چرعدول کو یہ عظمت کل جاتی ہو تان محابہ کرام خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ جنہ کا کی مقام ہو گاجنوں نے زندگی کی متاع عزیز صرف خدمت رسول کے لئے وقف کر رکی متی ۔ نمبر ۲ بروں کے کارناموں سے اولاد کو بھی فاکدہ ملا ہے اگر پرندوں میں قدرت کی ہے رحمت جاری ہے تو ایک معلمان اس کا زیادہ حقدار ہے محریاد رہے اس کے لئے ایمان شرط ہے ورند پر توری مجمی کھروس بھی ہے۔

(rri) (تخريج) بخارى تمريف جلد اول باب بجرة النبي صلى الله عليه واصحابه وسلم الى المدينة ص ٥٥٢ (متمناً بروايت زهري عن عروة عن عائشة)

آ مے حدیث نمبر ۲۲۲ میں آ رہا ہے کہ اس وقت حضرت ابو پکڑٹ نے عرض کیا یارسول اللہ! آگر ان مشر کین میں ہے کوئی آئی نظر جھکائے توجمیں و کچھ لے گا۔

(۲) بھٹی اے ابو بکر '' تم ابھی نہ جاؤ جب جھے ازن سفر ہو گاتو تم میرے ساتھ چلنا بلکہ اہلی تشیع کے ہاں از حد معتبر کتاب اور ان کے بقول امام حسن عسکری کی تغییر میں ہے کہ بھرت کے وقت جریل امین ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور عرض کیا۔

إِنَّ اللهُ تَسَالَىٰ قَسَراً عَلَيْكَ السَّلَامَ وَأَسَرَكَ أَنْ شَعَتَ مِنْ اَبَا بَكِي - بِاللهُ اللهُ عَلَيك السَّلَامَ وَأَسَرَكَ أَنْ شَعَتَ مَنْ مِنَ الْمَاكِمُ - بِاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَا تَدْ لَ مُرَجَامِ -

( وهوپ کی تیش سے بیخے کے گئے ) سر پر جاور وڑھ رکمی تھی۔ اور سے الیا (گرمی کاونت) تھاجس میں آپ بھی جارے گھر قبل ازیں نہ آئے تھے۔

ابو بحرصدین شند نیر من کر فرمایا حضور پر میرے ماں باپ قربان اس گفری میں آپ کا تشریف لا ناکسی اہم کام بی کے لئے ہو سکتا ہے (۱) است میں نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی اور اجازت پاکر اندر آئے اور آتے ہی فرمایا اے ابو بحر! گھر میں جو لوگ موجود ہیں انسیں ایک طرف کر دو۔ ابو بحر عرض کرنے لگے یار سول الله فداک ابی یہ آئے ہی گھر والے ہیں (۲) حضور نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جھے مکہ مکرمہ سے چلے جانے کا تھم ملا ہے ابو بکر مرض کرنے لگے یا رسول الله انت کے ساتھ چلنے کی عرض کرنے تو گئی یا رسول الله! آپ بر میرے مال باپ قربان! کیا بچھے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہو گی ؟ فرمایا ہال کیوں نہیں؟ ابو بکر شنے عرض کیار سول الله بابی انت وا می ان دو سواریوں اجو میں سے جے آپ چاہیں اپ لئے لئے لئد فرمالیں آپ فرمایا ہیں قیت دے کر لوں گا۔ (۳) سیدہ عائشہ فرمائی ہیں ہے فرمایا ہیں قیت دے کر لوں گا۔ (۳) سیدہ عائشہ فرمائی ہیں ہے خرمایا ہیں قیت دے کر لوں گا۔ (۳) سیدہ عائشہ فرمائی ہیں ہے خرمائی ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق کار خت سفر سیدہ عائشہ فرمائی ہیں تبی علی میں نبی صلی الله علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق کار خت سفر سیدہ عائشہ فرمائی ہیں تبی علی میں نبی علی الله علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق کار خت سفر سیدہ عائشہ فرمائی ہیں تبی علی میں نبی علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق کار خت سفر

سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے بہت جلدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمر صدیق کارخت سفر تیار کیا چڑے کے ایک تصلے میں کھانے پینے کی چزیں ڈال دیں۔ اساء بنت صدیق اکبررضی اللہ عنیا نے اپنے کمربند کے رو کلڑے کئے اور ایک کلڑے سے تصلے کامنہ باندھ دیا۔ تواسی دن سے انہیں ذات الشفاقین ( دو کمربندوالی ) کماجانے لگا ( م)

چنانچه نبی صلی الله علیه وسلم اور ابو بمر صدیق سفر پر روانه بوسے اور غار ثور میں جاکر قیام فرمایا وإل آب تین رات تک رہے۔

میان عاشق و معثق د مزے ست مسکر اٹاکا تبین راحم خبر عیست (۲) ام الموسین سیده عائشہ رمنی اللہ عنها کی طرف اشارہ تھا۔

(۳) در حقیقت نی صلی الله علیه وسلم ابو بحر صدیق سے قیمتاً او ٹی لینے پراس کے مصریتے کہ آپ راہ خدا میں مال خرج کر کے بھرت کرنے کا قواب حاصل کرنا چاہتے تھے درنہ ابو بکر صدیق کو یہ کب گوارا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی چیز تھت کے ساتھ خرید کے لیس انسوں نے تو جار اہ سے دواونٹ پال رکھے تھے اور اتنی بدت تک انسیں چارہ بھی ڈا لئے رہے اور مقصد صرف میں تھا کہ ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدید عقیدت ہوگا۔ بدیم اس لئے کہ دیے جس کہ شید فرقہ شان صدیق المجریس بیہ بے بائی کرتا ہے کہ ان کے دل جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ تھی درنہ کیا ہو ایک شید فرقہ شان صدیق المجریس بیہ بے بائی کرتا ہے کہ ان کے دل جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ تھی درنہ کیا ہو ایک میں اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ تھی درنہ کیا ہو ایک کی مقدمت وصول کرے

( س ) عرب میں اس وقت دستور تھا کہ عور تیں اپنی شلوار یا تعبند کے اوپر کمریند باندھا کرتی تھیں باکہ جم سارت اور جاک وچو بند رہے اور تعبند معبوط بندھار ہے۔ جناب سیدہ اساء بنت صدیق اکبر رمنی اللہ عنما کے مختم طالات یہ ہیں کہ آپ سیدہ عائشہ رمنی اللہ عنما کی سمی اور ان سے دس برس بولی ہیں۔ کمہ کمرمہ میں ایمان لاکس آپ سے قبل

<sup>(</sup> ۱ ) لینی صدیق، کبر کا دلکوان وین نگا که چار ماه که انظار کی گفریان ختم بوئین اور حبیب خداکی معیت می سفر بجرت کا آغاز بونے لگاہے، گهزے ووست آیک ووسرے کی بات کوفورا سجھ جا یا کرتے ہیں۔

#### غار میں تین را تیں کس صورت حال میں گزریں

ابو بمر صدیق کے بیٹے عبدالر حمان ان دنوں ایک سمجھ دار اور چاک وچوبند نوجوان تھے وہ رات غار بیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر رہے اور صبح ہونے سے پہلے مکہ بیس قریش کے در میان ایو میں ہونے سے پہلے مکہ بیس قریش کے در میان ایس علیہ وسلم اور ابو بمر صدیق کی علاش کے متعلق قریش جو بھی منصوبہ تیار کرتے عبدالر حمان اسے ول بیس محفوظ کر لیتے اور اند جرا چھانے پر غار میں جانوں اند جرا چھانے پر غار میں جانوں اند جرکی کاروائی سے آپ کو مطلع کر دیتے۔ (۱)

علاوہ ازیں ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہمیرہ '' ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے وہ بھی رات کا ایک پھر گزرنے پر بکریال لے کر غاریس پہنچ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دووھ پلاتے اور صبح سے میلے واپس مطلے آتے۔ تین رات تک برابر ان کا یہ معمول رہا۔

ا وهر آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر صدایق بنی دکل جو بنی عبد بن عدی کی آیک شاخ ہیں کے ایک ماہررا بہر کو اجر بناکر آئے تھے اسے اپ اونٹ دے آئے تھے اور اس کہ ویا تھاکہ تین رات کے بعد غار تور میں ہم سے آکر لیے۔ چنانچہ وعدے کے مطابق تین رات گزرنے پر وہ اونٹ کے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر صدایق کے پاس پہنچ گیا اور وہ اس کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ عامر بن فہمبرہ جمی ان کے ساتھ تھے دکلی را بہر انہیں اوا فرجو مکہ سے مفرب کی جانب ایک موضع ہے کے رائے ساحل ہمندر کی طرف لے گیا اور ساحلی رائے بر چلتے ہوئے مدینہ طیب کو لے موضع ہے کے رائے ساحل ہمندر کی طرف لے گیا اور ساحلی رائے پر چلتے ہوئے مدینہ طیب کو لے مطاب

(۲۲۱) انس رضی اللہ عند ابو بجر صدیق ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بار فرمایا۔ میں جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عار میں تھا میں نے سراٹھا کر دیکھا تو جھے مشرکیین مکہ کے قدم نظر آگران میں سے کوئی شخص آئی نظر جھکائے تو جمیں دیکھ لے گا۔ آگئے میں نے عرض کیایار سول اللہ !اگران میں سے کوئی شخص آئی نظر جھکائے تو جمیں دیکھ لے گا۔ قال ۔ تیا اَ بَا اَسَکِیْ مَا ضَلَقُكَ یَا اُشْکِیْنِ اَللّٰهُ شَالِیْتُهُ کَا۔

آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان وو ساتھیوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خدا ہو

فعرف سترہ آدمی اسلام میں واغل ہوئے تھے آپ ہے اٹھارہ کاعد د پورا ہوا۔ آپ حضرت عبداللہ بن زبیرین عوام م کی والدہ ہیں۔ ان کی شیاوت ہے وس دن بعد ۳۷ھ میں مکہ سمر مدمیں آپ کا وصال ہوا سو ہر س عمر پائی۔ بوی باہمت اور صاحب کرامت خاتون تھیں رضی اللہ عنیا۔

<sup>(1)</sup> حفرت عبدالر حمان بن الى بكر عفرت صديق اكبرد ضى الله عنه كے سب سے بڑے بيٹے ہيں سيدہ عائشہ رضى الله عنها كے سكے بھائى ہيں باب كى طرف سے بھى اور مال كى طرف سے بھى آپ كى والدہ اُم درمان ہيں۔ حديبيہ كے سال اسلام لائے ۵۳ھ يروفات يائى۔

(1)

(۱۳۲۷) ابن شاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رات کے اندھیرے میں غار ثور کی طرف تشریف لے حمئے۔ یہ وہی غار ہے جس کا تذکرہ قرآن کر بم میں ہے۔
او حر مشرکین آپ کو حلاش کرتے ہوئے غار کے اتنا قریب پہنچ کئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان کی آوازیں من رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کو سخت خوف محسوس ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ڈرو فسیں اللہ بھارے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعاماتی تو خدا نے رحمت و سلم نے وعاماتی تو خدا نے رحمت و سکی نیٹ (سکون و طمانیت) نازل فرمادی جیسے کہ ارشاد خدا ہے۔

فَأَخْرَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ الإ

ان دنول ابو بمر صدیق نے (غریب او گول کو دورہ پینے کے لئے) بمریاں دے رکھی تھیں جن کا وورہ آپ کے گھر آیا کر ٹاتھا۔ آپ نے عامر بن جہیرہ کو کہلا بھیجاتھا کہ وہ بکریال لے کر غاریس آ ماکرے۔

عامر بن فہیرہ بنی از دے تعنق رکھتے تھے۔ پہلے طفیل بن عبداللہ بن سنجرہ کے غلام تھے اور سیدہ غائشہ ' اور عبدالر حمٰن بن الی بمرکے ماں کی طرف سے بھائی تھے ( بیعنی ام دومان اپنے بینے عامر کو پہلے خاد ندے لے کر آئی تھیں اور سیدنا ابو بمرصدیق سے ان کا نکاح ہوا )

جب عامر بن فہمیرہ اسلام لائے تو ابو بکر صدائق نے انہیں طفیل سے خرید کر آزاد کر ویا۔ سیہ بوے مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسم اور ابو بکر صدائق کے قیام غار کے دور ان یہ فریضہ انجام دیا کہ روزانہ رات کو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے وہ ان کا دودھ پیتے اور سیا صبح ہونے سے پہلے دیگر ج واہوں کے درمیان مکہ میں ہوتے اور کسی کو محسوس نہ ہوتا کہ عامر رات کمال تھے۔

ا . قرة ن كريم من فار كانتشايل كمينيا كياب-

إذا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَمَنَرُ وَا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْهُ مَا فِالْعَارِ إِذْ يَمُولُ لِمِمَا خِيمِ التَّخَذُ نُ إِنَّ اللهُ مَمَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ مُرَكِيْنَةُ عَلَيْهِ وَلَيْدَ مُ بِجُنُوْدٍ لَمُ تَرَوُهَا

جب کفار نے آپ کو (کمد ہے) نگلنے پر مجبور کر دیا دو میں ہے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے محالی (ابو کمر صدیق) ہے کمہ رہے تھے غم نہ کروانلہ ہمارے ساتھ ہے۔ توانلہ نے اس پر اپنی رحمت آبار دی اور ایسے لظروں ہے آبداو کر دی جنمیں تم نمیں دکھے گئے ہے۔ صورہ توہہ آہیت ۴۰ ۱۳۶ (تختج) بخاری شریف جلدادل ص ۵۵۸ باب بجرة النبی بردایت ثابت عن انس " عبدالله بین مسعودی کم من بکری دست رسولی برکت سے دودھ دینے گئی

( ۲۲۳) عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں ہیں جب نوبالغ نوجوان تھا تو ( کمه کر مدیق کر مدیق عفیہ بن الی معیط کی بحریاں چاکر آتھا۔ ایک دن نبی صلی الله علیہ دسلم اور ابو بحر صدیق میرے پاس آئے جبکہ وہ مشرکین کمہ سے جان بچاکر لکلے تھے۔ جھ سے کہنے گئے اے لڑک! ہمدے پینے کے لئے تیرے پاس کچھ دودھ ہے؟ میں نے کما میرے پاس دودھ امانت ہے ہیں تمہیں نہیں بلا مسئل انہوں نے کماکیا ہو؟ میں من بحری ہے ہے ابھی ز جانور کے ساتھ جفت نہ کیا گیا ہو؟ میں نے کمانیاں ہے اور سے ساتھ جفت نہ کیا گیا ہو؟ میں نے کمانیاں ہے اور ہی نے ایک بحری ہیں کر دی۔

فَاعَتَعَلَهَا اَبُوْبَكُوكِ آخَذَ رَمُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الضَّرَعُ فَمَسَحَهُ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرُعُ -

و قابو بکر صدیق نے اس کے پاؤں کپڑے رکھاور نبی صلی ابلنہ علیہ وسلم نے اسکے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور پھے دعا پڑھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تھن دودھ سے بھر کئے ابو بکر صدیق ایک بیا لہ نما پھر لے آئے اور اس میں دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادر ابو بکر صدیق نے خود بھی بیااور جھے بھی علیا۔

پ میں سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعنوں کو تھم دیا کہ سکڑ جاؤ تووہ سکڑ گئے۔ اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی یار سول اللہ! جمھے مبارک کلام قرآن کریم کا پکھ حصہ سکھلائے آپ نے فرمایا تم (واقعی) سکھنے والے نوجوان ہو۔ چنانچہ میں نے آپی زبان مبارک سے ستر قرآنی سور نیں یاد کیس۔ جن میں کوئی دوسرا آدمی میرے ساتھ شریک نہ تھا۔ جہ

جہ ( تخریج ) منداحہ بن منبل مدے فمبر ۳۳۱۲ - طبقات ابن سعد جلد فمبراص ۱۵۷ - سیرت این کثیر جلد فمبراع ص ۲۲۵ میں یہ امر تحقیق طلب بے کہ بید واقعہ کب وقوع پذیر ہوا - حضرت امام ابد قیم کے مطابق توبیہ جمرت کے سفریٹس پیش آیا تھا کیونکہ انسوں نے اے سفر جمرت کے مجموعت میں تکھا ہے ۔ مگر حقیقت مید ہے کہ بید واقعہ جمرت سے قبل کا ہے۔ اس لئے کہ ابن مسعود اس وقت مکہ ضمیں حبیشہ میں متھے۔

دھڑت عبداللہ بن مسعود وارار تم میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے تبل اسلام لائے مجر حبشہ کو بجرت کرنے والوں میں ٹریل ہوئے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھیانا کھر لیٹیا آپ کی مسواک اور نعلین مبارک کی مطالق کرنا آپکا فریف تھا۔ آپ کے لئے وضو کا پانی بھی صیاکیا کرتے، اسلام کے سب سے بوے وشمن ابو جسل کا سر بھی ابن مسعود ہی نے کا ناتھا۔ سمجھ میں حیثہ طیبہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ب

سراقه بن مالك ٌ كأ گھوڑا زمین میں دھنس گیا

جڑ ہیں (۲۲۳) براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے (میرے والد) عازب سے گیارہ در هم پرایک کچاوہ خریدااور عازب سے کما (اپنے بیٹے) براء سے کمو کہ دہ سے کچاوہ میرے گھر تک پہنچا آئے۔ انہوں نے کما ہر گزشیں، پہلے آپ جھے وہ واقعہ سنا کمیں جب آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ججرت کے لئے تکلے تھے۔

ابو بمر صدیق کئے گئے۔ وہ واقعہ ہے ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں مکد مکرمہ سے نگلے اور ساری رات اور اگلا دن سفر کرتے رہے۔ آ آنکہ وہیسر ہوگئی۔ اور جب دوپیسر خوب تپ اٹھی (شدید گر می ہو گئی) تو میں نے (ایک جگہ پہنچ کر) چارول طرف نظر دوڑائی کہ کمیس کوئی سایہ نظر آئے جمال گری سے پناہ لی جائے۔ مجھے ایک چٹان نظر آئی، میں اس کے قریب گیا تو وہاں پچھے سامیہ نظر آیا۔

میں نے وہاں جگہ برابر کی اور سائے میں چادر بچھا کر نبی ضلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یار سول اللہ! دھر تشریف الاکر آرام فرمائیں۔ چینانچہ حضور وہاں سائے میں محواستراحت ہو گئے اور میں راستے بر نکل آیا کہ ریکھوں کوئی تلاش کرنے والاتوا دھر شیں آرہا؟

فرماتے ہیں میں نے دیکھاایک چرواھا بحریاں لئے آرباتھا میں نے اس سے پوچھا تم سم شخف کے نظام ہو ؟اس نے ایک قرایش کانام لیا جسے میں نے بھیان لیا۔

کچر ہم رات تک چلتے رہے جبکہ قوم قرایش ہماری تلاش میں تقی۔ ان میں سے اگر کوئی ہمیں ڈھونڈ پا یاتووہ سراقہ بن مالک بن جعشم سقیا۔ جوا پنا گھوڑا دوڑا تاہم تک آپنچا۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! یہ پکڑنے والا آپنچا۔ آپ سنے فرمایا

لاعَدُن إِنَّ اللهُ مَعَتَ

رہ نہ ڈرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جب وہ ہمارے قریب آگیا تو میں رو دیا۔ آپ نے مجھ سے بوجھا کیوں روتے ہو؟ میں نے کما

وَاللَّهِ مَا ٱبْكِنْ عَلَىٰ فَشَيْنِ وَلَكِنْ ٱبْكُنْ عَلَيْكَ

قتم بخدا میں اپنی جان کے لئے بنیں روآ۔ میں تو آپ کی فکر کر کے مارے و کھ کے رو رہا ہوں۔ (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایانہ روو، پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سراقہ کو سنبھال لے، میں نہ (۲۳۳) بخاری شیف میداول ص ۵۵۷ باب جمرة النبی بروایت ابی اسحال اور بخاری جلد اول ص ۵۱۰ کتاب

المناقب إب عادات البوة في الاملام

(1) یا در ب سراقہ ک آئے کا واقعہ آپ کے غار میں جانے ہے پہلے کا ہے۔ کیونکھ غارے بعد کے سفر میں وکلی راہیر مجمی اور عامر بن فہرو مجمی ساتھ تھے اور ابعض روا یات کے مطابق عبد الر حمان بن الی بکر بھی ساتھ تھے۔ ایسے میں ایک سراقہ سے درنے کا کوئی معن نسی۔ نیز ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں سخت خوف و خطرہ غار

جير توجا ٻتا ہے

فَسَاحَتْ فَرْسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بَطْلِهَا فِأَ أَرْضٍ صَمَلْدٍ ـ

تأنورأاس كالحوزا بخشز مين مي بييث تك اتر مميار

وہ چھانگ لگا کر گھوڑے ہے اثر آیااور کینے لگائے محمہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ہیہ آپ کی دعا کااثر ہے۔ آپ اللہ ہے و عاکریں کہ وہ مجھےاس مصبت ہے نجات وے دے۔ توہیں دوسری متلاثی قوم کو بھی آپ کی طرف ہے اندھاکروول گا (انسیں کسی اور راہ پر ڈال دول گاناکہ وہ اس راستہ پر چیتے ہوئے آپ تک نہ پہنچ سکیں) آپ نے و عافرہائی تواس کا گھوڑالکل آیااوروہ سوسل سمیا۔

بم جلتے چلتے مربنہ طیب آ منچ۔ اوگ ہمارے استقبال کے لئے اللہ آئے ان کی زبان پر میں الفاظ تھے۔

حَبَاءَ مُسْقِلُ اللهِ حَبَاءَ كَسُولُ اللهِ وصلى الله عليروسم

رسول ضدا تشریف لے آئے۔ رسول ضدا جلوہ گر ہو گئے۔ لوگ ماری میزباتی کے لئے باہم الجھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی نجار کے بال فروکش ہوئے۔ براء میں آپ کے تشریف لانے

میں چینچہ تک اوجی رہائٹر جب بھی قرآن اللہ تعالی نے ان کے ول پر طمانیت ورحمت نازل کر دی تووہ خوف جاتا رہا۔
ابعض اوگ حضرت ہو بر محمد میں \* کے اس خوف و خطرہ اور گھیرا بہت کی بنی اڑاتے اور آپ کے اظامی و محبت کا
اُل اُڑاتے ہیں۔ محریمال وو باتس قابل خور ہیں نمبرا آپ کا یہ خوف بشری فطرت کا طبقی تفاضا تھا جس پر کوئی مؤاخدہ
میں۔ ورند انبیاء کرام بھی اس اعتراض سے نہ بچ سکیں گے۔ ویکھتے حضرت موسی علیہ السلام کے سامنے جب پہلی
مرتبہ آپ کا عصامانے بن کیاتو آپ ڈر کے ہارے بھاگ انھے۔ ارشہ خالی نے فرہ یا۔

وَأَنْ ٱلْقِعَضَاكَ مَعَلَمَا كُلُمَا تَهْتَدُّ كَا نَهَاجَبَآنٌ ثَلَا مُدْمِيرًا وَّلَمَّ يُعَقِّبُ د يُعُرْبى لَاتَحَفْ إِنَّكَ مِنَ الْمُرْسِيْنَ (سِيقِس آيت بُرام)

اور یہ کہ بنا عصابیمینک دیں! مجرجب موئ" نے اے اسرائے دیکھا بیسے وہ سرنپ ہے تو پیٹے پھیر کر جلد ہے اور مڑ کرنہ دیکھا ( توہم نے کما ) اے موئ سامنے آؤڈر د نسیں بے شک تنسیں امان ہے۔

ای طرح جب نی صلی انفه علیه وسلم نے حضرت علی سے شب ہجرت میں بید ارشاد فرما یا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ تو وہ از حد تحبرات کیونکہ کفار شمشیر بکف محمر کا محاصرہ کئے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا زرو نسیں اللہ تمہارا محاق ہے تو بھر حضرت علی کا ڈر جا آر ہا اور مجدہ شکر سبحات میں بنی جگہ ڈر محسوس ہوا تھا تو حضرت ا ہو بھر کو اپی مطبوعہ امران طبع جدید۔ تو حضرت ابو بحر پر اعتراض کر ناکمال کا انصاف ہے ؟ مترجم تحفرلد۔

### ہے قبل میں قرآن کی مفصل سورتوں میں ہے کچھ حصد یاد کر چکا تھا۔ (۱) ہما

ابو ابوب انصاری کی سے گھر میں جلوہ گری اور عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام ہیں۔ بنی سلی اللہ علیہ وسلم جب بہت (۲۲۵) انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں۔ بنی سلی اللہ علیہ وسلم جب مینہ کی طرف تشریف لائے تو میدان حرہ کے کنارے پر نزول فرمایا (۱) اور انصار مینہ کو اپنی آمد کی مدینہ کی طرف تشریف لائے ہاں دوڑے چلے آئے۔ آپ کو سلام عرض کیا اور گزارش کی کہ آپ ونول (نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق) سوار ہوں اور برقتم کے خوف و خطرہ سے بینیا تہ ہو کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے چلیں جمانی نگاہیں فرش راہ کے ہوئے ہیں۔

جنائجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بر صدیق سوار ہو کر روانہ ہوئے انصار ان کے کر واسلحہ ہے لیس چوکر صلقہ بنائے ہوئے تنے۔ او حر مرینہ طیبہ میں شور کچ کیا کہ رسول خدا آتے ہیں لوگ چھوں پر چڑھ گئے اور آپ کی راہ دیکھنے لگے۔ ان کے لیوں پر سالفاظ تنے جاء نی اللہ۔ جاء نی اللہ۔ حضور آگئے ہیں حضور آسمے جی۔

عبداللہ بن سلام کو آپ کی آمد کا علم ہوا جبکہ وہ اپنے گھر میں مجوروں کے باغ میں پھل ا آر رہے تھے۔ تو دہ اس حالت میں بیہ ہنتے ہی آپ گھر چلے آئے مجوریں ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھیں۔ او حر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اثر کر پوچھا کہ ہمارے شرعہ ینہ کے لوگوں میں سے کس کا گھر یمال سے زیادہ قریب ہے ابو ابوب العماری بے قرار ہو کر بولے حضور میہ میرا گھر ہے اور یہ میرا وروا زہ۔ آپ نے فرما یا جاؤ پھر ہمارے آرام کرنے کی جگہ بناؤ ابو ابوب عمیر تھے جگہ تیاری اوروا پس آکر عرض کیا یا ہی اللہ! بچھونا بچھا ہے تشریف لا ہے اور ہمارے کھر کور حمت خداو ندی کا مخزن بنا ہے۔

حضرت انس " كتيتے ہيں جب تي صلى اللہ عليه وسلم ابو ابوب " كے محرييں جلوہ افرز ہو گئے توعيداللہ بن سلام حاضر ہوئے اور كما بيں گواہى ويتا ہوں كه آپ اللہ كے سچے رسول ہيں اور آپ حق لے كر آكے

الهارات عاري فاوركاب الربدي معلم في محادوات كاب-

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد آبا ٹریف ہے کیونک مدینہ شریف کے آس پاس ود پھر بلیے میدانوں میں سے جنوبی میدان مقام آبار مقتم وہ آ ہے۔

<sup>.</sup> ۱۳۶۶ ۱۳۶۶ (تخریج) بخاری شریف جلد اول ص ۵۵۷ باب جمرة النبی الخ بروایت عبدلعمد عن عبدالعزیز عن الس بن الک۔ سرت این کشر جلد ۴۵۵ م

ہیں۔ یہود جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہول اور سردار کا بیٹے ہوں۔ ان میں سب سے بڑا عالم ہوں اور ان میں سب سے بڑا عالم ہوں اور ان میں سب سے بڑا عالم ہوں اور ان میں سب سے بڑے عالم کا فرز ند ہوں۔ آپ انسیں میرے متعلق بوچیں قبل اس سے کہ انسیں میرے اسلام لانے کی خبرہو۔ کیونکہ آگر انسیں اس کی خبرہو گئی تووہ میرے متعلق غلط باتمیں کمیں مجے۔ چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا تو وہ آھے آپ نے ان سے فرما یا ہے یہود افسوس ہے اللہ سے ڈرو! اس خدا کی وسل ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو! اس خدا کی وسم ہوں۔ اور میراپیغام حق ہے تم اسلام لے آئی وہ کئے ہمیں تو آپ کے متعلق کوئی علم نمیں (معاذاللہ)

آپ نے قرمایا عبداللہ بن سلام کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے؟ کئے گئے وہ تو ہمارا سردار ہے اور سردار کا بیٹاہے ہم میں سب سے بردا عالم ہے اور سب سے بردے عالم کا بیٹا ہے۔ آپ نے قرمایا آگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا۔ کئے گئے اللہ کی پناہ! وہ بھی اسلام نہیں لا سکتا۔ آپ نے آواز دی اے ابن سلام! اپنی توم کے سائے آؤ! چنانچے وہ اوٹ سے نکل کر سائے آگے اور کمااے گروہ یہود! تم پر انس سلام! اپنی توم کے سائے آؤ! چنانچے وہ اوٹ سے نکل کر سائے آگے اور کمااے گروہ یہود! تم پر افسوس ہے اللہ سے ڈرواس خدا کی شم جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ تم خوب اپھی طرح جائے ہو انسوس ہے اللہ کے بچوٹ کمہ دہے ہو۔ انسیس وہال سے اٹھوا دیا۔

(1) چنانچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیس وہال سے اٹھوا دیا۔

سراقه یک دلچیپ کهانی خودان کی زبانی

(۲۲۷) سراقہ بن مالک قسے روایت ہے کتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ ہے جرت کے لئے نکل پڑے تو قریش نے آپ کو پکڑلانے والے کے لئے سواونٹوں کے انعام کااعلان کر دیا۔ سراقہ کتے ہیں جس ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اسٹے میں ہمارا ایک ساتھی آیا اور کئے لگاتم بخدا ہیں نے تین سوار دیکھے ہیں جو ابھی میرے قریب سے گزرے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔

مراقہ کتے ہیں میں نے اے آگھ سے اشارہ کیا کہ جب رہے۔ پھر میں نے اسے کماوہ توفلاں قبیلے کے آدمی تھے جو اپنا گمشدہ جانور طاش کر رہے تھے۔ اس نے کماشا کد دہی ہوں گے۔ کتے ہیں میں تموزی دیر وہیں بیضار ہا پھر دہاں سے اٹھ کر گھر آیا اور حکم ویا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے بنچ وا دی میں پہنچا دیا

(۱) حعزت عبداللہ بن سلام" کے مختراحوال بہ ہیں کہ آپ سیدنا پوسف علیدالسلام کی اولاد ہیں ہے ہیں تمی صلی اللہ طبید وسلم جب مدید طبیبہ تشریف لائے تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں متعدو آیات نازل فرمائیں سورہ آل عمران کا کیک حصہ آپ کے حق میں اترا حضرت عثان غی "کے ایام محاصرہ میں آپ نے باغیوں کو بلیغ خطب ارشاد فرمایا تھا۔ سمجہ میں مدید طبیبہ میں آب کا وصال ہوا۔

٢٣٤ بخاري شريف جلداول ص٥٥٣ بجرة النبي بروايت ابن شماب لترييري عن عبدالرحمن بن مالك المدلجي عن مراقد

جائے۔ اور پھر میرے تھم سے میرااسلی بھی حجرے کے پیچھے سے نکال لایا گیا۔ اور فال بتانے والا تیر بھی حاضر کر دیا گیا۔ میں نے زرہ پہنی اور تیر سے فال لکالی (کہ میراسیہ سفراچھارہے گایا برا) تو متیجہ میری خواہش کے خلاف فکلا جوانسیں (نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو) نقصان نہ ویتا تھا۔ جب کہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو قریش کے ہاتھ پکڑا کر سواونٹ حاصل کروں۔

پینائی میں چل ہزائر) میرا گھوڑا مجھے پریشان کرنے لگا آ اکلہ اس نے آٹھل کر جھے نیچ گرادیا۔ میں نے ول میں کمایہ کیا بات ہے۔ میں نے پھر تیرے فال نکالی متیجہ پھر میری خواہش کے خلاف لکا جو آپ کو ضرر نہ دیتا تھا۔ گر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کی ٹھان کی۔ اور سوار ہو کر آپ کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چل ویا۔ گھوڑا پھر مجھے پریشان کرنے لگا اور یوں اچھلا کہ میں نیچ آرہا۔ میں نے سوچایہ آخر کیا ہورہا ہے۔ میں نے پھر فال نکالی جو میرے ناپندہی ٹاہر ہو کی اور آپ کے لئے بے ضرد تھی گر میں نے پھر پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوار ہو کر چل پڑا۔

ی میسی ایک ایک و جالیا اور اتا قریب ہو گیا کہ بیٹھے آپ کی طاوت قرآن کی آواز سنائی دیے گئے۔ آپ کی طاوت قرآن کی آواز سنائی دیے گئے۔ آپ پیچھے مزکر دیکھے بغیر چلے جارہ تھے۔ جبکہ ابو بحربار جارچھے دیکھ دے تھے۔ (۱) کئے۔ آپ پیچھے مزکر دیکھے بغیر چلے جارہ تھے۔ جبکہ ابو بحربار جارچھے دیکھ دیکھ دیکھے۔ (۱) مساخت یکدا فسکر میٹی فی الکڑ میں حسی بلکٹ الرکٹ کھٹٹ الرکٹ کھٹٹ کو سنگ کو کٹ عسنگھا فسکر کو کٹ

فَلَمَعَ مُنْ فَلَمُ تَكُذُ نَخُرُجُ-

اورا چانک میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس کئے اور گھٹنوں تک دھنتے چلے گئے۔ میں نے نیچے اتر کر گھوڑے کو مارا۔ اس نے زور تولگا یا کر زمین سے نکل نسسکا۔

مچر ابن اسحاق اور موی ابن عقبہ کی روایت کے مطابق سراقہ کتے جیں کہ میں نے (بڑے بجڑ سے) آپ کو پکارا کہ مجھے کچھ مسلت دی جائے آکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ خدا کی قتم میں آپ سے کوئی وحوکا نہ کروں گااور نہی آپ کو مجھ سے کوئی ٹاگوار بات ورپیش ہوگ۔

کتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایاس سے پوچھو میہ ہم سے کیا جاہتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے بھے سے پوچھا تو میں نے کہا جھے تحریر لکھ کر دے دی جائے جو میرے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نشائی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ اسے تحریر تیار کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کمی بڈی یا کھال یا کمی کپڑے پر تحریر لکھ کر میری طرف پھینک دی جے میں نے اٹھا

<sup>(</sup>۱) ایس لے کہ رسول خدائی صلی اللہ علیہ وسلم تورجت و معرفت خداوندی کے انوار سینے بین سمیٹے ہوئے تھے اور قلب مبارک مطبق تھاجو بعد بین "فائزل اللہ سکیننہ علیہ" مبارک مطبق تھاجو بعد بین "فائزل اللہ سکیننہ علیہ" کی صورت میں تازل کر دی تی ہا۔ اس لئے رسول خداً مطبق جے جارب تھاور صدیق اکبر کاعشق اشیں مزمؤ کر پیچھے ویکھنے اور کسی دشمن کر آجہ کا عشق اشیں مزمؤ کر پیچھے ویکھنے اور کسی دشمن کر آجہ کا عشق اسلام کے دیا تھا۔ اور کسی دشمن کر آجہ کا معتقل اسلام کا تعلق اسلام کا تعلق اسلام کا تعلق اسلام کا تعلق اسلام کی آجہ کے تعلق مورکر دہاتھا۔

كرابية تركش مين ركه ليااورلوث آيا-

یں نے اس چیں آمدہ واقعہ کے بارہ میں کسی کو کچھ نہ بتایا اور خاموش رہا۔ آ آنکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمہ فتح کر ویا اور آپ حثین وطائف کے معرکوں سے بھی فارغ ہو چھے تب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر (جو آپ نے جھے جبرت کے موقع پر دی تھی) لے کر آپ سے طاقات کے لئے لگا۔ اور مقام جعرانہ (۱) بر آپ کے پاس حاضر ہوا۔

میں انسار کے ایک گر سوار جعقے میں وا مُل ہو گیا انہوں نے جھے نیزوں کی زو میں لے لیا اور کہا کہ تم کسی نیت سے بیلے آرہے ہوتا آگہ میں تی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ آب اپنی او ختی پر سوار تقے۔ خدا کی قسم آپ کی او ختی کی پٹالیاں اب بھی میری آتھوں کے سامنے ہیں۔ جو تھور کے سختے کے گودے جیسی سفید تھیں۔ میں نے وہ تحریر پکڑے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھایا اور عرض کیا یارسول اللہ ایہ آپ کی نرحریہ ہے۔ میں سراقہ بن مالک بن جعشم ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں بیا ایشا کے عمد اور طلق خدا ہے احسان کرنے کا دن ہے۔ (۲) قریب آجاؤ۔

جنا نچہ میں آپ کے قریب ہو گیاا ور کلمہ پڑھ کر اسلام نے آیا پھر میں نے اپنے ذہن پر زور ویا کہ
وہ سوالات یاد آجائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا گر پچھ یا و نہ آیا۔ البتہ میں نے بیہ سوال کیا کہ یا
رسول اللہ اگر ایک کم گشتہ اونٹ میرے حوض پر آجانا ہے۔ جب کہ میں نے حوض میں صرف اپنے
اونٹوں کیلیے پانی مجرا ہے۔ اگر میں اس اونٹ کو پانی چلا دوں تو کیا میرے گئے اس کا کوئی اجر ہے؟
آپ نے فرایا ہاں ہم پیاسے جگروالی جائدار چیز کو پانی چلا دوں تو کیا میرے گئے اس کا کوئی اجر ہے؟
آپ نے فرایا ہاں ہم پیاسے جگروالی جائدار چیز کو پانی چلانے میں اجر ہے۔

مراقہ ﴿ کہتے ہیں پھر میں اپنی قوم میں واپس آئی اور اپنی زکوۃ کے جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روا رنہ کئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) یہ وہ مقام ہے جہاں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروہ حتین کا مال نظیمت تقتیم فرمایا تفااسلام میں وسطع ریانے پر آنے والاسہ پیلامال نظیمت تھا۔

رس ) سراقہ بین مالک بین جعشم بین مالک بین عمرہ بین تیم بین مدئج بین مرۃ نئے کمد کے موقع پر اسلام لائے ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے انسیل اللہ علیہ وسلم نے انسیل فرمایا تھا اے سراقہ وہ بھی کیسا وقت ہو گاجب بھنے کسرٹی ایران کے طلائی کٹن پہنائے جائیں گے چنانچہ معظم نے مدارت عمر فاروق نے خود معظم نے مدارت عمر فاروق نے خود میں سراقہ کو مشکل پہنائے گئے حضرت عمر فاروق نے خود میں سراقہ کا وصالی ہوا۔

سید ناصدیق اکبراین اشعار میں غار کامنظراور سراقد کی آمد بیان کرتے ہیں ۴ (۲۲۷) محمد بن اسحاق (تعلیفاً) روایت کرتے ہیں کہ اہل علم کی روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عندنے شب ہجرت غار توریض ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واخل ہونے اور دوران سنر سراقہ کے حملہ آور ہونے کے متعلق بیا شعار کے ہیں۔

قَالَ اللَّهِ مَّ وَلَهُ الْحُبِينَ عُ مِيُوقِتِ فِي وَ وَلَحَنُ فِي سَدْمَةً فِي صَلَّمَةِ الْعَادِ ني صلى الله عيه وسلم في مجھ گھراہث ميں والنے کے بجائے ميري عزت افزائی کرتے ہوئے فرما بالور حال به تقائد غارکی تارکی نے ہم ربر دہ وال رکھاتھا۔

لَا تَحْفَنَ شَیْاً ذَا فَی الله مَ الله الله می تیمرا ساتھی ہے۔ اور یوں آپ نے میرے لئے توکل کا کہ کچھ خوف ند رکھو بے شک اللہ ہی تیمرا ساتھی ہے۔ اور یوں آپ نے میرے لئے توکل کا راستہ فاہر کیا۔

وَانْهَا كَبُدُمُنْ سَحْسَىٰ بَهَ الْهِيَ الْهِيَ الْهِيَ الْسَيَاطِينَ كَا كُفْهُ لِكُمُنَاهِ وَالْهَا اللّهَ الشّياطِينَ كَا كُفْهُ لِكُمُنَاهِ اللّهِ مَا يَا جَلُولُ كَلَ مُنَاهِ مِن اور ساز شول كاشمين ورب وه شيطانول كى جال الله عليه الله بن الله عليه الله بن الله الله الله الله الله الله بن الله

کانت مُرْبَو لُعَدِّهُ وَ دَارِکُهُوْ اِلْمَاعُدُوَّا وَالْمَامُدُلِجُ سَادِ اور تم انس (بیشے کے لئے) چھوڑ کر جارہ ہو۔ تم میج (بہاں ہے) کوچ کر جاؤے یا پھر رات کے اعربے میں چل بڑوگ۔

کے مَاجِدُ اُنْ صَنَعُهُ مُحَتَّ کِکُنَ لَنَا تَعَنْمُ عَکَیْهِ فِهُ وُوْجِدِ بِرَی کَانْصَادِ تم ان کفار کی سرز مین سے جمرت کر کے ایک قوم میں جاپٹنچو کے جوان پر غالب آنے والے ہیں ا اور ہمارے مُدد گار

حَتَّفَ إِذَا اللَّيْنُ مُ اَرَاكَ الْجَمَّا فِيبُ فَ وَسُدَّ مِنْ دُوُنِ مَنْ نَحْشَى عِالْمَتَامِ

آ آ کمہ جب رات کے اندھیروں نے جمیں چھپالیا ور ان لوگوں کی آ تھوں پر پر دے ڈال دیے
جن کی آ مہ کاجمیں ڈرتھا۔

سَارَ الْأَرِيْقَطُ يَهُدِيْكَ وَأَنِيْتُ أَ يَنْكُبُنَ وِالْقَوْمِ نَسًّا لَحُتَ أَكُوار

توعبداللہ بن ارلیفط (۱) راہنمائی کرتا ہوا (ہمارے آگے) چل پڑا۔ اور اس کی اونٹنیاں اپتے سوار دن کولے کرعاوت کے مطابق بزیزاتی ہوئی دوڑ پڑیں۔

یَصْنِیمنْ مَنَ عَسَرَصَ النَّنَا کَیا بَعِنْ ہُ اَمْلُولِهَا \* \* کَرِکُنُ کَسَهْبِ کَرَیْبِیْ النَّرْبِ مَنْکَا ہِ جوسیدھے راستے سے ہٹ کر ساحلی راستے پر چل رہی تھیں جو کافی دور و دراز کا راستہ تھا اور وہ بیابان ادر صحراکو تیزی سے عبور کر رہی تھیں۔

حکی اِ وَاقُلْتُ قَدَ اَ عُبُدُنَ عَا رِضَنَا مِن مُذَلِجِ خَامِسٍ فِي مَنْصَبِ وَابِ
مَا آنکد مِن نے کہ ویا کہ اونٹیوں نے ہمیں اس حملہ آور (سراقہ) سے بچالیا جو بن مدلج کا شاہ سوار تھا اور پھروں سے چنگاریاں نکالتا ہوا جلا آر ہاتھا۔

یُدَ دِنی مِامِ مُشْرِتُ الْأَفْصَادِ مُسَتَرِمٌ ﴿ كَالْتَنْدِ ذِی اللَّبَ وَ الْمُنتَأْسِدِ الصَّادِیِ وہ اس شاہ سوار کو ایک بلند اعضا والامتہ زور گھوڑا برائی کی طرف لا رہا تھا۔ گھوڑا کیا تھا ایک کمیے بالوں والاخونخوار وخوفناک شیر تھا۔

فَقَالَ كُرُّ مِا فَقُدُّنَا ۚ اِتَّ حَدَّرَتَنَا مِنُ دُوْنِهَا لَكَ نَصْرُ الْحَالِقِ الْبَادِي اس نے ہم سے کماکہ لمیٹ آؤ۔ ہم نے جواب ویا کہ ہمارے بلٹنے سے پہلے تو خالق وباری تعالیٰ شہیں اپنی مدوسے نواز دے گا (تمارے لئے ایمان کے اسرب پیدا کر دے گا)

اَنْ مَتَضَّفَ الْآَمُ صُوبِالْحَمْلِي وَهَا رِسِهَا ﴿ فَانْظُرُ لِلْهَا مُنْعِ فِي الْآَمُ صِ خَتَى الْهِ الْ لينى زمين كالچم حصر اپنے سوار سميت باقى زمين ميں دھنس جائے گا تو تم اپنے گھوڑے كى چاروں ناتميں توريجھوز مين ميں دھنس كركيے وصلى پڑھئى ہيں۔

فَهَنَیْلَ لَمَّا مَالِی اَرْسَاعَ مُعَدَیهِ فَدْ سَعَنُنَ فِی الْاَمْضِ لَمْ تُعَفَّرُمِیخَابِ تواس نے مارے افسوس کے اپنے سرمیں مٹی ڈالی جب اس نے دیکھا کہ اس کے پیارے گھوڑے کے گھٹے ایس منگلاخ زمین میں وھنس گئے ہیں جو کدال ہے بھی پھوڑی نہیں جا عتی۔

نَسَّالَ لَهُ مُ أَنْ تُطْلِتُوا فَرَسِت وَيَنْأُخُذُ وَلَمُوثِينِي فِي نُصْحِ ٱسْرَادِ

تواس نے بی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کمااگر تم میرا گھوڑا زمین سے چھڑوا دو تو جو بھی خیرخواہی کا خفیہ معلمہ و تم جھ سے لینا چاہو لے سکتے ہو۔

وَاصْرِفُ الْحَيَّ عَنْكُمْ إِنْ لَتِيْسُهُمْ كَانْ اعْوَى عَنْهُمْ عَيْنَ عُمُواب

ا ۔ یہ وہ بی وئل کاراہبر ہے جس کاذکر پیچھے گزر چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بجرت میں اس نے اپنی پیشہ ورا نہ ذمہ واری خوب خوب نبعائی۔ ٹی محقق دارج میں فرہاتے ہیں س کے اسلام لانے کے متعلق کوئی تحقیق سامنے حمیں آسکی۔ اور اگر میں قوم قریش سے ملا توانسیں تمہارے راستے سے ہٹا کر کسی دو سرے راہ پر ڈال دول گااور کرائے کے جاسوسوں کی آئٹسیس کانی کر دول گا۔

کافئ الَّذِی مُوعَنَکُو لَکَ عَدَ وَمَنَا يُعلَانَ جَوَادِی فَا نَهُمْ حَدَيْدَ اَبْرُابِ
الله عليه وسلم آپ اپ رب سے دعا کریں جس نے آپ کو ہماری عداوت کی شر
سے بھیشہ محفوظ رکھا کہ وہ میرے گھوڑے کو نجات دے دے۔ حضور آپ تو سب نیکو کاروں کے

مرود ہیں۔ فَعَنَالُ فَوَلاَّ وَسُوْلُ اللهٰ مِ مُبْنَهِ لللهِ مُبْنَهِ لللهِ يَارَبِّ إِنْ كَانَ بَيْنِي عَنَهُ كَا إِنْ تو بِي صلى الله عليه وسلم نے مسراتے ہوئے بوی بیاری بات ارشاد فرمائی کہ اے الله اگر اس مخص كاراوہ غير متزلزل وعدہ كرنے كا ہے۔

فَنَعِيّهِ سَالِمًا مِّنْ شَكِيّةِ وَعَوَمَتِ كَمُهُمَّدَهُ مُطُلَقٌ مِّنِ كُيِّلِ آنَادٍ تواے نجات وے وے ماكہ يہ ہمارى وعائے اثر بدے محفوظ ہو جائے اور اے اللہ اس كا نوفيز محور اہمی ایے تمام آخارے آزاد كروے۔

فَاظَهَرَ اللهُ إِذْ بَيدَ عُوْلِحَوَ الْحِدَ أَ وَفَالَ فَالِيسُ فَمِنْ مَوْلِ اَخْطَامِ وَاللهُ مِنْ مَوْلِ اَخْطَامِ وَاللهُ تَعَالَى فَا لِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَالَ وَيَ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَالَ وَيَ اللهِ اللهِ مَا لَكُلُ وَيَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ابو بمر صداق رضی الله عندے بیدا شعار بھی مروی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اَلَمْ تَدَاَ إِنِّيْ صَمَاحَتُ أَيْسَمَنَ صَاحِبٍ عَلَى وَالْمِسْجِ مِنْ سُنَّةِ الْمُوَتِّ صَنْفَةٍ جَالَا مُ

حمیں معلوم نہیں کہ میں نے سارے جمال سے بابر کت ساتھی کی ہم نشینی اختیار کی ہے اور سید سنت الہدیہ کا واضح اور سیدھاراستہ ہے۔

تَلَقَّا وَلَجَنَّ الْعَنَا رَحَّالَ مُحَتَّمَكُ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَنْ فَشُونَ فِيْ الْحَلِي كَلِي عَلِيهِ وَلَمَ اللهُ عَليهِ وَلَمُ فَاللهُ فَاللهِ وَلَمُ اللهُ عَليهِ وَلَمُ فَالرَّادِ فَوَاللهِ اللهُ اللهِ عَليهِ وَلَمُ فَاللهُ عَليهِ وَلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَليهِ وَلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَليهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ وَلَيْ مَنْ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُوا وَلِي عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَ

وَلِا عَنْنَ مَنْ فَالْمُكُونُ وَ وَبِهُ كَافِ مَنْ اللهُ مَا لَكُمْ عَلَى وَى النَّهُ يَكِ الْكَنْ حَتِيج اور براكز فم ند كرو كونك فم ايك بوجه إور فتد ب اور آيك وانا و پهيزگار آوي كے لئے تو برا اكناه فَهَا زَالَ فِيمَا قَالَ مِنْ عُلِ مُطَلِّةٍ عَلَىٰ الصِّهُ قِي بَالْتِينَايِهِ لَهُ مُهَا حَلَجَ اور حضور كاتو هر معالمه مين برار شاد صداقت پر جن ہے جو آپ كس قل وشهر كى مخائش كے بغير مم سے بيان فرماتے جن ۔

اِذِ اَخْتَكَفَتْ فِيهِ الْمُتَاكَةُ بَيَّنَتْ وَسَائِلُ صِدَقِ وَخَيهِ اَخْدُرُ مَنْ عَجَ جب آب كول مادق برلوگ الجعة لكين فرشتول في الله جل ذكره كا طرف سے بدرايد وق مسلل بيفان تقدل لاكر حقيقت واضح كر ديتے ہيں۔

مَلَا فِكَةُ مِنْ عِنْدِ مَنْ حَبِلَ ذِكُ مِنْ الله عِلَى أَنْ مَنْ قَالُتِيْنَا بِالْمَتْ عِنْ سَانَعُومِ تَعْسَج اے میری قوم جب فرشتے ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے دحی لارہے ہیں۔ تو پھر تم میرها راستہ کیون احتیار کرتے ہو۔

فَعَدُ ذَا دَ نَهُسِي وَاظْمَأُمَّتَ وَامْسَتُ يِهِ الْيَغِمُ مَالَاقًا جَوَّا دُابْرِ مُدُلِّج تحقیق میرانفس تواس دن سے اور زیادہ صاحب اطمینان وائیان ہو کیا ہے جب بی مدلج کے ایک فرد کے گھوڑے سے ٹریمیٹر موئی تھی۔

، سُرَافَةَ إِذْ يَبْنِي عَلَيْنَا وَلِيبُ دُهُ عَلَى اَعْوَجِيْ كَالُهَدَا وَقِ مُسَدَلِمِ جس كانام سراقہ تعاجب اس كاغلام (گھوڑا) ميرى اونٹنيوں پرجومسلسل سفرسے كمزور ہو گئی تھیں حملہ كرنے لگا۔

فَعَالَ دَسُولُ اللهِ سَارَتِ اَنْجِهِ فَكَهَمَا لَشَاءُ مِنْ مَاطِعِ الْآمُدِ فَتِ الْمَاسِدِ فَتِ الْمَاسِدِ توني صلى الله عليه وسلم نے فرايا اے الله! اے (انجام بدے) بچالے۔ پھرجب تو چاہاس پر هيقت امرکو کون دے (دولت ايمان عطاكر دے۔)

فَسَا حَتَ بِهِ فَ الْأَنْ صُ حَتَّ نَفَكَيَّبَ صَوَافِرُهُ فِي بَطَنِ وَادِ مُعَجَّجِ توزمین اس کے گھوڑے کی ٹاگول سمیت دھنے گلی۔ ٹا آنکہ اس کے پاؤل غبار آمیز وادی میں گر کرغائب ہوگئے۔

فَاعَنْنَا أُورَبُّ الْعَرْشِ عَنَّا وَ مَا ذَّهُ ' وَلَوْلًا دِنَاعُ اللهِ لَـهُ يَنَفَسَدَج پچراے الله رب العرش نے ہم سے (ہماری دعائے اثر بدسے) بچالیا اور واپس بھیج دیا اور اگر وہ اسے نہچا آتو وہ مجھی رستگاری نہ حاصل کر پاتا۔

سراقہ کے ناکام لوٹنے پرابوجمل کی بدھواسیاور بدگوئی مراقہ کے ناکام لوٹنے پرابوجمل کی بدھواسیاور بدگوئی

ابو جمل بن ہشام کو جب سمراقہ ہے چیش آنے والا واقعہ معلوم ہوا اور اسے بننا چلا کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس ممیا تھا تو اے خوف لاحق ہوا کہ سمراقہ نمیں اس متجزہ کو دیکھ کر ایمان نہ لے آئے۔

چنا مچه دو کمنے رکابہ

م بَین مُذَلَج إِنِی اَخَافُ سَمِفِیه مَکُو سَسُواتَهُ مَسْنَعُو لِیَصْدِ مُحَمَّد بَدُ مَسَالَعُ مَسْنَعُو لِیصَدِ مُحَمَّد بِدُولِوَ اَدی سراقہ محمد (صلی اندعلیه وسلم) کی مدد کے تحراق پندشین جائے۔

عَلَيْكُوْمِهِ لَا يُفَرِقَنَ جُمُوعَكُوْ فَتَصْبِيحْ شَنَّى بَعْدَعِ يِزِقَهُ وَدَهِ اسے سنبھالو! كسي به تمهاري قوي وحدت كو باره باره نه كر دے۔ ورنه تم عزت وسياوت كھوكر انتشار كاشكار مو حاؤكے۔

یطُنَّ سَیفینهٔ الْتِی آن حَبَاءَ رشبها تا علی واصح مِن مُنَه الحیق سُهته قبیلے کا بوتوف محض (نی صلی الله علیه وسلم مصافر الله) سمحتا ہے کہ وہ حق وہدایت کی راہ روش پر گامزن ہے۔ حالانکہ اس کی این حیثیت مشتبہ ہے۔

نَافَةُ لِيَكُونُ لَكُ الْمُعَنَّ كَا لَا إِذَا غَدًا كَ لَكُ مِن الْمُعِنِّ الْمُعِيْنِ الْمُسَدَّةِ وِ
قواس في محمودة عن جوكه كماوه كب حق ب بكدوه روش اور نا قابل ا نكار حق لا يابى كب ب مواليكت ولا غند مروفي الله يتشرب مِن اَفْيَا لَبَعْتُ دَمُولِ الله من الله عن وورى كتم افوس ناك بكدوه توقي ويا ويا وحل سه وطن موكر يثرب كوچل ويا ويا وحلن سے دورى كتم افوس ناك

وَلَوْ آَنَهُ لَكُونَ أَتِ يَنْدِبَ مَادِيًا لَا شُجَاهُ وَفَعُ الْنَشْرَقِيِّ الْمُهَنَّهِ، وَلَوْ آَنَهُ الْمُنْ الْمُهَنَّةِ الْمُهَنِّةِ الْمُهَنَّةِ الْمُهَالِقِيلَةِ الْمُهَالَةُ الْمُهَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

سراقہ کے اشعار ابو جمل کے جواب میں

اَبَاحِكَمِ وَاللهِ لَوْكُنْتَ مَشَاهِ لَهُ الْمَدِ جَوَادِ بُواِ فَسَيْعُ فَتَوَامُونَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَمَ وَإِلَى مُوتِود مُوتِ جَبِ مِرِ عَمُورْ عَلَى وَاللهِ وَمَا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ

عَلَيْكَ بِكَتْ الْمُتَوْمِ عَنْهُ فَ إِنْكِنْ آلَهُ أَنَّ يَوْسًا مَنَا مَنَنَدُ وَالْمَسَاكِ وَ الْمَا مَنَا مَا مَنَا مَنَا الله وَ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله على الل

مِأَمْرِ يَكِدَةُ النِّصْرُ ونِيهِ وَ بَالِهِ الْهِ الْهِ الْمَالِينَ الْمَالِينِ طَلَقَ اللَّامِنِ طَلَقَ الْ اوراس ون سب انسار عدینه طلب خیر میں تمن کریں گے کدانے کاش سب اوگ ان سے دوست ، کرلیں۔

جب آفاب نبوت نے ام معبد کے جھونپراے کورشک قمر بنادیا

جہ (۲۲۸) صحابی رسول حبین (۱) بن خالد رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جسم کے بنی سلی اللہ علیہ وسلم ابو بحر صدیق ان کا غلام عامر بن فہبیرہ اور رائے ہتلانے والا محتص عبداللہ بن ارلفیط لبتی مکہ عمر مدے بہرت کر کے جب بدینہ طیبہ کو جارہ ہے تھے تو رائے میں ان کا گزرام معبد خراعیہ کے خیمہ برے ہوا۔ وہ ایخ خیمہ کے بابر بیٹی ایٹ بچوں کو کھا بلاری تھی وہ بڑی باو قار و باعزت عورت تھی۔

قافلہ اہل ایمان نے اس سے کچھ گوشت اور تھجوریں خریدنا چاہیں مگر اس کے پاس بیجنے کے لئے کچھ نہ تھا۔ جبکہ اہل قافلہ کا زاوراہ ختم ہو چکا تھااور انہیں شدت سے بھوک محسوس ہور ہی تھی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ کی دو سمری طرف ایک بحری کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ام معبد! اس بحری کاکیا حال ہے؟ وہ کہنے گئی سے کزور (کم س) ہونے کی وجہ سے رپوڑ کے ساتھ چنے کے لئے نمیں جاسکی۔ آپ نے فرمایا کیا نہ بچھ اس کے دودھ دے سکتی ہے۔ ام معبد نے کمایہ اس کے بس کی بات تمیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اس کے دوجے کی اجازت دوگی؟ ام معبد کئے گئی آپ پر میرے ماں باپ قرمان ضرور! اگر آپ اس میں بچھ دودھ محسوس کرتے ہیں تو دوہ لیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری اپنے پاس منگوائی۔ اپنے ہاتھ اس کے تقنوں سے لگائے اور اللہ کانام نے کر اس بحری کے لئے وعائی۔

ب مَنْ مَنْ الْكَوْرِيَةِ مَنْ وَاحْبَأَنَتْ، فَدَعَا بِأَنَاءٍ يَدِيْسُ الرَّهُ طَ لَحَنَّلَ فِيهَا تَعَبُّ مَنْفَاجِتْ عَلِيْهُ وَدِدَةً فَ وَاحْبَأَنَتْ، فَدَعَا بِأَنَاءٍ يَدِيْسُ الرَّهُ طَ لَحَنَّلَ فِيهَا تَعَبُّ حدُّ عَلاهُ الْهِهَاءُ-

'' دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ٹائلیس پھیلا دیں اور اس کے تھنوں میں بے پناہ وودھ اتر آیا۔ حضور نے ایک بوابرتن منگوا یا جواس پورے قافلہ کو سیراب کر سکتا تھا آپ نے اس میں دودھ کیا دوہا وودھ کا ایک حوض \* بحردیا۔ دہ بواخویصورت منظر تھا۔ ''

چنا نچہ آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا وہ سیراب ہو گئی۔ پھراپنے ساتھیوں کو پلایا وہ بھی لیالب ہو سے اور آخریں نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیااور باتی مائدہ وودھ سب نے تھوڑا تھوڑا لی

<sup>&#</sup>x27;(۱) آپ کا تعلق ہو خواعہ کے ساتھ تھا۔ فی کمدے روز آپ معنزت خالد "کے ساتھ نے آپ کے بیٹے ہشام نے آپ ے روایات ای ہیں۔

۲۲۹ (حمرت) متدرك المحاسم جلد تبرسوس ٩- جمع الزدائد جلد ٢٥٨ روايت طراني -

کر ختم کیا۔ آپ نے بحری کو دوبارہ دویا توبرتن پھر بھر کیا۔ جو آپ نے ام معبد کے پاس چھوڑ دیا پھراے مسلمان کر کے اور اس نے بیعت لے کر آگے چل دیئے۔ (۱)

راوی کہتا ہے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تشی کہ ام معید کا شوہرا بو معید کا شوہرا بو معید بریوں کو ہا گتا ہوا گھر آ پہنچا۔ بریاں بہت ناتواں تھیں کمزوری کی وجہ سے آ بہت آ بہت جاتی تھیں۔ ان کے جوڑوں میں مخ بہت کم تھا۔ ابو معید نے گھر میں اتنا دودھ دیکھا تو ورطہ جیرت میں ورب کیا کئے لگا یہ اتنا دودھ کچھے کہاں سے مل کیا؟ گھر میں رہ جانے والی بحری تو ابھی کسی نرجانور سے جفت بھی نہیں کی گئی (۲) نہ وہ حالمہ ہے اور نہ ہی گھر میں دودھ دینے والی دوسری بحری یا او ختی ہی محب بھی نہیں کی گئی ہی ہے۔ ام معید نے کہا نہیں۔ بلکہ بخدا یہاں ایک نمایت بابر کت بستی تشریف لائی تھی۔ جنگی میہ بچھ صورت حال تھی وہ کئے لگا تھی۔ جنگی میہ بچھ

کفے گئی میں نے دیکھاوہ آیک نمایت حسین اٹسان ہے۔ دکھاچرہ تھا۔ پوراجم حسن کا آیک حسین پیکر تھا۔ نہ پیٹ بڑھا ہوا تھانہ سرچھوٹا تھا۔ الغرض ہر ہرعضو میں ایک بجیب دل کشی اور نظر نوازی تھی آئے تھیں موٹی اور ساہ ۔ پلکیں خرار اور آواز میں ایک رعب اور وقار، گرون ایک گونہ کشاوہ، واڑھی تھی، ابرو بڑے باریک دراز اور باہم ملے ہوئے، جب وہ خاموش ہوتے تو چرے سے جلال میکٹا اور گویا ہوتے تو حسن جھستا۔ دور سے دیکھوتو حسن و جمال کا بیکر بیں اور قریب سے مشاہدہ کروتو کم واخلاق کا مظرجیں۔ گفتگواز حد شیریں تھی جس میں پھھ المجھاؤتھانہ بدگوئی، آپ کی باتیں کیا تھیں موتوں کا ایک شکتہ ہارتی جس کے موتی تسلسل سے جھڑرہے ہوں۔ میانہ قدتھا۔ نہ انتال باکہ مجیب ساگھ اور نہ انتا چھوٹا کہ حقیر نظر آئے بلکہ ووتوں کے درمیان کا درجہ تھا جو ان دونوں سے زیادہ ساگھ اور نہ انتا چھوٹا کہ حقیر نظر آئے بلکہ ووتوں کے درمیان کا درجہ تھا جو ان دونوں سے زیادہ

(۱)ام معبد کانام عاتکہ بت خالد فزاعیہ ہے بیہ بیای امیراور نجی عورت تھیں منافروں کو مفت کھانامہیا کیا کر تیں۔ ب اس وقت ہی مسلمان ہوگئی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ دسلم ان کے گھر تشریف لائے جیسا کہ ذیرِ نظر صدیث میں فدکور ہے۔

(۲) سیس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعجاز نظر آتی ہے۔ کیونکہ بیہ قانون فطرت ہے کہ جب تک ماوہ جانور کو ز جانور سے جفت شرکیا جائے اور مجروہ حالمہ نہ ہو جائے تب تک دودہ نہیں آسکا، بلکہ انسانوں میں بھی بھی تا نون فطرت جاری و ساری ہے ایسے جانوروں میں اس کو دودہ پیدا کرنے سے انسانی بڑار ہا سائنسی ترقی کے باوجو و عاجز ہے اور عاجز بھی رہے گا گر وست نبوت نے یہ کمال ظاہر کر کے تمام تر کمالات انسانی کو شان رسالت کے آگے عاجز و بے بس کر ویا ہے اور بھی مجرے کی تعریف ہے۔

ام معید" ہے روایت ہے کہ وہ بحری جے دست پاک رسول کی برکت حاصل ہوئی تھی عرصہ ورز تک جارے پاس رہی آ آ نکہ دور خلافت فارد آن میں جب قبط پڑا اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا اور جانوروں کے لئے گھاس وغیرہ کا ایک تکانظرنہ آ آ تھا تو وہ بحری سلسل بھوئی پاس رہنے کے باوجود صبح دشام دونوں وقت برابر دودھ دیتی تھی ( کلیقات این سعد تجنہ اللہ علیٰ العالمین ) جاذب نظراور حسین ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تنے جو آپ کا انتائی احرام کرتے تنے جب آپ کوئی ارشاد فرماتے تووہ خاموش ہو کر سنتے اور جب کسی کام کا حکم دیتے تواہے پورا کریئے کے لئے بے آب ہو جاتے ہیں نے آپ سے ہوچہ کر کسی کو محترم اور مخدوم نہیں پایا درشت روئی اور تکہ خوئی آپ کے قریب بھی نہ پھٹی تھی۔ (۱)

ابو معبد نے بیہ سن کر کما بخدا وہ قریش کا آ دی تھا جس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کمہ بیں سن پچکے ہیں اور بیں اس کی محبت حاصل کر نا چاہتا ہوں اگر بیں اس کا کوئی راہ حاصل کر پایا تو ضرور کروں گا۔

کتے ہیں اننی ونوں مکہ مکرمہ بیں ایک بلند آ واز سنائی دی مگر بولنے والا نظر نہ آ تا تھا۔ کوئی کمہ رہا تھا۔

مَیَا لَقَصَیِّ مَا زَوَیُ اللهُ عَنْهُ مَ فَهُ مِنْ فِعَالِ لَّا نُعَکَانِ اَ صُوُّدَ ﴿
وَا لَهُ لَعْمَالِ اللهِ تَصَى ( وَلِيلُ ) الموس تم سے اللہ نے اس نی ( کی مخالفت ) کے باعث کتنی ہی بھلائیاں روک لیں اور سیادت بھی۔

لَیکٹن بَنِی کَمْتُ مَتَامُ مُتَا نِھِرْ وَمَقْعَدُ هَا لِلْمُؤْمِنِ بُنِ بَ مِحْمَدِ بو کعب کوان کی لڑگ (ام معبر) کی عظمت مبارک ہو جس کی نشست گاہ اہل ایمان کے لئے جائے یاہ ہے۔

مَعَاهَا بِثَاةٍ حَامِلٍ فَنَحَلَّبَتْ عَلَيْهِ صَرِيعًا صُرَّةُ النَّاةِ مِذْبَهِ

ا۔ تی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے خدو خال آپ کا حلیہ مبارکہ صفات عالیہ اور انداز نشست و برخاست کے متعلق معترت مصنف آخر میں دو حدیثیں لاتے ہیں کہلی معترت اہام حسن بن علی رعنی اللہ عنما ہے مروی ہے اور دوسری جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما ہے۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت وسیرت کی معرفت عاہم والے ان اعادیث کو ضرور پڑھیں۔

جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر جفت شدہ بکری منگوائی تووہ آگھوں کے سامنے دودھ دیے گئی اور بکری کے تھن کیا تھے کھین پیدا کرنے والا آلہ بن گئے تنے۔

فَغَادَكُمَا كَفُنَّا لَدَيْهَا لِمِتَالِبِ فَيُكَدِّدُهَا فِيمَضْهَ يَ ثُمَّ مَسُوِّدٍ

تو آپ اے دودھ دوہے والے کے لئے چھوڑ گئے تاکہ وہ اسے محرسے چرا گاہ لے جایا کرے اور واپس لایاکرے۔ (1)

لَتَذَخَابَ قَوْمُ ذَالَ عَنْهُ مُوْنَبِيتُهُمُوْ ﴿ وَقُدْسِ مَنْ كَيْشُوعُ الْكِيهِ وَيَغْتَدِي وه توم نامراد ہوگئی جن کے ہاں ہے ان کانی چلا گیا اور قابل صد تحریم ہیں وہ لوگ جن کی طرف رسول غدائے سنرکیا اور ان کے ہاں فردکش ہوا۔

مُرَكَّلَ عَنْ تَوْمِ فَضَلَّتُ مُعَفَّىٰ لَهُمُّمْ وَحَلَّ على قَوْمٍ بِنَّوْمٍ بِمُعَبَدَّ دِهِ الْكَوْمِ عَل ايك قوم سے الله كے رسول نے كوچ كيا تو ان كى عقل جاتى دى اور دوسرى قوم كے پاس تشريف لائے تودہ ايك مخورسے مغور ہوئے لگے۔

ا ۔ لیمی وست رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی بر ست سے وہ غیر جفت شرہ بمری بیشہ کے لئے دودھ دینے والی بن مجی اور دوسری بحریوں کے ساتھ وہ بھی دودھ دینے اور چرا گاہ کی طرف آنے جانے گئی۔ جولوگ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاددگر سیجھتے بتھے ان کے لئے یہ واقعہ بہت بڑا درس عبرت تھا، اس لئے کہ جادو تھوڑے وقت کے لئے لوگوں کی آنکھوں کو دعوکہ دے دینے کا نام ہے جس سے حقیقت شیں بدلتی جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو سانہوں کی شکل جس دکھادیا تر آن جس ہے ۔ مشکور تی اعلیٰ اعبر اُس اُلٹ میں ۔

(ترجمہ) انہوں نے لوگوں کی آنکموں پر جادو کر دیا '' جبکہ موکی علیہ السلام نے واقعۃ اپنے عصاکو سانپ بنا دیا جس کی دلیل سے سے کہ دہ سب رسیوں کو نگل گیااور بعد میں وہاں کوئی رسی موجود نہ تھی۔ اس طرح ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر ٹی کی گیفت پر تائم رہی۔ تو جادواور مجزو میں میں بکر ٹی کی گیفت پر تائم رہی۔ تو جادواور مجزو میں میں فرق ہے کہ جادہ محمد تھے اس لیے فرق ہے کہ جادہ محمد تھے اس لیے فرق ہے کہ جادہ محمد تھے اس لیے تھرت ہے اور جو مکہ اہل کہ آپ کو جادہ کر جھمے تھے اس لیے تھرت ہے اس کے اس واشح ہو تھرار کیا۔ آکہ ان پر راہ ہدایت واشح ہو جائے اور جمت قائم کردی جائے۔

كربيدايت بالبتاب

ھك المُدوية بهت الطَّ لَاكَةِ رَبُّهُمْ فَ فَانْشَا مُنْ مَنْ يَتَيْبِعِ الْمُوَّ مَيْزَهُ مِنْ الْمُوَّ مَيْزَهُ مِ الركاي وَمَ كَ مُراى وَ قِبل الآم حمالة عوالداده بين اليه راجمات برابرى كر عتى به جن سے بركوئى بدایت بار باہے۔

وَقَدْ مَنْ لَكَ مِنْ مُعِلَى اَ مَلِي سَكَنْهِ بَ سِكَابُ مُدَّى حَدَّتْ عَلَيْهِ مِهِ بِأَسْعَدِ اور اس رسول خداك آنے سے اہل بیڑب پر ہدایت كی سوارياں اثر رہی ہیں اور ہر بردی سے بدی سعادت لارہی ہیں۔

فَنْ مِنْ مَا مَدِی مَا مَدِی مَا النَّ اسْ حَوْلَهٔ وَسَتْ اَوْ الْحِتَابَ اللَّهِ فِي كُوْرِ مَسْعِبِهِ وه رسول خدا بین عام لوگوں كى طرح ساوه زندگى بسر كرتے بین اور برمعجد میں الله كى كتاب كى علاوت كرتے بین - (ليمنى ان كے تشم سے برمعجد میں تلاوت كى جاتى ہے)

کیان خَالَ فِن یَوْم مَعَتَ الْتَعْمَ الْفَ عَالِي فَنَصَدِ نِعْهَا فِي الْتَعْمِ اَوْ فِاصْلُحَالُفَ مِ الْفَ الْمَا الْفَامِ اللهُ اللهُ مَعْ كوبى اس كى الر آپ كى دن كى عائب چيز كے متعلق پيش گوئى كر ديں تواى دن يا اگلى من كوبى اس كى تصديق سائے آجاتى ہے۔

لیکھنی اَبَابِکُو سَعَادَ ہُ جِنْدِ ہِ بِصِیْمُحْبَیّہِ مَنْ ثَیْمَیدِ اللهُ یستعیب ابو بکر صدیق ﴿ کے لئے ان کی کوشش کے باسعادت ہونے کی مبارک باد ہے جو انہوں نے آپ کی صحبت میں انجام دی ہے۔ جے اللہ سعادت دے وہ یقیناً باسعادت ہے۔

لِیکھن بَنی کَمْتِ مُعْتَامُ مُنَا آنِهِیمْ وَمُقْعَدُ هَا لِلْمُوْمِنِیْنَ بِمَرْصَدِ بی کعب کوان کی لژگ (ام معبه) کامقام مبارک ہو، اس کی نشست گاہ (خیمه) اہل ایمان کی پناہ --

ابو حمد بن بشربن محمد کتے ہیں ہمیں عبدالملک بن دھب نے بتلایا کہ انسیں جوروایت پنجی ہے اس کے مطابق ام معبد نے ہجرت کی اور اسلام قبول کیا اور مدینہ طبیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو سکئی اور ابو امیہ محمدین ابراھیم بن بشربن محمد کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

### الوصل الاول

## دنیا کے شہنشاہوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور سیرت طبیبہ کے چنداہم گوشے

تیصرروم کے نام آپ کاخطاوراس کاردعمل

جیز (۲۲۹) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ہے روابیت ہے کہ نبی صلی اللہ طبیہ وسلم نے قیصر فرماز وائے روم کو خط لکھااور اے وعوت اسلام وی۔ آپ نے حضرت وحیہ کلبی '' کو خط دے کر روانہ کیا اور فرما یا کہ اے لے کر بھریٰ کے گورٹر کے پاس چلے جاناوہ تنہیں قیصر تک پنچا دے گا۔

چنانچد حضرت وحیہ قط لے کروالی بھریٰ کے پاس جاپنچ اور اس نے آپ کو قیصر کے پاس روانہ کر ویا۔ قیصر ان قصار تو اللہ اس فارسی ایرانی تشکروں کو ارض روم سے نکال باہر کرنے پر بتوفیق اللی کامیاب ہواتھا۔ تو وہ اظہار تشکر کے لئے حمص سے ایلیا (بیت المقدس) بیس حاضری وینے کو آیا۔ جب اس کے پاس نجی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پنچا۔ تواس نے کما کہ یمال اگر کوئی شخص اس خط کے بیمینے والے کی قوم سے مطے تو اسے میرے پاس حاضر کیا جائے۔

عبداللہ بن عباس سے بیں جھے ابوسفیان نے بتلایا کہ دہ ان دنوں بنرض تجارت چند قربی آ آدمیوں کے ساتھ شام آیا ہوا تھا۔ ہم لوگ ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ قیصرروم کا ایک نمائندہ آیا اور ہمیں لے کر ایلیا کو چلدیا۔ جب ہم اس کے دربار میں پنچے تو وہ اپ تخت پر بیشا تھا سرپر آج تھا اور اس کے آس پاس روی شرول کے گورز بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے تر جمان سے کما اس شخص (ابو سفیان) سے بوچھو کہ جس آ دی نے دعویٰ نبوت کیا ہے تم میں سے نسبی طور پر کون اس سے قریب تر ہے؟ ابوسفیان کتے ہیں میں نے کما میں نسب میں اس سے قریب تر ہوں۔ اس نے کما تمماری اس سے کس طرح قرابت ہے؟ میں نے کما وہ میرا بچا زاد بھائی ہے۔ کیونکہ

۴۳۰۰ - ( تخیج) بخاری شریف کتاب المعقازی باب کتاب البی صلی الله علیه وسلم الی نمسریٰ وقیصر مخضراً - مسنداحد بن ضبل حدیث نمبر ۳۳۷

#### ہارے وفدیس اس وقت میرے سواین عبد مناف میں سے کوئی مجی نہ تھا۔ (۱)

قیصرروم کے سوالات اور ابوسفیان کے جوابات

قیمر نے کہ اے (ابوسفیان کو) میرے قریب کرو۔ پھراس کے عکم ہے میرے ماتھیوں کو میرے ماتھیوں کو میرے کہ اس سے میرے پہلے کر اگر دیا گیا۔ اور اس نے تر جمان سے کہا کہ اس کے ماتھیوں کو بتلاؤ کہ ہم اس سے وعویٰ نبوت کرنے والے ہیں۔ اگر سے کیس جموث کے تو تم اس کی تحذیب کر ویٹا تملا دیٹا کہ یہ جموث کہ رہا ہے۔ ابوسفیان کتے ہیں بخدا اگر جھے اس بات سے حیا مانع نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میری وروغ گوئی کو مشتر کریں گے تو ہیں سوالات کے بات سے حیا مانع نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میری وروغ گوئی کو مشتر کریں گے تو ہیں سوالات کے بواب میں ضرور کذب بیانی کر بائر ہیں ای خوف کے پیش نظر چ بچ کہتا رہا۔

قیمر نے تر جمان کے ذریعے جمع سے سوالی کیا کہ اس آدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تمہارے درمیان حسب و نسب کیا ہے؟ جس نے کہا اس کا نسب ہم سب سے بہتر ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارے قبیلہ جس اس سے قبل کمی نے وعویٰ نبوت کیا تھا؟ جس نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھااس کے دعوائے نبوت سے پہلے بھی تم نے اسے بھی گذب بیانی کا مرتکب پایا تھا؟ جس نے جواب دیا نہیں! اس نے کہا کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس کی اتباع کرنے والے لوگ صاحب ثروت و سیاوت ہیں یا ہے کس و بے ماہیا؟ جس نے کہا بڑھ رہی اس نے کہا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی؟ جس نے کہا بڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا کیا کوئی محتمل اس کے دین جس واغل ہونے کے بعد مصائب و آلام سے ول برداشتہ ہو کر اس کے دین سے برگشتہ بھی ہوا ہے؟ جس نے کہا کیا اس نے کہی برداشتہ ہو کر اس کے دین سے برگشتہ بھی ہوا ہے؟ جس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس نے کہی کہ ہمیں برداشتہ ہو کر اس کے دین ہی ہوا ہے؟ جس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس نے ہی کہ ہمیں برداشتہ ہو کر اس کے دین ہی ہوا ہے؟ جس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس نے ہی کہ ہمیں برداشتہ بو کر اس کے دین ہی کہا نہیں۔ البت اب ہمارے حالات ایے ہیں کہ ہمیں برداشتہ بی کہ جمیں کہا سے برگشتہ ہی کہ جمیں کہ جمیدی اور دعو کا دی بھی کی ہے بی جس نے کہا نہیں۔ البت اب ہمارے حالات ایے ہیں کہ جمیں اس سے بدعمدی کا خطرہ ہے؟ (۲)

(۱) ني ملي الله عليه وسلم سے ابوسفيان كانسبي تعلق

عبر مناك عبر المطلب عبر المطلب عبر المطلب عبر المطلب عبر الشعبر المسالة عليه وسلم الأسطيان الشعليه وسلم

(۲) دراصل بید صلح صدیب کے دوران ملے پانے والے معابدہ کی طرف اشارہ ب اور آری شاہد ب کر اس معابدہ کی طرف اشارہ ب کد اس معابدہ کی خطاف درزی خود کفار نے کی تھی جس کی بناء پر یہ معابدہ تنسوخ کر دیا گیا جس کی تفسیل بید ہے کہ صدیب میں قرار پانے والی صلح جس میہ بات مجی داخل تھی کہ کوئی مجی فریق دوسرے فریق کے کمی حلیف قبیلہ سے تحرض شرکرے گا ابوسفیان (جو بعد میں اسلام لے آئ) کہتے ہیں ساری مختکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف میں اگر کوئی لفظ وا فٹل کر سکاتووہ میں تعاب پھر قیصر نے پوچھااس کے ساتھ بھی تسماری جنگ بھی ہوئی ہے میں نے کما ہاں۔ اس نے کما پھر اس کا مقیحہ کیارہا۔ میں لے کماری اور ڈول والا محالمہ ہے بھی وہ پانی بحرلیتا ہے اور بھی ہم) اس نے کماوہ حمیس کس بات کا حکم دیتا ہے۔ میں نے کماوہ جمیس کستا ہے کہ ہم صرف اللہ وصدہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ بات کا حکم دیتا ہے۔ میں نے کماوہ جمیں کتا ہے کہ ہم صرف اللہ وصدہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائمیں اور جن خداؤں کی ہمارے باب واوا پرستش کرتے آئے ہیں وہ ہمیں ان سے روکتا ہے۔ ہمیں حکم ویتا ہے کہ خماز پڑھیں کے بولیں حرام سے بھیں پاکدا من رہیں وعدہ وفا کریں اور امائت میں شیائت کہ رہیں۔

ابوسفیان کے جوابات پر قیصرروم کاحقیقت افروز اور باطل سوز تبھرہ

جب یہ گفتگو ہو چکی توقیصر نے اپنے تر جمان کے ذریعے جھے کہ میں نے تم سے اس کے نب کے بارہ میں پو چھاتم نے بتا یا کہ وہ عالی نسب ہوتے تھے پھر میں نے تو جھاکہ تم میں تجاتم نے بتا یا کہ وہ عالی نسب ہوتے تھے پھر میں نے پوچھاکہ تم میں قبل ازیں بھی کسی نے دعوائے نبوت کیا تھا؟ تم نے جواب دیا ، کہ نہیں۔ میں نے اس سے نتیج یہ اخذ کیا کہ اگر تم میں قبل ازیں بھی کوئی مدعی نبوت گزرا ہو قاتو ہم کہ سکتے تھے کہ اس شخص (نبی سلی اللہ علیہ وسلم) نے پنے بیش روکی پیروی کی ہے (گراب ایہ نہیں کہا جاسکا) پھر میں نے تم سے ، سوال کیا کہ اعلان نبوت سے قبل کمھی تم نے اس جھوٹ پو لتے ہوئے پایا تھا؟ تمارا بواب تھانیں، میں نے اس سے معلوم کر لیا کہ بیا نامکن ہے کہ ایک شخص محلوق سے وروغ گوئی نہ برتے اور اللہ پر جھوٹ کا فتراء کرے (لیخی جھوٹاد عویٰ کرے کہ اللہ نے جھے رسول بنایا ہے)

قیصر کے لگا پھر میں نے تم سے ہو چھا کہ اس کے آباق اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزدا ہے؟ تم نے اور فریش کو اپنے ملیف مترر کرنے کی تعمل اجازت ہوگ۔ چتا نچہ بنو بر قریش کے حلیف بن گئاور بو تراحہ نی مسلم اللہ علیہ والمہ بو برا اور بنو تراحہ میں کی سب سے جنگ چھڑ گئی۔ قریش نے محاجہ حدیمی کی مرح مخالفت کرتے ہوئے بخر کی عدد کی اور بنو تراحہ کو خوب قتل کیا تا آگد انسی مارتے مارتے حرم کوجہ میں لے مرح کا اور بنو تراحہ کو خوب قتل کیا تا آگد انسی مارتے مارتے حرم کوجہ میں لے آئے اور وہاں بھی ان کا قابل جاری رکھا اور حرم کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ ایسے میں قریش نے اپنے چروں پر صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس فریا و لے کر آئے۔ آپ نے فرایا بم برقیت پر تمہاری ابداد کریں گے اور قراش کو صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس فریا و لے کر آئے۔ آپ نے فرایا بم برقیت پر تمہاری ابداد کریں گے اور قراش کو سے بخوا اور آب کی بہوا در برحائی جائے گا اس کے فرایوں کی ہے جس میں میری رضامندی شامل نہ تھی۔ اس کی محاجہ قام رکھا جائے گا اس کے مبدا در اس کی مبدا در برحائی جائے گر آپ نے فرایا کہ اب محاجہ کی تجدید تہ ہوگی اور پھر گئے محاجہ قام رکھا جائے اور اس کی مبدا در برحائی جائے گر آپ نے فرمایا کہ اب محاجہ کی تجدید تہ ہوگی اور پھر آپ نے محاجہ قام رکھا جائے اور اس کی مبدا در برحائی جائے گر آپ نے فرمایا کہ اب محاجہ کی تجدید تہ ہوگی اور پھر آپ کے تو کہ کارا دوفرہ لیا بیا واقعات کہ کے جس

جواب ویانیس، میں نے اس سے جان لیا کہ اگر اس کا کوئی باپ دا داباد شاہ گزرا ہو یا تو کما جاسکا تھا کہ سے فخص اپنی خاندانی دراشت کی بازیابی چاہتائے (گر اب ایسا کمان مجمی ناممکن ہے ) پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کی اتباع بڑے لوگ اس کے مجبوب کہ کا در دلوگ اس سے متبع ہیں۔ اور حال میہ ہے کہ پہلے رسولوں کے منبعین مجمی ایسے ہی لوگ متھے۔ (1)

پھر ان کے متعلق میراب سوال تھا کہ وہ بوجے جارہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے ہتلا یا کہ وہ بوجہ رہے ہیں۔ اور ایمان کا میں حال ہو تا ہے آ آنکہ وہ غالب آکر رہتا ہے پھر میں نے پوچھا تھا کہ کسی نے اس کا دین تبول کرنے کے بعد تخق روز گار سے گھراکر راہ ارتداد بھی اختیار کی ہے؟ تہمارا جواب تھا کہ شیں، اور ایمان ہوتا بھی اسی طرح ہے جب وہ ول کی گھرائیوں میں اثر جاتا ہے تو پھر سخت سے سخت شیں، اور ایمان ہوتا بھی اسی طرح ہے جب وہ ول کی گھرائیوں میں اثر جاتا ہے تو پھر سخت سے سخت آزمائش بھی اس کا کہ اس سے بھی تمہاری جنگ آزمائش بھی اسے نکال شیں سکتی۔ میں نے تم سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس سے بھی تمہاری جنگ بھی ہوئی ہے۔ اور اس میں دی اور ڈول والا معاملہ ہے بھی اسے غلبہ بھی ہوئی ہے؟ تم نے ہتلا یا کہ ہاں ہوئی ہے۔ اور اس میں دری اور ڈول والا معاملہ ہے بھی اسے غلبہ

(۱) قرآن کریم بھی جابجاس امر کی شمادت دیتا ہے کہ تمکی بھی قوم میں تمکی ٹی کی آمدیر سب سے پہلے وہاں کے مرداران اس کے مخالف ہوئے۔ چنانچہ معزت نوح علیہ الملام کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلَمَتَهُ ٱرْسَلْنَا نُوحِنَّا إِلْ تَوْمِهِ ...... فَعَالَ الْسَلَا ٱلَّذِيْنَ كَمَنُ وَامِنَ فَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًّا مِّنْلِنَاء مِرْبَتِ »

اور ہم نے نوح کو اپنی قیم کی طرف بھیجا....... تو سردار دن نے جنمول نے اپنی قوم بیں سے کفر کیا تھا ہے کہا کہ ہم تو تیجے اپنے جیساانسان سیجیتے ہیں۔

بوئی معرب مود کے بارے می ارشاور لی ہے۔

وَقَالَ الْسَلَا وُمِنْ فَعُدِهِ الَّذِيْنَ كَمَنْ وَلِ رَكَا مَنُ الْمُعِرَةِ وَاَثْرَفْنَهُ وَ الْمُعَرِّةِ وَاَثْرَفْنَهُ وَ فَالْمُعُوا الْمُعَرِّةِ الْمُعَرِّةِ وَالْمَرَانِ الْمُعَرِّةِ وَالْمُعَرِّةِ وَالْمُعَرِّةِ وَمَا اللّهِ الْمُعَرِّةِ وَمَاللهِ اللّهُ اللّهُ مُعَالِمًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

اور ان کی قوم کے سرداروں نے کما جنوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور ہم نے اشیں دنیا کی ذندگی میں چین دیا تھا۔ شیس محر تمہارے جیسائیک انسان ہے۔

ای طرح مفرت شعیب کی قوم کاحال بول بیان بوا ہے۔

عَالَ الْمُلَكُّ ٱلَّذِيْنَ اسْتَكَفِّرُ وَابِنْ قَوْمِهِ لَغُنْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعَكَ مِنْ مَّوْمِيَنِنا آوَلَتَمُوْدُنَّ فِي مِلْقِنَا. ١ مون ايت ، ٨٨

مرداردل نے کماجر آپ کی قوم میں متکبرین تھے اے شعیب ہم تمہیں اور تم پرایمان لانے والول کو اپ شرے تکالدیں کے یا پھر تم جارے دین پر ہوجاؤ۔

نؤ مطالعہ قر آن ہتلا آ ہے کہ دعوت حق کو بمیشہ مظلوم و مقهور اور معاشرہ میں پسے ہوئے لوگوں نے افقیار کیا ہے اور طاغوتی قوتمی بمیشداس کے خلاف سمر پیکار رہی ہیں۔ عاصل ہوتا ہے تو مجمی تہیں۔ اور رسولان رب العالمین اس طرح بہتلائے آزمائش ہوا کرتے ہیں محمر انجام کار کامیابی انہیں کے لئے ہوا کرتی ہیں آخر بیں بین نے تم سے بوچھاتھا کہ وہ تہیں کس بات کا تھم دیتا ہے؟ تم نے کماوہ تھم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عباوت کرواس کے ساتھ کسی کو شریک نہ محمراؤاور ان خداؤں کی پرستش چھوڑ دو جنہیں تمہارے باپ دا دا بوجتے آئے ہیں۔ تمہادے بقول وہ تمہیں نمازے سیائی۔ پاکدامنی۔ وعدہ وفائی اورا دائے امانت کا تھم دیتا ہے۔

قیعر نے کہایہ تمام صفات اس نبی کی ہیں جس کے ظہور کا بیں فتظر تھا کر جھے یہ کمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ظاہر ہو گا اگر تساری باتیں جن برحقیقت ہیں تو عنقریب اس نبی کی حکومت یمال بھی ہو گی جس جگہ میرے قدم ہیں (۱) ، اگر جھے اس تک کنچنے کی امید ہوتی تو جس اس تک پہنچنے کے لئے اپنی ساری کوشش صرف کر دیتا۔ اور اگر میں اس کے پاس ہوتا (یمال کا فرمانروا نہ ہوتا) تو اس کے پاؤل و مونے کوسعادت سجمتا۔

قیصر کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کامتن

ابوسفیان کتے ہیں پھر قیصرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مثلوا یا اور اس کے تھم سے (مجلس میں) خط پڑھ کر سنا یا گیا۔ جس کامضمون یہ تھا۔

بسم اللدا ارحن الرحيم

اللہ کے ( خاص) بندے اور اس کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے شاہ روم برقل کے نام ، سلام اس پر جو بدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد

یس تنهیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کر لوگے توسلامتی پالوگے اور اللہ تنہیں اس کا دوہرا تواب دے گا (۱) اور اگر ا نکار کروگے تو رومیوں کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تمہارے سر ہو گا۔

اے اہل کتاب! اس بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسرائیں۔ اور ہم اللہ کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کی اطاعت نہ کریں۔ اگر تم اسے قبول نہ کرونوگواہ رہنا کہ ہم اللہ کے عظم پر سرتشلیم خم کناں ہیں۔

ابوسفیان کتے ہیں جب خط کا مضمون ختم ہوا تو قیصر کے آس پاس بیٹھے ہوئے سرداران روم نے رداران روم نے در از ان روم نے در از ان روم نے بعد در ایک معرکہ کے بعد قیم در آب چنا نجہ فاروتی دور میں مسلمانوں نے تمام شامی علاقہ فیج کر کیااور ان پیت المقدس سیت ساراعلاقہ شام اسلام کے دیر تنگیم آگیا۔
کے ذیر تنگیم آگیا۔

شور مچانا شروع کر دیا اور ایک ہنگامہ بپا ہو کیا۔ پچھ نیا نہ چانا تھا کہ وہ کیا کمہ رہے ہیں اور ہم شاہ کے تھم پر وہاں سے باہر نکل آئے۔ اور جب ہم علیحدگی میں پہنچ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کمااب ابن . ابن کبشہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم)کی کامیابی بیٹنی ہو گئی ہے۔ دیکھو رسے بنی اصفر کا شہنشاہ (قیصر روم) بھی اس سے ڈرنے لگاہے۔

ابوسفیان کتے ہیں واللہ مجھے اس دن سے پورایقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عنقریب سب پر غالب آنے والا ہے۔ تا سخد اللہ نے میرے دل میں اسلام واخل کر دیا حالا نکہ قبل ازیں میں اسے انجھا بچھنے والانہ تھا۔

ایک روایت کیمطابق ابوسفیان کتے ہیں جب میں قیصر کے پاس پنچاتواس کی بیشانی پینے سے شرابور متی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کروہ بڑے کرب کی کیفیت سے دوچار تھا۔ کیونکہ خط میں آپ نے اپنی رسالت کے متعلق بیر آیات کھی تھیں۔

يَّا اَ هَلَ النَّكِتَابِ تَتَناكُوْ اللَّي كَلِيمَةِ مَوَا ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ اَنْ لَاَ نَعَبُ َ الْأَاللَّهُ الْمُ اللهِ السِّالِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ك سواكى عبادت شريس - (أل عمران آيت ١٣)

هُوَالَّذِيُّ اَوْصَلَ وَشُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَوْيُنِ الْمَوِّ لِيُطْلِهِرَهُ عَلَى الَّذِيْنِ كُلِّهُ وَ لَذَكِرَهُ الْمُشْرِكُونَ

وہی انلہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ ما کھ اپنے دین کو ہر ووسرے دین پر غالب کر دے۔ اگر چہ میہ بات مشرکول کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ (فتح آیت ۲۸)

قَاتِلُواالَّذِيْنَ لَا يُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْمِوْمِ الْالحَدِ وَلَا اللهِ وَمَوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَمَمُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ وَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الْوَيْنَ أُوْمُوا الْكِتَابِ حَقْ يُعِطُوا الْجِبْزِيَةَ عَنْ يَبْرِقَهُمْ صَاحِدُونَ

ان لوگوں سے جماد کر وجو اللہ اور آخرت پر ایمان شیں رکھتے۔ اور ان چیزوں کو حرام شیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دئ جیں اور دین حق کی پیروی شیں کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کماب جیں، آ آنکہ وہ اپنے ہاتھ سے عاجز و خوار ہو کر جزیر ادا کریں۔ (توب آیت ۲۹)

حضور کے خط سے روم میں پیدا ہونے والااضطراب حضرت دحیہ کلبی کی زبانی (۲۳۰) حضرت دحیہ کلبی سے ردایت ہے۔ زباتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے خط دے کر تیمرے پاس بھیجا جب میں اس سے دروازے پر جاپہنچا تو میں نے آواز دی اُناُرُمُوُلُ رُمُوُلُ اللہ میں رسول خدا کا فرستاوہ ہوں۔ یہ سن کر وہ ڈر گئے۔ دربان نے اندر جاکر بتلایا سے دروازے پر ایک آوی کو شاہد کہ میں اللہ کے رسول کافرستاوہ ہول۔

تیسرنے فوراً مجھے اندر بلوالیاییں نے اے رقعہ و پاجوا ہے پڑھ کرسنا پاکیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا۔ ''دہم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے صاحب روم قیصر کے ...

تیمر کا ایک بھتیجا جس کا رنگ سرخ اور نیلا اور بال لیے تھے۔ بڑے غرور سے بولا اس نے (ساحب روم تکھا ہے) شاہ روم کیوں نہیں کما پھر کہنے لگا۔ اے قیمر! اس نے تمہارا نام پہلے کیوں نہیں تکھا اس لئے اس کا خط مت پڑھو قیمرنے کما اے (سیسیج کو) باہر نکال دو پھراس نے سب سے بڑے پاوری کو بلوایا۔ جسکی رائے کو سب اہل روم قابل احرام سجھتے اور اس کے تھم پر عمل کرتے تھے۔ جب اسے یہ خط ننایا گیا تو وہ کئے لگا۔

مُوَوَآلِلْهِ رَسُولُ اللهِ الَّذِي بَشَكَانِهِ مُوسى وَعِيسَى عَلِيْهِ مَا السَّلامُ هُوَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ الَّذِي بَسَتَّرَنَا بِهِ مُرُسى وَعِيلِيلى عَلَيْهِ مَا السَّلامُ .

" خداکی قتم یہ وہی رسول خدا ہے جس کی بشارت حضرت موٹی اور عینی علیہما السلام وے مجھے ہیں۔ بخدا یہ حضرت موٹی و عینی کی بشارت کا مصداق اور اللہ کا سچار سول ہے ! ' قیصر نے کہا میں تساری بات سمحتا ہوں لیکن میر میرے لئے ممکن شیں۔ ورنہ میری حکومت جاتی رہے گی اور اہل روم مجھے قتل کر دس مجے۔ (1)

(۱) لین اگر میں نے اس وین اسلام کی اتباع کا اعلان کیا تو اہل روم نہ صرف جھے تخت حکومت سے بینچے تھینج ماریں کے بلکہ ایسااعلان کرتے ہی پکڑ کر قش کر ویں گے اور اس کا سے خیال بالکل صبح تھا۔ جیسا کہ حدیث پیش نظر کی اگل سطور بتلارہی جیں کہ استف اعظم۔ جس کے تھم کو اہل روم اپنے لئے واجب انعمل سیجھتے تھے وہ تحقیم تر نہ ہی راہنما تھ گر جونمی اس نے کلے اسلام زبان سے اداکیا ہی روم نے اس کی تکابوٹی اڑا دی۔

اس طرح بخاری شریف میں ہے کہ تیعرجب جمص پنچا تو معززین روم کو بلوایا اور گل کے تمام دردازے بند کروادیے پھراس نے ان سے کمااے معززین! اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت کا راستہ حاصل کرواور تمسارا ملک ہیشہ تائم رہے تواس میڈبرکی پیروکی افتیار کرلو۔

میں من کروہ وحثی ور ندول کی طرح نفیناک ہو کر دروازول کی طرف لیکے مگر دروازے بندیتھے۔ تو وہ کئے لگے کیا تم ہمیں عیمائیت کو ترک کرنے اور ایک دہتائی کی غلامی کامشورہ دے رہے ہو۔ ہرقل نے ان کی نفرت و کید کر کما میں تمہیں آزیانا عابناتھا کہ تم اپنے وین پر ممل آمد و ناہبت قدم ہو۔

ظاہر ہے ہرقل نے ایبان کے کہا تھا آکہ بٹا چلوائے کہ اگر میں اسلام لانے کا اعلان کروں توان کار دعمل کیا جو گا۔ اور جب اس نے اپنا نجام کی ایک جھلک اپنی آٹھوں ہے دکیولی توبات بدل دی آکہ جان تو محفوظ رہے۔ جبکہ محمہ بن ابی علی کی روایت میں ہے کہ حضرت وجیہ فرماتے ہیں جھے قیصر نے پھر بلوا یا اور کما اپنے صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جا کر کمہ دینا کہ میں خوب خوب جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سپچے رسول میں مگر میں اس ملک سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں۔

تُعَرَّاحَذَالْكِتَابَ فَرَصَّعَهُ عَلَىٰ كُسِهِ كَفَّبَكَهُ رَطَوَهُ فِ الدِّينَاجِ وَالْمَسَرِيْرِ ى جَعَكُهُ فِي سَعَطِ .

پھراس نے آپ کا خطافھا کر اپنے سر پر رکھ لیااسے (پیارس) بوسے دیئے اور وہاج وریثم میں لپیٹ کر ایک صندو نینے میں دکھوا دیا۔ (1)

اد هراس پاوری کا بیر حال تھا کہ ہرانوار کو اس کے پاس عیسائیوں کا اجھاع ہوتا تھا۔ وہ اپنے حجرے سے باہر لکلا کر آ اور انہیں وعظ و نفیحت کیا کر آ۔ پھر اگلی انوار تک کے لئے واپس حجرے میں واضل ہوجا آتھا۔

حضرت دحیہ اللہ علیہ وسلم کے جمرے میں جاتا تھا اور وہ جھے سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کرتا تھا۔ اب جو اتوار کا دن آیا تو عیمائی لوگ اس کا انتظار کرتے رہے گروہ باہر شہ لکلا اور مرض کا بہانہ کر لیا۔ چند ایک بار اس نے ایے ہی کیا۔ آتا کہ انہوں نے اسے پیغام مجموایا کہ تم باہر آؤ کے یا ہم تمہارے حجرے میں آجائیں۔ کونکہ جب سے تمہارے پاس یہ عربی آبا ہوا ہے تم بدلے یہ لے بدلے سے لگتے ہو۔

حضرت دحیہ یکتے ہیں میہ بات ہوئے پر اس نے جھے بلوایا اور کما کہ تم اب اپنے ساتھی (صلی
اللہ علیہ وسلم) کے پاس چلے جاؤانسیں میرا سلام عرض کرنا اور بتلانا کہ جس گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
کے سوا کوئی پرسش کے لاکق نہیں اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حضرت
عیسی اللہ کے بندے اس کی ایک چونک اور ایک کلمہ ہیں جو اس نے حضرت مریم " پر
ڈالا تھا اور آپ اس کواری زاہدہ ماں کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے
عیاسے پکڑ کر تمل کر ڈالا۔

اس کے بعد دید" ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آگے اور ساری بات کہ سنائی۔ حضرت وجیہ جب واپس آگے اور ساری بات کہ سنائی۔ حضرت وجیہ جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمرئی شاہ ایران کو خط لکھا تھا تو اس نے صنعا آدمی آئے ہوئے تھے کیونکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرئی شاہ ایران کو خط لکھا تھا تو اس نے صنعا (یمن) میں اپنے امیر کو پیغام مجموا یا اور اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ تسارے علاقہ سے ایک فخص نے جھے اپنے وین کی دعوت دی ہے اور بصورت دیگر اطاعت پذیر ہو کر جزید اواکرنے کا تھم ویا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) مجع محتق علیہ الرحمہ نے بھی مدارج جلد دوم م ۳۷۳ پر ارباب سیرت کے حوالے سے قیصر کا یہ عمل کھیا ہے۔ اس سے بھی نینا چلنا ہے کہ وہ نمی صلی الشدعلیہ وسلم کی دعوت پر دل سے ایمان لیے آیا تھا۔

ورنہ وہ مجھ سے جنگ کرے گااور اگر وہ کامیاب ہو کمیا تو خوں ریزی کرے گااور بچوں کو گر فقار کر لے گا۔ کیاتم اے سنبھال کتے ہویاش تساری چھٹی کروا دوں؟

چنانچہ امیر صنعاء نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوا دیا (جس کی تفعیل آگے آربی ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرستادوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور پندرہ ون تک وہ بیکار بیٹھے رہے آپ نے ان سے مسلسل اعراض برتا۔ پندرہ ون کے بعدوہ آپ کے پاس آئے آپ نے انہیں وکچہ کر اپنے قریب بلایا اور بتلایا کہ جاؤا پنے شاہ (کسرائے ایران) کے پاس اے میرے رہے نے آج رات مار ڈالا ہے۔

چنانچہ وہ امیر صنعاء کے پاس منچ۔ اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں قتل مسرئ کے متعلق جو خبر دی تھی وہ بھی ہتلائی۔ وہ کنے لگا تنہیں وہ رات یاد ہے جب اس نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے) نتہیں میہ خبر دی تھی۔ انہوں نے کہاوہ فلاں فلاں وات تھی۔ اس کے بعد اس نے بوچھاکہ تم نے اسے کیا یا یا۔

عَالُوَامَارَأَيْنَامُلِكَا آهُيَبَ مِنْهُ لَا يَخَافُ شَيْنًا - المِنَّالَا يُحْرَسُ وَلَا يَوْفَعُ أَمْعَالُهُ اصْدَانِهُ مُعْدَدُهُ -

وہ کئے نگلے ہم نے اس سے زیادہ کوئی بارعب ہاد شاہ نمیں دیکھااے پچھے خوف نہیں۔ نہ اس کی پچھے حفاظت کی جاتی ہے ،اس کے ساتھی اس کے حضوراونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے۔ حضرت دحیہ ﴿ کمتے ہیں پھراطلاع آگئی کہ داقعآای رات کسرائے ایران کو قبل کر دیا گیاتھا۔

کسریٰ شاہ ایران کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ۱۳۳۱ ابن عباس رضی اللہ عنہاے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط لکھا۔ جے پڑھ کر اس نے بھاڑ ڈالا۔ ابن شاب ؓ کتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابن میتشفرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لئے میہ بدوعائی کہ اللہ ان کی خکومت کو پارہ پارہ کر وے۔

محرین اسحاق کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ واسلم نے (حضرت) عبداللہ بن حفاقہ بن قبس بن عسری بن سعدین سم کو (۱) سریٰ بن ہرمزشاہ فارس کے پاس خطوے سر بھیجا۔ جس کامتن سے تھا۔

(جیے انہوں نے خط کو یارہ یارہ کیا)۔

۲۳۳ (تخریج) بخاری شریف کتاب المنازی باب کتاب النبی صلی الله علیه وسلم الی کسریٔ وقیصر ۱ - کسریّ اس وقت جی حکومت فارس کے ہر حکمران کو کما جا تا تھا جس کا معنی ہے کا میاب۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جس کسریٰ کو خلاکھاتھا اس کانام خسرو بن برویز بن ہر مزین نوشیرواں تھا۔

" بہم اللہ الرحن الرحم" نبی ای محمد رسول (عَلِيْقَةِ ) کی طرف سے سمریٰ عظیم فارس کے نام۔
سلام ہواس پر جو ہدایت کی اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے یہ گواہی
دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ولاشریک ہے۔ اور بید کہ محمد (عَلِیْقَةِ ) اس کا بندہ اور رسول
سے۔ اے سمریٰ! میں تجھے فدائی دعوت پہنچارہا ہوں میں تمام نسل انسانیت کیلئے اللہ کی طرف سے بھیجا
گیا ہوں تأکہ ہر زیمہ انسان کو عذاب آخرت سے ڈراؤں ورکا فرون پر ججت قائم ہو جائے۔ اے سمری
گیا ہوں تأکہ ہر زیمہ انسان کو عذاب آخرت سے ڈراؤں ورکا فرون پر ججت قائم ہو جائے۔ اے سمری
تم ایمان نے آؤامن میں رہوگا گرتم ایمان نہ لائے توسب مجوس کی گرائی کے تم ذر دار ہوگے۔"
سمریٰ نے جب ربول خداکا یہ خط دیکھا تو اسے بھاڑ کر بھینک دیااور کہا: میر اغلام ہو کر ججھے الی

محمہ بن اسحاق کہتے ہیں: مجھے یہ خبر مینچی ہے کہ رسول کر ہم علیقے نے ( ڈط پھاڑے جانے کاذکر س کر) فرمیا خدانے اس کے ملک کے کلوے کر دیتے جیسے اس نے میرے خط کے فکڑے کئے ہیں۔

بعد از ال کرئی نے فرمال روائے یمن باذان کو یہ تھم بھیجا کہ تجاذیاں ظاہر ہونے والے اس شخص (نی شیکتے) کے پاس وو طاقور آدمی بھیج جو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ تو باذان نے اپ معتند فاص ابابوہ کو جو اس کا نگر ان نشی تھاکسری کا خط دے کر بھیجا۔ اور خرخر ونائی آیک آوی بھی اسے ساتھ دیا اور رسول کریم شیکت کو تھم نامہ بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ کرئی کے دربار میں حاضر ہو جا کیں۔ بیدونوں آوئی روانہ ہوئے، یمن بہنچ وہاں ان کی چند قریق لوگوں سے ملا قات ہوئی انہوں نے آپ کے متعلق ان سے لیچ چھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ تو مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ قریش خوش ہو کرایک دو سر سے سے بوچ چھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ تو مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ قریش خوش ہو کرایک دو سر سے سے کہ چھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ تو مدینہ طیبہ پنچ ۔ ابابوہ نے رسول اللہ علیج کے کہا کہ باد شاہوں کے کہا تھ جا بھی جو آپ کو وہ دونوں وہاں سے مدینہ طیبہ پنچ ۔ ابابوہ نے رسول اللہ علیج جا بھی جو آپ کو لے کر کرئی یادشاہ کمرٹی نے باذان بادشاہ کو فرمان بھیجا ہے کہ آپ کے پاس آدمی بھیجے جا بھی جو آپ کو لے کر کرئی بادشاہ کمرٹی نے باذان بادشاہ کو فرمان بھیجا ہے کہ آپ کے پاس آدمی بھیل ۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیس ۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیس بادشاہ کو درنہ آپ جو اپنے بی بنجیس۔ تو اس کام کیلے بی آبوں تاکہ آپ میرے ساتھ چلیس ۔ اگر آپ میرے ساتھ جلیل ۔ اگر آپ کی حمامتے کہ آپ کی دہ آپ کی باد کرا ان گیا ہوں ساتھ جلیل ۔ اگر آپ کی حمامتے کہ آپ کی دہ آپ کی دہ آپ کو آپ کی ماتھیوں سمیت ہائی کردے گااور آپ سرا اسے فیج جائیں گو درنہ آپ جائے گا

جب وہ دونوں رسول پاک عظیمہ کے پاس آئے توان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور لمبی مو تجھیں رکھی ہوئی تھیں اور لمبی مو تجھیں رکھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا: تمہاری بربادی ہو تمہیں ایسا طیہ بنانے کا حکم کسنے دیا ہے؟ کہنے گئے: ہمیں ہمارے دب لینی کر کی نے سے حکم دیا ہے رسول کر یم عظیمہ نے فرمایا: گر میرے دب نے تو جھے داڑھی بڑھانے اور مو تجھیں کر دانے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا: اب تم چلے جاؤ۔ کل میرے پاس آنا! ادھر رسول کر یم علیم تھی ہاں آسان سے فر آئی کہ اللہ تعالی نے کری پراس کی میٹے شیر ویہ کو مسلط کیاادر اس نے اسے فلال ماہ میں فلال رات کے استے بے قل کر دیا ہے۔

آپ نے ان فرستادوں کو بلا کر کمری کے قتل سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے تھے تم کو معلوم ہے کیا کہہ
رہے ہو؟ ہم اس بری خبر کا تم سے بڑی آسانی کے ساتھ انقام لے سکتے ہیں۔ کیاہم اپنے فرمازوا کو
تسارے حوالے سے بیہ خبر پہنچا دیں؟ آپ نے فرما یاا سے میری طرف سے اطلاع کر دواور اسے بیہ
مجمی کہہ دو کہ میرادین اور میری حکومت عنقریب کمرئی کی ساری سلطنت کواپی آغوش میں لینے والی
ہے۔ اور جمال سک انسانوں کے پاؤں اور گھوڑوں کے سم پہنچ سکتے ہیں دہاں تک میرا دین بھی جا پہنچ
گاورا ہے تھ بھی کہ دو کہ اگر تم اسلام لے آؤتو ہیں تساری حکومت تسارے ہاتھ میں رہنے دول گا
اور اپنی قوم کے تم ہی فرمانروا ہوگ۔

پھر آپ نے نر خسرو کو ایک ہمیانی دی جس ہیں کچھ سونا چاندی تھی اور وہ کسی بادشاہ نے آپ کو ہدیں بھی اور وہ کسی بادشاہ نے آپ کو ہدیں بھی۔ چنانچہ وہ دونوں بیماں سے رخصت ہو کر فرماز وائے بمن باؤان کے پاس بہنچ اور اسے سارا ماج ا کہ سنا یا۔ وہ کئے لگا خدا کی قسم سر کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہو سکتا اور بیں سجھتا ہوں کہ اپنے وعویٰ کے مطابق سے نبی ہے اور ہم اس کی خبر کی تقدیق کے ختظر ہیں۔ اگر وہ صحیح ثابت ہوئی تو پھر اس میں کہ علی میں کہ اور آگر خلاف واقعہ نگلی تو پھر ہم اس کے بارہ میں پچھے سوچھیں گے۔ ابھی بمی باتمی ہور ہی تھیں کہ شیروں کی طرف سے باذان کو یہ خط آپنچا۔

ا مابعد، میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اور اس لئے کیا ہے کہ وہ اہل فارس کے شرفاء کے قتل کا خوگر تھااور ان کے نظروں کو ناحق تباہ کر رہا تھا۔ جب تعمارے پاس میری تحریر پہنچے توا پنے اہل مک سے میری اطاعت کا عمد لواور جس تجازی شخص کے بارہ میں کسریٰ نے تمہیں خطیس بیفام بھجوا یا تھا۔ اس کے بارے میں میری طرف ہے دوسرا آرڈر آنے تک بچھالقدام نہ کیا جائے۔

فَلَمَنَا انْتَهَىٰ كِتَابُ شَيْرَى يُهِ إِلَى بَازَانَ فَالَ إِنَّ لَمُ ذَا النَّحِبُلَ لَرَسُولُ فَا مَسْلَمَ وَإَسْلَمَتِ الْأَبْنَاءُ مِنْ فَارِسٍ ثَنْ كَانَ مِنْ هُمُ مِالْيَمَنْ -

شرویه کی تحریر بڑھ کر بازان بکار اٹھاکر بلاٹک ید آومی سچار سول ہے تواسی وقت فرمانروائے یمن نے کلمہ اسلام بڑھ لیا اور اس کے ہاں جتنے اہل فارس رہتے تھے وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) کو یا ابھی قتل تمریٰ کی خبر ما تن سے صنعاء میں بھی نہ پہنچ پائی تتی۔ وجہ یک ہے کہ اس دور میں ذرائع ابلاغ ایسے ہی خبر ترقی یافتہ تھے تکر حضور کواس کی اطلاع بذراجہ وتی ٹل گئی تھی۔

رم ) بعد ازاں باذان کا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر تعلق قائم رہا یا سنکہ جمتہ الوداع کے بعد باذان انتقال کر محمد تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے ان کے بیٹے مسرین باذان کو والی بمن بنایا گیااور نمی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں برعلاقہ میں محابہ کرام بیسیج جوابیخا بی علاقہ میں حاتم بھی تتھاور قاضی بھی۔

اس بناء پر تبیلہ حمیر والے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سونا چاندی کی ہمیاتی لانے والے مذکورہ مخص کو خرخسرو کتے تھے، کیونکہ اس ہمیانی کو اہل حمیر معجزہ کتے تھے اور خسرو کامعنی ہے معجزہ تو شرخسرو کامطلب ہواصاحب معجزہ اس لئے اب تک اس کی اولا د کو خرخسرو صاحب معجزہ کی اولا د کما جاتا ہے۔

بایو بید نے باذان کو مید بھی ہتلا یا تھا کہ نہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کریں نے کسی فنص کو ٹر بعیت نہیں پایاناذان نے پوچھاکیاان کے پاس پسرہ دار بھی تنھ اس نے کہانسیں۔

غلبه روم کے متعلق حضرت صدیق اکبراکی مشرکین سے شرط بندی

(۲۳۲) ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کتے ہیں جب رومیوں کی اہل قارس ہے جنگ ہوئی توسلمانوں کی تمناعمی کہ روی عالب آئیں کو کہ وہ اہل کتاب تھے جبکہ مشرکیین کہ اہل فارس کے بت پرست ہوئی جن عنہ مشرکیین کہ اہل فارس کے بت ہوا (۱) ابو بکر صدایق رضی الله عنہ عنے ہے گر رومیوں کو شکست ہوگئی جس سے مسلمانوں کوافسوس ہوا (۱) ابو بکر صدایق رضی الله عنہ نے اس امر کا ذکر ہ نبی صلی الله علیہ وہ کئے آپ نے فرمایا اہل فارس کو عنقریب فکست ہوگی۔ ابو بکر صدایق نے جاکر مشرکیین کو ہلایا۔ وہ کتے گئے ہم سے ایک برت مقرر کرو۔ اگر اس ووران روی غالب آگئے تو ہم اتنی رقم دیں گے اور اگر مفلوب رہے تواتا بیسہ ہم تم سے وصول کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پانچ سال مقرر کر ویے گر پانچ سال بو نمی گزر کیے۔ تو ابو بکر صدایق نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے وس سے پیرے کو کہ اور آگر مدایق نے دی سے پہرے کو رابے گئے کہ راپ نے فرمایا تم نے دس سے پیرے کو رابط کی نہ دیت مقرر کی ؟

سعید بن جبیر "کتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر اس لئے فرما یا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ روم کے متعلق بضع سنین (چندسال) کی چیں گوئی کی تھی اور لفظ بضع تو تک بولا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ روی مغلوب ہونے کے بعد نو سال کے اندر اندر عی اہل فارس پر غالب آ شکتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

الْتَوْغُلِبَتِ الرُّوْمُ فَيَ اَذَنَ الْأَرُضِ وَهُمَّ مِنْ الْمَدِغَلِيهِ هِ مَسَيَغُلِبُونَ فِي بِضَعِ مِن مِسِنِيْنَ لِنَّهُ الْأَمْنُ مِنِ قَبْلُ وَمِنَ بَعْهُ وَكَوْمَ مِنْ الْمَدْمَ الْمُوْمِنُونَ مِنْ مُلِللَّهُ الدروی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند مالوں میں غالب آجائیں مے۔ اللہ بی کے لئے ہے قدرت پہلے اور بعد ہمی ۔ اور اس دن مومن اللہ کی مدوسے خوش ہوں مے۔ (سورة روم آ بے ا) حضرت مغیان کتے ہیں میں نے سنا ہے کہ روی جنگ بدر کے دن غالب 'آئے تھے۔ ( ۲۳۳ ) ابن عماس رضی اللہ عنمانے الم غلیمت الروم کے تحت ابو بکر صدیق کی افی بن خلف کے ساتھ شرط بندی بیان کی ہے اور کہا ہے کہ روی اہل فارس پر صلح حدیبے کے دن کامیاب ہوئے تھے۔ جبکہ اس آیت کے نزول کو سات سال بورے ہوئے والے تھے۔ (1)

یشخ (ابو تعیم") کتے ہیں اس واقعہ ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ولا است قائم ہوتی ہے ہیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ولا است قائم ہوتی ہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد ان کے دلوں سے وہ غم دور کر دیا جو رومیوں اور اللہ تعالیٰ۔ '' اینے محبوب کی ذبائی مومنوں کو یہ خبر سناکر ان کے دلوں سے وہ غم دور کر دیا جو رومیوں پر ابل فارس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو کر رائی

رہا بیا امر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے مشر کین سے ابتداء جوشرط لگائی تقی وہ پوری نہ ہو سکی تواس کے کہ وہ آپ کی تحری اور اجتماد کی بنیاد پر تقی۔ جس میں اصابت اور خطا وونوں کا احتمال تھا۔ جب اصابت ظاہر نہ ہو سکی تواسے جناب صدیق اکبر کی تحری میں واقع ہوئے والی خطابی کمنا جا سکتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی خبر میں کوئی خطانہ تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی میں مقرر نہ کیا تھا۔

 بس چند سالوں میں غلبہ روم کا مژدہ شایا تھا اور اس میں کیا فٹک ہے کہ چند سالوں میں ہی ارتنہ کے فرمان کے مطابق رومیوں کو اہل فارس پر مثالی فتح حاصل ہو حمی (۱) اور بیہ بات نبی صلی ارتنہ علیہ وسلم کامعجزہ اور آپ کے '' دلاکل النبوۃ'' میں سے ایک دلیل بین تھی۔

ا۔ عمر حقیقت یہ ہے کہ ابو بمر صدیق کے شرط مقرر کرنے کے بعد طالات نے اس کی محدیب ہر گزشیں کی لیعنی بہاں کو آئی اسکی پریشان کن صورت حال شیں جس کا حل تلاش کیا جائے۔ اس لئے کہ تقریبا بھی احباب سرنے ہی بیان کیا ہے کہ روسوں کی قلست کے بعد ذکورہ آیت مبارک کے نازل ہونے پر ابو بمر صدیق نے ابی بن خلف سے شرط لگائی کہ اگر تین سال کے اندر رومیوں کو اہل فارس پر فتح نہ ہوئی تو میں جسیں وس جو ن اوخٹ دول گاور اگر آخ ہوگی تو وس اوخٹ مال کے اندر رومیوں کو اہل فارس پر فتح نہ ہوئی تو میں جسیں وس جو ن اوخٹ دول گاور اگر آخ ہوگی تو وس اوخٹ مقر کر دی۔ ابی بین خلف نے بھی اے منظور کر لیا۔ چنا نچہ آجت کے مزول کے سات سال بعد بوم حدید کو وعدہ التی بورا ہوا اور روم کو فارس پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ "کذا فقل الشیخ کے سات سال بعد بوم حدید کو وعدہ التی بورا ہوا اور روم کو فارس پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ "کذا فقل الشیخ المحتات من دوخت الدونات

پھراس فتح کے بعدابو بکر صدیق " نے مکہ تکرمہ میں، پٹا آ دی جیجا جس نے آبی بن خلف کے ور ثابے شرط کے مطابق \*\* \*\*ااونٹ وصول کئے جنسیں ابو بکر صدیق نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر صدقہ کر ویا جبکہ ابی بن خلف جنگ احد میں واصل جنم ہومیاتھا۔

لمحہ فکریہ: قرآن کریم کی ہے چیش گوئی اور اس کی پخیل غیر مسلم اقوام کے لئے ایک ہوا ورس عبرت وہدایت ہے آرخ زوالی رومن ایمیا نر اور انسائیکلوپیڈیا پریائیکا جلد نمبر کا وغیرہ جس نہ کور ہے کہ سری ایران نے فتح کے بعد ہرقل روم کو لکھا ''سب خدا ڈون کے خدا خرد کی طرف ہے اس کے کینے بندے کے نام ، او کینے !اگر تجھا ہے خدا پر بحروسا ہے تو اس نے یو طلم کو میرے ہاتھ ہے کول ند بچایا۔ '' یہ تحریر بڑھ کر برقل کانپ اٹھا اور اس شکست خوروں فران واس شکست خوروں فران ان شاور اس شکست خوروں فران واس سے برقل کو ناہوں۔ مگر ضروبہ ورخواست من کر تھے سے پاکل برائروا کے خروبہ ورخواست من کر تھے سے پاکل برائروا کے خروبہ ورخواست من کر تھے سے پاکل بور کے اور کی دیجرونال کر میرے سامنے چیش کیا جائے۔

ا یے پس برقل کی کامیابی کی بشارت قر آن نے شاک اور برقل خدار بھروسا کر کے پھر اٹھا اور کامیاب ہوتا چلا گیا۔ بتلائے اس سے بڑھ کر قرآن کی صدافت اور اس کے دحی الحق ہونے کی اور کیا دلیل ہے۔ چنا نچہ آیک انگریز متورخ ایدورڈ گین (EDWARD GIBBON) ٹی کتاب رومن آیمیائز (ROMAN EMPIRE) جلد سم صفحہ ساتھ طی الکھتا ہے۔

AT THE TIME THIS PREDICTION IS SAID TO HAVE BEEN DELIVERED NO PROPHECY COULD BEMORE DISTANT FROM ITS ACCOMPLISHMENT SINCE. THE FIRST TWELVE YEARS OF HERACLIUS ANNOUNCED THE APPROACHINING DISSOLUTION OF THE EMPIRE.

(ترجمہ) جن حالات میں یہ پیشین کوئی جاری کی گئی ہے ایسے میں اس سے زیادہ نامکن کوئی اور پیشین گوئی نہیں ہو سکتی۔ نجران کے عیسائیوں کامبالمہ سے فرار (۱) اور شان محدی

(۲۳۳) حضرت جاہر رمنی اللہ عتہ عروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
( نجرانی عیسائی وقد کے قائدین ) عاقب اور طبیب (۲) آئے آپ نے انہیں وعوت اسلام دی۔ وہ
کنے سکے اے محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ سے پہلے ایمان لا پچے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ
کتے ہو۔ اگر تم چاہوتو ہیں تمہیں ہلا دوں کہ تم اسلام میں کیوں شیں واغل ہونا چاہج ؟ کئے گے ہاں
ہماؤ! آپ نے فرمایا صلیب سے محبت شراب نوشی کی عادت اور خزر خوری کی ات تہمیں اسلام سے
روکے ہوئے ہے (مگروہ نہ مانے اور عیسائیت ہر ڈئے رہے)

حصرت جابر" کہتے ہیں مچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبابلہ کرنے کی وعوت دی۔ (۳) انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کل (مبابلہ کے لئے) آجائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم السکے روز مباہلے کے لئے لگلے۔ اور حمزت علی سیدہ فاطمہ اور حصرات حسن و حسین رضی اللہ عنم کو بھی ساتھ لیا آئے مجران عیسائیوں کو پیغام بھجوایا۔ گرانہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور اپنے دین پرا ژب

> ُ حَعَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعَكَيْنِهِ وَسَلَّهُ وَالَّذِيْ بَشَيْنَ بِالْحَقِّ لَزِنَعَكَ لَآءَ طَ الْحَادِ فِي عَلَيْهَا مَا زَادٍ

نی صلی الله علیه دسلم نے فرا یاس خداک قتم جس نے جھے حق دے کر بھیجا ہے آگر یہ عیسائی مبالم ۔ کرتے توبید وادی ان پر آگ برساتی (حفرت) جابر ﴿ کھتے ہیں چنا نچہ اس بارعیس یہ آیت نازل ہوئی۔ فقتْ لَ تَصَالُوا لَائِنْ عُ اَبْسَا أَمُنَا وَاَ بِنَا فَكُوْ وَ لِمِسَا أَمُنَا وَ لِمِسَا فَكُوْ وَاَفْدُ سَنَا وَاَ نَفْسَا كُوْ رُسُعَ مَّ مُنْ بَسَيْ لِلْ فَنَعَمَدُ لِنَفْسَا مُ اللّٰمِ عَلَى الْكُورِ بِيْنَ ۔

ر ترجمہ) تو آپ فرما دیں کہ آؤہم اپنے بچلاتے ہیں تم اپنے لاؤ۔ ہم اپنی عور تیں لاتے ہیں تم اپنی لائے ہیں تم اپنی لاؤ اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تہمین بھی بلاتے ہیں۔ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعت (نزول

بتلایے ان حالات میں اس پیشین گوئی کا جلد وقدع پذیر ہوجانا جبکہ غیر مسلم مئور نمین بھی تسلیم کررہے ہیں کہ بظاہریہ ایک نامکن الوقوع پیشین گوئی تقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت ور سالت پرایک عظیم الشان بر ہان مبین نہیں تواور کیا ہے، (1) ۔ آگے حدے نمبر۲۲۷ کے حاشیہ ہیں اس واقعہ کالبس منظراور تقصیل ملاحظہ فرہائیں۔

(٢) - مرويروايات مل طيب كى جدائيد آياب الكي احاديث ش مجى اليدي ارباب-

(٣) - مبالم سيه دوما ہے كه فريقين ش سے بركوئى اللہ سے بد دعاكر سے كد أكر بم سيح بين تو بمارے و شمن پر عذا ب نازل فرما۔ مذاب ) کی دعاکرتے ہیں۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۱) شعبی " کتے ہیں معزت جابر" نے کھا۔ کا ڈیٹسٹا کا ڈیٹسٹگٹر

ے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ہیں جبکہ اَبْنَآءَ نَا وَاَبْنَآءَ کُوْے معزات حسٰین اور وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ کُوْ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنهما جعین مراد ہیں۔

( ٢٣٥ ) ابن عباس رضی الله عنما سے روایت که نجران کے عیسائیوں کا وفد ہی صلی الله علیه وسلم
کے پاس آیا۔ وہ کل چودہ آدمی تھے۔ جن میں السید جوان میں سب سے برا آدمی تھا اور عاقب بھی
شخے۔ عاقب بھی السید کے بعد ان سب میں صاحب رائے تھا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان وونوں
سے کیا۔ تم لوگ اسلام لے آؤوہ کئے لگے ہم اسلام لا چکے ہیں (لیمیٰ جس دین پر ہم ہیں ہی اسلام
ہے اور صحیح دین ہے ) آپ نے فرمایا تم اسلام شیں لائے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے پہلے اسلام
قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اسلام شیں لائے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے روک رکھا ہے
قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جموث کتے ہو تھیس تین چیزوں نے اسلام سے روک رکھا ہے

چنانچے سے آیت ازل ہوئی۔

رہے ہیں چنانچہ بھریہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فَصَّنْ حَالَمَةً لَكَ فِيهِ مِنِ ثَلِيَ بَهُ مِنْ مَا جَا مَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَعَنَّلَ نَعَالَوْا لَهُ عُ أَبَا أَنْ كَا وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى لَكُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

تنتُصِّل کامطلب سے کہ ہم خشوع و تحضوع کے ساتھ دعاکریں گے کہ جو پکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لائے ہیں وہ حق ہے اور اے عیسائیو! جو پکھ تم کہتے ہو فلط ہے اور اے اللہ تو غلط کنے والوں پرعذاب آبار دے۔

نجراني عيسائيون كااعتراف حق

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھے فرمایا ہے کہ اگر تم ( دلاکل ہے ) اسلام تبول نہ کرد تو میں تم سے مباہلہ کروں۔ وہ کہنے لگے اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم اس باریمیں دائیں جاکر مشورہ کریں گے اور آپ کواس سے آگاہ کر دیں گے۔ ابن عباس " کتے ہیں۔ چنانچہ وہ علیحد کی میں اکٹھے ہوئے اور سب لے آپ کو سچا قرار دیا اور السد نے عاقب سے کہا یہ

قَدُ وَاللهِ عَلِمْمُ أَنَّ الرَّجُلُ لَنَيِّ أُمُرُسَلُ وَلَانِ لَاعَنَّمْوُهُ إِنَّهُ لَاسْتَلْصَالَكُمْ وَ وَمَالَاعَنَ قَدِمٌ نَبِيًّا فَنَبِقَ كَبِينُ هُمُ وَلَا نَبَتَ صَيغِيْرُهُمُ وَ.

خدا کی قتم تم خوب جائے ہو کہ بید آ دمی سچار سول ہے اور اگر تم نے اس سے مباہلہ کیا تو بخ و بن سے اکھڑ جاؤ گے کیونکہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے ان کا نام ونشان مٹ گیا، اور اگر تم نے اس کی اجاع نسیس کرتی ہے اور اپنے دین پر ہی ڈٹے رہنا ہے تو پھراس سے آئندہ مجھی دوبارہ آنے کاوعدہ کرلواپنے وطن کولوٹنے کی سوجو۔

ادھر نی صلی اللہ علیہ وسلم اپ خاندان کے چند افراد کو لے کر نظے جو حضرت علی سیدہ فاطمہ
ادر حضرات حسن و حسین رضی اللہ عظم سے آپ نے ان سے فرما دیا تھا کہ جب میں دعا کروں تو تم
آئین کہنا۔ استے میں (میسائی وفد کا ایک آدمی) عبدالمسبح اپنے بیٹے اور بھتے کو لے کر آیا اور
اس نے مباہلے سے افکار کر دیا اور کما کہ ہم جزیہ اوا کرنے پر تیار ہیں اور کما کہ اے ابوالقاسم
صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپ دین پر قائم رج ہیں اور آپ سے اور آپ کے دین سے کوئی پر خاش
مسلی اللہ علیہ وسلم ہم اپ دین پر قائم رج ہیں اور آپ سے اور آپ کے دین ہو ہمارے ہاں منصب قضا
منیں رکھتے۔ آپ ہمارے ساتھ اپ صحابہ میں سے کوئی آدمی بھیج دیں جو ہمارے ہاں منصب قضا
منیس رکھتے۔ آپ ہمارے ساتھ اپ صحابہ میں سے کوئی آدمی بھیج دیں جو ہمارے ہاں منصب قضا
منیس اللہ علیہ اور ہمارے ورمیان عادلانہ فیصلے کیا کرے۔ آپ نے فرمایا رات کو میرے پاس آتا میں
منہانے کی طاقتور اور امانت دار آدمی کو روانہ کر دول گا۔ چنانچہ آپ نے ابوعبیدہ بن
جراح رضی اللہ عنہ (۱) کو ختب فرمایا اور انہیں بلاکر فرمایا اس قوم کے ساتھ چلے جاؤ اور وہاں
لوگوں کے درمیان حق واقعاف سے فیصلے کیا کرو۔ (۲)

( ۲۳۲ ) حفرت عبدالله بن سلام " سے روایت ہے کتے ہیں ( نبی صلی الله علیه وسلم کی عربنه طینبه

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں سے کما جب کہ آپ نے ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا ہواتھا۔ کہ یہ ہماری امت کا امن ہے۔ ابو عبیدہ وارار قم میں جانے سے کبل اسلام لائے۔ عبشہ کو بجرت خانیہ میں شریک ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نب فرین مالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے وہاء عمواس میں مرش طاعون سے ۱۸ روشی وفات ہائی۔

<sup>(</sup>۲) نجران مین کا ایک علاقہ ہے، جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پڑھ کر مین کا فرمازوا یادان اسلام لے آیاتو وہاں کے عدد عیسائی پاوری ساٹھ افراد کا وقد لے اسلام لے آیاتو وہاں کے عوام بھی اسلام لانے لیگے۔ ایسے میں وہاں کے چند عیسائی پاوری ساٹھ افراد کا وقد لے کر جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس او میں دینہ طبیب مینچ اور حضرت عیسی کے خدا ہوئے کے متعلق کج بحثی شروع کر دی سلی اللہ علیہ اور حضرت علی مگر وہ شد مانے۔ او آپ نے آپ آن کر یم کی کردی آپ لے افزار صنین کر میموں رضی اللہ ذکورہ آپات کے مطابق انسین دعوت مبالمہ دی اور اسلے روز حضرت علی سیدہ فاطمہ اور حسین کر میموں رضی اللہ

میں تشریف آوری سے قبل) میں نے ایک بار علاء یبود سے کما کہ میں اپنے باپ واوا حضرت ابراهیم واساعیل علیہا السلام کی تقیر کروہ معجد (کعبہ شریف) میںجا کر تجدید عمد کرنا جاہتا مول۔

راوی کہتا ہے کہ دو یہ کہ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے جبکہ آپ کمہ کرمہ بیں سے۔ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لما قات اس وقت ہوئی جب لوگ جے ہے فارغ ہو بیکے تنے اور حضور منی بیل بیٹھے تنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور منی بیل بیٹھے تنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انسیں دیکھ کر فرمایا تم عبداللہ بن سلام ہو؟ انہوں نے کما ہاں۔ آپ نے فرمایا میں میرے قریب آو دہ کتے ہیں بیس آپ کے قریب ہوگیا آپ نے فرمایا ہے عبداللہ بیس شمیس اللہ کی قریب ہوگیا آپ نے فرمایا ہوں ہماؤ کیا تورات میں جھے رسول اللہ نہیں تکھا گیا؟ ..... بیس نے آپ سے کما آپ ہمیں ہمارے دب کی تعریف سنائے! استے بیس حفرت جریل آکر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ الفاظ کھے۔

قُلُ مُوَاللهُ أَكَدُ اللهُ الصَّمَدُ - لَمْ بَيلِة وَلَمْ يُوَلَدُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُنُوا الْحَدُ.

اے ٹی ملی اللہ علیہ وسلم فرا دیں وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے۔ نداس نے کسی کو جنااور نہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ بی اس کاکوئی ساتھی ہے۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے سورۃ پڑھ کر سنائی۔ عبداللہ بن سلام " کہتے ہیں ہیں اپکار اٹھا۔

إَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

بعدازاں حضرت عبداللہ بن ملام مدینہ طیبہ واپس چلے آئے اور اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ وہ کتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے توجس اس وقت ایک مجور کے ورخت کے حدیثہ طیبہ تشریف لائے توجس اس وقت ایک مجور کے ورخت کے سے نبر چوانگ لگا دی ،

عنم كو ماتھ لے كر ميدان ميں نكلے تو ميمائيوں شيں ہے ہمى بعض نے مقابلے بين آنا چاہا كر ان بين نے ابو الحارث بين علقہ نے جو ان بين علقہ نے جو ان بين مسب سے عالم تھا كئے يقين ہے كہ بداللہ كاسچار سول ہے اور بد پائج افراد (پائج تن پاك) كى جن الى پاكيزہ صور تمين دكھ رہا ہوں كہ اگر بد خدا ہے خواہش كريں تو پہاڑ بھى اپنى جگہ ہے ہث جاكيں ان ہے مقابلہ مت كرو دور الله كاك ہو جاؤ كے ، چنا ني بد لوگ اسلام توند لائے كر اپنے علاقہ كى طرف سے جزید اوا مكر فرون من مقرر كيا كيا جن كى مسلسل كوشش ہے كر فرون ہو كے اور ابو عبدہ بن جراح رضى اللہ عند كوان پر عال و قاضى مقرر كيا كيا جن كى مسلسل كوشش ہے ميں سب وقد بود بين اسلام سلے آيا۔

میری والدہ نے کما۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے اگر حمیس حفزت موئی بن عمران علیہ السلام کی آ ہد کی اطلاع دی جائے توقیقیاً تم در خت کے سب سے اوپر والے جھے سے بھی خود کو پنچے گرا دو گے۔ جس نے کما بخدا مجھے حفزت موئی علیہ السلام کی آ ہد سے مجمی وہ خوشی ٹہ ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ ہر بہوئی ہے۔

حضرت عبدا للدین سلام کے بین سوالات کے دلچیسپ جوابات
(۲۳۷) حضرت انس رضی اللہ عند صدروات ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم مدید طیبہ میں
تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام اپنے مجوروں کے باغ میں تھے انسی خبر ہوئی تو فوراً۔ آپ کے
پاس حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا ہیں آپ سے چند چزیں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا جواب کوئی نبی بی
دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ پر ایمان نے آؤں گا۔ (۱) چنا نچہ
ائسوں نے یہ سوالات کئے۔

نمبرا کچر بھی ماں کاہم شکل ہو تاہے بھی باپ کااس کی کیاوجہ ہے؟ نمبر ۲ روز قیامت سب سے پہلے کوئی چیز ظاہر ہو کر لوگوں کو میدان حشر میں جمع کر ہے گی؟ نمبر ۴ اہل جنٹ کاسب سے پہلا کھانا کوئسا ہو گا؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جھے ابھی جرس الین نے آگریہ چیزیں بتلادی ہیں۔ عبداللہ کئے ۔ گے جبریل کو تو یہودا پند شن سجھتے ہیں پھر آپ نے یہ جوابات دیئے۔ ۱۔ اگر مرد کا نطفہ رحم مادر میں پہلے چلاجائے تو شاہت کا قرعہ باپ لے جاتا ہے اور اگر عورت کا ۔ نطفہ مرد سے پہلے دحم میں اتر جائے تو بچہ مال ہے ہم شکل ہوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حالانکداس سے قبل والی حدیث مبری اس معیں یہ گررا ہے کہ حضرت عبداللہ بین سلام جرت سے قبل کمہ سرمہ میں جار کہ مسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی ش حاصر ہوئے اور ایمان لے آئے تھے جبکہ ذیر نظر حدیث میں ہے کہ جرت کے اور کما کہ اگر ان کا جواب مل جائے تو میں اسلام لے کہ جرت کے اور کما کہ اگر ان کا جواب مل جائے تو میں اسلام لے آئوں گا۔ اس لئے بظاہر تعارض بین الحدیثین ہے تاہم ہماری ناقص رائے میں ایک وجہ تو تیق و تطبق بھی ہے چتا تھے دو سری حدیث میں ایک وجہ تو تیق و تطبق بھی ہے جاتے کہ دو سری حدیث میں ہے ۔ اور قرآن گا کہ کا معنی یہ بھی کیا جا سکت ہوں کہ میں ایمان میں پہلے سے قبول کر چکا ہوں اس میں بھے مزید استقامت مل سکت ہے کہ میں ایمان میں بھے سے اور قرآن کر یم میں استقامت میں بھے ۔ تعبیر کیا گیا ہے اور قرآن کر یم میں استقامت فی الایمان کو ایمان میں بھلے سے تعبیر کیا گیا ہے اور شاور نی ہے۔

اِیَّا یَکْهَا الَّذِیْرِتُ اَمِنُوْ آ امِنْوْ آ بِاللَّهِ وَیَ سُوْلِیمَ الرِّ - اے المان والوالمان الوالہ ان الله علی کر سیار یہ تعدیمیا ہے اور اس استان کے سیار

ترجمہ - اے ایمان والو! ایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول پر - توجو پہلے ہے ایمان والے جیں ان کے ووبارہ ایمان لائے ہے مراد ان کا یمان میں پختہ ہوناہے ۔

 ۲ سب سے پہلے روز نبامت یں آگ ظاہر ہوگی جو مشرق سے لیکے گی اور او گوں کو ہائتی ہوئی مغرب میں لے جائے گی (جمال میدان حشر قائم ہوگا)

س۔ اہل جنت سب سے پہلے بنل کاسراور چھلی کاجگر کھائیں گے۔

عبدالله "عرض كرنے لكے يا رسول الله يهود بردى " بہتان طراز قوم ہے۔ جب انسيں ميرے اسلام لانے كى خبر ہوگى توجھے پر بہتان بازى كريں گے اور ميرے متعلق نامناسب باتيں بنائيں گے۔ آپ جھے چھيا كر ركھيں اور بيقام جھيج كر انسيں بلواليں۔ چنانچہ آپ نے يمود كو بلواليا اور فرما يا اے يمود عبدالله كاتمهارے، بال كيامقام ہے؟ كہنے گئے۔

سَيْدُنَا وَإِنْ سَيْدِنَا وَإَعْكُمُنَا وَإِنَّ لَعْكِينَا وَخَيْرُنَا وَأَبْتُ خَيْدِنَا

وہ ہمارا مروار ہے اور سروار کا بیٹا ہے۔ ہم میں نے بواعالم ہے اور بوے عالم کا بیٹا ہے ہم سب سے بہتر ہم اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ ) آپ نے فرمایا کیا خیال ہے؟ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو؟ یمود کسے نگے اللہ اسے اسلام سے بناہ میں رکھے وہ مجھی اسلام نسی لا سکتا آپ نے آواز دی اے ابن سلام باہر نکل آؤ۔ تو دو روے کی اوٹ نے سامنے آگئے اور کہ درہے تھے۔

أَشْهَدُ أَنْ لِأَ إِلَى إِلَّا لِللَّهُ وَأَسُّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا زَّمُولُ اللَّهِ-

قَالُوْكِلْ مُوَشَّرُنَا وَابْتُ شَيِّنَا وَيَجَاهِلُنَا وَابْتُ جَاهِلِنَا -

یمود کینے مگئے نمیں یہ توہم میں سب سے بڑا آدمی ہے اور سب سے بڑے آدمی کا بیٹا ہے۔ سب سے جامل ہے اور سب سے بڑے جامل کا بیٹا ہے۔ عبداللہ کئے لیگے یار سول اللہ! میں نے آپ سے کھانہ تھاکہ یہ بہتان طراز قوم ہے؟ (1) ہیں

روح کے متعلق یہود کاہوا ل اور نزول دحی

(۲۳۸) عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہتے ہیں میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دینہ طیبہ سے باہرایک کھیت میں کمیں جارہا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کا عصاتھا جے ٹیک ٹیک کر آپ چل دیے تھے۔

ہم میود کی آیک جماعت کے پاس سے گزرے۔ ان بیس سے پھھ کئے گئے اس سے پھھ لوچھو ممکن ہے کوئی الیں بات بتلا وے جو ہم ناپندر کھتے ہوں۔ بعض کئے گئے ہم تو ضرور پچھ پوچیس گے۔ چنا نچہ ان بیس سے ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کھا اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم ) روح کیا چیز ہے آپ میہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں (عبداللہ بن مسعود () سمجھ گیا کہ آپ پر وحی انزنے لگی ہے۔ چنانچہ میں ایک طرف ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوگئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

الله على المام بخارى عليه الرحد في مختلف طرق سے معزت الس سے بير صديث مختلف ابواب ميں روايت ك ب

وَيَتَ لَوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ قُلِ الرُّوْحَ مِنْ أَمْسِرِ ﴾ بَنْ وَمَا أَوْتِيْتُ وَمِّ الْمِلْوِ الْمِلْوِ الْأَقَائِيلَا اور وہ (یمود) آپ ہے روح کے اسمیں پوچھے ہیں۔ آپ فرما دیں کدروح میرے رب کی چز ہے اور تنہیں بہت کم علم دیا کیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) حقیقت سے کہ یہود بھی اس ہے باخر سے کہ روح کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بہت کم وضاحت کی گئی ہے پہلی کتب ساویہ میں بھی روح کے متعلق چندال وضاحت نمیں کی گئی اس لئے انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ کے اس مختر جواب ہے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ سچے رسول بیں اور روح کے متعلق آپ کا وی لب ولج ہے جہ پہلی کتب کاتھا۔ گر پھر بھی وہ بر بخت اقرار متی نہ کر سکے۔

لَمُكَذَا حَفَّتَهُ الْعَدِينُ فِنْعُمُدَةِ الْمَثَارِئُ فِيُكِتَابِ الْسِلْمِ وَالرَّاذِي فِن تَفْسِيْدِ، وَعَكَيْرُهُ مَا .

ر إندا مركد في صلى الله عليد وسلم كودوح كاعلم تحايانيس تويى علامد بين فرات بس-وَيَعَلَّ مَنْفَسُ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَهُوَ حَبِيْبُ اللَّهِ وَيَسَيِّدُ حَلَيْتِهِ إِنْ تَيْكُونَ عَنَيْرَ عَالِيمِ بِالرُّوْجِ وَكَيْفَ وَقَدْمَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَعَلَّمَكَ مَا لَحُ تَسَكُنُ نَعُكُمُ الإمرَّالة مِن عدد وم صفره ٢٤

یاد رہے ذیر نظر صدیث امام بخاری نے کتاب العلم جلد اول میں عبداللہ بن معود سے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

## الوصل الثاني

#### جنات (۱) کا دربار رسالت میں آگر اسلام قبول کرنااور جنات کے متعلق دیگروار دشدہ اجادیث

سانپ وغیره سے تین مرتبہ کمو کہ بھاگ جاؤنہ بھاگے تومار دو (الحدیث) (۲۳۹) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اِنَّ بِالْمُدِیْنَ کَهِ نَعْنَدًا مِنِّ الْجِنِّ قَدْ اَسْلَمُوْا فَعَنَ َ اَلٰی مِنْ هٰذِهِ الْعَوامِدِ شکیعتًا فَلْیُوْ وْنُهُ مَلَاشًا فَاِنْ بَدَ لَهُ بَعْدَ ثَلَامِثٍ فَلْیَقْنُدُهُ فَاِنَّهُ شَیْطَانٌ۔

ا۔ جن کیا ہوتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اس بارسیمی بعض ہوگ مبتلائے شکوک ہیں بلکہ ہمارے دور کے بعض ملا صدہ نے وجود جتات کا سمرے ہے انکار کیا ہے اور ان کے خیال کے مطابق جن ان انسانوں کو کتے ہیں جو انسانی آبادی ہے چھپ کر جنگلوں میں رہے ہیں جن کی حقیقت اور کچھ نسمی - محر ان کا میہ خیال قطعی غلطہے۔ قرآن کریم نے اس بارے پھپ کل و صاحت کی ہے۔ چتا نچہ سورہ افر حمٰن ہیں ہے۔

حَفَلَقَ الْمِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَادِ ٥ وَحَلَقَ الْمَبَآنَّ مِنْ مَّالِهِ مِنْ النَّامِ ترجمہ: ۔ انسان كوئنگر كى طرح كو كمزاتى على سے پيداكيا اور جنوں كو شعلہ بار آگ سے اس طرح سورہ حجر میں ہے كہ جنوں كوانسانوں سے پہلے پيداكيا كيا ۔

وَالْمُنَالَةُ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَبُلُ مِنْ قَارَالسَّمُومُ -

لايُتَكُعَنْ ذَكَيْهِ إِنْنُ وَلَاجَآنَ لَهُ يَظُمِتُهُنَّ إِنْنُ تَنِلَهُمُ وَلِلْجَآنَ مِنَ الْجِنَّةِ

بسرحال جن آیک روحانی غیر جسمانی کلوق ہے۔ گروہ جس جسم اور شکل و صورت کو چاہیں اپنا سکتے ہیں وہ انسانی صورت میں بھی کا بیان سکتے ہیں وہ انسانی صورت میں بھی خاہر ہو سکتے ہیں اور ہاہم نکاح سے ان میں نر ومادہ بھی ہوتے ہیں اور ہاہم نکاح سے ان کی اولاد بھی ہوئی ہے۔ یہ کافرو فائل بھی ہوتے ہیں اور مومن و متل بھی۔ علامہ راغب اصفمانی تھے ہیں روحانی مخلوق کی تین اقسام ہیں (۱) سراسر خیر۔ وہ فرشے ہیں۔ (۲) سراسر شر۔ وہ شیاطین ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جس میں بھی افراد اخیار ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جس میں بھی افراد اخیار ہیں اور تیسری وہ جن ہیں۔

بے شک مدینہ میں کچھ جن اسلام لائے ہیں تو اگر کوئی فخص گھروں میں رہنے والی ان چیزوں (سانپ، چوہے وغیرہ) کو دیکھے تواسے تمن مرتبہ پھاگ جانے کو کھے اگر تیسری مرتبہ کے بعد پھر نظر آئے تواسے مار دے کیونکہ دہ شیطان ہے۔ (1)

کفار جنوں کو پوجتے رہے اور وہ جن مسلمان ہو چکے تھے (۲۴۰) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ کچھ کفار بعض جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ دہ جن اسلام لے آئے جبکہ وہ کفار آ ہنوز ان کی پرستش میں مصروف تھے۔ چنانچہ اللہ نے میہ آئے۔ نازل فرمائی۔

اُولَائِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ یَبْتَعُونَ اِللَّهِ مِنْ الْوَمِعِیْکَةَ اَیْهُمُواَ خَرَبُ وہ (جنات) جنیں یہ پوج میں وہ واپنے رب کی طرف وسلہ طاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے ذیاہ قریب ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل ۵۵) (۲۳۱) انہی عبداللہ سے سروایت ہے کہ آیت

أَولَكِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْنَعُونَ اللهِ

ایک عرب فرقے کے متعلق نازل ہوئی جو بعض جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جن تواسلام کے آئے مگریہ انسان ابھی تک ان کی عبادت میں منسمک تھے۔ چنانچہ سے آیت نازل ہوئی۔

جن نی صلی الند علیہ وسلم کے پاس صدقات حاضر کرتے تھے

(۲۳۲) ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کتے ہیں۔ ایک آوی خیبرے نکلا کہیں جارہا

تعاب اس کے پیچے دو آوی نکل آئے۔ اسے میں ان دونوں کے پیچے ایک چوتھا آوی بھی شبرے

بر آ مرہوا۔ اس نے ان دونوں کو آواز دی کہ اوٹ آؤ۔ چنانچہ اس نے قریب آگر ان دونوں

کو سمجھا یا اور انہیں داپس کر دیا۔ مجروہ اگلے آوی کے پاس آیا اور کھنے نگا۔ یہ دوشیطان تھے۔ میں

ان سے جھڑتا رہا ہوں آ آ تک انہیں لوٹا دیا ہے۔ تاکہ وہ تنہیں پیچہ نقصان نہ ویں۔ جب تم نی

صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس حاضر ہو تو آپ کو میری طرف سے سلام کمنا اور ہتلانا کہ ہم اپنے صدقات

ہے کر رہے ہیں آگر وہ آپ کے لئے کار آ مرہوں تو ہم انہیں آپ کے پاس بھیج دیے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اگر وہ سانپ در حقیقت عوامر پروت یا مسلمان جنوں میں سے ہو گاتوا نظر تعالی اس کی مدد کرے گااور اسے تسارے ہاتموں سے محفوظ رکھے گاا ہے میں مکن ہے تسارے لئے کوئی پریٹائی بن جائے جبکہ یصورت دیگر کافر جن کی مدن کی جائے گادر اللہ اے تسارے ہاتموں میں منز کر دے گاناکہ تم اسے عمل کر سکو۔

چنانچہ وہ آ ومی مدینہ طیب آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وملم کو ساری بات عرض کر دی تب ہے آپ نے لوگول کو (رات کے وقت) تناہا ہر نگلئے سے منع کر ویا۔ ، ، ، ،

(۲۳۳) حضرت عاصم (جومشهور مبعه قراء میں سے بین) حضرت ذرق سے اس آبت مبارکہ کا ذَصَرَفُنَا اِلَیْكَ لَفَنَرَّا مِّرِ الْمِیْسِ کِینَ مَیْمُونَ الْفَنْزُانَ "فَلْقَا حَضَرُ فُوهُ فَالْوَا اَلْمُنْ الْفَنْزُانَ "فَلْقَا حَضَرُ فُهُ فَالْوَا اَلْمَانُونَ الْفَنْدُونِ اللهِ وَاحْاف آبت ۲۹) اَنْصِدْنُوا \* فَلْنَا قَضِونَ کَوْلُولُولُ فَوْمِهِ مُنْدُذِونِ إِنْ اللهِ وَاحْاف آبت ۲۹)

اور جب ہم نے آپ کے پاس پکی جن بھیج ناکہ وہ کان لگاکر قرآن سنیں۔ پھر جب وہ قرآن سننے کے لئے بہنچ تو کئے نگے خاموش رہو۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کوعذاب سے ڈرانے والی چلے۔ کے تحت روایت کرتے ہیں کہ وہ ۹ جن تھے۔ ان میں سے ایک زواجہ بھی تھا۔ وہ آپس میں کمہ رہے تھے میہ (جیدو) (۱)

(۲۳۳) معن بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سناوہ کمہ رہے تھے کہ میں نے مسلم کے پاس قرآن سنے کہ میں نے مسلم کے باس قرآن سنے حاضر ہوئے تھے تو آپ کوکس چیز نے ان کی آیہ سے مطلع کیا تھا؟ انہوں نے کہا جھے تمہارے باپ عبداللہ بن مسعود نے بتایا تھا کہ بول کے در خت نے آپ کوان کے بارے میں خبر کی تھی۔ اور آیک بارانہوں نے کہا تھا کہ کمی در خت نے خبر کی تھی۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے آخری جن کی وفات (۲۴۵) بشرین عبداللہ ناجی سے بین بین امام حسن بن ابی الحن سے پاس بینھا ہوا تھا کہ استے بین امام این سیرین آگے اور بیٹھ گئے۔ تموڑی ویر بعد دو آ دی آئے اور حضرت حسن سے کہنے گئے ہم. آپ ہے بچر پوچھنے آئے ہیں۔آپ نے کمانی چھوجو پوچھنا چاہج ہو! کہنے گئے جن جنوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی آپ ان کے متعلق پچھ جائے ہیں؟ آپ یہ سن کر مسکرا دیا اور کما بچھے یہ گمان کمی شیس ہوا کہ کوئی مختص جھے سے اس بارہ میں سوال کرے گا۔ البتہ تم ابی رجاء کے پاس چلے جاؤ۔ کیونکہ وہ بچھ سے من رسیدہ ہیں۔ شائد وہ تمہیس کوئی اپنی دیکھی یاسٹی بات ہٹلا کیس۔

چنا نچہ وہ دونوں آدی وہاں چل دیے۔ بی بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ ہم ابن رجاء کے پاس پنچے۔ وہ اپنے کھر کے صن میں بیٹے تھے۔ کھر کیا تھاریکتان تھا۔ ان کے سامنے آیک اوشی دوھی جا رہی تھی۔ ہم نے سلام کمااور بیٹے گئے۔ پھر ہم نے کما۔ آپ سے ہمیں پچھ پوچھنا ہے۔ کئے لگے جو چاہتے ہو پوچھو۔ ان دو آدمیوں نے وہی سوال کیا۔ کیا آپ کو ان جنوں کے متعلق کوئی علم ہے

<sup>(1)</sup> لیخن وه جن ایک دو مرے کومہ کمہ کر خاموش ہونے کی تلقین کردہے تھے آگہ قر اکن کریم توجہ سے شاجا ہے۔

جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کی تھی ؟ آپ بھی امام حسن کی طرح مسکرا دیئے۔ اور کہا جھے

میں فض ہے ایسے سوال کی توقع تونہ تھی آئیم جو کھ میں نے دیکھا یاستا ہے۔ وہ شہیں ہتلا آبوں۔

کنے گئے ہم آیک سفر میں تھے۔ رائے میں آیک چشمہ پر ہم نے پڑاؤکیا۔ ہم نے فیے نصب کے اور
میں قبلولہ کرنے (ووپسر کی فیند کرنے) کی تیار کی کرنے لگا چانک میرے فیے میں آیک سانپ تھس آیا

جو ترف رہا تھا۔ میں نے منکا الٹاکر پائی فکا لا اور اس پر چھڑکا۔ جب میں اس پر پائی چھڑکا تو وہ محمر جاتا

اور جب چھڑکاؤ بند کرتا تو پھر تربے گئا۔ تا آئکہ کوچ کا نقارہ بجنے لگا۔ میں نے اپنے ساتھوں سے

اور جب چھڑکاؤ بند کرتا تو پھر تربے گئا۔ تا آئکہ کوچ کا نقارہ جبح لگا۔ میں نے اپنے ساتھوں سے

دوت تک محمر وا ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اس سانپ کا کیا بنتا ہے۔ پھر جب ہم نے نماز عصر پڑھی تواس

میں نے آپ تھلے ہے آیک سفید کرا لکالا اس میں اسے لپیٹا اور گر جا کھود کر اسے وہاں وہا دیا پھر ہم سارا دن اور اگلی رات مسلسل معروف سغررہ صبح ہونے پہ ہم آیک اور چشتے پر جا اترے خیے لگائے۔ اور میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک جھے آوازیں آنے لگیں تم پر سلام ہو۔ ایک دویا وس مرتبہ نہیں بلکہ سواور ہزار مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ سلام ہو میں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہاہم جن ہیں اللہ تم پر بر کتیں نازل کرے۔ تم نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جسکا ہم بدلہ وے ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا میں نے تم ہے کیا حمان کیا ہے۔

قَالُوُا إِنَّ الْحَيَّةُ الَّتِيْ مَا تَتَعِنْدَكَ كَانَتْ الْحِرَمَنَ بَعِيَ مِثَنْ بَالِيَّ مِنَ الْجِينِ النَّيِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَةً

انہوں نے کما جو سانپ تسارے پاس مراتھا وہ ان جنول میں سے آخری جن باقی رہ مکیا تھا جنول نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی (1)

(۲۳۷) معاذین عبدالله بن معمرے روایت ہے کتے ہیں میں حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کے پاس بیٹھا ہوا تھاکہ اشنے میں ایک آ دمی آگیاا ور اس نے بیدوا قعد سنایا۔

وہ کنے لگا اے اسر المؤمنین! میں فلاں جنگل میں جارہا تھا استے میں کیا دیکھنا ہوں کہ کرد وغبار کے وہ گوے دو گا اس المرف سے آیا اور دو سرا دو سری طرف سے وہ آئے سے دو گوے ایک اس طرف سے آیا اور دو سرا دو سری طرف سے وہ آئے ساتھ سے سے آئے اور ایک دو سرے سے حکرا گئے جیسے باہم لڑ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جدا جدا ہوئے (اور اپنی اٹی راہ کو چل دیے) اب ان میں سے ایک گولہ پہلے سے چھوٹا ہو چکا تھا چنا نچہ میں آگے ہوئے کر اکی لڑائی دائی وائی وائی قوان وہاں بست سے مردہ سانپ پڑے تھے اور ویسے سانپ میں

<sup>(</sup>۱) مین تم نے مارے تبیلہ کے جن کی وفات پر اسے باعزت طریقے سے کفنایا وفنایا۔ اس لئے ہم تسارے احسان مندمیں

نے کہمی نہ دیکھے تھے۔ گر ان میں سے کسی ایک سے خوشبو بھوٹ رہی تھی۔ ہیں نے انہیں الٹ لپٹ کے دیکھنا شروع کر دیا تاکہ بنا چلے کون ساخوشبودار سانپ ہے۔ تو وہ خوشبوایک زرورگگ والے باریک سے سانپ ہے آرہی تھی۔ ہیں نے سمجھ لیا کہ بیہ ان سب میں سے بہترہے میں نے اپنی دستارا آبار کراسے اس میں لپیٹااور دفن کر دیا۔

اس کے بعد میں آگے چلاا چانک مجھے کسی نے آواز ذی جبکہ کوئی فخص نظر نہیں آرہا تھا۔ آواز یہ تھی اے بندہ خدا! یہ تونے کیا کیا؟ میں نے اے سارا ماجرا سایا۔

حه مُعَالَ إِنَّكَ هُدِيْتَ هُذَ إِن حَيَّانِ مِنَ الْجُنِّ مِنْ اَجَنِ الْعَيْبَانِ وَبَنِي اَفْيَسَ اَلْتَقَوْا فَكَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْتَشْلِ مَارَئَيْتَ وَاسْتَشْهَدَ الَّذِيِّ اَحَدْدَهُ وَكَانَ مِنَ الَّذِيِّ إِسْتَمَعُوا الْوَحْيَ مِنْ وَسُولِ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيُو وَسَلَّوَ

اواز آئی تم نے بہت اچھاکیا۔ یہ بھولے جنوں کے دو تبیلے بنی مشیبان اور بنی اقیس تھے جنکی باہم لوائی بوئی جو تم نے دیکھی اور جس سانپ کو تم نے دفن کیا یہ شاوت پانے والا تھا۔ کوئکہ یہ ان جنوں میں سے تھاجنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ساتھا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم سے ہو تو تم نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے اور اگر جموٹے ہوتو کذب بیانی کا گناہ پاؤ گے۔

ظہور نبوت سے چار سوسال بہلے اسلام لانے وألے جن کی وفات (۲۳۷) ابراهیم نتحی " ب روایت ہے کتے ہیں عبداللہ بن مسود" کے کچھ ساتھی ج کے لئے روانہ ہوئے۔ ایک مکہ رائے میں انہیں شاہراہ پر پڑا ہوا سانپ لما جو کول مول پڑا تھا اور اس سے کتوری کی سی میک اٹھ رہی تھی۔

کتے ہیں میں نے کہا، میں تواس سانپ کی حقیقت سجھے بغیر آگے نہیں بڑھو نگا۔ کتے ہیں۔ میں ابھی

پھے در ہی وہال رکا تھا کہ وہ سانپ سرگیا۔ میں نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اے واستے ہے ہٹا
دیا اور ایک جگہ دفن کر دیانہ اور ون ڈھلنے پر اپنے تافلہ سے جاملا۔ کتے ہیں اھل قافلہ ایک جگہ بیٹھے
ہوئے تھے کہ استے میں مغرب کی طرف سے چار عور تیں آگئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم میں سے
مرکو کمن نے وفن کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کون عمر؟ وہ کئے گئی تم میں سے سانپ کو کس نے دفن کیا
ہے؟ میں نے کما "میں نے" تواس عورت نے کما خدا کی قتم تم نے ایک روزہ وار اور شب زندہ وار
ہستی کو سپرد خاک کیا ہے جواللہ کے نازل کر وہ کلام کے مطابق تھم کر تا تھا۔ اور تسارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم پر اس وقت سے ایمان لا یا تھا جب اس نے آپ کی بعثت سے چار سوسال تبل آسانوں میں
ان کی تعریف سی تھی۔

تواس مخص نے بتلایا کہ ہم نے اللہ کی حمد کمی اور اپنا جج اداکیا مجریس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے پاس مدیند منورہ میں حاضر ہوااور سائپ کے بارے میں جو دیکھاتھاعرض کیا۔

فَعَالَ صَدَفْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُونُ أَمَنَ فِي فَجَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُونُ أَمَنَ فِي فَجَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُونُ أَمَنَ فِي فَجَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَمِنْ فَيَعِيلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

وہ کہنے گئے تربچ کہتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمائے تھے وہ جن میری بعثت سے چار سوسال قبل چھم پر ایمان لا یا تھا۔

بر (۲۳۸) انی بن کعب رضی اللہ عند سے روایت ہے کتے ہیں کچھ لوگ ج کرنے کو مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوئے مگر راہ میں بولک کے اور (پیاس کی وجہ سے) موت کے قریب پہنچ گئے جب انہیں موت سامنے نظر آنے کی قانموں نے کفن ہن لئے اور مرجانے کی نیت سے لیٹ گئے۔

تواجاتک ان کے سامنے در ختوں میں سے ایک جن نمودار ہوا۔ اور کنے لگامیں ان جنول میں سے ہول جنمول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شاہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے شاتھا اُلْمُوْ میں نُہ اَحْدُا لْمُوْمِنِ عَیْدُنُهُ کَدَرُ لِیْدُنُهُ کَا رَبِحُدُ کُهُ ۔

مومن ووسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے اس کا تکہدار اور راہنما ہوتا ہے اسے دھو کا نہیں دیتا ہے تمہارے قریب بی پانی کا چشمہ ہے اور یہ تمہارا راستہ ہے اس جن نے انہیں پانی کا مقام بھی بتلا یا اور سید معے راستے پر بھی ڈال دیا۔

طائف سے واپسی کے دوران ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنول کی ملا قات (۲۲۹) محرین اسحاق ہے دوران ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنول کی ملا قات طائف ہے کہ مرمہ واپس آرہ ہے آپ مقام نتیلہ (۱) پر پہنچ کر آدمی رات کے وقت نماز پڑھنے گئے۔ اسے میں جنول کے ایک وفد کا دھرے گزر ہوا جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جال محک میں فی ساجہ دو سات جن تھے جن کا تھیں ہیں (۲) سے تعلق تھا یہ الکے نام شخصے حدا۔ مدا۔ شاصرہ۔ ناصرہ۔ این الارب۔ ایس الشخصے

ہے جن آپ کا قرآن سنتے رہے۔ جب آپ نماز خم کر چکے توب وہاں سے اپنی قوم کی طرف چل و بیا کہ انہیں عذاب سے ڈراکیں۔ وہ آپ کا قرآن من کربی ایمان لے آئے اور اطاعت پذیر ہو

<sup>(</sup>۱) شخلہ ایک دادی ہے جمال طائف کے بلند ترین مہاؤ فتم ہوتے ہیں اور کمہ کی طرف جانے والا ہموار میدان شروع ہو آ ہے دہیں کمیں بیدواد کی واقع ہے۔

<sup>(</sup>٣) نفيدين مك شام كاك شرب جال قبلد بوربيد ] إدتما

محے تھے۔ تب اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں ان کابوں تذکرہ فرمایا۔

وَإِذْ صَرَفُنَا الِيُكَ نَفُرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْفُرَانَ ۚ فَلَمُا حَضُرُوهُ ۚ قَالُوۤ الْنَصِنُوا ۗ فَلَمُا قُضَى وَلُوا اللّٰي قَوْمِهِمْ مُنَذِدِينَ

اور جَبَ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک و فد کارخ موڑ دیا تاکہ وہ قر آن سنیں جب قر آن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف گئے انہیں ڈر سانے کے لئے۔

ینٹومَنَا آجِینُوُا خَاعِیَ اللَّهِ وَامِنُوْا بِهِ یَعُغِولُتُکْمِرَ مِنْ خُنُوْبِکُمْ وَیْجِوْرِ کُمْرِمِنْ عَذَابِ الْیُمِرِ "آے ہاری تو م اللہ کے مناوی کی بات مانواوراس پرایمان لاؤ کہ وہ تہمارے پچھ گناہ بخش وے اور شہیں ور دناک عذاب سے بچالے۔"علاوہ ازیں قرآن کریم میں ان کا تذکرہ یوں بھی ہے۔

فُلُ أُوْجِى إِلَى اللهُ اسْنَمْعَ تَفَوْمِنَ الْجِنِ فَفَانُوا ..... (النج) "آپ فرادي ميرى طرف د كى كُلُ اِيك كى كُلُ اِي كَمْ جُول كَ الكِي كُروه فِي (قَرْآن) مَا لَوْ كَمْ لَكُنْ مِنْ الْتِجْبِ فِيرْقَرْآن سَامٍ "(جن آيت)

( ۲۵۰) اسحاق بن عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پچیس ون رہے اور بروز منگل ۲۰ ذی القعدہ کو واپس کمہ کرمہ آئے جبکہ آپ تقریباً ۲۷ شوال کو طائف روانہ ہوئے تھے اور جومقام سمجون (۱) پر جنوں کے وٹود کی آپ کے پاس آمد ہے وہ رکتے الاول ۱۱ سنٹریوکی کیات ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ید کمرمه کے مشرقی علاقه جرب پائر ہے بکداس علاقہ کو بھی مجون کتے جی ۔

<sup>(</sup>۲) گویادا تعات کی ترتیب ہوں ہوئی کہ طائف ہے والیس ہوتے ہوئے راستہ میں آپ مقام نخلہ پر تماز پڑھ رہے تھے کہ تعبیدین کے کچھ جن اوھر آنظے اور صاحب تر آن کی زبان پاک ہے قرآن کی آیات من کر ان کے ول کچھل گئے اور وہ ایمان کے آئے جن کا تذکرہ سورہ احماف میں کیا گیا ہے۔ پھروہ اسپنے علاقہ میں گئے اور وہ ای تبلیغ شروع کر دی چتا تی چند ماہ تک آن کی تبلیغ جاری رہی جس کے تیجے میں سات سوجن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاصر ہونے پر تیار ہوئے اور مقام حجون پر دیج الاول ااھ میں جنول کا لشکر جرار آپ سے آکر ملا جیسا کہ اگلی حدیث میں گھی آرہا ہے۔

یادرہ سورہ جن میں جس وقد جن کی آمد کاذکرے ہدوا قد اس سے انگ ہے جس کا قذکرہ سورہ احقاف میں فدکور ہے کیونکہ جن جن جن کی آمد سورہ احقاف میں فدکور ہے کیونکہ جن جن جن جن کی آمد سورہ احقاف میں فدکور ہے تصفیرین سے تعلق قراب کہ جن جن والا واقعہ آپ کے اعلان نبوت کے فوراً بعد کا ہے۔ کیونکہ وہاں یہ بھی فدکور ہے کہ جن فی اسلام کی باتیں سناکرتے تھے محراب کہ جن نبی سلم کو بتلانے گئے کہ قبل از میں ہم آسان کے قریب جاکر طاء اعلیٰ کی باتیں سناکرتے تھے محراب جو آسان کے قریب جاکر طاء اعلیٰ کی باتیں سناکرتے تھے محراب جو آسان کے قریب جاکہ کا سلسلہ اعلان نبوت کے ساتھہ بی شروع ہو کیا تھا۔

ا کارو پیشر مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹی ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس تید مرتبہ جنات آئے ہیں۔

### جب مقام محجون پر آپ کے پاس جنوں کالشکر جرار آیا

(۲۵۱) واقدی کتے ہیں ہی سلی اللہ علیہ وسلم طائف سے والین آکر نین ماہ کمہ کرمہ بی رہے تب آپ کے پاس دوبارہ جن آئے۔ چنا نچہ جھے یعقوب بن عمرہ نے یعقوب بن سلمہ کے واسطے سے کعب بن احبار سے روایت کرتے ہوئے نتا یا کہ کعب کتے ہیں۔ جب نصیبین کے سات جن جو فلال فلال اور اروبیان اور احقب نے مقام نخد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قامت کر کے اپنی توم کو وعت حق دسیے اور انسیں عذاب اللی سے ڈرائے کے لئے والیس گئے۔ تو پھر نین سوجنوں کا عظیم دفد وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قامت کر کے ان وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قامت کے لئے آیا یہ لوگ مقام جون پر فروکش ہوئے ان عن سے احقب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاضر ہوکر سلام عرض کیااور کما کہ ہماری توم مقام حجون پر آئی ہوئی ہو اور مشاق زیارت ہے۔ تو آپ نے اس سے جون پر ملا قامت کا وعدہ کیا (اور پھر وہال جاکر جنوں سے ملا قامت کا وعدہ کیا (اور پھر وہال جاکر جنوں سے ملا قامت کا وعدہ کیا

(۲۵۲) واقدی کہتے ہیں مجھے عبدالحمید بن عمران بن ابی انس نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بتا یا کہ جنوں کا وقد ٹبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے آیا اور مکہ کرمہ کے بالا اُل حصہ فنیام پذیر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میرے ساتھ (جنوں سے ملاقات کے لئے) کو کی ایسا مختص نہ جائے جس کے ول میں کسی بھی دو سرے مختص کے لئے رائی برابر کھوٹ ہو۔

عبداللہ بن مسعود میہ سن کر فوراً اٹھے اور تھجوروں کے شربت والا برتن اٹھاکر آپ کے ساتھ ہو گئر

عمزان بن ابی انس کتے ہیں سمجون پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کے گرو دائرہ سمینچ دیاادر فرمایا میرے آنے تک اس کے اندر کھڑے رہنااور پکھر خوف نہ رکھنا ہیہ کمہ کر آپ تشریف لے گئے۔

راوی کتاب کہ ابن مسعود ﴿ فِ کمامِیں دکھ رہا تھا کہ جنوں کے بڑے برے قبیلے گروہ ور گروہ آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھے سے غائب ہو گئے اور وقت سحروالیں آئے میں با بنوز کھڑا تھا بیشا نہیں تھا۔ راوی کتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ﴿ سے بوچھا کہ تم ساری رات کھڑے رہے ؟ انہوں نے کہا آپ نے جھے میں فرما یا تھا کہ میرے والیں آنے تک یمال کھڑے رہو۔ تو میں آپ کی والیس سے کیسے بیٹھ سکا تھا۔ آپ نے فرما یا تم نے چھے دیکھا؟ انہوں نے کما میں نے چھے ساہ وجود اور رسیاں کی دیکھی ہیں اور سخت شور سنتار ہا ہوں آپ نے فرما یا سے فرما یا سے نصیبین کے جن تھے۔ میرے پاس ابنا ایک جھڑا الائے تھے جوان میں چل رہا تھا۔ میح طلوع ہونے پر آپ نے عبداللہ اسے فرما یا تسارے پاس وضو کے لئے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے پاس شربت فرما کا ایک برتن ہے۔ آپ نے فرما یا فرما پاک پھل ہے اور پانی پاک ساز، پھر فرما یا جھے وضو کرواؤ تو میں نے وضو کروا یا (۱) استے میں ان میں سے دوجن آگئے۔ آپ نے انہیں فرما یا میں نے تسارا جھڑا اٹھا نہیں دیا؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ گرہم نے چاہا کہ ہم میں ہے پچھ السے نمازی بھی ہوے چاہئیں جنوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہو؟ چنا نچہ آپ نے نماز پڑھائی اور انہوں نے ساتھ فرائی۔ اور انہوں نے ساتھ پڑھی۔ آپ نے نماز فجر میں سورہ ملک اور سورہ جن کی طاوت فرمائی۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے بیشہ کے لئے جنوں کی خوراک کا تظام کر دیا ابن مسعود "کتے ہیں نمازے فراغت کے بعد ہیں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر ان کی بات من رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرما یا کہ یہ دونوں جھ سے پچھ اور قرآن سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے جھ سے کما تھا کہ ہمارے لئے خوراک کا انتظام کیا جائے عبداللہ" نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس جنوں کی خوراک کے لئے پچھ ہے؟

زَوْدُ ثُنَّهُ مُو الزَّحِيْعَ وَلاَيْحِدُ وَلَا عَظُمَّا الآَنْجَدُوُهُ عَرَقًا وَلَارَوْتًا اللَّ وَجَدُوهُ ثَنْعُرَةً تَعَنِيرَةً قَالُوَا يَارَسُولَ اللهِ يُغْسِدُ وَ النَّاسُ عَلَيْنَا النَّاسُ عَلَيْنَا ا وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَنْجَ اللَّهِ مِالدَّحِيْعِ .

آپ نے فرمایا میں نے گور اور لید کوان کا کھانا بنا دیا ہے۔ (آکندہ) وہ جس بڑی کو اٹھائیں گے وہ ان کے لئے آرہ پھل ان کے لئے گور اور اید کو ان کے لئے آرہ پھل ان کے لئے گور یالید اٹھالیں گے وہ ان کے لئے آرہ پھل کی شکل اختیار کر جائے گا۔ جنوں نے عرض کیا یار سول اللہ لوگ ان چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ (بڈی یا خنگ لید سے استنجاء کر لیتے ہیں) تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڈی اور گوبر کے ساتھ استنجاء کر نے میں ان جب می سلی اللہ علیہ وسلم نے بڈی اور گوبر کے ساتھ استنجاء کر نے کہ میں اندے فرمادی (۲)

<sup>(</sup>۱) نیز تمرے و ضو کرنا امام اعظم رحمت اللہ کے نزویک جائز ہے بیٹی وہ پائی جس میں مجور کو گوندھ کر الا یا گیا ہو۔
امام صاخب کی دلیل کی صدعت ہے بلکہ آپ کے نزویک جرابیا پائی جس میں کوئی پاک اور شوس چیز مل جائے اور پائی
کی دمکت و اُلقہ اور بو بدل جائے تو بھی اس سے وضو جائز ہے جیسے پائی جس ہے گر کر اس میں گھل جائیں۔ مگر شرط سے
ہے کہ پائی گاڑھانہ ہو جائے بینی پائی جس لینے والی چیز کے اجزاء پائی کے اجزاء سے براہ در جائیں نہیز تمر کا بھی میں محکم
ہے لندا جمال کیں امام اعظم سے میہ مروی ہے کہ نبیذ تمرے وضوء جائز نہیں اس سے مراد گاڑھا نہیز ہے جو آسائی
سے برد شیں سکا۔

<sup>· (</sup>٢) بلدا ہو واؤد میں معزت رویغ بن البت اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔ جس فض نے جانور کی لیدے بالم کی سے استفجاء کیاس سے محمد (صلی اللہ علیه وسلم) بری ایس-

پھر جب عبداللہ بن مسعود کوفہ تشریف لا ہے اور دہاں قوم زط کو دیکھاتو فرہا یا انسانوں میں سے سے قوم ان جنوں سے میں اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔
(۲۵۳) ابین مسعود رضی اللہ عنہ سے روا بت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (شب جنات میں) اپنے صحابہ سے فرہا یا اگرتم میں سے کوئی جنوں سے طا قات کے لئے چلنا چاہتا ہے تو چلے۔ قومرف میں بی تھاجو آپ کے ساتھ وہاں گیا۔ جب ہم مکہ کے بالائی مقام پر پہنچے تو آپ نے بیرے گرد ایک حلقہ تھنچ دیا اور خود تشریف لے گئے اور (ایک جگہ) کھڑے ہو کر قرآن کریم کی حلاوت شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے سیاہ وجود میرے اور آپ کے در میان حائل ہو گئے اور آپ خود میرے اور آپ کے در میان حائل ہو گئے اور آپ ان میں ایسے جھے کہ میری آٹھوں سے اور جو کر گئر آپ کی آواز بھی جھے تک پہنچا بند ہو گئ

اب ان میں سے صرف ایک گروہ باتی رہ کیا تھا۔ آپ وہاں سے ہٹ کر مقام ملخمہ ہو قریب ہی 

﴿ جَلَّم تَعْی ) پر آئے اور وہاں سے چل کر میرے پاس آنمووار ہوئے۔ اور فرمایا (تہیں کچھ پتا چلا کہ) جنوں نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ تو یہ کھڑے ہیں چنانچہ آپ نے ان (جنوں کے آخری ٹولے) کوایک بڑی اور ایک (خٹک لید) تھا دی۔ پھر آپ نے نمی فرما دی کہ کوئی شخص بٹی یالیدے استفاعات کرے۔

بٹی یالیدے استفاعات کرے۔

پھروہ سیاہ وجو د باول کے نکڑوں کی طرح پھٹ گئے اور واپس جانے گئے۔

نبی صلی الله علیه وسلم کو بھی سلیمان علیه السلام کی طرح جنات پر تصرف حاصل تھا

(۲۵۴) ابو هریره رضی الله عندسے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار میں سو ر باتھا کہ ایک شیطان نے آگر مجھے پریشان کرنا چاہا۔

فَلَخَدْتُ بِحَلْمِهِ فَخَنَفَتْهُ حَنَّى إِنْ لَاحِدُ بَرْدَلِسَانِهِ عَلَى إِبْهَامِي فَكَرْحَمُ اللهُ مُلَيَّانَ فَكُولَا دَعْوَتُهُ لَاصْبَعَ مَرْ بُوطاً مَنْظُرُونَ إِلَيْهِ .

تو ہیں نے اس کو طلق سے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ تا آنکہ بھے اپنے انگوشے پر اس کی زبان کی شھنڈک محسوس ہوئی توانلہ حفرت سلیمان علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے (جن کے قبضے میں بہت سے جنات شے) اگر میں اے چھوڑنہ ویتاتو مجھ کولوگ اسے (ستون کے ساتھ) بندھا ہوا پاتے۔
(۲۵۵) ابو هریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ایک بہت بڑا خطرناک اور خبیث جن آج رات بھے پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز میں خلل انداز ہو اللہ تعالی نے جھے اس پر افقیار ویا اور میں نے اسے دبوج لیا اور چل کا اور میں نے اسے دبوج لیا اور جاہا کہ اسے معجد کے کسی ستون سے باعدھ دول ناکہ صح تم

سب اسے دیکی سکو تکر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی مید دعایا د آگئی۔

رَبِّ اغْفِرْلِي رَهَبَ لِي مُنْكًا لَّيَ نُبَنِيْ الْحَدِيِّ مِنْ تَهَدِيْ (١)

اے پرور د گار! جھے بخش دے اور جھے ایسی حکومت عطافرہا جو میرے بعد سمی اور کو نہ لے (۲) تواس دعا کو ذہن میں لا کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ نا کام لوث کیا۔

(۲۵۷) ابو در داء ﴿ سے روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا کہ آپ نماز میں فرمارہے تھے میں تجھ سے اللہ کی پناہ ما نگٹا ہوں۔ پھر تین بار فرما یا میں تجھ پر اللہ کی لعنت کر آ ہوں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا یا جیسے کوئی چیز پکڑنا جا ہے ہوں۔

جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا دسول اللہ آج ہم نے آپ کو ووران نماز الیم کلام کرتے ساہے جو آبل ازیں بھی نہ سی تھی اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہے شک وشمن خدا اہلیں شعلہ برست آیا تاکہ جھ پر آگ چھیکے۔ تو میں نے کمامیں تجھ سے اللہ کی پناہ ما تکما ہوں۔ مگر وہ بیچھے نہ ہنا میں نے پھریمی کما مگر وہ بڑھتا آیا۔ میں نے ، پھریمی الفاظ وہرائے مگر اس پر پچھا اڑنہ ہوا۔

فَارَدْتُ اَخْذَهُ فَكُولًا مَعْنَ أَكَوْلَا مَعْنَ أَكُونِيْنَا مُلِمَّانَ لَاَصْبَحَ مَوْتُؤُقَّا تَلِعَبُ بِهِ وِلِمُانُ اَحْدِلِ الْعَرِيْنَةِ .

تب میں نے اے پکڑیں کا جا ہا اور اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہموتی تووہ صبح کو سنون سے بندھاہوا یا یا جا آنا در اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلا کرنتے۔

#### حضرت ابو هريره کے پاس تين رات کونساچور آثار ہاتھا

(۲۵۷) ابو هریره رضی الله عند سے روایت ہے کہتے ہیں جھے نبی صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ فطر(کی گندم یا مجوروں) پر جمہان مقرر کیا۔ بیں رات کو دہاں تفاظت کر رہا تھا کہ آیک چور آیا اور غلا دار غلط سے پچھ چھوڑوو میں محتاج اور عیال وار مول اس نے اس کیٹر لیا تو وہ منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑوو میں محتاج اور عیال وار مول اس نے التجاءی اور بی نے از او ترحم اسے چھوڑویا۔

<sup>(</sup>۱) بوروص آيت ۲۵

<sup>(</sup>۷) لیعنی سلیمان علیہ السلام کوانلہ تعالی نے ان کی اس وعا کے بور جنات پر قبضہ عطافرہا یا تھااور وہ جنوں کو سرکشی کرنے پر سزا دیتے تھے۔ دیکھیئے سورہ سبا آیت ۹۲، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرہا یا کہ اگر میں جنوں کو پکڑ کر اشیس سزا دوں تو حفزت سلیمان کی اس دعا کے غذرف ہوجائے گا۔

مبح جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرہا یا اے ابو هریرہ "تسمارے رات والے اسیر کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے بہت کجاجت کی اور اپنی بے کسی و بے بسی ظاہر کی میں نے اس پررحم کیااور چھوڑ دیا، آپ نے فرما یا اس نے تم سے جھوٹ کہا تھااور وہ پھر آئے گا۔ .

جب دوسری رات آئی تو پھروہی چور آیا اور غلہ چرانے لگا۔ ابو حریرہ فلے نے اسے پکڑلیا اور کمایش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھاؤ نگا۔ تم نے کما تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤ نگا تکرتم پھر آگئے وہ کنے نگا جھے چھوڑ دیں اور اس نے بے بسی کارونارویا تو انہوں نے اسے پھوڑ دیا اور رحم سے کام لیا، جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے دات دالے اسکوکیا ہوا؟ کتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس نے بہت منت ساجت کی اور بہت ہی ہے کسی کا اظہار کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھرتم سے جھوٹ کہ گیا اور وہ پھر آئے گا۔

چنا نچہ جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو ابو هریرہ" نے اسے پکڑ لیااور کہااب تو میں تجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گابیہ تین راتیں گزر بیکیس تو وعدہ کر جا تا ہے کہ میں نہیں آؤں گااور پھر آجا تاہے وہ کئے لگا مجھے چھوڑ دومین اب نہیں آؤں گا۔

كُ عَلَيْكُ كُلِمَاتٍ يَنْعَمُكَ اللهُ بِهَا إِذَا أَرْبِيتَ إِلى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ أَبِهُ الْحُرْسِيْ وَالْفِكَ فَاقْرَأُ أَلِهُ الْحُرْسِيْ وَنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقَوُنُكَ شَيْطًانُ وَلَا يَعْرُبُكَ شَيْطًانُ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقُونُكَ شَيْطًانُ

اور میں تنہیں کچھ کلمات سکھلا دیتا ہوں جن ہے اللہ تنہیں نفع دے گا۔ جب تم رات کو سونے لگو تو آیت الکری شروع ہے آخر تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک تم اللہ کی حفاظت میں رہو کے کوئی شیطان تمہارے قریب ہے نہ پینگ سکے گا۔

آپ نے بیس سن کر اسے چھوڑ ویاضج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابو هریره "آج رات تمهارے اسیر کا کیابنا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس نے جھے کچھ کلمات ہتلائے ہیں اور وہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھے ان سے فاکدہ وے گا۔ آپ نے فرما یاوہ کونے کلمات ہیں؟ انہوں نے عرض کیاوہ کہنا تھا کہ جب تم اپنے بستر میں جاؤ تو کھمل آبت الکری پڑھ لیا کرواس طرح شنج تک اللہ کی حفاظت میرے شامل حال رہے گی اور شیطان میرے قریب نہ آئے گا آپ نے فرما یا اگرچہ وہ برنا جھوٹا ہے مگر تم سے پی بات کہ گیا۔ اے ابو هریرہ " جانتے ہو تم تمین رات کس سے ہم کلام رہے ہو؟ ابو هریرہ " کہتے ہیں میں نے کمایس نہیں جان آپ نے فرما یاوہ شیطان تھا۔ حضرت عمر نے شیطان سے تنین بار کشتی لڑی اور ہربار اسے خاک آلوو کر و یا

(۲۵۸) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص کا مدینہ طیب کی کئی شن شیطان سے سامناہوا تو دونوں فیں کشتی ہوگی تواس نے شیطان کو پنخ و یاادر خاک آلود کر دیا شیطان کنے لگا جھے چھوڑ دو میں تہمیں ایک تجب خیزیات بتانا آہوں ، اس نے کہا نہیں! پہلے وہ بات بتالاً اِ کتے ہیں اس نے شیطان کو چھوڑ اور کہا کہ اب بتااؤگر وہ ا نکار کرنے لگا۔ اس پر وہ پھر کشتی لڑنے لگے اور اس آوی نے شیطان کو پھر اور کہا کہ اب بتااؤگر وہ ا نکار کرنے لگا۔ اس پر وہ پھر کشتی لڑنے لگے اور اس آوی نے شیطان کو گراکر زمین میں ٹھونس دیا۔ شیطان کے چھوڑ اور وہ پھر منکر ہوگیا، اس آوی نے پھر شیطان کو پکڑ کر نیچ کر المیااور کرنے پی پھر اس نے اسے چھوڑ او وہ پھر منکر ہوگیا، اس آوی نے پھر شیطان کو پکڑ کر نیچ کر المیااور زمین میں ٹھونس مارا ، وہ لجاجت کرنے لگا کہ اب جھے چھوڑ دو میں تہمیں بتانا ہوں۔ اس نے کہا ہر گز شیطان جب تک بتالؤ کے نہیں تتم بخدا میں نہیں چھوڑ دو میں تہمیں بتانا ہوں۔ اس نے کہا ہر گز شیطان جب تک بتالؤ کے نہیں تتم بخدا میں نہیں چھوڑ دول گا۔ شیطان کئے لگا کہ تم سورہ بقرہ پڑھے نہیں! جب تک بتالؤ کے نہیں تتم بخدا میں نہیں چھوڑ دول گا۔ شیطان کیے لگا کہ تم سورہ بقرہ پڑھے بھوڑ اس نے کہا ہو ایس نے کہا ہاں۔ کئے لگا شیطان جب اس سورت کا کوئی بھی حصہ س لیتا ہے تو وہاں سے گدھے بھوڑ اور ہو بھی بھی ایس کے کہا ہو ایس کی طرح چنتا ہو ایھا گئا ہے۔

نَقِينَلَ لِإنْ بِسَمَنعُودٍ وَمَنَ ذَالِكَ الرَّجُلُ فَالَ وَمَنْ عَسَى إِلَّا إَنْ يَكُونَ عُمَرُ بَنُ الْمُنطَّلَابِ؟

تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ وہ آوی کون تھا (جس نے شیطان کو تین بار خاک میں لتھیز ویا) ؟ آپ نے فرما یا عمرفاروق رمنی اللہ عنہ کے سوابھی کوئی فخص ایساکر سکتاہے۔

ابليس كامسلمان بربوتابار گاه رسالت مآب صلى الله عليه وسلم ميس

(۲۵۹) عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک روز ہم مکہ کرمہ کے کسی پہاڑ پر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ کہ اتنے میں ایک بوڑھا محض باتھ میں عصالے نمودار ہوا اور اس نے قریب آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہا۔ آپ نے سلام کا جواب ویا اور فرمایا تمہارالب ولہد جناتی معلوم ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ وہ کئے لگامیں ھامہ بن عمر مین لاقیس بن الجیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کویا تہمارے اور الجیس کے درمیان صرف دو باپ جیسے۔ اس نے کما ہاں۔ آپ نے پوچھاتم پر کتنے زمانے گزر یکے ہیں؟ (تہماری عمر کتنی ہے) اس

۲۷۰ ( تخریج ) الاصابہ فی معرفد الصحاب جلد نمبر۳ ص ۵۹۳ حرف الماء نمبر ۸۹۱۵ بیں حام بن حیم بن لاقیس بن الجیس کے تحت اس حدیث کے متعدد طرق بیان کئے گئے جیں۔ دہال دجوع کیاجائے۔

نے جواب ویا میں نے کچھے چھوڑ کر (نسل انسانیت کا) باتی سارا زمانہ ویکھا ہے۔ آپ نے فرما یا اس کی کوئی علامت؟ اس نے کما جب قائیل نے ھائیل کو قش کیا میں اس وقت چند سالوں کا لڑ کا تھا۔ ہر بات کو سجھتاً۔ ویران ٹیلوں پر آٹا جا تا۔ لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں خراب کر دیا کر آاور ان کے ولوں میں قطع رحمی کے جذبات پیدا کیا کر آتھا۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میہ تو بہت برا کام ہے بخدا میہ تو کسی زینت پرست بو ڑھے اور قابل سرزنش نوجوان کافعل ہی قرار دیا جاسکتاہے۔

شیطان کا پر پو آکنے لگا میرے متعلق کچے بد گھانی نہ کریں میں اللہ کی جناب میں اپنے افعال بدسے توب کو والا ہوں۔ میں تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا ہوں جب دہ اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مبد میں رہے تھے۔ میں ان سے اس بات پر جھڑ آ رہتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو (ان کی مسلمل اور طویل ترین مرشی کے باوجود) دعوت حق کیوں دیتے ہیں؟ تا آنکہ وہ ان کی مسلمل اور طویل ترین مرشی کے باوجود) دعوت حق کیوں دیتے ہیں؟ تا آنکہ وہ ان کی سرکٹی پر مارے غم کے رو پڑے اور جھے بھی رلا دیا اور پھر انہوں نے کہا تھینی میں سرخاور علیہ السلام اس بات ہیں شریک کار تھا۔ تو کیا دب کے اس سعاوت مند شہید ھاجل بین آ دم علیہ السلام کے قل میں شریک گار تھا۔ تو کیا دب کے اس میری توب بھی تبول کی جا سخت ہوں گار سے والی میں میری توب کی درست و اس میری توب بھی تبول کی جا سخت ہوں گارہ میں توب کے دو بالہ تعالی نے جھے پر جو صحائف آبارے ہیں میں نے ان میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لئے آبا ہے اس کے گناہ کتنے تی کیوں نہ ہوں اللہ اس کی گناہ کتنے تی کیوں نہ ہوں اللہ آپ کے حکم پر عمل کر دیا ہا ہے۔ تم اٹھ کر وضو کر واور بارگاہ ایزدی میں دو سجدے اواکر و جب میں نے تمہاری توبہ آپ کے عکم پر عمل کر دیا ہاتے۔ تو ہیں اوائی شکر کے لئے تھر توبدے میں گر گیا اور ایک سال تک سجدے میں گرا

پھر میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی معید میں ان کے مسلمان اہل توم کے ساتھ رہا کرتا تھا در ان سے بھی اس بات پر جھڑ تا تھا کہ آپ ( لوگوں کی مسلسل نافرمانی کے بادصف) اپنی قوم کوراہ حق کی دعوت کیول دیتے ہیں؟ آ آگکہ آپ ان کی سرکھی پر رو پڑے اور جھے بھی رلا دیا اور پھر آپ

<sup>(</sup>۱) شائد اس کامطلب ہیہ ہے کہ قوم کی مسلس سر سمتی پر پہلے حضرت نوح علید السلام غم کے مارے رو ویے عمر پھر خیال آیا کہ میہ رونا تور حمت خدادندی ہے مایوی کا شائبہ بھی رکھتا ہے اور مایوس تو نہیں ہونا چاہتے۔ اس لئے اس رونے پر بھی آپ کو ندامت آگئی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے تھے۔ چند سطر آگے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے الفاظ آرہے جیں ان کا بھی غالبا میں مقصد ہے واللہ اعلم۔ کویا تفوی انجیاء جیس ممس قدر خوف التی تعاصلوت اللہ و تسلیمانی علیم الی موم الحسانیہ۔

نے کماکہ میں اس پر یقیناتا دم موں اور جائل بنے سے اللہ کی پناہ ما تکتا ہوں۔

مجریں جناب بحقوب علیہ السلام کے ہاں کثرت سے حاضر ہوتا رہا اور بیسف علیہ السلام کے زدیک بھی میراایک مقام تعالم میں حضرت الیاس کے ساتھ بھی وادیوں میں ملتارہا (جب وہ زمین پر سے ) اور اب بھی ان سے ملتا ہول (جب وہ آسانوں میں رہے ہیں) (۱)

ہیں نے موئی علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ آپ نے مجھے قورات کا پکھے حصہ سکھلا یا اور فرما یا اگر حضرت عیسیٰ سے تساری ملاقات ہو توانہیں میراسلام عرض کر دینا پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوا اور جناب موئیٰ کاسلام پہنچا یا اور حضرت عیسیٰ نے جمھے فرما یا کہ اگر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تمہاری ملاقات ہو توانہیں میراسلام عرض کر دینا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں میہ من کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنھیں بہ پڑیں آپ رو پڑے۔ اور آپ نے فرما یا حضرت عیلی پر بھی آروز قیامت میرا سلام ہو اور اے حامہ تمماری اواء امانت کے سبب تم پر بھی میرا سلام ہو۔ حامہ نے کما یارسول اللہ آپ بھی بھے پر وہ احسان فرائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا انہوں نے بھے کچھ تورات سکھلائی تھی۔ چنا نچہ آپ نے اے سورہ واقعہ، مرسلات، نباء، کلور، اخلاص اور مغوذ تین کی تعلیم دی۔ اور فرمایا اے حامہ تمماری کوئی حابت ہو تو پیش کرواور پھر بھی ہم سے ملتے رہو۔

حعنرت عمرفاروق ؓ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بارے میں ہمیں کھے نشائدی نہ فرمائی۔ اب جھے کھے خبر ضیں کہوہ زندہ ہے یا مرچکا۔ (۲)

صدیث کے تمام الفاظ قامنی (ابواحد محدین احدین ابراهیم) کی روایت کے مطابق ہیں۔ (۳)

عَنْ عَالِمُنَةَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْنِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ حَالَ إِنَّ هَامَةً بَنْ أَهِ يُعِرُبُ لِإَدِّينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَاللَّهُ بَنْ أَهِ يُعِرُبُ لِإِدِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللللَّاللَّاللَّاللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللللَّ اللللَّا الللللَّ

<sup>(</sup>۱) اس جگہ بظاہراشکال موجود ہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی آسانوں پر جنوں کا جانا مسدود ہو گیا تھا تہ آن و حدیث اس پر شاہر ہیں تو الیاس علیہ السلام سے لما قات کرنے کو هامہ کا آسانوں میں اب سطے جانا کیسے ممکن ہے؟ تواس کا پر جواب ویا جاسکتا ہے کہ وہ ممانعت سرکش اور شیطان جنوں کے لئے ہے جو استراق سم سے لئے جاتا تھا دانما الا محال بالنیات۔

<sup>- (</sup>۲) اصابہ جلد نمبر ۳ می ۵۹۵ میں ہے کہ سنن الی علی بن الانشٹ میں ایک حدیث ہے مرقبہ ۱۹۷۰ کے آبکا ہاؤ تئیس آبار کی سرک ال سرسے گاستی دائی ایک سرار زکون آب و مرقبا

سيده عائشة سے دوايت ہے كه ني صلى الله عليه وسلم في فرما يا حامد بن احيم منت ميں ہے۔

<sup>(</sup>٣) مطلب بدے کہ بد حدیث صاحب کتاب ابو تھم کو قاضی ابو احمد اور محمد بن حسن دوشیون سے لی ہے دونوں کے اللاظ باہم مختلف بیں محریساں ابو تھم نے قاضی کے الفاظ پیش کتے ہیں۔

اس فصل کی احادیث پر مصنف کا تبصره

شیخ (ابوتعم می کتے ہیں۔ ان تمام روایات کو دیکھ کر اگر کوئی معترض میہ سوال اٹھائے کہ صحابہ کرام یا دوسرے لوگوں نے جنات کیے دیکھ لئے جبکہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّهُ يَوْكُمُوهُ وَوَتَبِينُكُ مِنْ حَيْثُ لَاتَّوَوْنَهُمْ - (١)

بِ شک وہ (شیطان) اور اس کانتیلہ تنہیں دیکھا ہے جبکہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔

قر جواب میں کما جائے گا کہ اس آیت میں عام لوگوں کی عادت بیان کی گئی ہے (کہ عام لوگ انہیں نئیں دیکھ سکتے) جبکہ انہیاء کرام کے دور میں ان کا ظهور ہو تار بتا تھا حضرت سلیمان بن داؤد علیما السلام کے عمد میں میہ ظاہرو باہر ہے اور دار عدوہ میں شیطان شیخ نجدی کی شکل میں نمودار ہوا۔ جب کفار تی علیدالسلام کے متعلق حیلہ سازی کر رہے تھے۔

چنانچہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ دسلم میں صحابہ کرام کے سامنے جنوں کا آنا آپ کی نبوت و رسالت کی تعمد بی کے لئے تھااور شواہد و دلائل نبوت میں ہے ایک تھا۔ جیسا کہ آپ کا ایک جن کو محرد ن سے پکڑلیتا جب وہ آپ کی نماز میں خلل انداز مور ہاتھا بھی ہمارے لئے باعث تقویت بھائر اور موجب زیادت علم ہے۔ (۲)

علادہ ازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طریرہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیتا کہ وہ شیطان دوبارہ چوری کرنے آئے گائی اس امری ولیل ہے آپ کواللہ تعالی نے غیب پراطلاع دی تھی اور سے اطلاع اللہ تعالی تعا

. یمال ایک اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ شیاطین کو اس وقت نہیں دیکھا جا سکتا جہب وہ اپنی لطیف صورت میں ہوں عمر جہب وہ انسانی شکل میں آ جائیں تو ہر کوئی انہیں دیکھ سکتاہے۔

۳ - حاکم و قامنی تک وکنچے ہے قبل چور کو چھوڑا جاسکتاہے کیونکہ اس وقت تک وہ حق عمدے عدالت میں پہنچ کر حق خدا ہو جا تا ہے شدا اے چھوڑا نہیں جاسکتا۔

<sup>(</sup>۱) افراف آعت (۱)

<sup>(</sup>۲) اس جواب کا خلاصہ ہے ہے کہ آیت قرآئیے عام لوگوں کے متعلق ہے جن کا نور باطن کرور ہے۔ مگر اتبیاء و اولیء کی نگاہ وقلب تور معرفت سے بھرگائے ہوتے ہیں اس لئے وہ شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تار پر نور کو قرت اور غلبہ حاصل ہے۔

<sup>(</sup>٣) حفرت ابو ہرروی چروالی مدیث مبارک ہے کی تقی مسائل مشتبط ہوتے ہیں۔ ا- شیاطین چوریال کرتے اور لوگوں کے مال کھاجاتے ہیں ان ہے تفوظ رہنے کا میں طریقہ ہے کہ غلہ جات پر آیت الکرس کا دم کر دیا جائے توشیاطین کی وست بروسے بچاجا سکتا ہے۔ ۲۔ بعض برگان خداکو پہ طاقت دی گئ ہے کہ اگر شیاطین کو پکڑلین تو وہ جان نیس چھڑا گئے آن عِبادِی کشیں کھی سکھان ان رائی مسلک کے کہ اگر شیاطیان کی کھی مسلکھان ان رائی مسلک کے کہ اگر شیاطیان کی مسلکھان کی مسلکھان کی مسلکھان کی مسلکھان کی مسلکھان کے کہ ان عکم ان کے کہ ان مسلکھان کی مسلکھانے کی مسلکھان کے مسلکھان کی کے مسلکھان کی مسلکھان کی مسلکھان کی مسلکھان کی کرنے کی مسلکھان کی کی مسلکھان کی کان کی کرنے کی کرنے کی مسلکھان کی مسلکھان کی مسلکھان کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرن

# اٹھارویں فصل

جانوروں اور درندوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکائیتیں لے کر آنا۔ آپ کو سجدہ کرنااور دور رسالت میں جانوروں کی گفتگو کے دیگر واقعات مجھٹریا شان سیدالانبیاء میں رطب اللسان ہے

( • ٢٧ ) ابو سعيد خدر تي رضي الله عند سے روايت ہے كہتے ہيں ايك چوام ميدان حره ميں بكرياں چرا رہا تعاات ميں بھيڑيا آيا اور ايك بكرى كواٹھا كر چاتا بنا۔ چوام يجھے دوڑا اور اس سے بكرى جا چھڑوائى بھيڑيئے نے يجھے مڑكر ديكھا اور كہنے لگااے چرواہا! تخمے خوف خدا نہيں تم نے جھے سے وہ رزق چھين لياجو تھے اللہ نے دیا تھا۔

چواہے نے کما برا تعجب ہے کہ ایک بھٹریا ہی دم پر بیٹا بھے سے انسانوں کی سی باتیں کرتا ہے؟ فَقَالَ الْذِیْتُ اَفَلَا اُخْرِیُ کَ بِمَا هُو اَعْجَبُ مِنْ هٰذَا ؛ طِذَا وَسُوْلُ اللّٰهِ حَمِلَى اللّٰهُ عَلَيْنِ وَسِلْمَرِ بِيْنَ الْحُسَرَّةَ بِيْنِ يَدْعُوالنَّاسَ إِلَىٰ اَبْدُا وَمَا قَدْ سَبَقَ

مجیڑیۓ نے کہا کیا میں تجھے اس ہے بھی عجیب تربات نہ بتلاوٰں دیکھویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دومیدانوں کے درمیان (شہریہ بنیس) محرزشتہ کی خبریں بتلاتے ہیں۔

بعد ازاں چواہا واپس آیا اور برنوں کورینہ طیب میں کمی جگہ ٹھکانے پر چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور بھیڑ ہے کی بات سنائی۔ آپ نے فرمایا۔ چرواہا بچ کہتاہے یا ور کھو تیاست کی نشاندں میں سے ہے کہ در ندے انسانوں سے باتی کریں گے اس خدا کی قتم جس کے قیضے میں میری جان ہے اس وقت تک قیامت نہ آے گی جب تک در ندے انسانوں سے باتیں شیں کریں گے اور جب تک آدی کو اس کا چاہک یہ شین جب تک آدی کو اس کا چاہک یہ شین

بتلائے گاکہ اس کی غیر موجود گی میں اس کے گھر والوں نے کیا کیا تھا۔ (1)

را ۲۲۱) ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ایک بھیڑیا کمی ربوڑ سے ایک بحری اٹھا کر بھاگ اللہ عنہ سے اللہ عنہ سے کہتے ہیں ایک بھیڑیا (افسوس کے ساتھ) ایک بھاگ لکلاچ وا ہے اس کا پیچھا کیا اور اس کے منہ سے بحری لکلوالی، بھیڑیا (افسوس کے ساتھ) ایک میلے پر سمجھنے اٹھا کر چیٹے گیا۔ اور کہنے لگا تم نے میرے منہ سے وہ رزق لکال لیاجواللہ نے جمھے ویا تھا۔ آدمی نے کما بخدا آج سادن میں نے بھی نہ ویکھا تھا بھیڑیا باتیں کر رہا ہے؟ (۲)

فَعَالَ اَغْبَبْ مِنْ هَاذَا رَجُلُ فِ التَّنُكُلُاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يُحْبِرُ بِمَامَعَىٰ وَمَا مُوَجَالًا فِي التَّنُكُلُاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يُحْبِرُ بِمَامَعَىٰ وَمَا مُوَجَائِرٌ \* كَنْ مُكُورٍ وَ التَّنْكُلُاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يُحْبَدِرُ بِمَامَعَىٰ وَمَا مُوَجَائِرُ \* يَعَ لَكُورٍ وَ التَّنْكُلُاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يُحْبَدِرُ بِمَامَعَىٰ وَالْعَنْكُلُاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يُحْبَدِرُ بِمَا مَعْنَى الْعَنْكُلُاتِ الْعَنْكُلُاتِ وَالْعَنْكُونِ الْعَنْكُونِ وَمَا مُعْنَى الْعَنْدُ وَالْعَنْكُونِ الْعَنْكُلُاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَ مِنْ الْعَنْكُونِ وَالْعَنْكُلُوتِ وَالْعَنْكُونَ الْعَنْكُلُوتُ وَالْعَنْكُونُ وَالْعَنْكُلُوتُ وَالْعَنْكُونُ وَالْعُنْ لِلْعُلُولُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعَنْكُونُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُنُونُ وَالْعُنْكُونُ والْعُنْكُونُ وَالْعُلْمُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُنْكُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ

بھیرے نے کما

اس سے بھی مجیب تریات یہ ہے کہ ایک آومی وو میدانوں کے در میان واقع مخلستان (مدیشہ) میں بیٹھ کر ہتلارہا ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور آئندہ کیا ہو گا۔

تووہ آدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ بتلا کر اسلام لے آیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے آیک ہے اور وہ وقت قریب ہے جب آدی گھر سے لکلے گااور اس کی جوتی اور چابک اسے بتلائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔

(۲۹۲) مطلب بن عبدالله بن حنطب "کتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طبیبہ میں اپنے محابہ کے ساتھ بیٹے تنے کہ اچانک ایک بھیڑیا آگیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کتے داجان میں بچھ کینے لگا۔)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " یہ در ندول کی طرف سے تممارے پاس نمائندہ آیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ان بھیڑیوں کے لئے اپنے مال میں سے پچھے حصہ مخصوص کر دو تو پھر وہ کسی اور کونہ دو اور ۔ اگر چاہتے ہو کہ ان سے پچ کر رہو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو تو پھر جو پچھ یہ اٹھا سکیں وہ ان کا ہیں ۳۲۳ ( تحریج) طبقات ابن سعد جلد اول ص۳۵۹ ذکر و فادات العرب وفد انسباع - مند احمد بن ضبل صدیث نم ۹۰۳۹

(۱) آج کے سائنسی دور میں بیفیبر صادق و برحق سلی الله علیه و سلم کی بید پیش کوئیاں پوری ہو چک ہیں چنا نچہ مغرب میں آج کل جو تیوں اور ہاتھ کی چھڑاوں میں جاسوی آلات فٹ کر دیئے گئے ہیں اور گھر میں پڑی ہوئی جو تی گھر میں موجود تمام افراد کی مختلو ریکارڈ کر لیتی ہے اور جس نے دہ جوتی رکھی ہوتی ہے دہ گھر آکر جب جوتی میں گئے ہوئے ریکارڈر کو آن کر تا ہے تواسے سب بتا چل جاتا ہے کہ میرے بعد گھر والے کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں۔

۲- سید فخص بیودی تعااور مبارین اوس فزائ نام تعالیعد میں اے معلم الذئب کہتے تھے لیٹی وہ فخص جے بھیریئے نے اراد ہوایت کی تعلیم دی سجان اللہ وریز تُرُ من حیث الریحنسب - ۲۵ ۳۰

رزق ہو گا۔ " (۱) صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ ہم توانسیں پھیے بھی دینے پر راضی نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے اس بھیڑئے کی طرف اپنی تمن انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ (لیمنی اسے کماکہ لوگوں سے پچ کر بھاگ جائے) تووہ پنچ و تاب کھا تا ہوا واپس ہوگیا۔

حکم رسول پر ہرنی بچوں کو دو دھ پلا کر قید گاہ میں واپس آگئی (۲۲۳) زیدین ارقم سے روایت ہے کتے ہیں میں بی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ مینہ طیبہ کی سی گل میں جارہا تھا ہم ایک اعرابی کے خیمہ پر ہے گزرے وہاں خیمہ میں آیک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کمنے کئی یارسول اللہ اس اعرابی نے بچھ دیر پہلے مجھے شکار کیا (اور یہاں لاکر باعدھ ویا) جنگل میں

میرے دو بیج جیں۔ میرے تعنول میں دورہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ اب یہ نہ جھے ذیح کر آ ہے کہ جھے استراحت مل جائے اور نہ ہی چھوڑ آ ہے کہ میں اپنے بچیل کے پاس چلی جاؤں؟ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اگر میں تھے چھوڑ دول تو تو واپس آ جائے گی؟ کہنے گئی ہاں۔ ورنہ جھے اللہ سخت عذاب دے

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آگئی وہ اپنے ہونٹوں کو زبان سے صاف کر رہی تھی (کیونکہ کچھے کھائی کر آئی تھی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حسب سابق خیمے ہیں باندھ دیا استے ہیں وہ اعرائی ہائٹہ میں مشکیٹرہ لئے آپنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے بیچو سے ؟ وہ عرض کرنے لگا یارسول اللہ ! سے آپ کے لئے بدید ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول کر آڑا وکر دیا۔

ذید بن ارقم " فرماتے ہیں بخدا میں نے اسے دیکھا کہ وہ زمین پر جلتی جارہی تھی اور کسہ رہی تھی اشہدان لا اللہ الا اللہ واشمدان محمد أرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )

(۲۷۴) انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے فرماتے جیں نبی صلی الله علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا جنہوں نے ایک برنی شکار کر کے خیمے کے ایک بانس سے باندھ رکھی تھی۔ وہ عرض کرنے گلی یار سول اللہ! مجمعے شکار کر لیا گیا ہے جبکہ میرے دو بچے جیں آپ مجمعے اجازت دیتے ہیں آکہ میں ج کر

<sup>(</sup>۱) لیتن ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام سے فرمایا کہ بھیڑیاا ہی قوم کی طرف سے پیغام لایا ہے اور کہتا ہے کہ یاتو اعارے لئے لوگ اپنے مال میں سے ایک عصہ مقرر کر ویں جو وہ کسی اور کو شد دیں تو پھر ہم اس حصہ پر تناعت کر لیس مے آور یا پھر ہم اپنی مرمنی سے جو چیزا شما کر لے جاسیس اس پر اعتراض نہ کیا جائے اور ہم سے وہ چیز چین کر واپس لینے کی کوشش نہ کی جائے۔

يده ١٦٥ ( ترتيع) جم الزوائد ولد ٨ص ٢٩٥ يس ٢٠١ مرانى غاوسا يس صاع الرى عروات كياب

ائس وووھ پلاؤل اور واپس آجادل؟ آپ نے فرہا یا اس کا مالک کون ہے؟ او کول نے کہا ہم ہیں یارسول اللہ! آپ نے فرہا یا اسے کھول وو آکہ ہید اپنے دولوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آجائے۔ وہ کئے یارسول اللہ اگر بید نہ آئی تواس کا ضامن کون ہو گا؟ آپ نے فرما یا ہیں ضامن ہوں گا۔ توانہوں نے اسے آزاد کر ویا ہرنی گئی بچوں کو دودھ پلا یا اور لوگوں کے پاس واپس آگئی انہوں لے اسے بائدھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے گزرے اور فرما یا برنی کا مالک کماں ہے۔ لوگوں نے کما یہ ہے یارسول اللہ یا آپ نے فرما یا کہا تھا ہے ہوڑ دو۔ انہوں نے اسے تازد کر دیا۔ اور وہ اپنے بچوں کے یاس چل گئی۔

ایک گوہ خداا ور رسول کی تعریف و توصیف کرتی ہے

۲۹۵ عبد الله بن عمر رضی الله عنماا ب والدے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جی صلی الله علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سمی محفل میں بیٹھے تھے۔ استے میں بنی سلیم کا ایک اعرابی آگیااس نے کوہ پکڑ رکمی تھی اور اے اپنی آستین میں ڈال رکھاتھا باکہ اے اپنی قیام گاہ میں لے جاکر کھائے۔ وہ کئے لگا یہ لوگ س کے گر و جس نے دعوائے نبوت کیا ہے۔ تو وہ لوگوں یہ لوگ س کے گر و جس نے دعوائے نبوت کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کے درمیان سے گزر تا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا آیا اور کہنے لگا اے مجھ صلی اللہ علیہ وسلم سمی عورت کا بیٹا تم ہے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے تا پہند نہیں ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ تم جھے جلد باز کھو کے قریب تا در تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا اور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا اور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا ماہان بیدا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب لوگوں کے لئے خوشی کا کا کا کہ کا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب کو گوٹی کی کا کہ کوٹی کے کہ کوٹی کا کر ویتا ور تمہارے قتل سے سب کوٹی کے کہ کوٹی کا کہ کر کے تعمل کر

عمرین خطاب " نے عرض کیا یارسول اللہ اجازت دیں کہ بین اس کا سراڑا دوں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرا تم جانے شیں کہ علیم و ہر دبار آدی ہی مرتبہ نبوت کے لائق ہوتا ہے۔ (شہیں بر دباری کرنی جائے ) مجر دہ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کئے لگا جھے لات و عریٰ کی قتم میں تم پر ایمان شیں رکھتا۔ آپ نے اسے فرما یا اے اعرابی تم کیوں ایمان شیں رکھتے۔ کس سبب سے تم نے یہ باتیں کہیں اور میری مجلس کی بحریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کی ؟ وہ کئے لگا ( ہاں ) میری گفتگو اللہ کے درسول ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی شان کے خلاف تھی اور مجھے لات و عریٰ کی قتم میں آپ پر تب تک ایمان شیں لاؤں گا جب تک سے گوہ آپ پر ایمان شیں لائی ساتھ ہی ہو کہ کے سامنے پھینک دی اور کما آگر یہ گوہ اظہارا ہمان کر دے تو میں مجی دا قبل اسلام ہو جاؤں گا۔

فَعَالَ مَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَكِيهِ وَسَلَوَ يَاضَعَهُ اِفَتَكَلَّمُ الطَّبُ اِلسَانِ عَرَافِي المِينِ يَ يَفْهَمُهُ الْعَقَ مُ جَمِيْعًا لَبَيْنَكَ وَسَعَدُ الْكَ يَارَسُولَ مَتِ الْسَالِ عَرَالُهُ اللهُ وَمَن الشَّ وَسُولُ اللهُ وَمَن تَعَبُدُ يَاضَبُ وَفَعَالَ اللهُ الذَّى فِي الشَّمَا عَرَشُهُ وَفِي السَّمَا عَدَاللهُ الْمَرْضِ سُلُطَاتُهُ وَفِي الْبُحَرِّ سَبِيلَهُ وَفِي الْمُحَرِّ الْمَالِينَ مَن الْمُنَاقِ مَن الْمُعَلَّى فَتَالَ مَن أَنا يَاضَبُ وَفَي الْمُحَرِّ مَن مَن كَذَب الْمُلَاثِ وَمَنا اللهُ مَن صَدَاعَ الْمُلْسَلِينَ قَدْ اَفْلُحَ مَن مُن صَدَّ قَلَ وَقَدْ حَالَ مَن كَذَبِهِ الْمُلْكِلِينَ

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گوہ! تو گوہ نے صاف عربی زبان میں جے سب لوگ سمجھ رہے تھے یہ کمالبیک وسعد یک یارسول رہ العالمین اے پرور وگار ہرعالم کے رسول میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے گوہ تو کس کی عباوت کرتی ہے؟ کئے گئی میں اس خدا کی عباوت کرتی ہوں جس کا آسان میں عرش ہے۔ زمین میں قضہ ہے سمندر پر حکومت ہے جت میں مرحمت ہے اور دوزخ میں اس کا مذاب ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ گوہ کئے گئی آپ رسول رحمت ہے اور دوزخ میں اس کا مذاب ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ گوہ کئے گئی آپ رسول رہا العالمین اور خاتم المرسلین ہیں۔ آپ کی تصدیق کرنے والا کامیاب ہے اور ا نکار کرنے والا تام واحراد۔

اعرابی مید دیکی کر بول اٹھا اشدان لا الله الا الله واشدانک رسول الله حقا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سول پر حق ہیں۔ قتم بخدا جب میں آیا تھا توروئے زمین الله کے سول پر حق ہیں۔ قتم بخدا جب میں آیا تھا توروئے زمین پر کوئی مخص جھے آپ جان اور اولا و سے بھی عزیز جیں۔ میرے جسم کا بال بال اور رونگا رونگا آپ پر ایمان لا چکا اور میراعیان و نماں اور ظاہر و عرفن آپ پر ایمان لا چکا اور میراعیان و نماں اور ظاہر و باخن آپ پر ایمان لا چکا اور میراعیان و نماں اور ظاہر و بخت آپ تر تریف ہے جس نے بختے اس دین کو الله تھے اس دین کو الله تائی صرف نماز ہے اس دین کو الله تفالی صرف نماز ہے اور نماز قرآن کے پڑھے سے قبول ہوتی ہے۔

پچر آپ نے اسے سورہ فاتحہ اور اخلاص سکھلائیں وہ عرض کرنے لگا پارسول اللہ بیں نے نشر اور لام میں کوئی بھی کا کلام ہے شعر لام میں کوئی بھی کلام اس سے حسین تر نہیں سا۔ آپ بنے فرما یا ہیہ رب العالمين کا کلام ہے شعر نہیں۔ جب تم نے قل عواللہ احد (سورہ اخلاص) کو پڑھ لیاتو سمجھوا بیک تمائی قرآن پڑھنے کا لواب مل سیاا کر اسے وہ مرتبہ پڑھا تو تم نے وہ تمائی قرآن کی خلاوت کا جر پالیااور اسے تین بار پڑھنے سے مسل ہو گیا اعرابی سنے لگا تمارا خدا کتنا انجھا خدا ہے جو تھوڑا سا بھی تجول کر لیتا ہے اور بہت سااجر عطافرہا ویتا ہے۔

مجرنی صلی الله علیه وسلم نے محابہ سے فرما یاس اعرابی کی مجھ مدد کرو۔ توانہوں نے اسے اتنا ویا

کہ اسے (کثرت مال کی وجہ ہے) ورجہ تکبر تک پہنچادیا۔ (۱) عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند کھڑے ہوئے عرض کرنے گئے یار سول اللہ! میرا خیال ہے میں اسے اپنی او نثی دے کر قربت اللی کا ایک ذرایعہ حاصل کروں میری او نثی فاری نسل سے چھوٹی اور عربی او نٹوں ہے بردی ہے۔ دس ماہ کی حالمہ ہے اور اتن شاہزور ہے کہ پیچھے سے ووڑ کر پہلے سے گئے ہوئے او نٹوں سے جا ملتی ہے گر کوئی اونٹ اس سے نہیں مل سکتا بچھے بطور بریہ کہیں سے ملی تھی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جواونٹ تم دو کے اس کی تعریف تم نے کر دی۔ اور جواونٹ اللہ کچھے اس کی جزا میں دے گااس کی تعریف میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں یار بول اللہ! آپ نے خرما یا حتمیس سوراخ دار موتیوں کی اوخٹی ملے گی جس کے پاؤں مبز زبر جد کے ہوں گے اور اس پر کریب اور ریشم کا کیاوہ رکھا ہو گا۔ وہ حمیس نیکنے والی بجلی کی سی تیزی سے میل صراط سے گزار دے گئے۔

پھروہ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اٹھ کر باہر لکلا۔ آگے اے ایک ہزار اعرابی ملے جو ہزار جانوروں پر سوار اور ہزار نیزوں اور ہزار آلمواروں سے مسلم نتے وہ ان سے کہنے لگا کدھر جارہ ہو؟ انسوں نے کہاہم جموٹے فخص سے جنگ کرنے جارہے ہیں جو خود کو نبی سجھتاہے۔ اس اعرابی نے (جو انمی کی قوم کا ایک فرد اور ان کا رکیس تھا) کہا ہیں تو گواہی رہتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائن عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے بھی سے نیا دین اختیار کر لیاہے؟ اس نے کہاہی کر لیاہے۔ پھراس نے انہیں (گوہ کی گواہی سے متعلق) ساری بات کہہ سائی۔ توان میں ہرکوئی ہید کئے گاشمدان لا اللہ الا اللہ واشدان محمدارسول اللہ۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے کی خبر پنجی تو آپ انہیں کھنے کے لئے تشریف لائے۔ وہ آپ کو دیکھ کر سواریوں سے کو د پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کے جس حصہ تک ان کی رسائی ہوری تھی اسے چوم رہے تھے اور ساتھ ساتھ کمہ رہے تھے۔ لا اللہ الامحمد رسول اللہ پھر وہ عرض کرنے ملکے بارسول اللہ آپ ہمیں جو تھم دینا پہند فر ستے ہیں ارشاد فراکیں آپ نے فرما یا تم خالدین ولید "کے جھنڈے کئے ہوگے۔ (۲)

راوی کتاہے سارے عرب میں بیک وقت اسلام لانے والے ایک ہزار آ دی (سب سے پہلے) صرف بنوسلیم ہی ہے تھے۔

<sup>(</sup>۱) مطلب بیر شمیں کہ واقع وہ مال لے کر متکبر ہو گیا مطلب بیہ ہے کہ اے اتنامال دیا گیا جے لوگ اچانک حاصل کر مے متکبر ہوجا یا کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲)غالبا وه کسی غروه کی تیاری کاوقت بوگا-

بكريال آپ كوسجده كرتي ہيں

(۲۲۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور پچھ انسار رضی اللہ عنم بھی تھے۔ باغ میں بکریاں تھیں۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے آگے بجدہ ریز ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق نئے۔ باغ میں بکریاں تھیں۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے آگے بجدہ کریں۔ صدیق نے عرض کیا یارسول اللہ !ان بکریوں سے ذیا دہ ہماراحق بنتا ہے کہ آپ کو بجدہ کرے اور اگر ایک آپ نے فرمایا میری امت کو بہ جائز نہیں کہ کوئی فخض کمی دوسرے کو بجدہ کرے اور اگر ایک دوسرے کو بجدہ کرے اور اگر ایک دوسرے کو بجدہ کرناجائز ہو آئو ہیں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بجدہ کرناجائز ہو آئو ہیں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بجدہ کرے۔

#### جانور آپ کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے

( ٢٩٤) ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گھر والوں نے کچھ جانور رکھے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگلتے تو وہ آپ کو دکھے کر خوشی سے اچھلنے کو دنے لگتے۔ اور جونمی انہیں آپ کی آید کا احساس ہو آ ( کہ آپ تشریف لا مرے ہیں) تو وہ گھنٹول کے بل کھڑے ہوئے لگتے۔

اونٹ آپ کو سجدے کرتے اور اپی فریادیں پیش کرتے ہیں

(۲۷۸) ام الموسین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرین و انصار رمنی اللہ عنم کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے۔ استے میں ایک اونٹ آیا اور آپ کے آگے سر بسسجود ہو گیا۔

( ۲۲۹ ) جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عثما ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ جب ہم واپس آئے اور بنی نجار کے ایک باغ تک بہنچ تو معلوم ہوا کہ باغ میں ایک طاقتور اور غصہ ہے بچیرا ہواا ونٹ ہے جو باغ میں کسی کو واخل نہیں ہونے ویتا ہو بھی واخل ہونا جاہے ر اس پر حملہ آور ہو جا آئے۔

نبی صلی الله علیه وسلم (بلاردو کد) باغ بین تشریف لے مجے اور اونٹ کو آواز دی۔ لوّوہ گرون ڈال کرچلا آیا اور نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی لگام حاضر کرو۔ پھر

جید ۲۷۸ (تخویج) جمع الزوائد جلد نمبرہ ص م کتاب علامات النوۃ باب اوب الحیو انات لہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اس حدیث کو احمہ۔ ابدیعلی ۔ بردار اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور احمد کے رجال صحیح بخاری کے رجال ہیں۔ آپ نے اس کے مند میں نگام دے کر ا<sup>ن</sup>ے اسکے مالک کے حوالے کر دیااور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا بے شک زمین و آسان میں کوئی المبی چیز نہیں جو بیہ نہ جائتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوا سر کش جنوں اور انسانوں کے۔

(۲۷۰) جابر بن عبدالله رضی الله عنماے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم غروہ ذات الرقاع (۱) ہے: واپس ہوئے جب ہم میدان حرہ سے اترے (اور بنی نجار کی بستی میں پہنچ) توایک اوشٹ تیزی ہے دوڑیا ہوا آیا آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی گردن آپ کے قدموں میں ڈال دی آگے حدیث ا

(۲۷۱) جابر رمنی الله عندے روایت ہے کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیک سفر پر لکلا جب ہم والیں ہوئے تو دوران والی میں نے محسوس کیا جیسے کچھ پر تدے ہمارے اوپر سامیہ کرتے ہیں ای ووران ایک سرکش اونٹ آیا جب وہ رائے کے دونوں کناروں کے درمیان (آپ کے سامنے ) آیا تو سجدے بیں کر حمیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ مجئے پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرما یا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو انصار کے مجھے نوجوانوں نے کما یا رسول اللہ سے ہمارا ہے۔ آپ نے فرما یاس کی کیاصورت حال ہے کئے گلے ہم نے اپنے باغ کو پانی دینے کے لئے اس سے میں سال مشقت لی ہے۔ اس کاجم خوب جربی دارہے ہم نے (اس کے پوڑھا ہوجائے کے سبب) اراوہ کیا ہے کہ اے ذیح کر کے اپنے غلاموں میں تقتیم کریں۔ تب سے بیہ ہم پر سرکش ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایااے میرے التھ چے دووہ عرض کرنے لگے نئیں بلکہ یہ آپ کے لئے بدیئے ہے آپ نے فرہا پامیں تواہے لینانسیں جاہتا گرتم اس کے ساتھ اچھابر آؤکرتے رہونا آنکداسے موت آجائے۔ (۲۷۲) تقلیدین الی مالک سے روایت ہے کتے ہیں کہ ٹی مسلمہ کے ایک آومی نے اونٹ خریدا ماک اس پر بانی لاد کر لایا کرے اس نے اے اپی جانور باندھنے والی جگہ میں لا کر باندھ دیا۔ ممراس نے بیر هن توزلیا تا کہ اس پر کچھ لا وانہ جاسکے اب جو آ دمی بھی اس کے پاس جا تا وہ اسے مار بھگا تا۔ انے میں اوحرنی ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ سے ماجرا کمبا کیا آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو ( ماکہ میں اندر چلا جاؤں ) وہ لوگ کہنے لگے یار سول اللہ جمیں ڈر ہے کمیں اوتث آپ کونتصان نہ دے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دوچنانچرانہوں نے کھول دیا۔ اونٹ نے جب آپ کو دیکھاتو فورا سجدے میں گرگیالوگ ہد دیکھ کر تشیع کنے لگے اور عرض کرنے کے یار سول اللہ ان جانوروں سے زیادہ ہماراحق ہے کہ آپ کو مجدہ کریں۔ اس نے فرما یا اگر کسی

<sup>(</sup>۱) ۵ ہے جم قبائل افرار د نظبہ نے عدید طبیبہ پر چڑھائی کاارا وہ کیاتو ہی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکولی کیلئے تشریف لے محصے جب آپ مقام ذات الرقاع تک پنچ تو کفار ڈر کر پہاڑوں جس جاچھچا ور کوئی جنگستہ ہوئی۔

کویہ جائز ہونا کہ وہ اللہ کے سوائمی کو سجدہ کرے توعورت پر حق ہونا کہ دہ شوہر کو سجدہ کرے۔ (۲۷۳) یعلیٰ بن مرہ ثقفی شسے روایت ہے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبین امور (معجزات) دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کمیں جارہے تھے، ایک اونٹ پر ہمارا گزر ہوا۔ جس پر پائی لاواجار ہاتھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم اونٹ کی فریاد س کر اسے اپنے پاس رکھ لیا

(۲۷۳) یعلی بن مروق سے روایت ہے کتے ہیں ایک ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیں تشریف لے سلے۔ استے میں ایک اونٹ بلبلا آ ہوا آ یا اور آپ کے آگے سر بسسجود ہو گیامسلمانوں نے یہ دیکھ کر کمانی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے لئے ہم زیادہ حق دار ہیں۔ آپ نے فرما یا اگر میں غیر ضدا کے لئے سجدہ کی اجازت ویتا ہو آ تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تم جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہ رہا تھا؟ کمتا تھا کہ اس نے اپنے آ قادن کی چالیس برس خدمت کی ہے اور جب وہ بو راحا ہو گیا ہے تواس سے مشقت ذیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم ڈالتے ہیں۔ آ آئکہ ان سے بال شادی تھی۔ انہوں نے چمری اٹھائی آکہ اے ذریح کر دیں (تووہ دو لاکر نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آگیا) .

آپ نے اس کے مالکوں کو بلوالیا اور اشیں ساری بات سنائی۔ وہ کئے گئے یارسول اللہ اس نے سے کتاب کے ساتھ وہ اسے آپ کے سے کتاب کے اس میرے پاس رہنے دو۔ چنانچہ وہ اسے آپ کے باس چھوڑ گئے۔

د و سرکش اونٹ آپ کو د مکھ کر مطبع اور سربسبجود ہو گئے (۲۷۵) اغیان بن سلم ثقفی سے روایت ہے کتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سنر یں تھے ہم نے دوران سنر آپ سے نمایت تعجب خیز کام (معجزہ) دیکھا۔ ہم چلتے ہوئے ایک حزل پر اترے دہاں ایک آدی آیا اور عرض کرنے لگایار سول اللہ! میرا ایک باغ ہے جو میری اور میرے اہل وعیال کی کل معیشت ہے اور باغ میں میرے دواونٹ بھی ہیں جو اس باغ کو پانی دینے کے لئے ہیں۔ وہ دونوں مجھ سے سرکش ہو گئے ہیں اور مجھے اپنے یا باغ کے نز دیک تک نئیں آنے دے رہے اور نہ بی کوئی دو سراحیض ان کے قریب جاسکتا ہے۔

بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحاب سمیت کھڑے ہو سے اور اس باغ کو چل وسے آپ نے باغ والے فض سے آپ نے باغ والے فض سے فرمایا وروازہ کول دو وہ عرض کرنے لگا یارسول اللہ وہ نمایت سرکش ہیں اور بول تابو جس آنے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا تم وروازہ کھول دو۔ جب دروازے کو حرکت ہوئی تو وہ طوفان کے سے شور وغوغا کے ساتھ دروازے کی طرف لیک کر آئے۔

گر جنب وروازہ کھلا اور اونوٰں کی نظر رخ مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو فورا آپ کے سامنے مودب بیٹھ گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سروں سے پکڑ کر ان کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اور فرمایاان سے کام بھی لواور جارہ بھی اچھاڈالو۔

لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ کے طفیل اللہ کا احسان ہم پر تو ان سے کمیس زیاوہ ہے۔ اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں گراہی سے نکال کر ہدایت دی اور ہلاکوں سے بچایا۔ تو کیا آپ ہمیں بھی اپنے آگے سجدہ کی اجازت دیں گے؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا سجدہ میرے لئے جائز شمیں۔ وہ تو صرف اس زندہ جاوید خدا کے لئے سکی اللہ علیہ وسلم موت شمیں آگئی، اگر میں اپنی امت میں کسی کو غیر خدا کے لئے سجدہ کی اجازت ویتا تو رسب سے بہلے) عورت کو شوہر کے آگے سجدہ کی اجازت ویتا تو رسبت بہلے) عورت کو شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا تھم ویتا۔

(۲۷۷) عبداللہ بن الی اولی سے روایت ہے کتے ہیں کہ آیک مرتبہ ہم ہی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایے ہیں آیک آوی آیا اور عرض کیا یارسول اللہ! فلاں خاندان کا پانی لانے والا اونٹ سرس ہو گیا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے ہم مجی ساتھ ہو گئے۔ (وہاں پہنچ کر) ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں وہ آپ کو کمیں نقصان نے وے گر ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قریب ہوگئے۔ اونٹ نے آپ کو دیکھتے ہی سجدہ کر دیا۔ پھر آپ نے اس کے مرب ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کی لگام حاضر کر وجو حاضر کر دی گئی آپ نے اس کے مند میں لگام والی دی اور فرمایا اس کے مالک کو میرے پاس بلاؤ جو بلا لیا گیا۔ آپ نے اس سے مند میں لگام والور طاقت سے فرمایا اس کے کما ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے چارا اچھا ڈالا کرو اور طاقت سے نہا وہ دہ سے نہ لیا کرووہ کئے لگا ہے بی کیا کروں گا۔

صحاب عرض کرنے گئے یارسول اللہ! یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ان پر آپ کاعظیم

حق ہے تو ہم آپ کو محدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں آپ نے قرمایا نہیں! اگر میں اپنی امت میں ہے۔ امر جائز رکھتا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو مجدہ کریں تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو مجدہ کیا کریں۔

(۲۷۷) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں انسار کا ایک گرانہ تھا جو اپنے اونٹ پر پائی لایا کرتے اور اپنے باغ کو سراب کیا کرتے تھے۔ ایک بار اونٹ سرکش ہو گیا اور اپنی پشت کو کسی کے کام آنے ہے روک لیا۔ انسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اور عرض کیا کہ ہم اپنے اونٹ پر پائی لایا کرتے ہیں گروہ ہم پر برانگیخہ ہو گیا ہے اور مارے استعال کا نمیں رہا۔ جبکہ محموریں اور محبتی سوکھتی جا رہی ہے۔ (۱) آپ نے صحابہ سے مراب جبکہ محموریں اور محبتی سوکھتی جا رہی ہے۔ (۱) آپ نے صحابہ سے فرمایا انھودہاں چلیں۔ محابہ آپ کے ساتھ چل بڑے۔

آپ باغ پر تشریف لائے۔ اون ہنوز باغ کے ایک کونے میں موجود تھا۔ آپ اس کی طرف بوضے۔ لوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ یہ سے کی طرح خو فتاک ہو چکا ہے ہمیں ڈرہے ہی کمیں آپ پر حملہ نہ کر وے آپ نے فرما یا جھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نمیں۔ چنانچہ وہ اونٹ چلنا ہوا آیا اور آپ کے آگ سجدہ ریز ہوگیا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ بے عقل جانور ہے اور ہم صاحب عقل ہیں ہو گئے سبحہ کر سے کہ کو سجدہ کرنے کے ذیادہ حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کسی انسان کو جائز نمیں کہ وہ دو مرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر ایساکر نا جائز ہو تا تو ہی عورت کو شوہر کے آگ سجدہ ریز ہونے وہ دو مرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر ایساکر نا جائز ہو تا تو ہی عورت کو شوہر کے آگ سجدہ ریز ہونے کے لئے کتا۔ کیونکہ اس پر شوہر کا بست ہوا حق ہے۔

### اس فصل کی ا حادیث پر مصنف کا تبھرہ

ﷺ (ابو نعیم") فراتے ہیں فدکورہ روایات کے مطابق جانوروں کا آپ کو سجدہ کرنا آپ کی خدمت میں شکایات پیش کرنا وغیر ذالک، آپ کی نبوت کی واضح علامات اور ولائل ہیں اور ان سے وو فائد من شکایات پیش کرنا وغیر ذالک، آپ کی نبوت کی طافر ایک گئی فائدے ضرور حاصل کئے جانئے ہیں۔ غمرا یا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفت بائے مطافر ایک گئی توت و بیسے سلیمان علیہ اسلام کو پرندوں کی گفتگو کا علم عطافرایا گیا تھا۔ تو یہ امر آپ کی نبوت و

<sup>(</sup>۱) اس دو میں حرب کے ویسات کی سب سے بوئی معیشت ہیں ہوتی تھی کہ باغ لگا لیا کرتے مگر چونکہ عرب کی ذیبن اکثر ہے آب اور خنگ ہے اس لئے انسیں دور دراز کے چشموں اور پہاڑی وا دیوں سے پاتی لانا ردتا اس متعمد کے لئے اونٹ کی ضرورت ردتی اور بول اونٹ کوان کی معیشت میں غیر معمولی اجمیت حاصل تھی اور اس کا سر بش ہو جانا ان کے اور اس کا سر بش ہو جانا ان کے لئے اونٹ کی شعیبت عظلی سے کم نہ ہو آتھا، تو آریان جائیں اعجاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے محمول سے کام ایس کی مشکلیں آ سان ہو گئیں۔

ر سالت کی روشن دلیل ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے لئے تقی۔ نبر ۲ یا مجر آپ کو جانوروں کی شکایات کا مقصد بذریعہ و می معلوم ہو آتھا۔ جو مجمی ہو بسر حال سے امر آپ کے لئے ایک معجزہ اور روشن <sup>ا</sup> ترولیل نبوٹ سے کم تسیں۔

اگر کوئی معترض کے کہ یماں ایک تیسرااحمال بھی ہے وہ میر کہ آپ نے لوگوں کے جانوروں کے ساتھ عمومی غلط رویئے سے اندازہ لگایا ہو گا کہ جانور اپنی زبان حال سے یک پکٹھ کہہ رہے ہیں (کہ ہمارے مالک ہم سے کام زیادہ لیتے ہیں اور جارہ کم ڈالتے ہیں)

تواس کاجواب رہ ہے کہ یہ احتمال تو موجود ہے مگر کسی اونٹ کو دیکھ کر محض اندازے سے یہ بات مجھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ اس کامالک فلاں تبیلے سے تعلق رکھتاہے اور استے سالوں سے اسے کام بیں لارہاہے اور اسے شادی کے موقع پر ذیح کرنا چاہتاہے۔ صورت حال کو دیکھ کر ایسی باتیں مجھی معلوم نہیں کی جاسکتیں۔ اس لئے یہ اجتمال مرامریاطل ہے۔ (۱)

بعفورنامي گدهاني صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس

(۲۷۸) معاذ بن جبل رضی اللہ عندے روایت ہے۔ کتے بین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عندے روایت ہے۔ کتے بین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں ایک سیاہ رنگ گدھا حاضر خدمت ہوا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نبیاء نے سواری کی ہے۔ ہم بین سے ہرائیک پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ میں ان سب سے چھوٹا تھا اور مجھے قدرت نے آپ کی سواری کے لئے رکھا ہوا تھا۔ چنا نجہ ایک ہودی میرامالک بن گیا اور مین جب آپ کو یاد کر کے بے قرار ہو جایا کر آ تو وہ

<sup>(</sup>۱) مید مدیث نهری کاکی طرف اشارہ ہے جس جس بیرائے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک اونٹ کے قریاد کرتے پر صحابہ کرام ہے ارشاد فرہا یا جانے ہویہ کیا کہ رہا ہے؟ بیہ کتا تھا کہ اس کے آتادک نے برابر چالیس برس اس ہے مشقت کی ہے اور اب شاذی کے موقع پر اے ذبح کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے یہ باتیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ دی معلوم کیس یا اونٹ کی بوں اور افت آپ کو معلوم تھی۔ اور دونوں صورتوں میں آپ کی تبوت ورسالت پر روز روشن کی طرح وضاعت وصراحت کے ساتھ دلیل موجود ہے۔

جمے زدو کوب کرنے لگنا۔ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتو تم لیعفور ہو (۱)

(۱) يَعْفُونُ مِرِونِهِن عَصَفَى

کا متی ہے ہرن کا پی۔ شائد اس محد سے کی سرعت دفار کے باعث آپ نے اسے بد لقب عنایت قربا یا۔ یق محق نے دارج ہی امام ہمیلی کی کتاب الفتریف والا علام کے حوالے سے لکھا ہے کہ پھر یہ یعدور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس رہا بہ آپ نے کس سحانی کو والا بو آتوا ہے تکم فرماتے وہ آپ کا حتم پاکر اس محانی کے گر پر جا آبادر پاؤں کی شموکر سے دردازہ محکمتا آباب وہ محتم باہر لکا تو یعفور اپنے سرے اشارہ کر کے بتا آپ کے جس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمار ہے ہیں۔ پھر آپ کے وصال پر بیعفور نے آپ کی جدائی پر داشت نہ کرتے ہوئے کئویں جی چھانگ لگا دی اور اپنا خاتمہ کر لیا (آپم اس براس محل سے کوئی مخاف جیں)

# انيسوين فصل

## تاجدار کشور رسالت صلی الله علیه وسلم کے حکم پر در ختوں کا

### اطاعت بجالانااور حاضر دربار رسالت ہوجانا

ہر شجرو حجرسے آواز آتی تھی السلام علیک یارسول اللہ

(۲۷۹) سیدنا حفرت علی رضی الله عند سے روابیت ہے فراتے ہیں میں مکد میں جی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا ایک بار ہم مکہ کی کسی جانب بہاڑوں اور ورختوں میں سے گزر رہے تھے فکھ قبلے کی گری میکنیک کیا دستول الله و

توجس بھی بہاڑیا ور وقت کے تربیب سے آپ گزرتے اس سے آواز آتی تھی السلام علیک یارسول اللہ (۱)

#### در خت چلتا ہوا آیا اور سامان تسکین قلب رسول بن گیا

(۱۸۰) سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ عمر مد کے بالائی حصہ بیں مقام جمون پر بڑے پریشان وغزوہ بیشے تھے آپ نے وہاں وعائی اے اللہ! جمھے البی تشانی و کھاجس کے بعد بیں اپنی قوم کی تکذیب سے پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی تیجی کھڑے آیک ورفت کو آواز وی تووہ ذہین کاسینہ چاک کر تا ہوا آپ کے حضور حاضر ہو کیا اور سلام کا نذرانہ چیش کرنے لگا۔ آپ نے اسے واپس جائے کو کہا تو اپنی جگہ واپس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تب آپ نے فرایاب جمے کوئی پروا شیس کہ قوم میں سے کون جمھے جمٹلا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بلكه بیجے جلداول ورے نمبرے ۱۵ می گزر چاہے كه ني صلى الله عليه دسم فرايا ابتداء نزول وى كر بعد جب عمل محر آياتو سيكفكتُ لَا يَلْفَتَ إِنْ سَحَجَبَرُّ وَكَلَّاسِتُكِ إِلَّا قَالَ السَّلَامِ مِعَكَبَاكَ كَا رَسُولَ أَلَّهِ. عمرى بيه حالت تقى كه داستة عمل ملخه والا بر پتر اور ور شت كى كه رہا تماكم السلام عليك يا رسول الله. ۲۸۰۴ ( تختِج) متدرك للحاكم جلد ۲۴ س ۲۲۰ سنن دارى - سنن ترزئ مديث تمبر ۳۹۴

در خت نے علم نبی پاکر خود کو زمین سے اکھیڑااور اپنی جڑوں پہ گھٹتا ہوا پیش خدمت ہو گیا

(۲۸۱) ابن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔ کتے ہیں کہ ایک اعرابی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یار سول اللہ! میں اسلام لاچکا ہوں جھے کوئی نشانی و کھلا یے ناکہ میرالیقین بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا تو کوئس نشانی و کھنا چاہتا ہے؟ اس نے کما اس ورخت کو تھم فراکیں کہ وہ آپ کے پاس آجائے۔ آپ نے فرمایا جاؤاے بلالاؤ۔ وہ اعرابی اس ورخت کے پاس گیا اور اسے کما اے ورخت! رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔

قَالَ فَمَا لَتَ عَلَى جَانِبِ مِنْ جَمَانِيهَا فَفَطَعَتْ مُدُونَهَا ثُغُرَ مَالَتْ عَلَى الْمُانِي الْاَحْرِ فَقَطَعَتْ مُدُوقَةَ هَا حَقَّ لَعَتِ الذِّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَاكَمُ فَمَا السَّلَامُ

عَلَيْكَ مَا رَسُولَ الله ورخت يبل

ردا کیک طرف گرا مجر دوسری طرف گرااس نے اپنی جڑیں اکھیزیں اور چاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اور اس سے آواز آئی السلام علیک بارسول اللہ اُعرابی نے کہابس بس جھے کانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ور خت سے کہا واپس چلے جاؤ تو وہ واپس ہو گیا اور حسب سابق اپنی جڑوں اور شمنیوں کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔

اعرابی نے کما یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا سرانور اور قدم ہائے مبارک چوم لول۔ تو آپ کی اجازت ہے اس نے اپنا بیدار مان پورا کر لیا بھراس نے کماکیا آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کو سجدہ کر لول؟ آپ نے فرما یا کوئی کسی کو سجدہ شمیں کر سکنا اگر میں اس کی اجازت دیتا تو (سب سے پہلے) عورت سے کہنا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کیونکہ عورت پر اس کاعظیم حق ہے۔

درخت آپ کے اشاروں پر اکٹھے ہوتے ہیں

(۲۸۲) و کیع بن مرہ اپنے والد سے دوایت کرتے ہیں کتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمیں (جارہا) تھا، ہم آیک جگہ ٹھمرے جمال بہت درخت تھے۔ آپ نے جھے فرما یا ان (دور کھڑے) درختوں سے کہو وقعیس اللہ کارسول تھم وبتا ہے کہ اکٹھے ہوجاؤ " میں ان کے پاس میا اور میں نے کہا۔ میں رسول خدا کا فرستادہ ہوں وہ جمیس تھم فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ میری بات سنتے ہی وہ دونوں اکٹے ہوگئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آڑ میں

١٨٣٠ ( حن ) معدرك للحاكم جلد عص ١١٤ مع الرواكد جلد المراتقاعن السند لاير"

قضاء حاجت فرمائی اور واپس آگر جھے فرمایاان در شوں ہے کہو کہ اپنی اپنی جگہ واپس ہو جائیں ہیں لے انسیس بدپیغام دیاتووہ جدا ہو گئے۔

(۲۸۳) یعلی بن مره لقفی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر اسلام کے ساتھ سفر پر سے۔ ایک جگہ ہم نے بڑاؤ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محواسرا حت ہو گئے استے میں آیک ورخت زمین کو بھاڑ آ ہوا آیا اور آپ پر سابہ لگن ہو گیا کچھ دیر وہاں شھر کر واپس چلا گیا۔ آپ کے بیدار بھوٹے پر ہم نے اس کا ماجرا عرض کیا۔ تو آپ فرانے گئے اس ورخت نے اپنے رب عزوجل سے اجازت ما کی تھی کہ جھ پر سلام پر ھے۔ چنا نچہ اسے اجازت دے دی گئے۔ (۲)

(۲۸۴) حکیمہ ذوجہ یعلی بن مرہ کی روایت کے مطابق بھی یعلی سے الی بی خبر مردی ہے۔
(۲۸۴) فیلان بن سلم لعنی سے روایت ہے۔ کتے ہیں ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستر میں ہمر کاب تے ،ہم نے اس موقع پر آپ سے نمایت تعجب خیزامر (معجزہ) دیکھا۔ وہ سر کہ ایک جگہ ہمارا گزر ہوا جمال درخت تو تھے گر دور دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرما یا اے غیلان! ان دودر ختوں کے پاس جاواور انہیں کموکہ آپس میں مل جائیں میں ان کی آو ہیں استخباء کرتا جاہتا ہوں، تو میں ان کی پاس میااور انہیں کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہیں تھم فرما رہے ہیں کہ جاہتا ہوں، تو میں ان کے پاس کیا اور انہیں کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہیں تھم فرما رہے ہیں کہ آپس میں مل جائیں میں مل جائیں۔

فَتَاذَتْ اِحْدَاهُمَا عُمَّا اَفْتَلَعَتْ تَحُدُّ الْأَمْ ضَحَمَّى انْضَمَّتْ اِلْ صَاحِبَتِهَا ا فَكَذَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَتَوَضَّا لَحَلْنَهُمَا وَمَ كِبَ ، ثُمَّ عَادَثُ تَحُدُّ الْأَمْضَ إِلَى مَوْضِعِهَا ـ

چنانچەان بىل سے ایک درخت اوپزی طرف لمبا ہوا اور زمین سے ایک درخت اوپزی طرف لمبا ہوا اور زمین سے اکمر گیا۔ پھروہ چاتا ہوا دوسرے درخت کے ساتھ جاملا۔

<sup>(</sup>۱) محویا وہ ورخت آپ پر سابیہ کرنے کے لئے نہیں آیا تھا ممکن ہے آپ پہلے ہے ساتے میں سوتے ہول بلکہ وہ صرف بارگاہ وہ صرف بارگاہ وہ صرف بارگاہ ہوں اس میں اللہ علیہ وہ صرف بارگاہ ہوں کے اس مارٹ کی بیجان رکھتے ہیں اور آپ کی عاصف بارگاہ ہوں کہ آپ داور آپ کے باس عاضری کو اپنے لئے سعاوت بیجتے ہیں۔ اور سیجے ہیں۔ اور بیجی معلوم ہواکہ آپ مالت خواب میں بھی اپنے ماحول سے قائل و بے فرشیں ہوتے اس لئے آپ نے بدار ہوکر فرمای کہ اس درخت نے اللہ نے اون لے کر حاضری وی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جمال آمام یو مبری فرمای کے اس ماح

ہیں۔ لاکٹنیکو الفرضی میٹ مروکیا گرانگ لائ گُلگ اِذا اَلمت الْسکینان کو تکنم رجمہ: بی ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے عالم خواب میں وجی کے آنے کا اٹلا نہیں کرنا جاہے کو تکہ آپ کا قلب مبارک آتھوں کے سوجانے کے باوجو و بیوار رہتا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے ان کی آڑیں ہاتھ دعوے اور پھر سوار ہو گئے۔ پھر، ور خت واپس چاناہوا بی جگہ ہے جاکر کھڑا ہوگیا۔

(۲۸۷) عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صاحت سے روایت ہے کہتے ہیں ہم جابر بن عبدالله رضی الله عنما کے پاس آئے۔ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ ہم ایک بارسنر میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک کشادہ وادی میں اترے۔ اور قضاء حاجت فرمانے کے لئے ایک طرف چلے میں آپ کے بیچے پائی کابر تن لے کر آیا۔ آپ لے چاروں طرف دیکھا کر وہاں آڑ لینے کے لئے کئی چیز (ورخت و نیمو) نظرنہ آئی۔ البتدوادی کے کنارے پر دو درخت کھڑے تھے۔

قَانَطَكَقَ بَهِ مُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَصَلَا إِنَّ إِحْدَاهُمَا فَاخَذَ بِعُصْدِ مِنْ فَ اغْصَا نِهَا وَمَالَ إِ فَنَا دِيْ عَلَّ فَا ذِنَ اللهُ عَنْ ذَحِلَ لَهَا فَانْفَا وَ فَ مَعَهُ كَالْبِعَيْدِ الْخَشْوُشِ الَّذِيْ يُطَاوعُ قَايَدهُ ، حَثَّى أَنَّ الشَّحِرَةُ الْأُخْرَىٰ فَاخَدُ بِعُضُنِ مِنْ اعْضَافِها فَعَالَ لَهَا لِفَتَا دِمْ عَلَى بِإِذْ فِ اللهِ فَافْتَا وَتْ مَعَهُ كَذَ الِكَ حَثَى إِذْ فِ اللهِ فَافْتَا وَتْ مَعَهُ كَذَ الِكَ حَثَى إِذَا كَانَ إِلْهُ فِالْفَتَادَةُ مَعَهُ كَذَ الِكَ حَثَى إِذَا كَانَ إِلَيْ وَاللهِ فَالْفَتَادَةُ مَنَا لَا عَلَى فَالْتَمْتَاء

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہے ایک کے پاس گئے اور اسے ایک شنی سے پکڑ کر فرما یا میرے ساتھ چلو۔ تو دو اللہ کے اذن سے آپ کے ساتھ بول چل پڑا جیسے کیل انداختہ اونٹ شتریان کے پیچھے چاتا ہے۔ پھر آپ دوسرے در شت کے پاس گئے اور اسے بھی یوننی تھینچ لائے اور دونوں کو در میان میں لاکر اکٹھاکر دیاا ورانسیں فرمایا کہ باہم مل جاؤ تو دو مل گئے (1)

حضرت جابر المستح بین میں دور جا کرایک جگہ بیٹے گیا (کچھ دیر بعد) بچھے آپ کی آبٹ محسوس ہوئی میں نے (پلٹ کر) ریکھا تو آپ میری طرف تشریف لا رہے تھے اور دونوں درخت ایک دوسرے سے الگ ہو کر سیدھے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے پچھ دیر کوئے رہے کے بعدا بے سرے دائمیں بائمیں اشارہ کیا (بینی دونوں درختوں کو سرکے اشارے سے فرنا پاکھا بی جگہ پر جاکر کڑ جاؤ (۲)

(۲۸۷) این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے فراتے ہیں کہ بنی عامرین صعصعہ ہے ایک آدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس آیا وہ معالج تھالوگوں کا علاج معالجہ کیا کر آ۔ آپ سے کہنے لگا

<sup>(</sup>۱) اور ان کے ملنے سے آڑین تمنی جس کی اوٹ میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے تضایے حاجت فرمائی اندا سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محصرتی کہ آوئی کو محلے میدان میں پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو کسی نہ سمی آڑاور پردے کی سلائی کرے خواہ اے مجھے مشقت ہر واشت کرنا پڑے کو کھا اللہ تعالی حیاکرنے والا ہے ہمیں بھی حیالیا نا جائے۔
(۲) سے حدیث مشکلو آ باب المسحیر احد میں بروایت مسلم موجود ہے۔

اے محد! (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کچھ (عقل سے ماواری) باتیں کرتے ہو کیا میں تنمارا علاج ند کروں؟

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھجور کے ایک ورشت کو آواز دی تو وہ سجدے کر آباور سجدے ہے اپنا سراٹھا آ ہوا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئمیااور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اے فرمایا واپس چلے جاؤتوا پی جگہ واپس چلا گیا۔ اس عامری حکیم نے یہ دیکھ کر کھا غداک فتم آئندہ میں تمہاری کی بات کو جھٹلا یا نہیں کروں گا۔ پھراس نے قبیلہ بنو صعصعہ سے بھی کسہ دیا کہ آئندہ میں آپ کی کسی بات کو تہیں جھٹلاؤں گا۔ (۱))

آپ کے حکم سے ور خت اسم جم واجہ کے اور پھر از خود و ایوار بن گئے

(۲۸۸) اسامہ بن زید رضی اللہ عظما ہے روایت ہے گئے ہیں کہ ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ نج پر روانہ ہوئے ، جب آپ وا دی روحا (جو لمدینہ منورہ سے تمیں ممیل دور ہے) پنچ تو آپ
نے جھے فرمایا اسے ''اسم ! '' (زھری کئے ہیں کہ آپ حضرت اسامہ کو بیار سے تضیر کے ساتھ اسم
کتے تھے) اللہ کر سول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جانے کے لئے حہیں کمیں کوئی آز نظر آئی ہے۔
اسامہ کتے ہیں میں ہم رفعا اور کانی خاش کی آئے میں تھک گیا گر نہ کوئی الی جگہ مل کی جمال
لوگ موجود نہ ہوں اور نہ ہی کوئی آزنظر آئی جس کے پیچے آدی چھپ کر قضاء حاجت کر سے۔ میں
واپس آگیا اور عرض کیا یارسول اللہ آپ کو حق دے کر جینے والے رب کی حتم ہیں نے بہت خاش کی
گرکوئی الی جگہ نہ مل سکی جمال آدمی چھپ کر قضاء حاجت کر نے اور لوگوں سے وادی کے دونوں
کارے بھرے پڑے ہیں۔ ، آپ نے فرما یا کیا کوئی در خت یا بھی پھر بھی کسی نظر پڑے ہیں؟ میں
کنارے بھرے پڑے ہیں۔ ، آپ نے فرما یا کیا کوئی در خت یا بھی پھر بھی کسی نظر پڑے ہیں؟ میں
نے کہاں چند چھوٹے چھوٹے کہور کے در خت ہیں اور ان کے قریب ہی پھری پچر ملیں ہیں۔
کہ آپس میں مل جاؤ تاکہ ان در ختوں کے پاس جاؤ اور انسیں کو کہ اللہ کارسول حسیس عم دے رہا
میں ان در ختوں کے پاس آیا اور انسی کما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتمیس فرمارے ہیں کہ وہ کی جگہ بن جائے اور پھروں سے بھی ج کر بھی کسی تو

<sup>(</sup>۱) مال امام بو مرى د حمد الله عليه في تعبيده برده من كيافوب فرمايا بـ

غَيْلَةَ مَنْ أَدَعُونِ الْأَسْعُنِياءُ سَلَحِدَةً تَمْشَيْنَ الْكَيْدِ عَلَى سَافِر بِلَا فَتَدَمِهِ آپ كى بلائى دونت مجده كرتے بوئ آئے۔ جو تدموں كى نغى ينذلوں پر جلتے بوئ آئے تھے۔ مُمَّا نَعَمَا سَطَلَاتُ سَطُلًا لِمَا كَتَبَتْ فُرُوعُهُمَا مِنْ بَدِيْعِ الْخَطَو اللَّكَتِمِ . كويان دونوں كى شافوں نے داہ (محبت) مى انو كے دم الخط كے ماتھ (آپ كى توبف) تكمى۔

فَوَ الَّذِي بَمَتُهُ إِلَّى لَقَدْ مَ أَيُسُهُ ثَنَ مَنَا فَذُن الْمُرَاثِنَّ وَتُوابِنَ حَثَّ لَصِنَ بَعْضُهُ تَ مِبَعْضِ فَكَأَنَّهُ نَ نَحْسُلَةً كُولِدِهِ أَ وَتُلْتُ ذَالِكَ لِلْحِجَامَ وَ فَوَالَّذِي بَعَثُ إِلَّيْقِ لَقَدُ مَ أَيْسُهُ نَ يَتَافَ ذُن حَجَبًا حَجَبًا حَتَّى صِدْنَ كَأُمَّهُ مُنْ حِدَامٌ -

تواس خداکی قتم جسنے نبی علی جو حق دے کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ در خت اپنی جروں اور مٹن کے ساتھ دیوں میں اور مٹن کے ساتھ دین میں اور مٹن کے ساتھ دین ہو گئے اور مٹن کے ساتھ دین ہو گئے ہیں اور مٹن کے ساتھ اور مٹن کے میں نے پھر وں کو بھی آپ علی کا تھم سایا تو اللہ عزوجل کی قتم جس نے آپ علی ہیں دوسرے پر بیٹے دہ ہیں اور آپ علی کود کود کر ایک دوسرے پر بیٹے دہ ہیں اور دیکھتے تان کی دیواد بن گئی۔

میں آپ کے پاس آ یا در ساری بات سائی۔ آپ نے فرما یا اے اسیم سے پانی کا برتن اٹھا او۔ میں فیا اور آپ کے برتن اٹھا او۔ میں نے اٹھا لمیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم ان در ختوں والی جگہ پر پنچے تو آپ نے برتن اٹھا کے میرے پاس والی لے لیا اور چل دیئے۔ آپ نے وہاں تقاء حاجت فرما کی اور برتن اٹھا کے میرے پاس والی آگے۔ ہم والی اپنے خیے میں آگے آپ نے جھے فرما یا اے اسیم! ان در ختوں کے پاس جاو اور اسیم کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم تمیس تھم وے رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ والیس ہو جاو اور پھروں کی بیٹام وے دو۔

فَاتَدِتُ الْفَخُلَاتِ فَقُدُكُ لَهُنَّ مَا اَمَرِنِي ، فَوَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ لَفَدُ مَ أَيْنَهُنَ يَتَمَا هَذَنَ يِعِمُ وَقِهِنَ وَتُرابِعِنَّ مَنْ مَهَا فَي مَعَنَهُ بِالْمَتِي لَقَدَ مَ أَيْنَهُنَ يَتَعَافَ رُنَ يَحْبَرُا حَبَرًا وَ فَوَالَا فِي بَعَنَهُ بِالْمَتِي لَقَدْمَ أَيْنَهُ فَي يَتَعَافَ رُنَ حَجَبَرًا حَبَرًا لَكُمْ مَا يَنْهُنَ يَتَعَافَ رُنَ حَجَبَرًا حَبَرًا لَكُمْ مَا يَنْهُ فَي يَتَعَافَ رُنَ حَجَبَرًا حَبَرًا مَنْ مَ مَن الله مَا الله تعالى وَسَلَمَ مِن الله عَلَي الله عَلَي وَسَلَمَ مِن الله عَلَي وَسَلَمَ مَن الله وَالله و ر کانہ پہلوان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلچیپ کشتی (۲۸۹) ابو المدرض اللہ عندے روایت ہے کتے ہیں کہ آیک فض کا نام رکانہ تعا۔ سب

لوگوں سے بد طلق نمایت طاتور اور سرک تھااضم نامی واوی (۱) میں ہریاں چایا کر تا تھا۔

ایک بار می صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما کے گھر سے لکے اور اس واوی کی طرف چلد ہے۔ وہاں آپ سے رکانہ کی طاق اس ہوگئی آپ کے ساتھ کوئی بھی ساتھی نہ تھار کانہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ساتھی نہ تھار کانہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ساتھی نہ تھار کانہ آپ کو برا بات آکو کا اور اپنے فدائے عزیز و علیم کی طرف و قوت و ہے ہو؟ اگر میرے تمارے و رمیان ایک مطاکتے اور اپنے فدائے عزیز و علیم کی طرف و قوت و ہے ہو؟ اگر میرے تمارے و رمیان ایک طرح کی رشتہ واری نہ ہوتی تو بی تمہر سے کوئی بات کر گا۔ اب تم اپنے فدائے عزیز و علیم کوئی بات کر گا۔ اب تم اپنے فدائے عزیز و علیم کوئی بات کر گا۔ اب تم اپنے فدائے عزیز و علیم کوئی اور میں اپنے فدائے کا دو حمیس جھے پر غلبہ دہے اور میں اپنے فات و عزی کو لکارو نگا ہے کہتے کرا لیا تو میری ان بحریوں میں سے دس بحریاں تمہاری ہوں گی اپنی پند کی لے اگر تم نے جھے گرا لیا تو میری ان بحریوں میں سے دس بحریاں تمہاری ہوں گی اپنی پند کی لے الت

ی صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ سن کر فرایا ہاں! اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل عزیز و تکیم کے حضور وعافرہائی کہ وہ آپ کور کانہ پر فتح عطافرہائے اوھرر کانہ سنے لات وعزیٰ کو پکارا یا کہ اسے آپ پر غلبہ حاصل ہو۔

پھر آپ نے اسے پکڑااور نیچ گرالیااور اسکے بینے پر بیٹے گئے رکانہ کنے لگا تم تو جھے یوں نہیں گرا

علتے تھے یہ تو تہمارے فعائے عزیز حکیم کا عمل معلوم ہو آ ہے جھے میرے لات و عزئی و حو کا وے گئے

ورنہ تم سے پہلے بھی کسی نے جھے نہیں گرا یا تھا پھر رکانہ نے کما دوبارہ کشتی کر لواگر اب بھی تم نے

جھے گرالیا تو وس بحریاں حزیر تہماری ہوں گی جو تم اپنی مرضی سے چن لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

اے پکڑا اور پھر نیچ گرالیا اور اس کے جگر پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے پھر کما۔ تم نے تو جھے نہیں گرا یا ہیہ تو

تہمارے فعائے عزیزہ حکیم کا کام ہے۔ جبکہ جھے لات عزئی و حوکا وے گئے ہیں۔ ورنہ آج تک

جھے کوئی زیر نہ کر سکا تھا۔ رکانہ نے پھر کما بھے سے ایک بار پھر اوکر دیکھ لواگر تم نے جھے اب بھی گرالیا

تو دس بحریاں اور نے لینانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر پکڑلیا اور دونوں نے لینے اپنے الہ کو پکارا جسے

تو دس بحریاں اور نے لینانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر پکڑلیا اور دونوں نے لینے اپنے الہ کو پکارا جسے

تو دس بکریاں اور نے لینانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر پکڑلیا اور دونوں نے لینے اپنے الہ کو پکارا جسے

<sup>(</sup>۱) میدهد طیبر کے قریب تعیب میں واقع واوی کانام ہے۔

ین ۱۷۹۰ ( تخریج ) مندرک للحائم جلد غبر۳ ص ۳۵۳ کتاب معرفه الصحابه ذکر مناقب د کانه بن عبریزید -----------------ترندی حدمت غبر۱۷۸۵ - ابو داؤد کتاب اللهاس باب فی العمائم ۲۰۰ جلد طافی ( مختفراً )

پہلی مرتبہ نکارا تھا اور ساتھ ہی آپ نے اسے بھر بچھاڑ دیا رکانہ کہنے لگا یہ تم نے بچھے نہیں گرایا تسارے خدائے عزیز و حکیم نے گرایا ہے جبکہ میرے لات و عزیٰ مجھے اب کی بار بھی رسوا کر گئے۔ اس لئے میری ان بکریوں میں سے تمیں بکریاں چن لو۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہیں سہ مال نہیں چاہتا بلکہ تھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اے رکانہ تیرا جنم میں جانا جھے بہت ناکوار ہے اگر تم اسلام نے آئے تو جنم سے نیج جاؤ گے رکانہ کینے لگانہیں! بلکہ پہلے جھے کوئی ثشانی دکھلاؤ! نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تجھ پر اللہ کواہ ہے۔ اگر میں اللہ سے وعا کروں اور تھے نشانی دکھلاووں تو کیا تم میری دعوت تبول کر لوگے ؟ کہنے لگا ہاں!

رون اور بے سان و معل دول کو بیا م بیری و بوت بول مروت اور شاخوں والا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے دہاں قریب ہی بول کا ایک ورخت تھا بڑی شنیوں اور شاخوں والا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا الله کے اون سے میرے پاس آؤ۔ تو وہ درمیان سے ٹوٹ کیا اور اپنے آور سے آور اپنے آور میں ہو گیا اور آپ کے اور رکانہ کے درمیان کو اور گیا۔ رکانہ نے کما آپ نے جھے بڑا عظیم مجزہ و کھلا دیا۔ اب اسے کس کہ واپس چلا جائے آپ نے اسے تھم ویا تو وہ اپنی شنیوں اور شاخوں سمیت واپس چلا گیا اور اس کے دوٹوں حصے باہم مل گئے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے فرمایاب تواسلام لے آؤ یاکہ نارجہ م سے نی جاؤ۔ رکانہ نے کہا جھے یوں توکوئی انکار نیس جبہ میں ایک عظیم مجڑو دکھے چکا ہوں۔ گر جھے یہ ناپند ہے کہ مدینہ طیب کی عورتیں اور بچ یہ سنیں کہ میں نے اپنے ول میں تمہارا رعب محسوس کر کے تمہاری بات مان لی نب کوئلہ مدینہ طیب کی عورتیں اور بچ خوب جائے ہیں کہ آج تک کی نے جھے کرایا نہیں اور بھی میرے ول میں کسی کا خوف آیا نہیں۔ البتہ یہ بحریاں حاضرہیں آپ اپنا حصہ وصول کر لیس آپ نیاحمہ وصول کر لیس آپ نے فرمایا جب تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جھے تمہاری بحریوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ فرمار آپ وائی تشریف لے آگے۔

اد حرابو بحر صدیق اور عمر فاروق رضی الله عنما آپ کو (نه پاکر) علائ کرتے ہوئے سیدہ مائش رضی الله عنما الله عنما آپ کو (نه پاکر) علائ کرتے ہوئے سیدہ مائش رضی الله عنما کے گر آئے۔ انہوں نے بتلا یا کہ آپ وادی اضم کی طرف تشریف لے گئے۔ جبکہ ابو بحر صدیق اور عمر فاروق کو معلوم تھا کہ وہ رکانہ کی وادی ہے اور اس سے آپ کی لا بحیر ضرورہوگی تو وہ آپ کی علائ میں اوحر لکل پڑے۔ اور ڈر رہے سے کہ کمیں رکانہ آپ کو (تنا پاکر) قتل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ووٹوں براوٹی جگہ پر چڑھ کر نبی صلی الله علیہ وسلم کو دکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ است میں آپ دور سے تشریف لاتے و کھائی دیے۔ تو یہ عرض کرنے گئے یارسول اللہ! آپ اس وادی کی طرف اسلیا کیے تشریف لے آئے آپ جانے ہیں کہ

ا دھرر کاند رہتا ہے اور وہ آپ کی تحذیب میں سب لوگوں سے بڑھ کر خباشت پر داز اور سخت کوش ` ہے آپ ان کی بات س کر مسکرا دیئے اور فرما یا کہ اللہ تعالٰ نے فرما یا نہیں؟

والله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

اور الله آپ کولوگول ( کے شر) سے بچائے گا۔ ،

توجب الله میرے ساتھ ہے پھر کون میرے قریب آسکتاہے؟ پھر آپ انہیں رکانہ سے کشتی کا سارا ماہرا سنا ویا اور جو آپ نے اسے مجنوع و کھلایا تھا وہ بھی بتلایا۔ تو وہ کھنے گئے یارسول اللہ! آپ نے رکانہ کو گرالیا؟ اس خدا کی قتم جس نے آپ جیسارسول حق کے ساتھ بھیجا آج تک کوئی انسان اسے گرانہ سکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے وعاکی تو اللہ نے وس انسانوں کی قوت و طاقت کے ساتھ میری مدد فرمائی (میرے باذوؤں میں وس شاہروروں کی طاقت اللہ واللہ کو اللہ اللہ کا اللہ کھیلہ واللہ کی اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہوری کی اللہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ انسانوں کی آب و ساتھ میری مدد فرمائی (میرے باذوؤں میں وس شاہروروں کی طاقت کے ساتھ میری مدد فرمائی (میرے باذوؤں میں وس شاہروروں کی طاقت

ایک پیخربعثت سے قبل بھی جھے سلام کمتا تھا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ( ۲۹۹ ) جابر بن سرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ بِمَسَكَّةَ لَحَدَّرِكَ أَنْ اُسُلِمْ عَلَیْ اَسِیْ اُلِیْ اُبِیٹُتُ اِنْ اَلْاَ مُریَّدُ اَدْاَمُریِّ اُعَلَیٰہِ کہ مرمہ میں ایک پھر ہے جو جن راتوں میں جھے معوث کیا گیات وہ جھے سلام کمتا تھا۔ ( آج بھی ) جب میں اس کے قریب سے گورہ بھوں تواسے پھیان لیتا ہوں۔

(۲۹۱) جاربن سمورض الله عند اوایت ب کتے بین که نی صلی الله علیه وسلم نے فرایا۔ اِنْ لَاَعْدِولُ سَحَجَدُّلُ حَنَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ قَبَلَ اَنْ أَبْعَثَ لِيَّ لَاَعْدِولُ هُـ میں اس پھرکو پیچا تاہوں جو بعث سے کیل مجھے سلام کماکر آتھا۔ میں اسے (آج بھی) پیچا تاہوں۔

<sup>(1)</sup> رکانہ بن حمد برید بعد بن اسلام لے آئے اور مرتبہ محامیت حاصل کیا اور امیر معاویہ کے ابتدائی وور لیمی معاوت م معاصد میں مدید طبیعہ میں وصال فرمایا چنانچ ابو واؤد کتاب اللباس اور متدرک کتاب معرفیۃ الصہا بدیس حضرت و کاند کے بیٹے ابو جسٹم جھر بن رکانہ سے روایت ہے کہ معنوت رکانہ کتے ہیں میں نے سانی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں مارے اور شرکین کے ورمیان میرفرق ہے کہ ہم فرموں پر عمام باندھتے ہیں۔

# ببيبوس فصل

## تحمجور کا خشک تنا ہجررسول میں رو برد تا ہے

(۲۹۲) جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم تھجور کے تئے سے فیک لگا کر خطبہ (جمعہ وغیرہ) ارشاد فرما یا کرتے تھے جہب منبر تغییر ہوا تو وہ نثار و پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی بانہوں میں لے لیا جس سے وہ جیپ ہو گیا۔

قَالَ جَابِدُ كَانَا شَاهِ يُحِبُنَ مَنَ \* خُمُّ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

( معنزت ) جابر " کہتے ہیں میں اس کے رونے کا گواہ ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اگر میں اسے سینے سے نہ نگا تا تو وہ تا قیامت رو تارہتا (1)

(۲۹۳) جابرین عبدالله رضی الله عنهاسے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جند کے روز ایک در دنشت کے سنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما یا کرتے ہتے و کیع کی روایت کے مطابق وہ مجبور کا تناتھا۔

توانسار کی ایک عورت نے عرض کیا یار سول اللہ! میرا ایک غلام بزھئی ہے کیا ہیں اس سے آپ کے لئے منیرنہ بنواؤں جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرما یا کریں؟ آپ نے فرما یا کیوں نہیں۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ منبر پر خطبہ دینے گئے۔

قَالَ فَأَنَّ الْجِنْعُ الَّذِعْ كَانَ يَغْطُبُ عَلَيْهِ كَمَّا يَثِنُّ الصَّحِيثُ ، فَعَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّ هٰذَا بَكَ لِمَا فَقَدَ مِنَ الذِّكْرِ.

(۱) معلوم ہوا کہ زیمن میں ہے اکے ہوئے ترو آن و ورخت ہی شمیں بلکہ خٹک گکڑیاں جو تمارت میں نصب شدہ ہیں بھی آپ کو پھیا تی ہیں آپ کے قرب سے لذت و سرور پاتی ہیں اور اگر وہ قرب چھن جائے تورو پڑتی ہیں مولانا روی " نے خوب فرمایا۔

استن حنانداز بجررسول ــ تالدے زد بچواریاب عقول

م و اُخْرِی ادرے بخاری شریف میں حضرت جابر " نے دو احادیث مردی ہیں جن کا خلاصد میں ہے معجد نبری میں آیک سنون تھا جس کے معاقد کیا گاکر وعظ فرماتے تھا الله دیکھتے بخاری معرف تھا جستون تھا جستون تھا جست کا بھتے تھا اللہ معرف میں ہے۔ معرف کرنے میں معرف میں ہے۔ معرف کرنے میں معرف میں ہے۔

کتے ہیں اسے میں وہ فتک تارو راجس کے ساتھ کورے ہو کر آپ خطبہ روحا کرتے ہے وہ بچوں کی طرح (بلک بلک کر) رور ہاتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے تاؤکر (خدا) نہ پالے کی وجہ سے رور ہاہے۔ (1)

(۲۹۴) حضرت جابر " سے روایت ہے کہ معجد میں ایک کٹڑی کے ساتھ فیک لگاکر آپ خطبہ ویا کرتے تنے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر ہم آپکے لئے کرسی نما بنا کر لائیں اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ ویا کریں (توکیسا ہو)؟ تو آپ نے قبول فرمالیا۔

فَحَنَّتِ الْحَشَّةُ كُمَا غَيِنُ النَّاقَةُ قَالَ فَإِنَّا هَا فَاخْتَ ضَمَنَهَا وَكَضَعَ بَدُهُ عَلَيْهَا

ت وہ لکڑی رو پڑی جیسے اونٹنی روتی ہے آپ منبرسے انزے اور اسے سینے سے لگالیا اور اس پر اپنا ہاتھ مجیرا تو وہ خاموش ہو گئ-

منبر بنوانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی

(۲۹۵) جابر بن عبدالله رضی الله عنما سے روایت ہے کہ تبی صلی الله علیہ وسلم تعجور کے ستنے سے فیک رائد اسلام تعمل چکا ہے میک رکا کے فیک کا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یارسول الله اسلام تعمل فرمائیں لوگ زیاوہ ہو تھے ہیں تمام اطراف سے وفود آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھم فرمائیں توجم کوئی الی چزبوالائیں جس پر آپ بیٹو کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ (۲)

و آپ نے ایک آدی کو بلوا یا اور فرمایا ایک منبرینا کر لاؤ۔ اس نے کماٹھیک ہے آپ نے فرمایا میں ایک آدی کو بلوا یا اور فرمایا ایک منبرینا کر لاؤ۔ اس نے کماٹھیک ہے آپ نے فرمایا تم نہیں بنا بھتے ، پھر آیک اور آدی بلوا یا اے بھی میں پہلے کما پھر آیک اور برد می کو دعوت دی اور اسے فرمایا کہ تم منبریناؤ کے ؟ اس نے کما ہاں! ان شاء الله آپ نے فرمایا تو تم منبریناؤ ہے جب وہ بن کر آپیا اور آپ اور آپ اس پر جلوہ آرا ہوئے تو وہ خلک تا او نمنی کی طرح رو پڑا جسکے ساتھ آپ فیک لگایا کرتے آپ اس پر جلوہ آرا ہوئے تو وہ خلک تا او نمنی کی طرح رو پڑا جسکے ساتھ آپ فیک لگایا کرتے۔

تَسَيَعَ إَهْلُ الْسَنْجِدِ صَوْتَهَا شَوْقًا إلى وَيسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَمُ فَكَذُلُ فَالْتَذَمَهَا وَقَالَ وَالَّذِعْنَضْمِي بِيرِم لَوتَ وَكُمُتُهَا كَخَنْتُ إلى يَوْمِ الْقِيَاسَةِ -

<sup>(</sup>۱) یعنی پہلے اس سے کے پاس کمڑے ہو کر ذکر خداکیا جاتا تھا اب وہ اس فحت سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔

<sup>( )</sup> بعن آب کی ادبی چزر بیفا کریں آکہ سب کو آسانی سے زیارت بھی ہو جایا کرے اور آواز بھی سب سک ب باسانی پنچ سکے۔

ہجرر سول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے رونے کی آواز تمام نما زیان سجدنے صاف ٹی آپ منبر ے اتر آئے اور اسے سینے ہے لگا لیا اور فرمایا اس خدا کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اسے یونمی چھوڑ دیتا تو یہ قیامت تک روآ رہتا۔

#### استن حنانه كو محبت رسول كأكياصله حاصل موا؟

(۲۹۲) ابن الب بن كعب البين والد ب روايت كرتے ہيں۔ كه نبي صلى الله عليه وسلم تعجور كر البيك الله عليه وسلم تعجور كر البيك سنتے كے باس نماز بڑھتے تھے۔ مجد كى تقی اور آب اس تنے كے (ستون كے) ساتھ نيك لگا كر خطيدار شاد فرما يا كرتے تھے۔

توایک صحابی نے عرض کیا یار سول انڈاگر آپ اجازت دیں توہم کوئی الی چیز بنوالا تیں جس پر
آپ روز جعد کوڑے ہوا کریں آکہ لوگ آپ کود کھ سکیں اور آپ کا خطبہ س سکیں ۔ آپ نے
فرمایا ہاں۔ چنا نچہ منبر بنوایا گیا جس کی تین سیر صیاں تھیں۔ نبی صلی انڈ علیہ وسلم اس پر چڑھے اور
حسب سابق کھڑے ہوگئے۔ تواچانک وہ نتا آپ کی طرف جھ گیا۔ نبی صلی انڈ علیہ وسلم نے اے
فرمایا مبر کرو۔ پھر آپ نے اپ صحابہ سے فرمایا یہ نتا میرے فراق میں رو پڑا ہے۔ آپ نے پھراس
فرمایا مبر کرو۔ اگر تم چاہے ہو تو میں تمیس جنت میں لگوا ووں اور تجھ سے اہل جنت پھل کھایا کریں
اور اگر چاہو تو تمیس پہلے کی طرح ہرا بھرا در خت بنا کر گردا دوں تھراس نے ونیا پر آخرت کو ترجی
وی۔ (جنت میں گلتا پندکیا)

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسے الی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تحویل میں وے دیا گیا بھروہ اننی کے پاس رہا تا آئکہ اسے دیمک کھاگئی۔

الروس الله عليه وسلم الله عند سے دوایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ایک چوب کے ساتھ کوڑے ہوتے تھے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا یارسول الله! لوگ زیادہ ہو گئے ہیں کہ بی کوڑے ہو کر خطبہ فرما یا کریں؟ کیونکہ ایک ہو گئے ہیں کیا ہم آپ کے لئے مغبر نہ بنوالا کمیں جس پر آپ کوڑے ہو کر خطبہ فرما یا کریں؟ کیونکہ ایک آدمی دور سے آتا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات سے بغیرواپس چلا جائے تو یہ اس پر بڑا شاق گزر تا ہے۔ کتے ہیں کہ پھر آپ نے انصار کے ایک غلام کو منبر بنانے کا عظم دے دیاد تو دہ جنگل سے ایک لکڑ کاٹ لا یا اور منبر تیار کیا۔ جب آپ اس پر تشریف قرما ہوئے تو وہ چوب گریہ انداز ہو گئی جس کے ساتھ آپ ٹیک لاگا کرتے تھے۔ آپ منبر سے اتر کر تشریف لائے اور اس پر اپنا ہاتھ پھرا جس سے دو خاموش ہو گئی۔

( ۲۹۸ ) ابو سعید خدری رمنی الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم آیک خشک سے بے مائقہ کوڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما یا کرتے تھے۔ ایک روی باشندہ آیاا در کنے لگایس آپ کے لئے منر بنا آ ہوں جس پر آپ خطبہ دیا کریں۔ تو میے ممبر جو تم دیکھ رہے ہوای نے بنایا تھا۔

جب آپ اس مبر پر کمڑے ہوئے قاس خٹک تے نے رونا شردع کر دیا۔ جیسے اونٹنی اپنے بچ پر
روتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ اڑے اور اسے گلے سے لگالیا۔ جس سے وہ خاموش ہو گیا۔
( ۲۹۹ ) عمارہ بن غربہ کتے ہیں کہ انہوں نے عباس بن سل بن سعد ساعدی سے ساوہ اپنے والد
سے روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبحد ہیں نصب شدہ ایک چوب کے ساتھ کھڑے ہو
کر خطبہ دیا کرتے تھے جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ سے عرض کیا گیا یارسول اللہ! اگر آپ اپنے
لئے منبر بنوالیں اور اس پر تشریف فرما ہو کر لوگوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرما یا کریں تو کیما ہو؟
چنانچہ آپ نے ایک برحی کو پیغام مجموایا۔

وہ برسمی (آپ کا تھم پاکر) چل دیا ہیں اس کے ساتھ ہولیا۔ دہ جنگل میں آیا دہاں سے ایک در شت کاٹا۔ اور لاکر اس سے مبترتیار کر دیا۔ پھر ہم اسے اٹھا کر معجد میں لانے کے لئے دہاں گئے۔ تو دیکھا کہ اس کی دوسٹر حیاں ہیں اور تیسری نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہے۔

جبکہ محرین احمی روایت میں ہے کہ آپ نے انز کر اس پر اپنا وست مبارک رکھا۔ جس سے وہ خاموش ہو گیا۔

(۱۰۰۰) (ام المؤمنین سیده) عائشہ رضی اللہ عنها اللہ علیہ وایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم مجود کے ایک سنے ملیہ فلک لگا کر جعد پڑھا یا کرتے تھے۔ تو آپ کے لئے منبر بنایا گیا جس کی چار سٹرھیاں تھیں۔ آپ اس پر جلودہ آرا ہوئے۔ اور لوگوں سے خطبہ ارشاد فرمایا، تووہ خشک تنا و تننی کی طرح رویا۔

آب اس کے پاس تشریف لائے اپناہا تھ اس پر رکھااور فرما یا تسارا کیا طال ہے؟ آگر تم جاہو تو میں اللہ سے وعاکر آم ہوا ہو تا میں اللہ سے وعاکر آم ہوں کہ حمیس اس جگہ پر ہرا بحرا در خت بنا کر لگا دے جمال سے تنہیں کاٹ کر لایا گیا تھا۔ اور اگر جاہو تو اللہ سے بید وعاکر آم ہوں کہ تنہیں جنت میں لگا دے اور تم وہاں آیک پھل دار در خت کی شکل میں اولیاء اللہ کے لئے کام و دھن کی تواضح کا سامان صیا کرتے رہو اور انہیاء و مرسلین تسارا پھل کھایا

سريں۔ ہم مے سناكہ ہي معلى الله عليه وسلم فرمارہے نقع " بال " ! اور فورا وہ ختك تنازمين ميں اتر ما جلاميا اور غائب ہو كيا۔

# اكيسويں فصل

## سفرو حضرمیں انگشتان دست نبوت سے چشموں کاابلنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا آیات نبوت میں سے عجیب تر آہت معجوات میں سے واضح تر معجزہ اور ثبوت رسالت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ولائل میں روش ترین دلیل ہے۔

سے اس طرح ہے جیسے موی علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کی ضرب کے ساتھ پھڑے پانی جاری کر دیا تھا۔ بلکہ سے اس سے بھی مجیب ترہے۔ کوئکہ پھڑے پانی کا پھوٹ پڑتا آتا حیران کن نہیں جتنا گوشت پوست کی الگلیوں سے چشموں کا اہل پڑتا تھب خیزہے۔ کیونکہ جن چیزوں سے جہان میں پانی لگلے ہان میں پھڑ بھی ہے اور انسانوں کا ایک جم غفیراور جانوروں کا انبوہ عظیم اس سے سیراب ہوجائے۔ جبکہ پھرول سے پانی کا ابنا چنداں حیران کن اور انہونا امر نہیں۔ ہاں کسی کی انگلیوں سے ایسے امر کا وقوع بھیٹا آیک۔ عظیم الشان مجڑو ہے۔ (۱) )

ابن مسعود " نے انگشتان رسول سے جشمے البلتے دیکھیے

(۳۰۱) عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم ایک سفر پی ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے۔ نماز کاونت آگیا۔ ہمارے پاس تعوز اساپانی تھا -

فَدَعَا وُمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمْ بِمَآءٍ فَصَبَّهُ فَيْ صَحْفَةٍ فَجَعَلَ كَنَهُ فِيْهِ فَجَعَلَ الْمَآةُ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ -

(1) اسكا مطلب كوئى فخص بيد ندسمج كه صاحب كتاب كے نزديك موكى عليه السلام كا پقر سے بارہ وقتے جارى كرنا مجنود نهيں۔ مطلب بيہ ہے كہ انگشت ہائے رسول سے دفور آب ميں جو شان اگاذہ ہوہ پقر سے ضرب عليم كے سب دفور آب ميں برگز نهيں اگرچہ اپني جگہ پر دو بھي بلار بيب مجنود ہر دو كام ہے جو كمى ہى سے ظاہر ہواور اس كے مقابلہ ميں سب انسانوں كى عقل و فرداور فن وہنر ہے كار ہو جائے اور انہيں ہى كامقام تشليم كرنا پڑے خاہر ہے آيك سنگلاٹ پقر پر ڈيولا ماركر اس سے آيك آن ميں بارہ جيشم ہائے آب جارى كر وہاكمى انسان كے يس كى بات نہيں كر پقرے پانى كا بلنا انسانوں لے اپنى زندگى ميں بزار ہابار ديکھا ہے جب كہ كمى انسان كى الكيوں سے پانچ چشوں كاب پڑناچشم فلك نے بمى نہ ديكھا تھا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پائی متکوایا اسے ایک کھلے برتن میں ڈالااور اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا تو آپ کی انگشتوں سے پائی کی وحادیں اللے کئیں۔

آپ نے آواز دی " آؤسب د ضو کروبر کت تواللہ کی طرف سے ہے" لوگ آواز سن کر وضو کے لئے آنے لگے اور وضو کرنے گئے جب میں نے ساکہ آپ فرمارہے ہیں بر کت اللہ کی طرف سے ہے تو میں دو سروں پر سبقت کرتے ہوئے وہ یانی پیٹ میں آبار نے لگا۔ (۱)

(۳۰۲) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ ہمارے پاس پانی نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تلاش کرواگر کس کے پاس کچھ بچا ہوا پانی ہو تو لاؤ۔ چنا نچہ آپ کے پاس ایک برتن چش کیا گیا جس میں تعوزا سا پانی تھا۔ آپ نے آپ کیا انگیوں سے پانی چوشے لگا۔ پھر آپ نے آپ کی انگیوں سے پانی چوشے لگا۔ پھر آپ نے آواز دی آؤ پاکیزہ اور بابر کت پانی نے لو! اور برکت تو اللہ کی طرف سے ہے چنا نچہ ہم نے اس پانی سے بہا بھی اور وضو بھی کیا۔

عبدالله كتيم مين اور ہم كھانا كھاتے ہوئے كھانے ميں سے تبيح كي آواز سنتے تھے۔

حدیبیہ میں دست رسول کی برکت سے ایک پیالہ پندرہ سو کے لشکر کو سیراب کر گیا

(۳۰۳) جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں صدیبیہ کے دن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک کٹورالا یا کیا۔ لوگ اسے و کم کر اس کی طرف (شدت پیاس سے) لیکے۔ میں نے عرض کیالوگوں کے پاس می کچھ پانی ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے۔

فَوَضَعَ الذِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْيُهُ فِي الرَّكُّوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْمُ مِنْ جَيْنِ اَصَابِعِهِ كَأَنَّهَا الْعُيُونُ فَاصَابَ النَّاسُ مِنَ الْمَاءِ حَاجَتَهُمُ .

ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک اس کورے میں رکھ دیا تو آپ کے ہاتھوں سے پانی یوں ہنے لگا جیسے جشے البلتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے پانی سے اپنی حاجتیں پوری کر کیں۔

راوی کمتاہے میں نے حضرت جابر سے پوٹیمااس وقت تم کل کتنے آوی تھے۔ انہوں نے کما کہ اگر ہم ایک لاکہ بھی ہوتے تووہ پانی ہمیں کانی ہوتا۔ تاہم ہم پندرہ سو آوی تھے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی وومرے اوگ مرف وضو کر دے تھے اور میں پانی پینے بھی لگا۔

يئه ٢٠ ٥ و ( تخريج ) : فارى شريف جلد اول م ٥٠٥ كتاب علا مات النبوة بروايت صبين عن سالم بن الي الجعد عن جابر بن عبدالله "

(س س) ، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں حدید کے دن محابہ کرام کو سخت پیاس محسوس ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کٹورا وضو کے لئے رکھا ہوا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر آپ کی طرف دوڑ ہے آئے۔ آپ نے فرما یا کیابات ہے جہیں ؟ کہنے لگے پارسول اللہ ہمارے پاس وضو کرنے یا پینے کے لئے بھی پانی نہیں ، بجزاس کے جو آ پکے سامنے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے یا پینے کے لئے بھی پانی نہیں ، بجزاس کے جو آ پکے سامنے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے میں اپنی بھوٹے لگا جیسے ہیں بھوٹے لگا جیسے باسی بھوٹے ایک الگلیوں سے بول پانی بھوٹے لگا جیسے باسی بچھائی اور سیراب ہوگے۔

راوی کتاہے میں نے جابر " سے پوچھائم کتنے آوی تنے ؟ انہوں نے کہااگر ہم آیک لاکھ افراد بھی ہوتے توجھی وہ پاتی ہمیں کانی ہو ناہا ہم ہم چدرہ سو آدمی تھے۔

آپ نے پانی کے ایک گھونٹ سے سارے اشکر کوسیراب کر دیا

(۳۰۵) آبو قاوہ رضی اللہ عدے روایت ہے کہ ہم آیک (۱) سفریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آپ نے فرمایا تسارے پاس پانی ہے؟ میں نے کما ہاں میرے پاس میرا آفابہ (وضو کرنے والا برتن) ہے جس میں کچھ پانی ہمی ہے۔ آپ نے فرمایا اے لاؤ میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ استعال کر لوچنا نچہ آپ نے اس سے وضو کیا اور باتی صرف اس میں آیک گونٹ پانی رہ گیا۔ آپ نے بھے تھم ویا کہ اس سنجال کر رکھو۔ عفریب اس سے آیک بڑی خبر ظاہر ہوگی۔

ابو قاوہ کتے ہیں جب ووپری گری شدید ترہوگی قائب نے لوگوں کور کے کے لئے کہا۔ لوگ کئے ۔
یارسول اللہ اہم ہیاس ہے ہلاک ہوئے جاتے ہیں گرونیں ٹوٹے کو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی ہلاکت نہیں۔ پھر فرمایا ہے ابو قاوہ ! وضو والا برتن لاؤ! ہیں لے آیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہے لوگا اے لوگا ایک توسب لوگوں نے پی لیا بجز نے فرمایا ہے لوگا اس کو سراب کر کے بیجیے گا۔ توسب لوگوں نے پی لیا بجز میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ، تب آپ نے جھے بھی بیالہ بھر ویااور فرمایا ہے ابو قادہ پی لو! میرے اور نبی طلی اللہ آپ میکن آپ نے فرمایا چلانے والا سب سے آخر میں بیا کر آ ہے۔ تو میں نے بالور میرے بعد آپ نبین آپ نے فرمایا چلانے والا سب سے آخر میں بیا کر آ ہے۔ تو میں نے بالور میرے بعد آپ نبین قرن فرمایا ۔

وَيَقِيَ فِالْمِيْضَأَةِ نَحَوَمَا كَانَ فِيهَا - وَهُمْ يَوْمَسُونٍ ثُلَاثُ مِأَةٍ.

<sup>(</sup>۱) غالبا جنگ بدر کے لئے جاتے ہوئے راستہ میں میہ واقعہ چیش آیا تھا۔ میں حدیث مسلم جلد اول کماب المساجد باب نمبر ۲۳۳ قضاء الغائمتنة میں بالتفعیل ندکور ہے وہاں اس واقعہ کے ضمن جیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجرک قضاء ہوئے کاذکر بھی ہے اور میہ حاوی راہ بدر جس می وقوع پذر ہوا تھا۔

اور آ فآبے میں ایمی تک پہلے جتناہی پانی موجود تھا۔ جبکہ اس دن وہ تین سوافراد تھے۔ اور ابراھیم بن تجان نے قوا تی روایت میں سات سو کھے ہیں۔

(٣٠٦) ابو قادہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کتے ہیں ایک بارہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے۔ آپ نے فرمایا پکھ پانی ہے؟ تو ہیں آپ کے پاس مشکیزہ (اور ایک روایت کے مطابق وضو کا برتن ) لے آیا جس میں پکھ پانی تھا نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے اس سے وضو کیا اور برتن مجھے دے دیا اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ ممیا تھا یہ نے فرمایا اسے سنبھال لو کیونکہ اس سے آیک خرطا برہونے والی ہے۔

چنانچ ( یکھیے آنے والے) صحابہ کا قافلہ دن وصلے ہم سک آپنچا اور وہ مارے پیاس کے ہلاک ہونے کو تھے۔ کئے گئے بارسول اللہ! ہم ابھی ہلاک ہوا چاہج ہیں آپ نے آفابہ منگوا یا پھر ایک ہونے کو تھے۔ کئے گئے بارسول اللہ! ہم ابھی ہلاک ہوا چاہج ہیں آپ نے آفاب منگوا یا پھر ایک برش منگوا یا جو پیا لے سے برا اور کورے سے تھوٹا تھا۔ آفانے کو آپ نے بیش میں دبالیا۔ اور برش میں پانی ڈال ڈال کو لوگوں کو پلانے لگے۔ آگا تکہ سب نے پی لیا۔ پھر آپ نے آفابہ وی کیاکسی کی بیاس باتن ہے؟ پھر آپ نے آفابہ ویکھے) لوٹا دیا۔ جس میں آبنوز پہلے جنائی پانی ان اور کیاکسی کی بیاس باتن ہے؟ پھر آپ نے آفابہ ویکھے) لوٹا دیا۔ جس میں آبنوز پہلے جنائی پانی انہوں کے انہوں کیاکسی کی بیاس باتن ہے؟ پھر آپ نے آف بدور جھے) لوٹا دیا۔ جس میں آبنوز پہلے جنائی پانی

راوی کمتا ہے ہم نے ابولآوہ " سے پوچھاتم کتنے آ دمی تتے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق " کے ساتھ اس آ دمی تتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ۔

آپ نے دو گھونٹ سے تین سوصحابہ کرام کووضو کرا دیا

( سے د اس مین مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے گئے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محابہ کے ساتھ ( مدینہ طیبہ میں ) مقام زوراء یا مدینہ کے گھروں کے پاس موجود تھا۔ اوگوں نے وضوء کا ارادہ کیا تو آپ کے پاس ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اس میں اپنا وست مبارک رکھدیا تو آپی انگٹ ننوں سے پانی چھوٹے لگا آ آنکہ سب قوم نے اس میں اپنا وست مبارک رکھدیا تو آپی انگٹ ننوں سے پانی چھوٹے لگا آ آنکہ سب قوم نے وضوء کر لیا۔

۔ راوی کمتا ہے میں نے (حضرت انس سے) پوچھا آپ اس دن کتنے افراد تھے۔ انہوں نے کما تین سو۔ صدیبیہ کے خشک کنوکیں میں بر کت لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم (۳۰۸) حفرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمر کا بی میں مدیبیہ پر تھے۔ صدیبیہ ایک کنواں تھا۔ اس میں بتنا پانی تھاوہ ہم نے لکال کر استعال کر لیا (اب اس میں پچرنہ تھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیا جرا عرض کیا گیا۔

فَكَهَلَنَ عَلَىٰ شَغِنْدِ هَا فَدَعَا بِاَنَآءٍ فَمَهُمُ ضَمَّ ضَعٌ فِيُهَا خُفَّ مَكَفُنَاعَشَلُّ فَاصْدَ ؟ ثُنَا وَكَاكَدِبُنَا وَشَرِبْنَا مِنْهَا مَا شِثْنَا .

آپ تشریف لا کر اس کے کنارے بیٹھ گئے پھر آپ نے پائی کا ایک برتن متحوایا اور کلی کر کے کوئی سے اور دو کنوال جمیں اور ہمارے جانوروں کو مسلسل میراب کر ناربااور جس تدرہم نے اس سے جابا ہے۔

رمیر نے سے روایت الی اسحاق سے لی ہے جس میں حضرت براوکے سے الفاظ میں کہ جم چودہ سو

افراد تقييه

ر (۱) پر بھے کہ نی اللہ سلی اللہ سلی اللہ علی علیم (۱) پر بھے کہ نی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے باریزین معلوم ہوا کہ انہوں نے خالدین ولید کو کچھ گھوڑ سوار دے کر نی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ رو کئے کے لئے بھیجا ہے آپ زان کا سامنا کرنا اچھا نہ جانا (کیونکہ آپ حالت احرام میں تھے) اور آپ ان پر رجیم تھے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں کسی اور رائے ہے کہ میں نے کما میں حاضر ہوں آپ پر میرے والدین قربان ؟

چنانچہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر میرے بتائے ہوئے رائے پر چل پڑے جے اوگوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا اور وہ غیر ہموار اور تکلیف دہ بھی تھا۔ آہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مزاحمت کے بغیر صدیبیہ پر پہنچ گئے۔ صدیبیہ ایک خنگ کنواں تھانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے ترکش سے دو تیر نکال کراس بیں پینچے۔

حُمُّ بَصَنَ فِيْهَا ثُمُّ دَعَا نَعَالَمَ تَعُيُونًا حَتَّ أَفِي آتُولُ أَوْ نَعَوُلُ لَوْشِئًا لَا شَعْلُ لَ فَشِئًا لَا عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الدَّيِ حَتَى صَدَّ وُاعَنُهُ

مع من اپنالواب و بن والااور وعال - تو دیکھتے ہی دیکھتے کوئیں میں پانی کے چشتے اللے لگے نا آگلہ مجھے (اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیں) گمان ہوئے لگا کہ اگر ہم چاہیں توا پے ہاتھ کے ساتھ کوئیں جہ بدیدہ ۲۰۹ تربی عاری شریف جلد اول من ۵۰۵ کتاب علامات النوة بروایت اسرائیل عن الی اسحاق عن البراء

> رن مرب ید (۱) مکداور مید کرورمیان معرب کے قریب ایک مکدنے-

ے پانی لے عظمیں۔

کتے ہیں بخداجب تک ہم وہاں رے وہ برابر ہمیں سراب کر تارہا۔

# دومشكينرول سے سارے لشكر كى سيرا بى كادلچيپ واقعہ

(۳۱۰) عمران بن حسین رمنی الله عندے روایت ہے کہتے بڑی ہم ایک مغریب نبی صلی الله علیه وسلم کے سرتھ تھے۔ ساری رات سفر جاری رہا۔ یا آنکہ جب مبح ہونے والی منی ہم نے پڑاؤ کیا۔ اور سمی مسافر کیلئے پڑاؤ کرنے کے اعتبار سے اس سے ذیا وہ لطف آنگیزا ور کوئی وقت نہیں ہوتا۔

چنا نچہ ہم ایسے سوئے کہ سورج کی تیش ہی نے ہمیں بیدار کیا۔ سب سے پہلے حضرت بلال! شھے۔ پھر فلال اور فلال اور عمر بن خطاب رضی الشه عنم ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کو کوئی بھی بیدار نہ کر آما قاآپ خود ہی نیند سے اشحتے کیونکہ ہم نہیں جائے تھے کہ نیند میں آپ کس حالت کے ساتھ ہیں۔

جب عمر فاروق بیدار ہوئ اور لوگوں کی بہ حالت دیمی اوروہ تھے بھی طاقتور آوی، توانسوں نے بلند آواز سے تجبیر کی اور پھر مسلس بلند آواز سے تجبیر کہنے لگے تا آئکہ ان کی آواز سے تبی سلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوگئے۔ لوگوں نے آپ کواچی پہتا سائی تو آپ نے فرما یا کوئی بات شمیں۔ یہاں سے کوچ کر چلو۔ چنا نچہ لوگ وہاں سے چل بڑے اور کچہ بی دور جاکر براؤکیا گیا۔ پھر آپ نے پائی منگوا یا اور وضوء کیا۔ پھر اذان کی گئے۔ اور آپ نے نماز بڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوکر آپ نے دیکھا کہ ایک فخص الگ بیٹھا ہے اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہ بڑھی تھی آپ نے اے فرمایا اللہ یہ فلال! کیا بات ہے تم نے قوم کے ساتھ مل کر نماز کیوں شمیں بڑھی؟ وہ عرض کرنے لگا یارسول اللہ! بھے جنابت لاحق ہوئی ہے اور پائی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو شمی ساتھ مل کر در قبیم کرو) وہ حسیس کائی

پر آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک جگہ پہنچ کر لوگوں نے آپ سے بیاس کی شکایت کی۔ آپ وہاں اترے اور فلاں سے روایت کرنے وہاں اترے اور فلاں محالی کو بلایا۔ ابو رجاء نے اس کا نام بھی لیا تھا (گر ان سے روایت کرنے والے) جناب عوف بھی بحول گئے۔ علاوہ ازیں آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا۔ اور انسیں فرمایا جاوّ پانی کی تلاش کرو۔ وہ دونوں گئے۔ ایک جگہ انسی ایک عورت ملی جو اونٹ پر دو ملکے یا مشکیترے رکھے لے جارتی تھی۔ یہ دونوں اس کے پاس گئے اور کما پانی کماں ہے؟ (۱) اس نے کما میں نے کہ انسی نے کا میں دونا کی وقت یہ پانی صاصل کیا تھا نہوں نے اس کے امامارے ساتھ چلو کئے اس نے کما میں نے کا میں دونا کی وقت یہ پانی صاصل کیا تھا نہوں نے اسے کما مارے ساتھ چلو کئے

<sup>🖈</sup> ۳۱۱ تخریج ) بخاری شریف جلداول باب علامات النبوة بروایت انی د جاء عن عمران بن حسین 🗝

<sup>(</sup>١) لين تم في ياني كمال ع حاصل كيا اور وه جكه يمال ع كتى دور ب-

کی کماں چلوں؟ کمار سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کینے گل۔ وہی جسے صائبی (نیا دین لانے والا) کما جاتا ہے؟ انہوں نے کما تیری مراد ورست ہے اب تخیے ہمارے ساتھ چلنا ہو گا۔ چنانچہ سے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ کو ساری سرگرزشت سنا دی اور اس عورت کو سواری سے انرنے کے لئے کہا۔
سواری سے انرنے کے لئے کہا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکینروں کامند کھول کر برتن بیل مجھ پائی والا پھر اس سے کلی کی اور دالی برتن والے پائی بیل ڈال دی پھروہ پائی مشکینروں بیل والی ڈال کر ان کا مند بند کر ویا۔ پھران کا نیچے والا مند کھول دیا (۱) اور لشکر بیل آوازی وی گئی آؤ بیو اور (مانوروں کو) پلاؤ! چنا نچہ لوگ پینے پلانے گئے۔ آخر بیل آپ نے اس آوی کو پائی دیا جے جناب لاحق ہوئی تھی اور فرمایا جاؤا ہے ایچ اوپر بمالو!

وہ عورت ایک طرف کوئری وکھے رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ اور خدا کی تشم ابھی تک وہ مشکیزے ایسے ہی پُر تنے جیسے اونٹ سے اٹارتے وقت پُر تنے بلکہ ہمیں یوں محسوس ہورہا تھا کہ پہلے ہے بھی زیادہ پھولے ہوئے ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے فرمایااس عورت کے لئے پکھ جمع کرو تو لوگوں نے محجوریں ستواور آٹا جمع کیااور آیک کپڑے میں باندھ کر اونٹ پر اس کے آگے رکھ ویا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے پچھے بھی کم نہیں کیا ہمیں تواللہ تعالیٰ نے ( ٹرانہ غیب ) سے بلاویا۔

چنانچہ وہ اپنی کمر پنجی اور جب جب رہنے گی۔ کمر والوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ جب کیوں رہتی ہے؟ کینے گلی میں نے نمایت تعجب خیز معاملہ دیکھا ہے جھے دو آ دی ملے اور جھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے صابی کما جاتا ہے تواس نے یہ یہ کیا (اس نے سارا واقعہ سنایا) اور خداکی تشم وہ یا تو ان وونوں (اس نے زمین اور آسان کی طرف اشارہ کیا) کے در میان سب سے برا جادو کر ہے یا پھر وہ اللہ کا سجار سول ہے۔

او حرابل اسلام اس عورت کی بہتی کے آس پاس مٹر کین پر سلے کر رہے سے مگر اسکی بہتی کی ابھی تک نوبت نہ آئی تھی۔ تو ایک ون وہ اپنی قوم سے کئے گلی قسم بخدا جھے محسوس ہو رہا ہے کہ سے لوگ (اہل اسلام) ہمیں چھوڑنے والے نہیں، تواسلام قبول کرنے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ چنانچہ قوم نے اس کی بات مان کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب نے اسلام قبول کر

<sup>(</sup>۱) شائداس دور میں ایسے مخکیزے ہوں مے جن کے دو مند ہوتے تھے ایک اوپر والا بدا دھاند اور دوسرا یہے کی طرف والاثو تی لماسوراخ جس سے بانی ٹکالا تو جاسکا تما کر ڈالانسیں جاسکا تھا۔

#### خنک کنواں ہمیشہ کے لئے آب رواں بن کمیا

(۳۱۱) زیاد بن طارف صدائی سے روایت ہے کتے ہیں ہم آیک سفری ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تضائی نے جھے فرما یا تسمارے پاس کچھ پانی ہے ؟ جس نے کما ہاں تھوڑا ساہے جو آپ کے لئے کانی ہوگا آپ نے فرما یا کسی برتن میں ڈال کر میرے پاس لاؤ۔ تو میں لے آیا آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو میں دکھے رہا تھا کہ آپ کی ہردوا تھیوں کے درمیان سے چشمہ اہل رہا ہے آپ نے فرما یا آگر مجھے اپنے رہ سے حیانہ ہوتی تو ہم (بیشہ کے لئے) اس سے پینے اور پلاتے رجے۔ میرے محابہ کو آواز دے وو کہ جے پانی جائے وہ اپنی حاجت کے مطابق بھر لے۔

زیاد سکتے ہیں جس اپنی قوم سے بطور نمائندہ آپ کے پاس آیا تھا آکہ والیس جاکر انہیں اسلام اور اطاعت خداوندی کی تعلیم دے سکول۔ ہمارے وقد کے ایک آدی نے کما یا رسول اللہ! ہمائے ہاں ایک کواں ہے سروبوں میں تواس کا پانی ہمیں کفایت کر آ ہے ہم اس کے گرو بھی رہتے ہیں جبکہ گرمیوں میں اس کا پانی بہت کم رہ جا آ ہے اور ہم اپنے آس پاس چھوں پر پھیل جاتے ہیں۔ جبکہ آج کل یہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے کو تکہ ہمارے آس پاس کے سب قبائل ہمارے و شمن

فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِسَبِعِ حَصَيَاتٍ فَعَسَرَكَهُنَّ فِي يَهِ مِ فَ وَعَارِثُمَّ مَّالَ إِذَّا السَّيْمُ وَمَا فَالْمَثُومَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاذْكُرُ والسَّمَالِلهِ عَلَيْهَا فَكَا اسْتَطَاعُوا إِنْ يَبْنُطُ لِزَا إِلَى تَعْبِرِهَا بَعْدَهَا-

تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کئریاں منگوائیں آپ انہیں اپنے ہاتھ میں نے کر ملتے رہے اور وعا کرتے رہے پھر فرما یا جب تم واپس جاؤ تو انہیں ایک ایک کر سے کئوئیں میں ڈال ویتا اور ہریار ہم اللہ شریف بھی پڑھنا! کہتے ہیں کہ پھراس کے بعداس کؤیں کی حمرائی معلوم نہ ہوتی تھی۔

# بائيسوس فصل

## سفرد حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے افزونی طعام کے معجزات

ابو طلحہ اے گرایک آدمی کے کھانے سے اس افراد سیر ہوئے

(۳۱۲) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے فرائے ہیں کہ ابو طلحہ ﴿ نے ام سلیم سے کما (۱) جی نے محسوس کیا ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی آواز بیں ضعف ہے اور میرے اندازے کے مطابق ایدا بھوک کی وجہ سے ہے کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کما ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چندروٹیاں بنائمیں پھراپتا دویٹہ انارا۔ اسکے ایک جصے میں روٹیاں باندھیں اور میرے ہاتھ بی شما دیں اور دومرا حصہ میرے اور لپیٹ دیا اور جھے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔

میں مسجد میں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وبہلم وہاں موجو دیتھے اور آپ کے ساتھ کچھے لوگ بھی تھے میں

(۱) ابوط لمحد اورام سلیم رضی الله عنما کاتعارف یہ ہے کہ ابوط لمحد بیعت عقید جین سرّالصار کے ساتھ حاضر دربار رسالت ہوئے اور اسلام آبول کیا پھر تمام غزوات میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب رہے۔ آپ سب محایہ جی بلند آواذ نتے آپ کی تیم اندازی مشہور تھی۔ غزوہ حنین میں آپ نے بیس کفار کو بیک وقت کی کیا۔ ستر برس کی عمر جی اسامہ جی وفات بائی۔

جبك ام سليم رضى الله عنها كااصل نام سيله يار مانه تها پيلي آپ مالك بن لفرى زوجه تعييں جو حضرت انس كه والد

ہيں۔ بھر ميہ مالک مشرک ہو كر قتل ہو گيا۔ تو حضرت ام سليم بے حد پريشان تعييں اليے ميں حضرت ابو طلحه " نے جو
ابھى مسلمان نہ ہوئے تھے ام سليم كو پيغام نكاح بھيجا انہوں نے جواب دياكه اگر تم مسلمان ہو جا دُتو ہيں تيار ہوں۔
چنا نچہ وہ اسلام لے آئے اور ام سليم سے ان كا نكاح ہو گيا۔ ام سليم نے اپنا مرصرف ابوطلح كااسلام ركھا تھا اور بيث افذ كيا كرتى تعين كه ميرے جيسا مركى عورت كو نئيں ملا۔ تو حضرت انس رضى الله عند ابوطلله مركى عورت كو نئيں ملا۔ تو حضرت انس رضى الله عند ابوطلله مركى عورت كو نئيں ملا۔ تو حضرت انس رضى الله عند ابوطلله مركى عورت كو نئيں ملا۔

ین ۱۳۱۳ ( تخریج ) بخاری شریف جلد اول ص۵۰۵ کتاب علامات النبوة بروایت اسحاق بن عبدالله عن انس بن مالک \_ مالک \_ ان کے تریب جاکر کمزا ہوگیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرما یا تمہیں ابوطلحہ " نے بھیجا ہے؟ میں نے کما ہال! آپ نے فرما یا کیا کھانے کی دعوت کے لئے؟ میں کما ہاں! تو آپ نے اپنے ساتھ والے لوگوں سے فرمایا اٹھو (ابوطلحہ " کے گھرچلیں) ۔

آپ ہمارے گھر کو چل دیے اور میں آگے آگے چا ہواابو طلبے تک پہنچا ور ساری بات سائل وہ کنے لگے اے ام سلیم! نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسب لوگوں کے ساتھ آرہے ہیں اور ہمارے ہاں تو ان سب کو کھلانے کے بھی جمی نہیں۔ وہ کئے لگیں اللہ اور اس کارسول بمتر جانے ہیں تو ابو طلبی ان سب کو کھلانے کے بھی نہیں۔ وہ کئے لگیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسٹے ہی گھرے نظلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسٹے ہی واضل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اے ام سلیم! تسارے پاس جو کچھ ہے وہ عاضر کر دو۔ تو وی روٹیاں حاضر کر دی تکئیں۔ آپ کے حکم ہے ان کے چھوٹے چھوٹے تکورے بنا دیئے گے اور ام سلیم سمجھ سالن بنالائمیں۔

پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر پھی پڑھا جس قدر اللہ نے چاہا، پھر فرما یا دس آدمیوں کو اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے کھانے آگئہ سر ہوگئے ادر اللہ کر چل دیئے پھر آپ نے فرما یا دس اور کواجازت دو۔ تو دس اور کھانا گئے کھانا کھایا سر ہوئے اور چل دیئے۔ پھر آپ نے وس مخابہ اور بلوائے۔ وہ آئے اور سیر ہوئے اور پلوائے دہ بھی آئے اور سیر ہوئے اور اللہ معانا کھایا اور سیر ہوئے اس ہوئے اور اللہ مانا کھایا اور سیر ہوئے اس موسے اور آئی راہ لی۔ پھر آپ نے دس اور کو دعوت دی۔ وہ بھی آئے کھانا کھایا اور سیر ہوئے اس مطرح ساری تو م نے سر ہوکر کھانا کھالیا جبکہ ان کی تعداد ستریا اس جنجی۔

(۳۱۳) انس بن مالک رضی انته عنه (۱) سے روایت ہے کہتے ہیں ایک روز میں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آیا ٹیں نے دیکھا آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پیپٹ پر پٹی بندھی ہے راوی عدیث اسامہ کتے ہیں مجھے شک ہے کہ پٹی کے ساتھ پھر کابھی ذکر تھا۔ (۲)

تو میں نے آپ کے بعض محابہ سے پوچھا آپ نے اپنے پیٹ کو کیوں بائدہ رکھا ہے؟ انہوں نے کما بھوک کی وجہ سے ، میں اس دفت ابو طلح<sub>د</sub> « کے پاس گیا (جوام سلیم « بنت سلحان کے شوہر تھے ) میں نے کمااے باپ! میں دکھے کر آیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے پیٹ کو پٹی سے بائدہ رکھا

<sup>(</sup>۱) ہے واقعہ پہلے واقعہ سے قطعی مختلف ہے آگر چہ وولوں جس یہ قدرے مشترک ہے کہ حضرت اٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علنے اور آپ اپنے ساتھ ستریاس سحابہ (اصحاب صف) کو لے کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گر تشریف لاسے اور ایک آوی کا کھانالن تمام صحابہ کو کھلا ویالور سب کو شکم سیر بھی کر ویا۔ تاہم ووٹوں واقعات کی تفصیلات ایک ووسم سے جدا گانداور مختلف ہیں اس لئے کہنا پڑے گا کہ ووٹوں مختلف او قات بیں طاہر ہوئے ہیں۔ (۲) بعنی حضرت اٹس عنے کہا تھا کہ آپ کے بیٹ پر پٹ کے ساتھ پھر بھی بندھاتھا۔

ہے میں نے آپ کے ایک محالی سے پوچیا توانہوں نے تلایا یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے اور کہا تمارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں روٹی کے چند کلڑے اور پچھ تھجوریں ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلے آجائیں تو ہم ان کے لئے پیٹ بھر کھانا میاکر کتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی فحض اور بھی آیا تو پھر کھانا کفایت نہ کرے گا۔

ابو طلی " نے جی ہے کہااے انس! جاؤنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوڑے ہو جانا! جب آپ محفل پر خاست کریں توسب صحابہ کے چلے جانے کا انتظار کرنا۔ پھر جب سب لوگ چلے جائیں اور آپ بھی اپنے وروازے تک پہنچ جائیں تو پیچھے ہے پہنچ کر عرض کرنا یارسول اللہ! میراباپ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو ہیں نے اس طرح کیا گرجوئی آپ نے میرے منہ سے بید لفظ سنا کہ میراباپ آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ نے بلند آوازے تمام صحابہ کو لگار کر فرمایا "اے لوگو آؤ ابو طلحہ کے گھر چلیں" ۔ پھر آپ نے مغبوطی سے میرا ہاتھ پکڑلیا اور صحابہ سبت ہمارے گھر کو چل ویئے اور ہمارے گھر کے قریب پہنچ کر میرا ہاتھ جھوڑا۔ تو ہیں اندر وافل ہوا اور کھا اے باپ! جی نے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح عرض کیا تھا جیسے آپ نے کھا۔ گر آپ نے سب صحابہ کو بلا لیا اور انہیں ساتھ لئے تشریف لا چھے ہیں ابو طلحہ باہر آئے اور عرض کیا یارسول اللہ جی نے انس کو صرف آپ کے بلانے کے لئے بھیا تھا میرے پاس تو آنیا انظام شیں کہ سب کو کھانا کھلا سکوں۔ آپ نے فرما یا تم اندر چلوا للہ تقویرے کھائے ہیں رہے نوا یا تم اندر چلوا للہ تقامیرے پاس تو آنیا انظام شیں کہ سب کو کھانا کھلا سکوں۔ آپ نے فرما یا تم اندر چلوا للہ تقامیرے پاس تو آنیا انظام شیں کہ سب کو کھانا کھلا سکوں۔ آپ نے فرما یا تم اندر چلوا للہ تھا تھا نے میں برکت ڈالے گا۔

چنانچہ ابوطلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر آئے آپ فرمایا تسارے پاس جو پچھ کھانا ہے اے اسے الشمار کے لے آؤ۔ آپ کے محابہ دروازے کے قریب (کسی چنائی دغیرہ پر) بیٹھ گئے۔
ہمارے پاس جو پچھ روٹیال اور کھجوریں تعییں وہ ہم نے ایک چٹائی سی ڈال کر حاضر کر دیں، آپ نے اس پر برکت کے لئے دعائی پھر فرمایا آٹھ آدمی میرے پاس لے آؤیس نے آیا ہے وہ اندر آئے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے پھر آپ نے فرمایا آٹھ اور لے آؤ! بیس لے آیا اسے بیس پہلے آٹھ جا پھے سے اس طرح آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ ہا پھے سے اس طرح آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ اور ابوطلحہ سکو بھی بایا اور فرمایا کھاؤ! ہم نے بھی کھایا بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ میری والدہ اور ابوطلحہ سکو بھی بایا اور فرمایا کھاؤ! ہم نے بھی کھایا اور ہم سیر ہو گئے۔ پھر ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں اللہ علیہ وسلم نے ہو کھانا تم لائی تھیں کیا اور ہم سیر ہو گئے۔ پھر ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا تھا اٹھا کر فرمایا اے ام سلیم! جو کھانا تم لائی تھیں کیا اس میں پچھ کی آئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان! اگر میں نے لوگوں کو آگر کھانا کھاتے دیکھانہ ہوتو ہیں کہہ علی ہوں کہ ہمارے کھانے ہیں ذرہ برابر بھی کی شیں آئی۔

چار سیر آٹے کا کھاناایک سوتمیں صحابہ کرام سے بھی پیجر ہا (۳۱۳) عبدالر حمان بن ابی بمرر منی اللہ عنماہے روایت ہے کتے ہیں ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نے۔ آپ نے فرما یا تم میں ہے کس کے پاس کچھ کھاناہے؟ توآیک آدی کے پاس آیک صائ ہے؟ توآیک آدی کے پاس آیک صائ (تقریباً جار سیر) آٹالکا، چنا نچہ اسے گوندھا گیا۔ اسے بیں آیک مشرک آدی آیا طویل قامت اور غبار آلود بالوں والا۔ وہ پچھ بکریاں ہا کے لار ہا تھا آپ نے اسے فرما یا یہ بکریاں تم نے خریدی ہیں تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کما نہیں بلکہ خریدی ہیں تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید فرمائی اور فرما یا کہ اس کا گوشت بھون کر تیار کرد۔

عبدالر حمان کہتے ہیں فتم بخداایک سوتمیں میں نے ہرایک فخص کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت سے ایک گلزا کا ٹااور وہ گلزے دو ڈمیروں میں ہانٹ کر رکھ دیئے۔ کہتے ہیں ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھا یا گر دونوں ڈمیروں سے ابھی کچہ بچاہوا تھا جواونٹ پرلا دلیا گیا۔ یا جیسے رادی کے الفاظ تھے۔

افزونی طعام کاایک واقعہ حضرت ابو هربره می زبانی

(۳۱۵) ابو حریر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں آیک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر سے۔ ہمارا زا دراہ ختم ہوگیا۔ ہم نے عرض کیا یار سول اللہ! اگر آپ کی اجازت ہوتو ہم سواری کا کوئی جانور ذرج کر لیں ؟ عمر فاروق کئے یار سول اللہ یا پھر ہم اپنا بچا تھیا کھانا حاضر کرتے ہیں اور آپ اس پر برکت کی وعافرہ دیں ؟ آپ نے فرما یا ہاں اپنا بچا تھیا کھانالاؤ۔ چنا تیجہ چٹا تیاں اور چیا دی گئیں پھر اوگ کھانا لائے گئے کوئی چند محبوریں لا رہا تھا اور کوئی تھوڑے سے ستو۔ چب سارے لا بچے تو تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر وست مبارک پھیراا ور وعافرہائی۔

سے بیں چرہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور آپنے برتن بھی بھرلئے مگر کھانا ابھی بچا ہوا تھا۔ بیہ و کچے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی خدا نہیں اور بیں اللہ کا رسول ہوں۔ جس مخص نے بیہ کلہ اسلام اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا۔ وہ جنت سے دور نہیں رکھا حائے گا۔

' (۳۱۲) ابو حریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہتے ہیں غروہ تبوک میں لوگوں کو سخت بھوٹ خوں ہیں لوگوں کو سخت بھوٹ کی تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے پکھ اونٹ ذیح کر لیں جس ہے ہم کھانا بھی بتالیں سے اور سخی بھی۔ (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو! استے میں عمر فاروق رضی اللہ عند آگئے۔ وہ عرض کرنے لگے یارسول اللہ! اگر انہوں نے ایساکیا تو سواریاں نم ہو جائیں گی اس کے بجائے آپ ان سے بچا کھیا کھانا منگوائیں اور پھراس پر برکت کی دعافرما دیں آگر اللہ تعالی اس طرح اپنی فیر ظاہر فرما دے۔

<sup>(1)</sup> لین کوشت سے کماناتیار موجائے گاور چہلی سے محمی دغیرہ بن جائے گا۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹائیاں متکوائیں جو بچھا وی شکیں۔ پھر آپ نے لوگوں سے
اپنے بچے کھانے لانے کو فرمایا تو ایک آوی مٹھی بھر کئی لے آیا کوئی مٹھی بھر کھوریں
اور کوئی روٹی کے چند کلاے لے آیا۔ آ آئکہ چٹائی پر ایک ڈییر سالگ گیا۔ آپ نے اس پر
بر کت کے لئے وعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا اپنے برٹن بھر لو۔ چنانچہ لوگوں نے برتن بھرنے شروع
کر دینے آ آئکہ لفکر میں کوئی ایسا برتن نہ رہا جو بھرنہ گیا ہو پھر لوگوں نے کھانا کھایا اور سیرہو گئے اور
ڈییر ابھی بچا ہوا تھا یہ دکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے مواکوئی
معبود تہیں اور میں اللہ کا سچار سول ہوں جو بھی ان دو شاد توں کو کسی شک کے بغیر دل میں لئے اللہ
کی بارگاہ میں چش ہوگاہ و جنت سے محروم نہیں رکھاجائے گا۔

## حضرت جابرين كي دعوت كاليمان افروز واقعه

چنانچہ ہم نے جو پہنے، بحری کامیمنا ذیج کیا اور اس کا گوشت بناکر ہنڈیا بیں ڈال دیا پھر میں نے آثا گوندھا اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا بچھ دیر وہاں (کام کرآ) رہا۔ پھر ووہارہ اجازت چاہی اور اجازت لے کر گھر آیا۔ لو آئے کی حالت اچھی ہو پھی تھی میں نے بیوی سے اس کی روٹیاں پھانے کو کما۔ اور خود ہنڈیا چے لیے برچ معادی۔

پریں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میااور چیکے سے آپ کے کان میں کما کہ اعارے پاس پھھ تعورا سا کھانا ہے۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو آپ خود اور ایک دو آ دی است ساتھ لے کر

تشریف لاکیں۔ آپ نے فرمایا کھانا کیا ہے اور کتنا ہے؟ جس نے کما تقریباً چار سیرجو ہیں اور ایک بگری کا میں اور ایک بگری کا میں است فرمایا تم اپنی ہوی کے پاس جاؤاور اسے کو کہ میرے آئے تک ہنڈیا کو چہ لیے سے نہ الکارے اور روٹیال تنور سے نہ لکا لے۔ (۱) بھر آپ نے لوگوں بیں اعلان فرمایا۔ چلو جابر کے گر چلیں۔ جابر سیح جیں بیس من کر جھے اتن حیا آئی جے اللہ بی جانا ہے بیس نے اپنی ہیوی سے کما تھے سے میں مال اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کر تہمارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ کہنے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کھانے کے متعلق پوچھاتھا؟ بیس نے کما ہاں! تواس نے کما پھر اللہ جانے اور اس کارسول۔ آپ نے قبلاتی دیا تھانا کہ کتنا کھانا ہے۔ جابر اللہ تیں بیوی کی ہاتوں سے میری ساری پریشانی فتم ہوگئے۔ جس بیوی کی ہاتوں سے میری ساری پریشانی فتم ہوگئے۔ جس بیوی کی ہاتوں سے میری ساری پریشانی فتم ہوگئے۔ جس نے کمانتم کے کہتی ہو۔

استے میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے اور صحابہ سے فرمایا از دحام نہ کرو ( کھلے ہو کر بیٹمو) پھر آپ نے نثور اور ہنڈیا میں اپنالھاب دہن ڈال دیا۔ اور ہم بر تنوں میں روثیوں کے نکڑے ڈال کر اور ان پر شور باڈال کر آپ کے قریب لاکر رکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستر خوان برسات یا آٹھ آدمی بیٹھیں۔

(سات آٹھ آدمیوں کے فارغ ہونے کے بعد) جب ہم نے تور اور ہنڈیا کو وہارہ کھولا تو وہ ہملے
کی طرح پھر بھر چکے تھے۔ ہم نے پھر دوٹیوں کے کلڑے ہنا تااور بر تنوں میں ڈال کر ان پر شورہا ڈالا
اور قریب نے آئے۔ ہم ہر بار ایسے ہی کرتے رہ اور ہربار تنور اور ہنڈیا کو کھولتے پر انہیں پہلے کی
طرح پھر اہوا پاتے رہے۔ آئا تک سب سحابہ کرام میر ہو گئے اور کھانا ابھی بچا ہوا تھا۔ پھر آپ نے
ہمیں فرما یالوگوں کو بھوک گئی تھی (اس لئے انہیں پہلے کھلایا کیا تھا) اب تم کھاڈ اور کھلاؤ پھر ہم اس
سارے دن میں وہی کھانا کھاتے اور کھلاتے رہے۔ رادی کہتا ہے جھے حضرت جابر شنے ہلایا کہ اس
دن صحابہ کرام آٹھ سویا تین سوتھ (رادی کوشک ہے کہ حضرت جابر شنے آٹھ سوکما تھا یا تین سو)

اصحاب صفدك لئے افزونی طعام كاایک واقعہ

( ۳۱۸ ) واُللہ بن استفع لیٹی " ہے روایت ہے کتے ہیں کہ ہم ایک محفوظ مقام پر رہتے تھے جے صفہ کما جا آتھا (۲) ہم کل ہیں آ وی تھے ایک بار ہمیں سخت بھوک گئی۔ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔

<sup>(</sup>۱) شائد اس دور میں ایسارواج ہو گاکہ روٹیاں پکا کر اور تئور بجھا کر روٹیوں کو تئور ہی میں رکھ وسیتے ہوں سے ناکہ وہ گرم رہیں یا کوئی اور فائدہ مدتظر ہوتا ہو گا۔ ورند ٹبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اس قول '' میرے آتے تک روٹیاں تئور ہی میں رہنے دو'' کا کوئی مفوم ذہن میں شیں آ آ۔ کو تکہ مسلسل تئور میں لگھ رہنے ہے روٹی جل کر را تکہ ہو جاتی ہے۔ (۲) لینی معجد نبوی کے اندرا سحاب کی دہائش ایک محفوظ رہائش تھی جمال تک کسی دشن کا پنچنا مشکل تھا۔

انہوں نے جھے اپنی بھوک کے بارے بیں آگاہ کرنے کے لئے جھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔
آپ نے اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرما یا۔ پچھ ہے ؟انہوں نے کہا باں! ہماں روٹی کے چھوٹے چھوٹے کے چند گلڑے ہیں اور پچھ دووھ ہے تو وہ آپ کے سائے لا یا گیا آپ لے روٹی کے چھوٹے چھوٹے کھڑے بنائے ان پر وووھ وُالا اور اپنے ہاتھ سے انہیں آپس میں طایا تو وہ ایک ٹرید سابن گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے واٹلہ! اپنے ساتھیوں میں سے وس کو لے آؤ اور وس چھوڑ آؤ۔ میں انہیں بلا لایا، نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام خداکی برکت کے ساتھ بیٹے جاؤے وہ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ کو اس کے درمیان سے پچھ لیا۔ اور فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے سانے سے کھاؤ اور ورمیان میں رہنے دو کیونکہ برکت درمیان میں آتی ہے۔ اور میر کھانا بڑھ جائے گا۔

واٹلہ "کتے ہیں میں دیکھ رہاتھا کہ وہ وس صحابہ الگلیاں پھیلا پھیلا کر کھارہے تھے آ آنکہ وہ سیر ہو گئے۔ جب وہ کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم اپنی جگہ چلے جاؤاور اپنے ساتھیوں کو بھیج وو۔ تو وہ چلے گئے اور ہیں تعجب سے کھڑا یہ منظر دیکھتارہ گیااتے میں دوسرے وس صحابہ آگئے آپ نے انہیں بھی پہلے کی طرح تھم فرمایا اور جو کچھ پہلوں کوہدایت کی تھی انہیں بھی کی۔ توانہوں نے بھی پہیٹ بھر کر کھالیا ور کھانا ہنوز بچاہوا تھا۔

كيون جناب بوهريره كيساتفاوه جام شير

(۳۱۹) ابو هریره رض اللہ عند سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اس خدای تم جس کے سواکوئی معبود شیس ایک وقت تھا کہ میں بھوک کی شدت ہے ابنا کلیجہ تھام لیتا تھا اور بھوک کے مارے بہیٹ پر پھر باند سے رکھتا تھا۔ ایک ون میں اس راستہ پر بیٹھا تھا جدهر سے لوگ (معبد سے) لگلتے تھے۔ ابو بکر صدیق جمعہ پر گزرٹے میں نے انہیں قرآن کریم کی ایک آبیت پڑھ کر ان سے پچھ ما نگا (ایس آبیت پڑھی جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب موجود تھی) اور میرا مقصد یمی تھا کہ وہ جمعے ساتھ لے جائیں گے (اور کھانا کھلائیں گے) وہ خاموثی سے گزر کے اور پچھ نہ کھا۔ پھر عمر فاروق گزرے میں نے ان سے بھی ایک آبیت پڑھ کر پچھ ما نگا اور میرا یمی مقصد تھا کہ وہ جمعے اپنے بیچھے آنے کو کہیں گے وہ بھی گزر گے اور پچھ اپنے بیچھے آنے کو کہیں گے وہ بھی گزر گے اور پھی اپنے وہ کہیں ایک آبیت پڑھ کر گے اور پھی اپنے وہ کہیں کے وہ کھی اپنے بیچھے آنے کو کہیں گے

وہ من مرسان اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور جھے ہوں دیکھ کر مسرا دیتے اور میرے چرے سے ظاہر ہونے والی کیفیت کو بھانپ لیا۔ پھر جھے فرما یا اے ابو حریرہ! میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک! آپ نے فرما یا میرے پیچھے چلے آؤ آپ چل ویشے اور میں پیچھے ہولیا۔ آپ اندر تشریف نے گئے۔ میں نے بھی اذن دخول ما نگا اور

اجازت پاکرائدر آممیا۔ آپنے محریس دودھ کاایک بیالہ دیکھافرمایا یہ دودھ کہاں ہے آیا محمر دالوں نے کمافلاں مردیا عورت کی ظرف سے ہریہ آیا ہے۔

آپ نے فرمایا اے ابو طریرہ! میں نے کمالیک یار مول اللہ فرمایا جاؤاہل صفہ کو ہلالاؤ۔ اہل صفہ معمانان اسلام سے جن کے پاس اہل وعیال سے نہ دولت و مال۔ جب آپ کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آجاتی تواہے ان کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود پچھ نہ لیتے۔ اور اگر ہدیہ آ باتواس سے پچھ تھوڑا ساا پے لئے رکھ کر باتی انسیں بھیج دیتے۔

جھے یہ بات طبع کے خلاف اٹری میں نے سوچا یہ تھوڑا سا دودھ اصحاب صفہ کے کیا کام آئے گا میں تو چاہتا ہوں کہ اس دودھ سے ایک گونٹ جھے مل جائے اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم اس سے پچھ فائدہ اٹھالیں۔ اگر وہ لوگ آگئے تو آپ جھے بی ارشاد فرائیں کے کہ انسیں پلاؤں اور پچھ ترقع نہیں کہ اس کا پچھ صمہ جھے بھی مل سکے۔ آہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی لازم تھی۔ اس لئے میں گیا اور انہیں بلالا یا۔ وہ آگئے انہوں نے اندر آئے کی اجازت چابی اور اجازت یا کر اندر آئے اور کمرے میں اپنی جگہ لے کر چیٹے گئے۔

آپ نے فرایا اے ابو هریره یس نے عرض کیالیک یارسول الله! فرمایا دوده لاؤ اور اشیں بلاؤ۔ یس بیالہ اٹھا کر سیر ہو جا آ اور بیالہ جھے بلاؤ۔ یس بیالہ اٹھا کر سے آ یا۔ یس ایک آ دمی کو بیالہ جھے دالی کر میتا تو یس ایک آ دمی والی کر میتا لہ جھے لوٹا رہتا تو یس ایک آ دمی کے پاس بیالہ لے جا آ اور دہ بھی پی کر جھے لوٹا دیتا۔ یا آ نکہ میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم سک پہنچ کے ایک جہنے۔ گیا جبکہ سارے صحابہ سراب ہو بھے تھے۔

آپ نے پیالہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرما یا اے ابو هریره! میں نے عرض کیالبیک یارسول الله! فرما یا صرف میں اور تم ہی باقی رہ مجنے؟

یں نے عرض کیاباں یارسول اللہ! آپ نے پیج فرمایا پھر آپ نے بیجھے تھم دیا کہ بیشواور پو۔ بیل بیٹھ گیااور پینے لگا، آپ نے فرمایا اور پویٹ نے اور پیا۔ آپ جیھے بار بار فرماتے رہے اور بیل پتیارہا آ آ تکہ میں نے عرض کیا۔ اس اللہ کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر جمیعاہے اب دودھ کے بیٹیج جانے کا کوئی رامتہ نہیں دہا۔ پھر میں نے آپ کو پیالہ دے دیا آپ نے اللہ کی حرکی بم اللہ شریف پڑھی اور ہاتی ماندہ دودھ نوش فرمالیا۔

چند تھجوریں اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنما کے ولیمہ کی وعوت (۳۲۰) ثابت بنانی سے روایت ہے کتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے کما دور رسالت میں آپ نے کوئی عجیب ترجیز دیکھی ہو تو ہتلائیں کئے گئے ہاں اے ثابت! میں نے وس سال ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور میری کمی کو آئی پر آپ ہے نے جھے بھی عار نہ ولائی۔ عابت بنائی نے کہا ان وس سالوں میں جو بجیب تر چر آپ نے دیکھی وہ کیا تھی؟ حضرت انس ﴿ نے کہا جب نبی صلی اللہ عنہ اس من اللہ عنہ اس فرایا ہو میں اللہ عنہ اس فرایا ہو میں اللہ عنہ اس فرایا ہو میں نہیں اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرایا ہے اور میں نہیں جائی کہ آپ کے ہاں صبح کا ناشا ہو۔ تو یہ تھی لاؤ اور کچھ تھجوریں نے آؤ۔ پھر انہوں نے اس نے حیث بنایا اور کہا اے انس! اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی (سیدہ زینب ﴿ ) کے حیث بنایا اور کہا اے انس! اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بین ہے ہوئے میں پہرے ہوئے ایک برتن میں یہ جس کے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کونے میں رکھ دو اور جاکر ابو بحر (صدیق) عمر فراور وار عائن (غمن) علی (مرتفی) اور ویگر صحابہ (رضی اللہ عنہ می کو جلا لاؤ علاوہ اذیں اہل مسجد اور راستے میں طنے والے تمام احباب کو بھی بلالاؤ۔

مجھے برا تعب ہوا کہ کھانا کس قدر کم ہے اور جنیں بلانے کا جھے تھم دیا گیا ہے وہ کتنے زیادہ بیں۔ بچھے آپ کے امرے مرآئی کی عبال بھی نہ تھی۔ اس لئے میں لوگوں کو بلا لایا آ آ تک سارا مکان اور جمرہ بھر گیا پھر آپ نے فرایا اے انیس (۲) ! کوئی اور بھی تہیں نظر آ آ ہے (جونہ آیا ہو)؟ میں نے عرض کیا نہیں یا نبی اللہ! آپ نے فرایا سے کھانا دھرلاؤ۔ میں نے وہ برتن لاکر آپ کے سامنے رکھ دیا

فَعَمَّرَ ثَلَاثَةَ أَصَابِيهِ فِي التَّوْيِ فَجَعَلَ التَّوْمُ يَرْدُوُ اوَيَرْتَفِعُ ، فَجَعَلُوا يَتَعَدَّوْنَ وَيَعْرُمُونَ حَقَّ إِذَا ضَعِفُوا آجُمَعُونَ وَبَقِيّ فِي التَّوْيِ فَعَوَمَاحِبُتُ بِهِ

آپ نے اپنی تین انگلیاں برتن میں ڈبو دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھانا بڑھنے اور بلند ہونے لگا۔ محابہ کھانا کھانے اور برتن ابھی تک بھرا ہوا تھا۔
کھانا کھانے اور فارغ ہو کر جانے گئے آ آگہ سب کھاکر چلے گئے اور برتن ابھی تک بھرا ہوا تھا۔
آپ نے فرمایا اے زینب کے آگے رکھ دو تو میں ان کے آگے رکھ کر دروازہ بند کرکے چلا گیا جو کھورکی شنیوں سے بناہوا تھا۔

ابت کتے ہیں میں نے حضرت انس مصل کا اے ابو حزہ! جنوں نے اس برتن سے کھایا تھا آ کچے خیال میں آئی تعداد کیاتھی ؟ انہوں نے کمامیرا گمان ہے کہ اکہتر یا بھتر ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عرب لوگ ایک بکوان بنائے تنے تکی میں مجوریں گوندھ کرایک پٹیر سائیار کیا جایا۔ اے میس کتے تنے۔

<sup>(</sup>۲) بدائس کی تفقیرہ۔ اس تعفیر میں بیار وشفقت کا اظهار ہے تھے یا اپنی کے بجائے یا بنی کتے ہیں۔ تفقیر کا بید عمل اردوزبان میں بھی ہے جیسے بٹی کو بیٹا یا ندی کو ندیا کہا جا آ ہے۔ یا درہے ہرزبان میں تفقیر کاعمل مبنی برشفقت و بیار جو آ ہے۔

# افزونی طعام کاایک حبرت انگیزواقعہ حضرت علیؓ کی زبانی

(۳۲۱) حفزت علی رضی الله عندے روایت ہے کتے ہیں جب بیہ آیت نازل ہوئی۔

· وَأَنْذِهُ عَيِثَيْرَ لَكَ الْأَثْرَبِيْنَ

اوراینے قری رشتہ داروں کو ( پہلے ) وُراؤ۔

توتی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا یا اور فرما یا اے علی۔ بے میک اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے ك قريبي رشته دارول كو (عذاب اللي اور دوزخ سے) دراؤل- حضرت على كتے بين اس سے ميرا دل باخذ بمرتنك موا (١) كيونكه مين جانيا تها كه جب مين ان لوگون كواس طرف بلاؤن گاتوميد نهایت ناپیند کریں گے۔ اس لئے مجھے دل تنگی ہوئی۔ آ آنکہ جبرس اثین علیہ السلام آ مکے اور انہوں نے کما اے محرصلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں

چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرایا ہمارے لئے کھانا بناؤ بکری کی ٹانگ کا سالن تیار کرو اور ایک برا کورا دووہ کا بھی اکھا کر لاؤ پھر جاکر تمام بوعبدا لمطلب کو بلا لاؤ تاک میں ان سے بات كرول اور جو كرى جمع عم وياكيا ب وه ان تك كانچا دول! من في آكي ارشاد يرعل كيا-اور وہاس دن سالیس افراد سے یا ایک آدمی اس سے کم ویش ہو گا۔ ان میں آیکے بچا ابو طالب۔ حزو" ۔ عماس اورابولب بھی تھے۔

جب بيد لوگ جمع ہو گئے تو آب نے جمھے وہ کھانا لانے کو فرما يا جو ش نے ان لوگوں كيلتے تيار كيا تھا۔ میں نے اسے سامنے رکھندیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے محوشت کا ایک عمر الشمایا اسے ا بے دانوں سے کاٹااور (گوشت والے) برتن کے کناروں میں پھیلا دیا۔ اور فرمایا نام خداکی برکت ہے کھاؤ۔

خَاكَلَ الْفَوْمُ حَتَّى مَا بَقِيَ لَهُمُ إِلَىٰ شَيْنُ ِحَاجَةٌ ثُومًا أَدَى ۚ إِلَّا مَواضِعَ ٱلْدِيهُمُ وَالَّذِي نَفْسُ عَلِيٌّ إِبَادِ ؟ إِنْ كَانَ الدَّجُلُ الزُّاحِدُ مِنْهُمْ لَيَأْكُلُ مِثْلَهُ وَكِيثَرَبُ مِثْلَهُ توم نے کھانا شروع کر دیا۔ یا آنکہ کسی کی حاجت باقی نہ رہی۔ حر کھانے پر صرف ہاتھ کتے کے نشانات نظر آرہے تھے ( کھانا کمل طور پر جول کا تول بچا را اتھا) حالانکداس الله کی تشم جسکے لیفے (۱) تلی کیفیت کو بیان کرنے کمیلے ایک اعداز بے لینی شدت غم واعدوہ سے میرا ول بوں سکر میا بیسے کوئی کرا ہاتھ

🚓 ۳۲۲ ( ترجیج ) مجمع الزوائد جلد تمبر ۸ ص۳۰۳ میں بے کد اس صدعث کو بزار اور احمد نے روایت کیا ہے اور احد کے رجال رجال میچ ہیں اور بزار کی اسناد ہیں ہے بھی ایک سند شرط میچ پر ہے

#### غیب سے بری آئی اور چار سوصحابہ کو دودھ بلاگئی

(۳۲۲) حفرت (۱) نافع رضی الله عندے روایت ہے کتے جیں ایک مرتبہ ہی صلی الله علیہ وسلم کے ماحقہ ہیں ایک مرتبہ ہی صلی الله علیہ وسلم کے ماحقہ ہم تقریباً جارسو آ دمی ہم سم تقے۔ ہم نے ایک ایس جگہ براؤ کیا جماں پائی کا نام تک نہ تھا، اس جگہ ارتالوگوں کو ناگوار محسوس جوا آہم جب انہوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں انرتے دیکھا تو ہمی از بڑے۔

اچانک ایک بحری دوڑتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخمی اسکے سینگ ایسے تھے جیسے فولاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوھا پھڑتمام لشکر کو دودھ سے سیراب کیااور خود بھی نوش فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ۔

يَانَافِعُ آمُلِكُهَا وَمَا أَرَاكَ نَعُلِكُهَا۔

م ٣٢٣ ( تخريج ) الاصاب في معرفة الصحاب جلد تمبر ٢ صفحه ٥٣٨ حرف النون مين نافع كے عنوان كے تحت ب ـ يہ مدت ابن سعد ب منقول ب جس كي سند ب عن خلف بن الوليد خلف بن خليف عن ابان بن بشر عن شخ من ابل البصرة عن نافع آكے لكھا ہ كدا ہے حاكم نے بھی گئي ميں ابوالفضل كے عنوان ميں روايت كيا ہ ـ .
(١) اس نافع ميں اختلاف ہے كہ يہ كون نافع ہے حقيقت بيہ كداس سے مشہور حضرت نافع رضى اللہ عند بنو مي صلى اللہ عليه وسلى اللہ عليه وسلى عنوان ميں ہے۔ چنا ني حاكم نے لكھا ہے كہ ابان نے ابوالفضل سے روايت كيا ہے كہ ايك الله عليه وسلى عنوان من من الله عليه وسلى عمريا كى وہ بى صلى الله عليه وسلى من الله عليه وسلى مرتب آپ كا ايم سنر تھا اور بحرى خائب سے آئى الخ ۔ معلوم ہوا يہ صور نافع خيس ميں ۔

سلے نافع اس بحری کو سنبھال او محر مجھے نسیں امید کہ تم اسے سنبھال سکو'' کہتے ہیں جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے نسیں امید کہ تم اسے سنبھال سکو تو ہیں نے ایک میخ لے کر زمین میں گاڑی۔ پھرایک مضبوط رسی اس بحری کے مطلع میں ڈائی اور اسے میخ سے باندھ دیا۔

استے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوسے۔ لوگ بھی سوسے ادر میں بھی سو کیا۔ جب میں بیدار ہوا تو ویکھا کہ رسی محلی پڑی ہے اور بحری غائب۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس امرے آگاہ کیا آپ نے جھے فرمایا اے نافع ایس نے تم ہے کمانہ تھا کہ تم اسے سنبھال نہ سکو ہے ؟

إِنَّ الَّذِيْ جَاءَ بِهَا مُوَالَّذِيْ ذَمَبَ بِهَا ـ

ب تنك جواس لا يا تعادي لي بمي كيا-

#### عمرفاروق کی چندسیر تھجوریں چار سوصحابہ بھی نہ کھاسکے

(۳۲۴) و کیربن سعیدر منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کتے ہیں کہ ہم چار سو آ دمی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لینے کیلئے آئے آپ نے فرمایا ہے عمر! جاؤانسیں کھاؤ بھی اور کچھ دو بھی۔ انسوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے پاس تو صرف چند سیر تھجوریں ہیں جو کہ میرے اہل وعیال کے کھانے کاکل سامان ہے۔ ابو بمرصدیق کئے گئے۔ تم تھم نی سنواور اس پر عمل کرو! عمر فاروق کئے گئے۔ تم تھم نی سنواور اس پر عمل کرو! عمر فاروق کئے گئے۔ می تھی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھی مرآ تھوں ہے۔

میہ کہر کر عمر فاروق وہاں سے مطے اور اپنے گھر آئے اپنی گرون سے (بندھی ہوئی) جابی ا آری اور دروازہ کھول کر توم سے کمااندر آجاؤ۔ تووہ داخل ہوگئے میں سب سے آخر میں واخل ہوا۔

فَعَالَ حُدُونَافَا حَدَثُكُ لَ رَحُبِلِ وَسُهُمُمَا آحَبُ ثُمَّ التَفَتُ الدَيورَانِي كين الخِرِالْعَوْم وَكَانَا لَمْ مَنْزَمَ الْتَفَرَةُ -

آپ نے فرمایالو کھاؤ! تو ہر آدمی نے اپنی حاجت کے مطابق کھایا۔ میں نے کھانے کی طرف دیکھاجب کہ میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا بچھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم نے ( دسترخوان سے ) ایک تھجور بھی سم نہیں گی۔ '

ا پو ا بوب انصاری شکے کھانے میں کیسی ہر کت آئی (۳۲۳) ابد ابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں (جب بی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے) تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لئے کھانا تیار کیا جو آپ ووٹوں حضرات کے لئے کافی تھا۔ میں نے کھانا لاکر سامنے رکھدیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور باشندگان مدینہ میں سے تمیں سرکر دہ افراد کو بلاؤ۔ کہتے ہیں یہ بات بھے پر برای بھاری اتری میرے
پاس تو اس سے زائد کھانا بھی نہ تھا۔ میری طبیعت بوجھل سی ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا جاؤتھیں
اشراف مدینہ کو بلالاؤ۔ میں بلالایا۔ وہ آگئے۔ آپ نے فرمایا کھاؤ۔ وہ کھانے گئے گا آنکہ سرہوگئے۔
پھر انہوں نے گوائی دی کہ آپ اللہ کے بچے رسول ہیں اور جانے سے پہلے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی
بیعت کرلی۔

پھر آپ نے فرمایا جاؤ ساٹھ معززین مدینہ کو میرے پاس لاؤ۔ ابو ابوب "کہتے ہیں تمیں کی جگہ ساٹھ کا ا لفظ من کر مجھے دونا خوف محسوس ہوا آ ہم میں انہیں بلالا یا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یالو بھئی زور لگالو! تووہ کھانے گئے اور سیر ہو گئے پھر انہوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جانے سے پہلے آپ کی بیعت کر لی۔

پر آپ نے بیجے فرمایا اب جاؤ سزید نوے اشراف مدینہ کو دعوت دے آؤ کہتے ہیں اب بیجے ساٹھ اور سمیں کی جگہ نوے کا لفظ سن کر پہلی دونوں مرتبہ سے کمیس زیادہ خوف محسوس ہوا مگر میں انہیں بلالایا انہوں نے آگر کھانا کھا یا اور سرہو گئے۔ پھرانہوں نے گواہی دی کہ آپ سچے رسول خدا ہیں اور تب باہر نکلے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لی تھی۔ کتے ہیں اس دن میرے اس دوافراد کے کھانے ہے ایک سواسی افراد نے کھانا کھا یا جو سب کے سب انصار تھے (1)

ایک پیالہ ٹرید ہے صبح آن ظهر صحابہ کرام جماعت ور جماعت کھاتے رہے (۳۲۵) سروین جندب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا جے لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور لوگ اس سے صبح سے ووپسر تک کھاتے رہے۔ ایک جماعت کھاکر اٹھتی تو دوسری بیٹھ جاتی۔

آیک شخص نے حصزت سمرہ سے پوچھا کیا وہ کھانا ہوجہ جا تاتھا؟ آپ نے فرما یا تنہیں تعجب س بات پر ہے؟ وہ او حرسے بوحثا تھا۔ آپ نے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھا۔

<sup>(</sup>۱) اس سے معلوم ہوا کہ تحقیر طعام یا الگیوں سے پانی جاری کرنے جیے معجوات دکھانے سے ٹی کریم معلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو اسلام کی حقائیت سے آگاہ کر ٹااور انہیں واظل اسلام کر ٹاہو یا تھا اور معجوہ کی حقیقت بھی کی چکھ ہے۔ چٹا نچہ مین شریف آوری کے ابتدائی دور بیس آپکا دو افراد کے کھانے کو انسانوں کی ایک بڑی جماعت کیلئے کائی دوائی بنا دینا صرف اس لئے تھا کہ الل مدینہ اسلام لے آئیں قواس معجوب کو دیکھ کر ۱۸۰ افراد اسلام لے آئی قراندوں نے گھر کو دیکھ کر ۱۸۰ افراد اسلام لے آئے پھر انہوں نے آئے جہاں تک مید واقعہ پہنچا یا ہو گاہ ہاں تک دین حق کی مداشت تی ہوگی ہوگی اور میر معجوب حرید کئی اوگوں کی جاری کا میں بنا ہو گا۔

(۳۲۲) حادث بن عبدالر حمان کتے ہیں ایک بار میں ابو سمہ بن عبدالر حمان کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ انتے میں بی غفار کاایک آدمی آگیاجو عبداللہ بن طہفہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ ابو سلمہ نے اسے کما جمیں اپنے والد ہے سنی ہوئی کوئی حدیث شاؤ۔

انہوں نے کہا بچے میرے والد عبداللہ بن طہقہ نے بتاایا کہ جب بھی مہمان جمع ہو جاتے تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سے ہر آدی ایک مہمان کو اپنے ساتھ گھر پجائے۔ ایک مرتبہ بہت سے مہمان آ گئے تو آپ نے فرمایا ہر آدی اپنے ساتھ بیٹے ہوئے فض کو گھر پجائے۔ عبداللہ ﴿ کہتے ہیں مہمان آ گئے تو آپ نے فرمایا ہر آدی اپنے ساتھ بیٹے ہوئے فض کو گھر پجائے۔ عبداللہ ﴿ کہتے ہیں ملی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نے گئے ہیں گند ھی ہوئی مجوروں کا اس عائشہ ﴿ اِ گھر ہیں پچھ ہے! انہوں نے کہا ہاں تھوڑا ساجیس ( کھی ہیں گند ھی ہوئی مجوروں کا کھانانی ہیں نے اس نے آپ کے افطار کیلئے بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا اس جو ڈوایا اس نے آو اس ایک ہو قرارا ساتا ول فرمایا اور باقی ہارے کیا نے میں نے کہ آگئہ ( شکم میرہو جانے کے باعث ) بیا نے میں نے کہ میں نہ کے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ہو کے بیا کہ ہو ہیں نہ کے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ہو کے بیا ہو گئے اور دورہ کی اور دورہ کی طرف دیکھ بھی نہ کتے تھے۔ اس میں مندا سے کی لوا ہم نے پیا آ آ نکہ ہم میراب ہو گئے علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔ علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا ہو تھے۔

پر ہم نماز کے لئے نظے۔ اور آپ جب نماز کے لئے نظتے تو گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نماز! استے میں آپ نے ایک شخص کو منہ کے بل اوندھے پڑے دیکھا تو فرمایا ہید کون ہے؟ میں نے کمامیں عمد اللہ ہول۔ آپ نے فرمایا ہیا ایک نیز ہے جے اللہ تعالیٰ ناپندر کھتاہے(۱)

# بتنيوين فصل

چند مختلف اہم معجزات سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبل حراء وجد میں آیا پھر آئچے تھم سے ساکن ہو گیا

(۳۲۷) سعید بن زیدر منی الله عندے روایت ہے کتے ہیں میں نے ہی صلی الله علیہ وسلم سے سنا جب آپ جبل حراء (۱) پر متے اور وہ حرکت کرنے لگا۔ آپ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے حراء فحصر جا! تھے پر ہی صدیق اور خسید بی توہیں۔ جب کہ اس وقت آپ کے ساتھ ابو بحر صدیق۔ عرفاروق عثمان غنی علی مرتفظی حضرت طلبی حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبدالر حمان بن عوف تنے۔ اور اگر میں جاہوں تو نوویں آ دی کانام بھی لے سکتا ہوں۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ نووال بھی بتلائیں تو آپ نے فرمایا "وہ میں تھا" (رضی اللہ تعالی منہ)

(1) كم كرمه ين أيك بهار كانام ب-

## منكريزك تنبيح بإهة بين

(۳۲۸) ابو ذر غفاری رسی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں میں گواہ ہوں کہ میں آیک بار نبی سلی

للہ علیہ وسلم کے پاس طلقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں سگریزے تھے۔ وہ آپ کے ہاتھ میں

تشیع کئے گئے۔ طلقے میں ابو بحر صدیق عمر فاروق عثان غنی اور علی مرتفٹی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور

تمام اہل مجلس ان کی تشیع میں رہے تھے بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سگریزے ابو بحر صدیق کو دے

ویے تو وہ ان کے ہاتھ میں بھی کو تشیع تھے جے تمام اہل طلقہ میں رہے تھے پھر انہوں نے وہ عمر فاروق فل کو دے دیے تو وہ ان کے ہاتھ میں بھی تشیع ہے رطب اللسان رہے پھر انہوں نے وہ عمر فاروق فی کو تھا دیے تو وہ ان بھی وہ تشیع کویاں تھے جے سب اہل مجلس میں رہے تھے۔ پھر انہوں نے وہ ہمیں

وی ویے گر ہم میں سے کس کے ہاتھ میں انہوں نے تشیع نہیں کی۔

(٣٢٩) ابو ذر غفاری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنے آپ نے اپنے دست مبارک میں چند سنگریزے لئے تووہ تنبیج کنے لگے پھر آپ نے انہیں زمین پر رکھدیا تو وہ خاموش ہوگئے۔ پھرانہیں اٹھایا وہ تنبیج بولئے لگے۔

#### درود بوارئے آمین کما

( ٣٣٠) ابو سعيد ساعدي بدري رضي الله عنه ب روايت ب كه ني صلى الله عليه وسم حضرت عباس بن عبد المطلب سے لح اور فرماياكل آپ اور آپكے بچ گھر سے نه تكليس آيك دوسرى روايت كے مطابق يوں ب كه آپ نے فرمايا اے عباس كل آپ اور آپ كے ننچ گھر ميں رہيں۔ جھے آپ سے ایک ضروري كام ب-

چنا تچہ حضرت عباس منے سب بچوں کو ایک کمرے میں جس کر دیا۔ استے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا السلام علیم۔ تم نے کیسی صبح کی ؟ سب نے کمااچھی میچ کی ہے اور ہم اللہ کا محمد کسے ہیں۔ یارسول اللہ ! آپ پر ہمارے ماں باپ قربان! آپ نے فرمایا قریب ہوجاؤ قریب ہوجاؤ! تؤسب افراد آیک دو مرے ہے ل کر پیٹے گئے۔

 (۱۳۳۱) ابو هریره رضی الله عند سے دوایت ہے فرائے ہیں۔ بھی پر تین بوے مصائب آئے ہیں۔
(۱) ہی صلی اللہ علیہ وسلم کاوصال جکہ میں آپ کاایک کم سن صحابی اور اوئی خادم تھا۔ (۲) عثان غی رضی اللہ عند کی شاوت (۳) اور توشہ دان کی چوری۔ لوگوں نے کما ابو هریره! وہ توشہ دان کیا تھا۔ آپ نے فرایا ہم ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غروہ میں ہے۔ لوگوں کو بھوک نے آیا۔ آپ نے فرایا اے ابو ہریرہ! کچھ ہے؟ میں نے کما بال توشہ دان میں پچھ کھوری ہیں۔
آپ نے فرایا اسے لاؤ میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے ہاتھ ڈال کر اس سے پچھ کھوری میں مکائیں اور بچھا ویں پھر فرایا وی آدی میرے پاس بلالاؤ میں بلالایا۔ انہوں نے کھوری کھا کھوری کھا کھوری اس کے بیم کھوری نے کھوری کھا کھوری اس کے بھوری اور بیر ہوگئے۔ اس طرح دس وس آدی آتے رہے اور کھاتے دہے آ گئہ سار الشکر شکم سر کھا کھی اسے الٹ کرنہ ویکھا۔

ابو هریره فرماتے ہیں جب میں نے توشہ دان واپس لیا تو دہ پہلے سے کمیں بھرا ہوا تھا پھر ابو هریره فرمانے گئے۔ کمیا میں تنہیں میہ نہ ہٹلاؤں کہ میں اس سے کتنا عرصہ کھانا رہا؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات (ظاہرہ) میں بھی کھانا رہا۔ تا آگہ جب عثان غنی شمادت پاتے ہیں تو میرے گھر میں چوری ہوتی ہے اور توشہ دان جانا رہتا ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جو کی گھری ایک عرصہ تک چکتی رہی (۳۳۳) ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے وصال فرمایا تومیرے گھر ہیں کسی جاندار چیز کے کھانے کے لئے کچھ نہ تھاالبتہ ایک فرم سے کپڑے ہیں تھوڑے ہے جو بندھے ہوئے تھے۔ ہیں اس سے اپنے کھانے کا کام چلاتی رہی تا آنگہ ایک لمباعرصہ گزر کیا۔ پھرایک بار میں نے اسے ناب لیا تودہ ختم ہوگئے۔

خالی برتن میں تھی اہل آیا۔ تھی کے ساتھ وا دی بہنے لگتی، فرمان رسول (۳۳۳) حزو بن عمرواسلی میں روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروہ تبوک کے لئے سنر پر روانہ ہوئے تو بیرے پاس زا دسنر میں تھی کا ایک برتن تھا۔ ایک جگہ میں نے محسوس کیا کہ تھی

<sup>(</sup>٣٣٣) ( تخریج) ترزی شریف جلد دوم کتاب المناقب مناقب الی ہریرہ طل ۲۲۳ بر دایت الی العالیہ الریاصی عن الی ہریر ة ٣٣٣ ( تخریج) ، ظاری شریف جلد دوم ص ۵۵۵ کتاب الرقاق باب فضل الفقر بر دایت الی بکرین ابی شیبه آ کے حش مند دلائل النیزة

کم ہو گیا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا بنا یا اور تھی کا برتن و حوب میں رکھ ویا۔ اچانک اس میں تھی بڑھنے لگا اور اس میں سے خر، خر، کی آواز آلے تھی۔ میں اٹھا اور برتن کو اوپر سے اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنے دیکھ رہے تنے فرانے لگے۔ اگر تواسے یوننی چھوڑ ویتا تو بہ وا دی تھی کے ساتھ بہنے لگتی۔

#### حضرت جابر کاقرض کیسے ادانہوا؟ ۔ ایمان افروز واقعہ

(۱۳۳۴) جابر بن عبدالله رضی الله عنما ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ ان کے والد غرق احدیث جام شمادت نوش کر گئے اور اپنے چکھے بیٹیاں اور جھے پر (جابر پر) قرضہ چھوڑ گئے۔ جب مجودوں کے مجل کٹنے کاموسم آیا تو بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! آپ جانبے ہیں کہ میرے والداحد ہیں شہید ہو گئے تھے اور جھے پر بہت ساقرض ڈال کر چلے گئے۔ تو ہیں چاہتاہوں کہ قرض خوابوں کو آپ خود نمٹائیں۔

آپ نے فرمایا تم جاؤ اور ہر سمجور کے پھل کا علیمدہ ڈھیر لگا دو۔ بیس نے لگا دیا پھر آپ کو بلا لایا۔ جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو بڑھ کر بیان کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیہ طالت و کیمی تو آپ نے سب سے بڑے ڈھیر کے گر د تین چکر لگائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو بلاؤ۔ پھر آپ انہیں ناپ تاپ کر ویتے دہے تا آنکہ میرے والد کاسار اقرضہ از گیا۔

جابر ﴿ فرباتے ہیں میں اس پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ قرض اثار دے۔ خواہ میں اپنی بہنول کے
پاس ایک تھجور بھی نہ لے جا سکوں (تو بھی خبر ہے) مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے کے
پورے تمام ڈھیر مجھے دے دیۓ اور جب میں نے اس ڈھیر کو دیکھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے
تھے تو یوں محسوس ہور ہاتھا جیے اس میں سے ایک تمجور بھی کم شیں ہوئی۔

## کری کے گوشت سے جتنے باز دمیں چاہتا نگلتے رہتے، فرمان رسول صلی الله علیہ وسلم

(۳۳۵) ابو رافع رضی اللہ عنہ بردایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے بری کا گوشت پکار کھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو رافع جھے اس میں سے ایک

ص٣٥٥ (تحريج) بخارى شريف جلد اول ص ٣٢٣ كتاب في الاستقراض و اواء الديون باب الثقامة في وضع-الدين- بازو دے دو، میں نے پیش کر دیا۔ آپ نے کھالیا پھر فرمایا ایک بازو اور دے دو۔ میں نے دہ بھی دہ بھی دہ بھی دے دیا اور آپ نے اسے ناول فرمالیا۔ پھر فرمایا جھے ایک بازو اور پکڑا دو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! بحری کے دونی بازو ہوتے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خاموش رہنے توضین بازوس ما تکا تم دیجے جاتے۔

(۳۳۹) ابو طریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحری کے گوشت میں سے کنھ کا گوشت بوالپند تھا۔ ایک دن آپ نے بحری ذرج کروائی اور غلام سے فرمایا اس کا ایک کند حالاؤ۔ وہ نے آیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور لے آؤ وہ لے آیا پھر آپ نے فرمایا ایک اور لے آؤ وہ ایک اور لے آیا پھر آپ نے فرمایا ایک اور لے آؤ وہ ایک اور لے آیا پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! بحری کے کندھے تو دو بی ایک اور میں آپ کے پاس تین کندھے لاچکا ہوں (اس کی کیا حقیقت ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خاموش رہے تو جتے تو جتے کندھے میں ما تکہا تم ویتے چلے جاتے۔

فیخ ابو تعیم فرماتے ہیں ان احادیث میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بیہ ولالت ہے کہ آپ جب اللہ سے لوگوں کی عادت کے خلاف کوئی چیز مانگ لیلتے ہیں توانلہ تعالی آپ کو ضرور عطافرما ویتا ہے۔ ماکہ آپ کی عظمت و شوکت کو ظاہر کیا جائے۔ اور تخلیقی امور میں بھی اللہ تعالی نے آپ کی کرامت و رفعت کو یوں ظاہر فرمایا کہ اگر آپ بکری کے گوشت میں سے بازو کا گوشت مسلسل ما تھتے رجے تواللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو مسلسل شرف قبولت عطافرما تا رہتا۔

#### حضرت جابر کاست اونٹ تیزر فتار بن گیا

(٣٣٤) حفرت جابر است روايت ہے كتے ہيں كہ ہم ايك سفريس نبي صلى اللہ عليه وملم كے ساتھ تھے۔ يس اپنے اونٹ پر سب لوگوں سے آخر يس تفاد كتے ہيں نبي صلى اللہ عليه وسلم نے اس كى پشت. پر مجمد مارا يا اسپنے ہاتھ بيں پکڑى ہوئى كس چيز كے ساتھ اس كے پہلو بيں چجو كا ديا۔ اس كے بعد وہ آ سارى قوم سے آگے آگے چان تجااور بيں اسے روكا تو وہ ركنے كانام نہ ليا۔

(۳۳۸) حفرت جابر من روایت ہے کہ بین نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی غزوہ میں شرکت کی۔ آپ بیچے سے میرے قریب پنچے۔ جبکہ میرے نیچے میرا تعکاما ندہ اونٹ تھا جو سنر کے قابل نہ تھا۔ آپ نے جمعے فرما یا تسارے اونٹ کو کیا ہے؟ بیں نے عرض کیا علیل ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچے ہٹ کر اے وہا اور اس کے لئے وعافرمائی۔ تو وہ سب اونوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچے ہٹ کر اے وہا اور اس کے لئے وعافرمائی۔ تو وہ سب اونوں سے

۳۳۹ ( تخریج ) بخاری شریف جلداول م ۳۱۶ کماب المفادی باب استیبدان الرجل امامه بروایت اسحاق بن ابراهیم - آگے مثل مند دلائل النبوة

آ مے آ مے چلنے لگا تب آپ نے فرما یا اب تسارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہاا چھا ہے اسے آپ کی برکت حاصل ہوگئی ہے۔

(۱۳۳۹) حفزت جابر ﴿ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غودہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں اپنے ست رفتار اونٹ پر سوار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور میرے اونٹ کو اپنے عصابے چمبوکا دیا تو وہ سب سواریوں سے آگے نگلے لگا۔

( ۳۴۰ ) حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مینچے تو سرااونٹ تھک چکاتھا۔ آپ نے اسے کوئی چیز چھوٹی تو وہ اٹھیل پڑا کتے ہیں پھر میں اس کی لگام کھینچنے کی کوشش کر ما تو تھینچ نہ پا آتھا۔

(۳۲۱) انس بن مالک رضی الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ ڈرگئے (۱) -نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ "کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے جو بہت ست رفتار تھا تکر جب آپ اے ایزی لگا کر باہر لگلے تولوگوں کے گھوڑے اس سے پیچیے رہ جاتے تھے۔ آپ نے فرما یا تھجراؤ شیں۔ یہ توسمندر ہے (۴) ہے کتے ہیں پھراس کے بعداس اونٹ سے کوئی آگے نہ نکل سکا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے سے ( سے سے دروایت ہے کہ اللہ علیہ دسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ارشاد فرماتے تھے۔ منیں درست کرواور مل کر کھڑے ہوکونکہ میں تنہیں پیچھے سے ایسے ہی دیکتا ہوں جیسے آگے سے۔

(۳۴۳) ابو هریره رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے قرما یا اپنی صفیں اتھی طرح درست رکھا کرو میں تنہیں چیجے سے بھی اسی طرن دیکھتا ہوں جیسے آھے ہے۔ (۳۳۳) ابو هریره" سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں اس لئے صغیں درست رکھا کرو۔

<sup>(</sup>۱) یعنی افواہ پھیل می کہ مدینہ طبیبہ پر تملہ ہو گیا ہے تو وگ اس آفت: کمانی سے تھبرا گئے۔ پی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیس توری طور پر لوگوں کو تسلی دیئے کے لئے حضرت طلحہ کے تحوژے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ (۲) لیمنی جس تحوژے پر بیس سوار ہوں سمندر کی طرح تھمراؤاور طابت قدی رکھتا ہے۔ بینے سمام سر تخریج) بخاری شریف جلد اول ص ۱۰۰ کماب الاذان باب تشوۃ الصفوف بروایت حید عن الس

## نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بلند آوازی

(۳۲۵) حفرت براء " ہے روایت ہے۔ کتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جو اسقدر بلند آواز ہے تھا کہ گھروں میں پردہ نشین عورتوں نے بھی من لیا۔ آپ بلند آواز ہے فرمار ہے جے اے لوگو! کی ایسے بھی ہیں جو زبان ہے توالیمان لائے ہیں گرایمان کے متعلق ان کے دل میں اخلاص شمیں۔ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ انکی خفیہ باتوں میں نہ پڑا کرو۔ کی حفی اپنے بھائی کی پروہ دری کر آ ہے اللہ تعالی اس کے بھید افشاء کر ویتا ہے۔ اور جس کی اللہ پروہ دری کر وے وہ اپنے گھر کے اند جرے کمرے میں ببیغا ہوا بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ اور جس کی اللہ پروہ دری کر وے وہ اپنے گھر کے اند جرے کمرے میں ببیغا ہوا بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ اور جس کی اللہ بن بریدہ " اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار آم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھی نماز شم ہونے کے بعد آپ ہماری طرف بروے غضب میں بلند آواز کے ماتھ میں بلند آواز کے ساتھ میں جو زبان سے ایمان لائے ہیں گر ان کے ول میں ایمان میا تھی میں ہوا۔ سیل آواز آتی بلند تھی کہ پردہ نشین عورتوں نے بھی بند حجروں میں اسے سی ماتھ میں ہوا۔ مسلمانوں کو گائی نہ دو۔ ان کی خفیہ باتوں میں نہ پڑو۔ کیونکہ جو مسلمانوں کی ذاتی اور فری سے باتوں میں پڑتا ہے اللہ اے رسواکر ویتا ہے۔ اس کی پردہ دری کر ویتا ہے خواہ وہ اپنے گھر کے نفیہ باتوں میں پڑتا ہے اللہ اے رسواکر ویتا ہے۔ اس کی پردہ دری کر ویتا ہے خواہ وہ اپنے گھر کے اندھ ہوں کرے یا پردے میں ہو۔

(۳۴۷) ام الر منین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ ایک بار جمعہ کے دن ہی صلی اللہ علیہ وسلم منرر پر تشریف فرما ہوئے تولوگوں ہے فرما یا بیٹہ جاؤ۔ عبداللہ بین رواحہ نے محلّہ بنی غنم میں سید اور وہیں بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ بید ابن رواحہ محلّہ بنی غنم میں (مرراہ) بیٹھے ہیں انہوں نے آواز سنی کہ آپ لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ بیٹے جاؤ تو وہیں بیٹھ میں (مرراہ)

(۳۸۸) عبدالر حمان بن معاذ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ش سے جیں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منی میں خطبہ ارشاد فرمایا جس سے ہمارے کانون کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ ہم اپنے اپنے (خیموں اور) مقامات میں بیٹے آپا خطبہ سن رہے تھے آپ لوگوں کومسائل ج سکھلا رہے تھے بھر آپ نے فرمایا اب تم نے مجور کی مختلی جیسی کنگریاں مارنی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس مدے کے یہاں اندراج کی وجہ کا ہرہے کہ آپ کی آواز قدر جانتی بلند تھی کہ معجد نیوی ہے لکل کر وور تک پنجی اور محلّہ بنی غنم میں اسے عبداللہ ہن رواحہ لے سنا۔

## آپ جیسی ساعت وبصارت کسی اور کو حاصل نہیں

جہٰ ( ۱۳۴۹ ) ابو ذر غفاری رمنی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علید وسلم نے قرما پایلی وہ پچھ ریکھا ہوں جو تم نبیس دیکھ سکتے اور وہ پچھ سنتا ہوں جو تم نہیں س سکتے۔ آسان چرچ ارہا ہے اور اسے ایسا کرنا چاہئے۔ آسان میں کمیں بھی چار انگشت جگہ ایمی نہیں جمال کوئی فرشتہ اپنی جبین نیاز جھکائے بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز نہ ہو، قتم بخدا اگر تم وہ پچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہند کے زیادہ روڈ کے ترم بستروں پہ عورتوں سے لطف اندوزی چھوڑ وو کے اور بارگاہ خداوندی میں محووعار ہے کے لئے کھانیوں میں جابسراکرو کے اور قتم بخدا میں چاہتا ہوں کہ در خت بن جاؤں جے لوگ کانا کریں۔

#### آیکا پبینہ بے مثال خوشبودار تھا

( ۳۵۰ ) انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم ام سلیم کے ہاں تشریف لا یا کرتے تھے۔ وہ آپ کے لئے چڑے کی چٹائی بچھا دیتیں آپ اس پر آرام فرما یا کرتے۔ پھروہ چٹائی سے آپ کاپینہ امّار کر عطروان میں ڈال لیا کرتیں۔ (۱)

(۳۵۱) حضرت انس سے روایت ہے کتے ہیں نبی سلی الله علیہ وسلم جب (ایخ گھرے) ہماری طرف تشریف لاتے تو ہمیں آپ کی آمد کاعلم ہو جاتا تھا۔ آپ کے وجود والی خوشبو دار ہوا ہمارے مشام جاں کو معطر کر رہی ہوتی۔

ال (۳۵۲) حفرت جابر سے روایت ہے فراتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بے مثال خصال تھیں مثلاً میر کہ جس رائے سے گزر کے ہیں۔ مثلاً میر کہ جس رائے سے آپ گزر جاتے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ آپ او حرسے گزر گئے ہیں۔ کیونکہ آپ کے وجود مبارک کے خوشبودار کینئے سے یااس کی خوشبودار ہوا سے رائے معطر ہو جاتے

<sup>(</sup>۳۵۱) (تخریج) مسلم شریف جلد ودم ص۲۵۷ کتاب الهناقب باب طبیب حرقنه صلی الله علیه وسلم بخاری شریف پس میمی میه صدیث موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) چنانچہ سلم شریف جلد ۴ ص ۲۵۷ میں حضرت الس رضی الله عندے روابت بے فرماتے میں کسمیں نے کوئی عمریا ستوری نبی صلی الله علید دسلم کے پینے سے زیادہ خوشبودار شیں ویکھی۔ اور کوئی ریشم یا وباج آپ کے ہاتھوں سے زیادہ زم شیں پایا۔

## آپ کے بول و ہراز کی برکت ورحمت

(۳۵۳) ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں مگر وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ! تم نہیں جانتیں کہ زمین اغیاء کے وجود سے نظنے والی ہر چیز کو نگل لیتی ہے اور وہاں پچھ نظر نہیں سے؟

ا الم ایمن رضی اللہ عنها سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی پسر میں اٹھے اور گھر میں پڑے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی بچھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے وہی برتن اٹھ کر فی لیا اور بچھے کچھ معلوم نہ تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ام ایمن ! اٹھو اس برتن میں جو کچھ ہے اسے ہما دو۔ میں نے کما قتم بخدا وہ تو میں فی چک ہوں۔ کہتی ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکر ا پڑے آ انکہ آپ کی واڑ حیس ظاہر ہو کئیں پھر آپ نے فرما یا دہیں تم، تو تنہیں بھی پید کی مرض لاحق نہ ہوگی۔

(۳۵۵) حضرت انس" ہے روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بہت لمیا قیام فرائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ہتے ہوئے ایک کوئیں میں بول فرایا تو پورے میں مراس سے میٹھا کوئی کنواں نہ رہا اور جب آپ کے گھر میں لوگ آتے تو آپ اس کوئیں سے لوگوں کو میٹھا پانی نکال کر دیتے۔ دور جاہیت میں اس کوئیں کا نام برود تھا۔ (عربی میں شوندے مرے کو برود کھتے ہیں)

(١) يه شعراس مدعث كالحيح ترين ترجمه

ان کی صک نے ول کے غینے کھلا دیے ہیں جس راہ ملل دیے ہیں کوسے با دیے ہیں

اور راقم کی نظم کر دہ ایک نعت رسول مقبول صلی الشاعلیہ وسلم کا بھی ایک شعریہ مقبوم ہوں اواکر آ ہے۔ تازے ان کی زلفین جو غمراً سختیں سب فضائیں معظر معظر ہوئیں چھائیں زلفین جو چرے پہ شب ہو گئی جب بٹایا اجبین روشنی ہو گئی۔ جب بٹایا اجبین روشنی ہو گئی۔

(٣٥٥) ( تخريج ) متدرك للحاكم جلد نبرع ص ٢٧ كتاب معرفة الصحابة كرام ايس" - مجمع الرواكد جلد نبر ٨ مل ٢٥٠) ( ٣٥٠)

## خالد بن وليد كي توبي مين نبي صلى الله عليه وسلم كابال مبارك

(۳۵۲) عبدالحمید بن جعفرائ والدے حضرت خالد بن وایدر منی الله تعالی عند کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جنگ مروک بیں ان کی ٹوئی گم ہوگئ۔ آپ نے کماٹوئی تلاش کرو۔ لوگوں نے حلاش کی گرند ملی۔ آپ نے کماٹوئی تلاش کرو۔ لوگوں نے حلاش کی گرند ملی۔ آپ نے کما پھر ڈھونڈو تو وہ مل گئ۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک پرانی اور بوسیدہ می ٹوٹی ہے۔

حضرت خالد ﴿ كُنْ لِكُ نِي صلى الله عليه وسلم في عمره اوا فرما يا توسر منذوا يا۔ لوگ آپ كے بالوں كو حاصل كرنے كے لئے ثوث رائے اور مجھے آپ كى بيشانی كے بالائی حصہ سے اترنے والے بال مل گئے۔ جوش نے اس ٹوئی میں می لئے۔ اس كے بعد میں اسے بہن كر جس بھى جنگ میں گیا ہوں فتح و لفرت نے میرے قدم چوہے ہیں۔ (۱)

( ٣٥٧) ابواسحاق نے ابوالسفر سے روایت کی ہے کہ خالد بن ولید جرہ میں ایرانی سرداروں میں سے کسی عورت کے بال مسمان ہوئے۔ ساتھیوں نے کسا صفیاط سے رہنا کمیں سے تجی لوگ تمہیں زہر نہ بلاویں آپ نے اسے پکڑ بلاویں آپ نے اسے پکڑ لیا ویں آپ نے فرمایا زہر میرے پاس لاؤ۔ تو تھوڑی می زہر آپ کو پکھ نقصان نہ ہوا۔ لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر ایکافت ہی گئے (۲) مگر آپ کو پکھ نقصان نہ ہوا۔

۳۵۷ ( تختیج ) متدرک للحاتم جلد نمبر۳ ص ۴۹۹ کتاب معرفیة الصحیا به ذکر خالدین الولید به مجمع الزودی جلد ۱ ص ۳۲۹ بین ہے کہ اسے طبرانی اور ابو بصلی نے بھی روایت کیائے ۔

<sup>(</sup>۱) واقدی نے اپنے مٹازی ش معفرت خالد کی ٹوئی کے بڑے ایمان افروز واقعات بیان کئے ہیں اور شفاشریف ہیں بھی اس کا تذکرہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) گویا ڈیر کا اثر نہ کرنائی رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موسے مبارک کی برکت سے تفاجیے اس موسے مبارک . کی برکت ہے آپ کو دشمن نقصان نہ وے سکا یوننی ذہر بھی اپنا اثر نہ د کھاسکا۔

# چوبىسوس فصل

نبی صلی الله علیه وسلم کی دعائیں جو بل مجر میں قبول ہو گئیں آپ کی دعاسے اہل مکہ پر قبط سالی اور پھر بارش کا نزول

( ۳۵۸ )عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹبی صلی اللہ علیہ وملم کو حق وے کر مجیجااہ دیہ ارشاد فرمایا ۔

قُلُ مَا آسْتُ لَكُ عُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِقُ مَا آنَا مِنَ الْتُتَكِلِّفِينَ (١)

فرہا دیجئے میں تم ہے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ شمیں ما نگا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والول میں سے

-4

پر جب قریش نے آپ سے از حد مخالفت کی توآپ نان پر بید دعاکی اے اللہ میری مدوفر ااور ان

پر قبط کے سات برس بھیج وے جیسے معزت بوسف کے زمانہ میں اہل مصر پر آئے تھے۔ چنا نچہ قریش پر
اس قدر قبط پڑا کہ وہ مروار اور بڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور جب کوئی آدمی آسان کی طرف
و کھیا تو وحواں سابی نظر آیا۔ (۱) ایسے میں ابو سفیان (جواس وقت اسلام نہ لائے تھے) نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس (حدید طیب) آئے اور کما کہ آپ توصلہ رحی کا تھم وسیتے ہیں اور آپ کی قوم
ہلاکت کے قریب ہے ان کے لئے وعافر مائیس چنا تجہ اللہ تعالی کا بیہ قول اس بارے میں ہے۔

(۱)موروص آيت ۸۹

٣٥٩ ( تخريج ) بخارى شريف جلد دوم ص ٤١٠ كتاب التفسير سورة ص بروايت العمش عن الى مخل عن مروق عن ابن مسعود"

(۲) بداس وقت کی بات ہے جب ہی مسلی اللہ علیہ وسلم مکہ حرصہ سے جمرت کر مسئے متعد لینی جب قریش نے ہی مسلی اللہ علیہ وسلم مکہ حرصہ سے جمرت کر مسئے متعد طبیبہ میں جائیے اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہ سے جمرت کر جانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا وطن ما لوف چھوڑ کر عیتہ طبیبہ میں جائیے ۔ قواللہ کی غیرت کو جانالی آیا اور اہل مکہ پر قبط کا عذاب مسلط کر ویا قرآن کریم کی ہیر آیت اسی طرف اشارہ کرتی

-- خَسَرَبَ اللهُ مَثَلَّ كَانَتْ قَرْيَةً أَمِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَّأْتِنَهَا رِبُ فَهَا رَغَدًّا مِنْ عُنِ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْ مِعِ اللهِ فَأَذَا فَهَا اللهُ لِلْبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانْ أَيْمَهُ نَعُوْنَ مِدِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله هَا رُتَقِبَ يَوْمَرَنَا فِي السَّمَا لِمُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ يَغْشَى النَّاسَ- هِلَهُ اعَذَابُ اللهُ وَرُبَّنَ الْفَيْفَ مِنْ الْعَدَابِ النَّا مُوْمِئِنُونَ ..... إِنَّا كَاشِعُوا الْعَدَابِ وَيَا الْعَدَابِ وَيَا الْعَدَابِ وَلَا الْعَدَابِ وَلَا الْعَدَابِ اللهُ لَا الْعَدَابِ وَلَا الْعَدَابِ اللهُ لَا الْعَدَابِ اللهُ لَا الْعَدَابِ وَلَا الْعَدَابِ اللهُ لَا الْعَدَابِ اللهُ لَا الْعَدَابِ اللهُ اللهُ لَا الْعَدَابُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

اس ون کا انتظار کرو جب آسان کھلا وحوال لے آئے گا۔ جو لوگوں کو تھیر لے گا۔ یہ بڑا ور د تاک عذاب ہے اے ہمارے رب ہم سے عذاب اٹھالے بے شک ہم ایمان لائیں گے ... ہم کچھ ور کے لئے عذاب اٹھارہے ہیں محرتم کچر (شرک کی طرف) اوٹ جاؤگے۔

تواللہ تعالیٰ نے ان سے عداب اٹھالیا جب کہ وہ آچکا تھا (لیٹنی ٹی علیہ السلام کی وعاسے بارش آگی اور قبط کا عداب اٹھ کمیا) مجروہ لوث گئے۔ تواللہ نے اشیں بدر کے دن بکڑ لیا جیسے کہ ارشاد خداو ندی ہے۔

يَوْمَ نَبْطِئُ الْبَعْلَةَ ٱلْكُبْلُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

جس دن ہم بری پکڑ کریں مے بے شک ہم انقام لینے والے ہیں۔(سورہ دخان آیت ۱۹)
حضرت عبداللہ بن مسعود کتے ہیں کہ وحوال تو جانا رہااور پکڑ یوم بدر میں ہو گئی۔ اور النزام
(۱): بھی یوم بدر میں بی ہوا تھا۔ سورہ الکم غلبت الروم اورایک روایت کے مطابق سورہ والقمر میں
ہے مضمون موجود ہے۔

### جب نبی صلی الله علیه وسلم کی دعاسے بادل آئے اور ایک ہفتہ تک برستے رہے

(۳۵۹) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے۔ کتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات (ظاہرہ) میں لوگ قبط سانی سے دوجار ہوگئے۔ ایک روز آپ منبر پر خطبدار شاد فرمارہ سے کہ ایک دیماتی کھڑا ہوگیا۔ کئے لگا یارسول اللہ! مال ہلاک ہوگئے اور بال بجے فاقد کشی پر مجور ہوگئے۔ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ اس وقت آسان پر باول کا کوئی گلڑانہ تھا۔

الله تعالیٰ ایک مهتی (مکه) کی مثال دیتا ہے جوامن وسکون میں تھی۔ اس کے پاس اس کارزق تمام اطراف عالم بے پہنچا تھا۔ اس نے نعت ہائے خداد ندی کی ناشکری کی تواللہ نے اس عمل بَد کی سزاش ان پر بھوک اور خوف مسلط کر

ری (۱) بیاس ایت مبارکدی طرف اشاره ب-

<sup>َ</sup> وَلَىٰ لَا كَلِمَةُ الْهِ سَبَعَتَ مِنْ قَرْبِكَ لَكَ أَنَا مَا وَالْحَبِلُ مُّكَمِّى (سوره الله ١٤٩) اور اگر تسارے رب كى طرف فيصدنه جو چكا بو كا اور كفار كوايك مقرره مسلت ند ملى چكى بوتى توانسي عذاب ليف جا آ-

تواس خداکی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ایھی آپ نے دعافتم نہ کی تھی کہ پہاڑوں جیسے عظیم الثان بادل گھر آئے۔ پھر ایھی آپ منبر سے اتر نے نہ پائے تھے کہ پائی کے قطرے آپ کی دائر ھی مبارک ہے گر رہے تھے چنانچہ سارا دن بارش ہوتی رہی۔ پھراگٹے دن پھر پرسوں پھراس کے بعد آ آگہ دوسرا جعد آگیااور بارش ہنوز جاری تھی۔

وی دیماتی یا کوئی اور آوی پر کمڑا ہو گیا اور کنے لگا۔ یارسول اللہ عمار تمی کرنے لگیں اور مال اسباب جاہ ہو گئے۔ اللہ ہے ہمارے لئے دعا فرہائیں۔ آپ نے ہاتھ اشائے اور فرہا یا اے اللہ! ہمارے آس پاس بارش ہوتی رہے ہمارے اوپر نہ ہو کہتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم باول کو جس طرف اشارہ کرتے تنے باول اس طرف کی شاتا جلا جا تا تھا۔ تا آنکہ دینہ طلیبہ ایسے ہو گیا جیسے باولوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے اور پھر وادی قاتا آیک ممینہ تک بہتی رہی۔ اور جس طرف سے بھی کوئی فرمیان خالی جگہ ہوتی ہے اور جس طرف سے بھی کوئی بارش ہوئی ہے۔ ابن مبارک کی روایت ہے کہ بابرے آیا ہی مبارک کی روایت ہے کہ بابرے آیا ہوگی ہے۔ ابن مبارک کی روایت ہے کہ بابرے آنے والے کئے تھے کہ تیزبارش نے ہمیں آلیا ہے۔ (۱)

باہرے اے والے سے سے لہ بیروں سے ای ابولیک اور اسے اس میں اللہ علیہ وسلم کے انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آبادر اس نے عرض کیا بارسول اللہ! جانور ہلاک ہو گئے اور آمدور فت معطل ہو کر رہ گئی آپ باس آبادر اس نے عرض کیا بارسول اللہ! جانوں ہلاک ہو گئے اور آمدور فت معطل ہو کر رہ گئی آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے دعا فرما دی تو بارش کا سلسلہ ایک جعدسے دوسرے جعد تک جاری

رہا۔ کتے ہیں پھر آیک آ دمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا اور کتنے لگا۔ مکانات گر گئے آ مدور فت معطل ہو گئی اور مواشی ہلاک ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرما یا اے اللہ! بارش صرف چھوٹے بڑے پہاڑوں ٹیلوں وا دیوں اور بیابانوں پر ہوتی رہے! (عدینہ شریف کو چھوڑ وسے) تو فورآ عدینہ طیبہ سے بادل یوں چھٹ کیا جیسے کپڑا کھٹ جاتا ہے۔

## آپ کی دعاہے ابولبابہ اس کی کیا گزری؟

(٣٢١) عبدالله بن عبدالله نع عبدالر حمان بن حمله اورانهون في سعيد بن ميتب اسي اور

٣٩١ ( تخريج ) يخاري شريف جلداول ص ١٣٨ كتاب الاستشفاه بروايت مالك عن شريك بن عبدالله بن الي نمر رانس «

٣٦٢ ( تخريج ) مجمح الزوائد جلد تبرام ١١٥ مي ب كداس مديث كوطبراني في صغير عن روايت كياب جب كدام سيوطي في خصائص مين اس كي روايت بيعتي سي مجلي كي ب-

(٢) ابولباب بن عبدا محدة رح مقدر محاب كرام مي عديد بي ملى الله عليه وسلم في جنك بدر ك موقع براشين

<sup>(</sup>۱) یعنی مرینہ طبیبہ کے آس پاس بارش ہوری تھی اور مدینہ خٹکہ تھا۔ جن مرینہ طبیبہ کے آس پاس بارش ہوری تھی اور مدینہ خٹکہ تھا۔

انہوں نے ابولہابہ بن عبدرا لمنذر" سے روایت کی ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے ون لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ ووران خطبہ فرمایا اے اللہ! ہمیں سیراب کر۔ ابولہابہ" نے کہایا رسول اللہ مجوریں ابھی کھلیانوں میں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ہمیں اتنا سیراب کر کہ ابولہابہ برہنہ بدن اشحے اور اپنی جادر سے اپنے کھلیان کے سوراخ بندکر آپا پھرے! (۱)

کتے ہیں اُس وقت آسان میں باول کانام و نشان نہ تھا گر بری کثرت کے ساتھ بارش ہوئی اور انسار نے ابولبایہ میں باربار آگر کہا کہ اس وقت تک بارش نہ رکے گی جب تک تم وہ کچھ نہ کرو کے جو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ ابولبایہ میں بہندیدن اٹھے اور چاور سے اپنے کھلیان کے سوراخ بھ کرنے گئے تو آسان تھم حمیا۔

راوی معت عبدالله بن عبدالله وبی میں جنہیں ابو اوس کما جاتا ہے۔

#### بنوسلامان کے لئے بارش کی دعا

۱ (۳۹۲) واقدی نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ بؤسلامان کاوفد نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوال ۱ وہ میں صاضر ہوا آپ نے فرمایا آج کل تسارا علاقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہ بوی قحط سالی ہے۔ وعافرائس اللہ تعالی ہمارے علاقہ پر بارش نازل کرے اور ہم اپنے وطن ہی میں مقیم رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! ان کے علاقہ پر بادل برسا۔ وہ کسنے کے یارسول اللہ! وعاک ساتھ ہاتھ ہمی اٹھا ہے کیونکہ آپایہ عمل ہمارے لئے باعث کثرت و برکت رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات من کر مسکرا پڑے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے آ آئکہ آ کی بغلوں کی سفیدی مندی فروار ہوگئی۔

وہ لوگ کتے ہیں چرہم یمال تین ون ٹھرے رہاور آپ کی میزانی سے لطف اندوز ہوتے رہے پحرہم آپ کے پاس ماضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں دواع کیااور ہمیں عطیات سے نوازا چنا نچہ ہم ش سے ہرایک کو پانچ اوقیہ غلمہ (ازجنس گندم یا کھجور) دیا گیااور حضرت بلال ﴿ نے معذرت کرتے ہوئے کما ہمارے پاس آج اس سے زیادہ نہ تھا۔ اہل وقد نے کما یہ جو دیا ہے کیا کم ہے اور ریہ کتا

ا ہے بیچے مدینہ طبید پر محران مقرر کیا تعااور عدم شرکت کے باوصف انہیں غیرت اور تواب میں سے حصہ بھی عطاقر مایا حضرت علی رضی الله عندی خلافت میں ان کا وصال ہوا۔

<sup>(</sup>۱) ایعنی نبی مسلی الله علیه وسلم نے بارش کی ضرورت محسوس فرمائی تولوگوں کے لئے بارش کی دعاکر دی جب کہ ابولبابہ" کی مجمور میں ابھی تک کھلیان بیں پڑی تھیں جنہیں بارش سے نقصان ہو سکما تھااس لئے انہوں نے ذکورہ بات کہ دی۔ جس پر نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تفنی فرمایا کہ اے اللہ! اتنی بارش کر کہ ابولبابہ اپنے کھلیان کی حفاظت کے لئے دوڈا کچرے اور کھراس طرح ہوا۔ سجان اللہ۔

پاکیزہ عطیہ ہے! کتے ہیں پھر ہم اپنے وطن بہنچ تو پتا چلا کہ یمال اس وقت بارش ہوئی تھی جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافرائی تھی۔

## آپ کی وعاہے حضرت علی کو مرض سے شفا

(۳۹۳) حطرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں کہ بین سخت بیار تھا نبی صلی الله علیہ وسلم کا جمھ پر گزر ہوا جب کہ میں کہ رہا تھا کہ اے الله اگر میری موت آ چکی ہے تو جھے آ رام دے دے۔
اگر موت نہیں آئی تو یہ معیبت جھ ہے اٹھائے اور اگر یہ امتخان ہے تو جھے صبر دے دے۔
نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کما؟ میں نے بہی الفاظ و ہرا دیے آپ نے جھے پاؤل کی
موکر دیتے ہوئے فرمایا ہے اللہ اے شفاعطافرما دے! کہتے ہیں اس کے بعد جھے وہ شکایت روبازہ مجھی شمیں ہوئی۔

## نماز میں بال سنوار نے والے پر آپ کی دعا

(٣٦٣) حفرت انس رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سجدے میں دیکھاجوا پنے بالوں کو ہاتھوں سے زمین سے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے فرما یا اے اللہ! اس کے بال بدنماکر وہے۔ تواس کے سرنے بال گر گئے۔

## آخری ایام میں آپ کی چند دعائیں

(۳۹۵) فعنل بن عباس رضی الله عندے روایت ہے کتے جیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا میرا سرباند حو آکہ جی مجد جی جاسکوں۔ توجی نے ایک زر درنگ کپڑے سے آپ کا سرباندھ ویا آپ وہ آدمیوں کے کند حوں پر سمارا لے کر چلتے ہوئے مجد جی تشریف لائے اور پچھ کلام فرمائی مجر فرمایا اگر کسی محض کو کسی امر جی نفس کا غلبہ ہے اور اسے خوف ہے کہ نفس اسے گناہ بیں جا اگر وے گاتو وہ اٹھ کر جھے سے سوال کر سکتا ہے آکہ بیں اس کے لئے اللہ سے دعا کروں۔

ایک عورت اعلی اور اس نے آگشت سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ (۱) آپ نے اسے فرمایا تم (سیدہ) عائشہ سے گھر ہتیجہ میں وہیں آرہا ہوں ایک اور آوی نے کما یارسول اللہ میں بخیل

<sup>(</sup>۱) یعن اشارہ کرتے ہوئے بتلا یا کہ میری زبان کے لئے دعا فرمائیں کہ بیدید کلامی سے محفوظ ہو جائے اور اس سے اگر پچر فکلے قرامی بات فکا\_

ہوں بزدل ہوں اور زیادہ سوتا ہوں۔ وعافرہائیں اللہ میرا دل تی بینا وے بزدلی کی جگہ بہادری عطا کر وے اور زیادہ سونے کی عادت بھی چیٹروا وے آپ نے دعافرہا دی۔

فضل بن عباس کتے ہیں پھر میں نے ایک جنگ میں اسے اپنے ساتھ دیکھا اور حالت یہ تھی کہ سخاوت ، شجاعت اور شب زندہ واری میں ہم میں سے کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہ تھا۔

ا وحرنی صلی الله علیه وسلم نے (گھر جاکر) اس عودت کے سربر ایک شاخ رکمی (۱) اور اس کے لئے دعافر اللہ علیه وسلم کی دعا کے دعافر اللہ سیدہ عائشہ رضی الله عند نے فرمایا بین اس عودت بین ہی صلی الله علیه وسلم کی دعا کو اثر جائتی ہوں۔ آ آئکہ وہ مجھے کہا کرتی تھی اے عائشہ ابنی مار تھی طرح سے پڑھا کریں!
(۲)

#### ابو شروان مر اس کی دعا

۱ ( ۱۳۹۲ ) عبدالملک بن عزره اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ ابو ٹروان بنی عروبن ہم کے اونٹ چرا یا کر تا تعا۔ ایک مرجہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم قرایش کے خوف سے باہر لکا ایک جگہ اونٹوں کا بجوم دیکھا تو ایک طرف چل دیے، قریب آئے تو دیکھا یہ چنداونٹ چیں۔ آپ ان کے درمیان شدوا طل ہو گئے (جمال ان کا چارہ پڑا تھا) دہاں آپ بیٹھ گئے اونٹ اپنی جگہ سے بٹنے گئے۔ ابو ٹروان نے اونٹوں پر چکر لگا یا کر پچر نظر نہ آیا (کہ یہ اپنی جگہ سے کیوں ہے چیں) پچر وہ اونٹوں کے درمیان داخل ہوا تو دہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دیکھا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میرے اونٹ بھگا تھا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میرے اونٹ بھگا تھا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میرے اونٹ بھگا تھا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میرے اونٹ بھٹا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میں اللہ علیہ وسلم نے فرما یا نہ ڈرو میں تمہارے اونٹوں سے ماٹوس ہونا چاہتا۔ فرما یا نہ ڈرو میں تمہارے اونٹوں سے ماٹوس ہونا چاہتا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ تمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا نہ ڈرو میں تمہارے اونٹوں کہ اس امری شمادت وو نے تمہارے اونٹوں نے کہا تا نوس ہونا چاہا ہے۔ ابو ٹروان نے کہا میرا خیال ہے تم وہی آوی ہو جے لوگ نبی حقیۃ جین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ان سے بندے اور رسول ہیں۔ لوگ وہ اونٹ بھی بھر شمیں ہو سکتے جین بیس تم ہو اور اس نے آپ کو ابو ٹوروان نے کہا یہاں سے نگل جاؤ وہ اونٹ بھی بھر شمیں ہو سکتے جین بیس تم ہو اور اس نے آپ کو وہاں بیٹھے نہ ویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی اللہم الحل شقاہ و بقاہ اے اللہ اس کی جنوب کی عرفر کسی کر وہ ہو۔ پہنی کی عرفر کسی کر وہ ہو۔ پی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی اللہم الحل شقاہ و بقاہ اے اللہ اس کی جانوں ہوں۔ پی صلی اللہم الحل شقاہ و بقاہ اے اللہم الحدی دوروں ہوں۔

رادی حدیث عبدالملک کتے ہیں کہ میرے باپ نے کما میں نے ابوٹروان کو دیکھا جب وہ بہت

<sup>(</sup>۱) کوئک آپ غیر عورت کے مربر ہاتھ نمیں اکھنا جاجے تھے۔ (۲) ایسیٰ وہ عورت برکس کو نیکی کی تلقین کرتی ید کلائی سے کوسوں دور تھی۔

یو ژھا ہو چکا تھا اور موت کی تمناکر آتھا۔ لوگوں نے اسے کما ہم تو ہمی سیجھتے ہیں کہ تم ہلاک ہوجاؤ کے الرجنت میں نہ جاؤ کے ) تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھا کر بچے ہیں اس نے کما ہر گرفہیں، شن پچھ عرصہ بعد آپ کے پاس آیا تھا جبکہ اسلام ہر طرف غالب ہو چکا تھا تو میں آپ پر اسلام لے آیا۔ آپ لے میرے لئے دعا فرمائی اور استغفار کی۔ محر پہلی دعا تو سبقت لے جا پچکی تھی۔ (۱)

## آپ کی دعاہے ابو قرصافہ کی خٹک بحریاں توانا وشیر دار ہو گئیں

(۱۳۹۷) ابو قرصافہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ میں بیتم لڑکا تھا والدہ اور خالہ کی زیر کفالت تھا۔ تاہم میرازیا وہ میلان خالہ کی طرف تھا۔ بیس پیلی چھوٹی چھوٹی بیس پیلی ہی ہوٹی اس بیلی ہی ہوٹی بیس ہوا کہ جی ہی تھی۔ بیارے بیٹے؟ اس آوی بینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ بھلکناوہ تہیں راہ سے ہناوے گا اور محراہ بناوے گا۔ تو میں کھر سے لکنا چرا گاہ میں جاتا کر بیاں وہیں چھوٹر آاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آجاتا آپ کی باتی سنتار ہتا اور رات کو کمزور اور خشکہ تعنوں والی بحریاں لئے گھر واپس ہوجاتا۔ ایک بار میری خالہ نبی میلی اللہ علیہ وسلم کے باں جا پہنچا آپ کے معمولات پہلے تی کما میں نہیں جاتا۔ پہلے تی اللہ علیہ وسلم کے باں جا پہنچا آپ کے معمولات پہلے تی دن جی سے اللہ علیہ وسلم کے باں جا پہنچا آپ کے معمولات پہلے تی دن جی بیس بیلی ہو بیلی ہو بیلی ہوگا۔ ایک ہوگا ہوں کہ بیلی ہوگا۔ کہر ہوگا رہاں کو کمفرطی سے تھا م لوکو تکہ دن جی ہوگا۔ بیلی میلی ہوگا اور اسلام کو مضبوطی سے تھا م لوکو تکہ بیلی ہوگا۔ ایک ہوگا ہوں بیلی ہوگا۔ آپ کے بات ہوگا ہوں بیٹھا رہا اور تب اٹھا جب اسلام لاچکا اور بیت کے لئے آپ کے دست مبارک میں ہوتھ وے دن ایک بیٹوں اور میا ہوتھا ہو کی ہوٹی اور میا ہوگا ہور کی ہوٹی اور دودھ سے بھر کیلی گوٹی اور میت کے لئے آپ نے زان کی پیٹوں اور سے عرض کیا۔ آپ نے نے ان کی پیٹوں اور سے عرض کیا۔ آپ نے نے ان کی پیٹوں اور سے عرض کیا۔ آپ نے نے ان کی پیٹوں اور سے موس کے آیا آپ نے زان کی پیٹوں اور سے موس کی آیا آپ نے ان کی پیٹوں اور سے میں کے آیا آپ نے زان کی پیٹوں اور سے میں کی آیا ور دودھ سے بھر کئیں۔

جب بیں اپی خالہ کے پاس بحریاں لایا تو وہ کئے لگیں میرے بیارے بیٹے ابحریاں ایسے ہی چرایا کرومیں نے کہا اے خالہ میں نے آج بھی پہلے ہی کی طرح بحریاں چرائی ہیں محر میں تہمیں اپنا قصہ ہتلا تا ہوں پھر میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حاضر ہونے اور آپ کی میرت و کلام کے متعلق آگاہ کر دیا تو میری والدہ اور خالہ کئے لگیں ہمیں بھی آ بکے پاس لے چلو۔ تومیں اپنی والدہ اور

ص ۱۳۷۸ ( تختیج ) مجیح الزدائد جلد ۹ ص ۳۹۵ جس ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال نقات ہیں۔ (۱) پہنچی اگر چہ اسلام لانے کی وجہ سے وہ جنتی ہو گیا گر آپ کی پھی دعائی وجہ سے اسکی عمراور مرض وونوں طویل ہو چکی حمیں۔

غالہ کو لے چلا۔ انسوں نے وہاں پہنچ کر اسلام قبول کیاا ور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی توبیہ تھا۔ ابو قرصافہ رمنی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ (1)

## گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے لئے آپ کی دعا

(۳۹۸) جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عند به روایت به کهتے بین میں محدوث کی پشت پر فعمر شیس سکتا تھا۔ بیس نے نبی صلی الله علیه وسلم سے اس کا نذکرہ کیا۔ آپ نے میرے بینے پر ہاتھ مارا اور میں نے بینے پر آپ کے ہاتھ کا اثر (نشان) محسوس کیا۔ اور آپ نے فرمایا " اَلَّهُمْ َ بَیْتُرُد وار جنک اُرسُکا وِ اِللّٰ کَارِینا و باور ہادی وہدایت یافتہ کر دے " اس کے بعد میں محدوث سے مجمی نہ محرا۔ (۲)

#### آ کی دعائے عنیب بن ابولہب کوشیرنے محار ڈالا

" (۳۲۹) عروہ بن زبیر هبار بن اسود سے روایت کرتے ہیں کہ ابولہ اور اس کا بیٹا عتیبہ ملک شام کے سفر پر چلے میں بھی ان کے ساتھ تیار ہوا۔ عتیبہ نے کما بخدا میں اس کے پاس ( تی صلی اللہ علیہ وسم کے پاس) جاتا ہوں اور اس کے رب کے بارہ میں اس کی دل آزاری کرتا ہوں۔ تو وہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کمااے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وہ ہوں جو اس خداکا مکر ہے جو دعا فتد کی گات قاب توسین اوارٹی کی صفت والا ہے۔ (۲)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللهم ابعث علیہ کلیّا من کلابک اللہ الله الله الله ور عدول میں سے کوئی در ندہ مسلط کر وئے! عتیبہ وہاں سے اٹھا ابولسب کے پاس پہنچا اس نے کہا ہے بیٹے! تم نے اس خدا کا انکار کیا ہے جس کی وہ عبادت کر تا ہے۔ ابولسب نے اس خدا کا انکار کیا ہے جس کی وہ عبادت کر تا ہے۔ ابولسب نے بیٹا یا کہ اس نے کہا تھا اے اللہ اس پر اپنے در ندوں میں سے کوئی در ندہ مسلط کر دے۔ ابولسب نے کہا ہے بیٹا، خدا کی حتم اب میں تمہارے متعلق وعاء میں اللہ علیہ وسلم) کی اثر پذیری سے بے خوف تہیں رہ سکنا۔

راوی کمتاہے پھر ہم سفر پر روانہ ہوئے اور مقام شراۃ پر جاکر پڑاؤ کیا۔ وہ شیروں کی آماجگاہ تھی۔

(۱)۔ ابو قرصافہ کا نام جندرہ بن خیبنشنہ ہے ہیہ الک بن نعز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں مل جا حے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے وصال کے بعد میہ شام چلے گئے اور وہیں وصال فرمایا۔

(۲) آج بھی اگر کھوڑ سواری یائسی تھم کی گاڑی کی ڈرائیجگ سکینے والے اپنے عمل میں کی محسوس کریں تواس دیما کو پڑھیں۔ان شاماللہ فائدہ ہو گا۔ آنام وہ تنبتہ واجعلہ کی جگہ شبتتی واجعلتی کمیں۔ (۳) آگی امادیٹ میں اس کی وضاحت کا رہی ہے۔ ہم ایک راہب کے عبادت خانہ کے قریب انزے تھے۔ اس راہب نے کمااے عرب کے مسافرد!

یماں تم کیوں انز پڑے یہ تو ٹیروں کی چراگاہ ہے۔ ابولہب نے ہم سے کماتم میراحق تو پہچاتے ہو ہم
نے کماا بولہب! کیوں نیس؟ اس نے کما بے تنگ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے پر دعائی ہوئی
ہے۔ اب خدا کی تشم میں اسکے متعلق بہت پر خطر ہوں۔ تم اس عبادت خانے میں اپناسامان رکھو۔
پھر میرے بیٹے عتیبہ کا ہمتر بچھاؤ پھر اس کے آس پاس اپنے ہمتر بچھا دو ہم نے ایسائی کیا۔ ہم نے اپنا سامان ترجم کیا تو وہ ایک اونچا سان ہوترہ سامان کے آور سامان کے اور سوائے سے اور ابولہب اس کے گردینچے سوئے تھے اور وہ سامان کے اور سوائے۔

رات کوایک شیر آگیا اور امارے چرے سو تھے لگا۔ گراہے اپنا مطلوب نہ طا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا پھراس نے چھانگ لگائی اور وہ سامان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اب اس نے عتیبہ کامنہ سو تھا پھراس کے سرپر استے ذور سے اپنے پنچے ارب کہ کو پڑی بھٹ گئی۔ اس کے منہ سے صرف استے لفظ نگلے۔ میری آلوار او در تدے! اس سے آگے وہ کچھ نہ کہ سکا۔ ہم کود کر اٹھے گر شیر جا چکا تھا۔ اور عتیب کاسر پھٹا پڑا تھا۔ ابولیب نے کہا ہیں جانا ہوں۔ فدائی قتم سے دعاء محمد کے اثر سے کہی ہی نہ سکتا تھا۔ ( ۳۷ س) عثمان بن عروہ بن ذیر اپنے گھر کے اجمع بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی عتیب بن ابولیب کے گھر تھی جے اس نے طلاق دے دی۔ پھر جب وہ شام جانے لگاتواس نے کہا ہوں اور اس کے رب کے متعلق اسے ایڈا دیا ہوں تو وہ آیا اور یوں گویا ہوا ، اے محمد ! میں اس کا افکار کرتا ہوں جو قریب ہوا پھر متعلق اسے ایڈا دیا ہوں تو وہ آیا اور یوں گویا ہوا ، اے محمد ! میں اس کا افکار کرتا ہوں جو قریب ہوا پھر اور آپ کی بٹی آپ کے گھر کے وہ کہا یا لئد علیہ وسلم نے قربایا اے اللہ اس پر اپنے وہا۔ اور آپ کی بٹی آپ کے گھر بھی دی۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے آگر تھوک دیا۔ اور آپ کی بٹی آپ کے گھر بھی دی۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے آگر تھوک دیا۔ اور آپ کی بٹی آپ کے گھر بھی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اے اللہ اس پر اپنے در کہوں ور ندہ مسلط کر دے۔

کتے ہیں ابوطالب اس وقت موجود تنے وہ یہ من کر غزوہ ساچرہ لئے ایک طرف ہٹ گئے۔ اور عتب سے کہ اور عتب سے کا اور عتب کا اور عتب کی دعات ڈرنے لگا ہوں۔

حاکر ساری بات کسہ سائی۔ چروہ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک راہب نے اپ کہ سائی۔ چروہ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک راہب نے اپ در عمل سے ان پر جمعا تئتے ہوئے کہا یہ جگہ در عموں کا شمکانہ ہے۔ ابولب نے کہا اے گروہ قریش اللہ علیہ وسلم ) کی دعائے جو را مسلی اللہ علیہ وسلم ) کی وعائے بورا ہونے کا بہت خطرہ ہے۔

توانہوں نے اپنے کیادے اکتفے کئے۔ ان پر عتیمیہ کالبتر بچھا یااور خود اس کے گر دینچے سو گئے۔

نے میں ایک شیر آیا اور ان کے چرے سو جھنے لگا اس نے اپنی دم لمرائی اور کود کر اوپر جاچ ما اور اس ( کے سر) پر اس زور سے پنچہ مارا کہ کمو پڑی کے کلڑے ہو گئے اور وہیں اس کی جان لکل گئی۔ سسی شاعر نے کما تھا۔

نَسَائِلُ بَهِنِي الْاَشْعَدِ إِنْ جِهُتَهُمُّهُ مَا كَانَ أَمْبِآءُ اَلِمِنَ وَاسعِ اگرتم بن اشعركها ب جائزاس سے پوچموابو واسع كاكيا ماجرا ' ب\_

کٹ مکر نیجی بجد کا ایٹ کی نیٹ کیڈ عُٹالِٹ نوی ک اسلطع جس نے ایسے نبی سے رشتہ کا ک لیاجس کی عقلت مسلمہ ہے اور وہ اپنے جیکتے ہوئے نور (اسلام) کی طرف وعوت ویتا ہے۔

اً سُمَلَ بِالْحِجْدِ لِتَكَنْدِيْدِ مَ دُونَ فَرَيْنِ مَهْدَةَ الْمَسَادِعِ الراس فَعْ مَا الْمَسَادِعِ الراس فَعْ مَا الله كرت بود كر خالف كرت بود كر مارى على استعال كر دى-

فَاسْنَوْجَبَ النَّعْوَةَ مِنْ أَسِمَا بَدَيْنَ لِلنَّاظِيرِ وَ السَّامِعِ وَهُمُوهِ فِي صَلَى النَّاطِيرِ وَ السَّامِعِ وَهُمُوهُ فِي صَلَى اللهُ عليه وسلم كاس وعا كاستى تمراجو ديكيف اور شنفه والحد پر ظاهر ب-أَنْ مَسَلَّطَ اللهُ مَيْهِ حَسَلْبَهُ يَعْمِيثِي الْهَوَيْنَ السَّنِيَةَ الْسَيْادِعِ

کہ اللہ نے اس پر اپنائیک در ندہ مسلط کر دیا جو یوں آہستہ چاتا ہوا آیا جیے ایک دھو کا باز آدی آتا ہے۔
حکی آت اہ کہ کہ مسلط آصد کا بیٹ ہے ۔

ما آنکہ وہ اس فض تک آپنچا جب کہ وہ اپنے ساتھیوں کے در میان میں تھا۔ اور ان پر اس وقت محری نیز کا قیضہ تھا۔

(۳۷۱) محمد بن عمرواقدی روایت کرتے ہیں کہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثان غی رضی اللہ عند کی زوجیت میں آنے سے پہلے عتبہ بن الی اسب کے گھریں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری معاحب زادی ام کلٹوم عتیدیہ بن ابی اسب کے گھریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور اسلام سے عبل ان سے ان کا نکاح کیا تھا۔ (۱)

(٣٧٢) ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ آیت

مباركه تلاوت فرماكي

اور ستارے کی قتم جب وہ جھکا

والتجم إذا هوي تو عننيه بن ابولب نے كما ميں ستارے والے خدا كا الكار كر ما بول في صلى الله عليه وسلم في فرايا اے اللہ اس پراپنے در ندول میں سے کوئی در ندہ مسلط کر وہے۔

توطاؤس کہتے ہیں کہ ججھے مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کرتے ہوئے بتلایا کہ عتیب اپنے ساتھیوں سمیت قافلے میں شامل ہو کر شام کو چلا۔ جب وہ شام کے قریب ہٹیے تواسے وہاں ایک شر نظر آیا۔ جے دیکھ کر مارے ڈر کے اس کے شانے حرکت کرنے گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو؟ بخداہم اورتم برابر ہی تو ہیں (اور ہمیں تو کسی چیزے ڈرمحسوس شیں ہورہا) اس نے کما بے ٹک محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ پر دعاکی ہے اور خداکی فتم آسان کے ساتے میں کوئی بھی انسان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بڑھ کر سچانسیں ہے۔ پھررات کا کھانالا یا کیا مگراس نے ایک لقمہ نہیں لیا۔

پیر جب سونے کا وقت آیا تو سب نے اپنے سامان کے ساتھ اس کی حفاظت کی اور اے اپنے در میان میں سلایا اور خود بھی (اس کے آس پاس) سومھے استے میں ایک شمیر دیے یاؤں آیااور ایک ایک آدی کا سرسو جمعنے لگا۔ آ آنکہ عنیب کے پاس پہنچ کیا اور اسے بھاڑ ڈالا۔ وو انتہائی محمراہٹ میں زندگی کا آخری سائس لیتے ہوئے کہ رہا تھا کیا میں نے کمانہ تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیاره کوئی انسان سچانسی- مید کروه مرحمیا-

عمرو بن اخطب ﷺ کے لئے حسن کی دعا عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی (rzr)

(1). بادرے تنبہ بن الى لب بعد ميں اسلام لا بااور شرف صحابيت حاصل كيا جب كد عنفير عمتا في رسول ك باعث واصل جنم ہوا۔ نبی صلی اندعلیہ وسلم نے آگرچہ نبوت سے عمل اپن صاحب زادیوں کاان سے تکارح کر ویا تھا۔ محران ک رخصتی عمل میں شیں آئی تھی۔ جیسا کہ مدارج النہوت جلد دوم ص ۴۵۸ میں می محتق کی تحقیق ہے۔ پھرجسیا سورہ تبت بدانی اسب نازل موئی توابولسب فے استے بیٹول سے کمااگر تم محد (صلی الله علیه وسلم) کی بیٹیول کو طلاق ند دو تو تمارا جو سے قطعی کوئی تعلق ند ہو گا چنا نچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ تب ہی صلی الله علیه وسلم لے رقید کا حضرت عنان فی سے نکاح کر دیا۔ چرجب او بھی جگف بدر کے زماند جس معرت رقیہ کا مدید طبیبہ جس انتقال ہو ممیا تو ہی صلی الله عليه وسلم في حضرت ام كلوم كاجتاب معرت عمان في س تكاح كرويا-

طلب فرمایا۔ میں ایک پیالہ لئے حاضر ہو گیا جس میں پانی بھی تھااور چندایک بال بھی۔ میں نے وہ بال نکالے اور پیالہ آپ کو پیش کر ریا۔ آپ نے میری طرف دیکھااور فرمایا اللہم بخرکہ اے اللہ است جمال عطافرما۔

رادی مدھے ابو نہیک از دی کتے ہیں پھرٹس نے انہیں تراثویں (۹۳) سال کی عمر بیں دیکھا جب کہ اس کے مراور داڑھی بیں ایک بھی سفید بال نہ تھا۔

### آپ کی وعاہے نابغہ ﷺ کے وانت سوسال سے زائد عمر میں بھی قائم رہے (۱)

(٣٧٣) يعلى بن اشدق سے روايت ہے كتے جي ميں نے نابغہ بن جعد سے ساوہ كتے تھے كہ ميں نے نبی صلی اللہ عليہ وسلم كوبيہ شعر ساياجو آپ كو برا اپند آيا۔

مَلَّفَنَا السَّمَاءَ مَحْبَدَ مَا رَحْرَاءَ عَلَا مَا الْمَالَةِ مَا مَلْهَا لَا لَهُ مَعْلَهُ لَا اللَّهَا السَّمَاءَ مَعْلَهُ لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَيْكُ السَّمَاعُ عَلَمُ عَلَى السَّمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى الْمُعْمِلُونَ عَلَمُ ع

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابولیعلی وہ مظمر آسانوں سے اوپر کماں ہوگا؟ میں نے عرض کیا جنت میں۔ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ان شاماللہ تعالی پھر جب میں نے آپ کو یہ اشھار ان نر

و کھنے کے خیر اِذا کے تک نگ کہ جوادہ تھنے مستفی آن تک بڑا اور بر دباری میں کوئی خی نمیں اور بر دباری میں کوئی خی نمیں جب اس سے پہلے وہ امور نہ ہوں جو آئینہ علم کو واغدار ہونے سے بحاتے ہیں۔

ی کی آخیری جمل اِذَا لَمْ بَکُنْ لَهُ سَکِنْ لَهُ سَکِیْنَ اَدُا اَکْمُ بِکُنْ لَهُ مَلِیْمُ اِذَا مَا اَوْدَدَالْاَمْرَ اَحَسُدَا اَالَهُ اور لاعلی می کونی خوبی شیس جب وہ ایسے بروبار فقص میں نہ ہو کہ جب وہ کسی معیبت کو ذہن میں لائے تواجہ فوراً نگاں دے۔

ص ٣٧٥ ( تخزيج ) الأماب جلد ٣ ص ٥٣٤ حرف النون زير عنوان نابغه جل ب كداس مديث كو بزار اور حسن بن سفيان ني الني الني مند ش اور ابو لعيم في ماريخ اسنمان عن روايت كياب.

<sup>۔ )</sup> البغہ بن جعد دور جالیت اور دور اسلام کے مشہور شعراء میں سے ہیں۔ انہوں لے طویل ترین حمریائی جو ۱۸۰ یا ۱۳۳۰ ساں پر مشتل تھی۔ ابو قعیم '' آرخ اصفران میں لکھتے ہیں کہ ان کاضیح نام قیس بن عبداللہ تھا حضرت امیر معاویہ نے انسین اصفران بھیجا تھا چنا تچہ یہ وہیں رہے اور وہیں وصال پایا۔

تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے خوب اشعار کے ہیں۔ الله تمهارا چرہ سلامت رکھے۔ یعلی کتے ہیں پھر میں نے نابغہ کوسوسال سے زائد عمر میں دیکھا۔ اس وقت تبک ان کاایک وانت بھی شہ ارا تھا۔

آپ کی دعاہے نزول ملا تک

(سره) ابو طلخه رمنی الله عنه کتے ہیں ہم ایک غروہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب وسمن سے مُرجمیز ہوئی تو میں نے سنا آپ فرمار ہے تھے۔

يَامَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَلَيَّاكَ نَسْتَعَيِّنُ -

ساے روز جزاکے مالک ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تھ بی سے مدد چاہتے ہیں ۔ تو میں نے (اس دعا کے بعد) دیکھا کہ لوگ ( کفار ) کٹ کٹ کر کر رہے ہیں اور فرشتے آگے بیچے سے ان پر وار کر رہے ہیں۔

آپ کی دعاہے میاں بیوی میں بے پناہ محبت ہو گئی

(٣2٦) حضرت جابر رضی اللہ عندے روایت ہے کہتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم (میند طیبہ کے) بازار نبط (۱) ہیں ہے گزرے آپ کے ساتھ عرفاروق رضی اللہ عند بھی تھے۔ آیک عورت سامنے ہے آگی اور عرض کرتے گل یا رسول اللہ! ہیں اپنے گر ہیں اپنے شوہر کے ساتھ آیک بیوی کی طرح رہتی ہوں۔ اور ہیں آیک مسلمان عورت ہوں اور وہی کچھ جاہتی ہوں جو آیک مسلمان عورت ہوں اور وہی کچھ جاہتی ہوں جو آیک مسلمان عورت جاتی ہے۔ (۲) نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ اے لئی مسلمان عورت بیوی کیا کہتی ہے؟ اس آدی نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے تمہاری بیوی کیا کہتی ہے؟ اس آدی نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس اللہ کی تم جس نے آپ کو حق وے کر بیجا ہے ایمی تک اس عورت سے ماللہ علیہ وسلم سے کہا اس اللہ کی تم جس نے آپ کو حق وے کر بیجا ہے ایمی تک اس عورت سے جماع کر ایک اس سے نظرت کرتی ہو؟ مینے میں صرف ایک بار نہیں ہے (۳) ، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تم اس سے نظرت کرتی ہو؟

<sup>(1)</sup> ان لوگول كو نبط كت بي جو غير حرب بول اور الل عرب سے تلوط موجاكير

<sup>(</sup>٢) كه مراشوم جها و حبت كرے اور جهاس قريف زوجيت اواكرے .

ص ۲۷ سے ( ترج ) جمح الروائد جلد ۸ ص ۲۷۷ میں ہے کداس مدیث کو اور ایمل کے روایت کیا ہے اور اس کے روای جو کے روای ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لين ميراً شهر مين مين مرف ايك بار ميرك پاس أما به اور يه رويد رشته ازدواج ك قاضول ك منافى

کنے گل ہاں۔اس رب کی قتم جس نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے سروں کو میرے قریب کرو۔ توانموں نے اپنی پیشانیاں اپنے آپ کے فرمایا۔

اللهُ قَالِتُ بَيْنَهُ مَا رَحَتِ اَعَدَهُ مَا إِنَّ الْأَخِرَ.

اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرمااور ان وونوں کو آیک دوسرے کا متوالا کر دے۔

پھر چند دن کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم کاان پر گزر ہوا وہ مرد ہمار تھا آپ نے دیکھا کہ اس کی عورت اپنی گردن پر چڑا اٹھائے (شوہر کے پاس) لا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرا کیا یہ وہی عورت نہیں جو چند روز قبل ہم سے یہ کچھ کہ رہی تھی ؟ تو عورت کے کان بیل آپ کی آواز پڑگی اس نے چڑا وہیں پھینکا اور دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسم کے قدم چوم کے سے کی اس کے۔ (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تسارا اور تسارے شوہر کا کیا حال ہے؟ کہنے گئی اس ارب کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تسارا اور تسارے بوہر کا کیا حال ہے؟ کہنے گئی اس ارب کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اشدانی رسول الله علی گوای رجا مول که یس الله کارسول موں مرفاروق کے گئے وانا اشد الک رسول الله الله علیه وسلم الله کارسول الله الله علیه وسلم ایک تاجر سے لیے اور اسے ایک ویتار ویا اور فرمایا ہما ہے لئے اس سے بحری خرید لاؤ وہ کے اور ایک ویتار میں وہ بحریاں خرید لیں سویتار ویا اور فرمایا ہما ہے باتھ پر انہول نے ایک ویتار میں ایک بحری بچ وی پھر نبی سلی الله علیه بحراکی آوی ملل الله علیه وسلم فرمایا۔

وسلم کے پاس دوسرا ویتار اور بحری لے کر حاضر ہو گئے۔ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا۔

بارک الله الله علیه وسلم فرمایا۔

الله تعالى تمارى الته كر سود على بركت والي

عردہ کتے ہیں کہ اس تاجرنے کہا اب میں اگر (کوفہ کے بازار) کناسہ میں کھڑا ہو جاؤں تو چالیس بڑار درہم کانفع کمائے بغیر گھرنہ لوٹوں۔

عفان بن سعید بن زید نے بھی ان کے بیہ الفاظ نقل کتے ہیں '' میں نے کی بار آزمایا ہے کہ 'کناسہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور چالیس ویتار کمائے بغیر گھر نہیں لوٹنا''

<sup>(</sup>۱) نمی صلی الله علیه وسلم چونک امت کے لئے باپ ہیں اور آپ کی ازواج مطرات امت کی مائیں ہیں اس لئے اس حورت کا نمی صلی الله علیه وسلم کے قدممائے مبارک کو بوسه دینا جائے اعتراض خمیں۔ آہم اس کو بنیاو بنا کر سمی عالم یا شیخ کو ہر گزیہ حق نمیں بذاکہ حورتی اس کے قدمول پر گریں یا انہیں بوسہ ویں۔ یہ ناجائز ہے۔

حضرت مقدا و﴿ كے لئے مال میں بر كٹ كى وعا

(٣٧٨) ضباعہ بنت زبیر " سے روایت ہے جو حضرت مقداد " کے مگھر تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دور میں صحابہ کرام (بھوک اور قبط کی وجہ سے) دو تین دن کے بعد رفع حاجت کے لئے لکلا کرتے تھے (کیونکہ اکثر پیٹ خالی ہو تا تھا) اور اونٹول کی طرح جیگئیاں کر کے اٹھ آتے۔

ایک دن حفرت مقداد فضاء حاجت کے لئے لگا اور مقام حجبہ پر پنچ جو جنت القیع کے قریب تھا۔ وہاں وہ ایک وریان جگہ میں داخل ہو گئے ابھی وہ بیٹے بی شے کہ اسے میں ایک چوہ نے اپنی سراہ سے دیار نکالا پھر وہ مسلسل دینار پر دینار نکالا بیا تا آنکہ سترہ ہو گئے انہوں نے وہ اٹھا لئے اور تی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور سارا ماجرا کہ سنایا آپ نے فرمایا تم نے سوراخ میں از خود توہا تھ نمیں ڈالا تھا انہوں نے کہ نمیں اس رب کی فتم جس نے آپ کو حق دے موراخ میں سے نکلا اللہ تعالی تممارے لئے دے کر جیجا ہے، آپ نے فرمایا تویہ تم پر صدفہ ہے جو سوراخ میں سے نکلا اللہ تعالی تممارے لئے اس میں برکت ڈالے۔

مناعہ میں کہ ان میں سے آخری دینار تب ختم ہوا جب میں حضرت مقداد کے محمر میں چاندی کی تعلیال دیکھنے کی مقی-

آپ کی دعاہے سیدہ فاطمہ "کی بھوک جاتی رہی

(٣٧٩) عران بن تصین رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے گئے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ رصی اللہ عنها تشریف لائیں۔ میں نے دیکھا ان کے چرے میں خون کا قطرہ تک نہ تھا۔ اور بھوک کی شدت سے چرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا توا پے قریب کر لیاوہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئیں آپ نے اپنا دست مبارک ان کے بیٹے پر جہاں گلے کا ہار لاکا رہتا ہے رکھ دیا اور الگلیاں پھیلا دیں پھر زیا ہا

اللَّم مشبع الجامد ورافع الوضعه لا تبح فاطمه بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) اے الله بھوكوں كو م مير كرنے والے اور كرے ہوؤں كو اٹھانے والے محمد صلى الله عليه وسلم كى بيثى فاطمه كو بھوكا نه

ر کھ۔ عمران چستے ہیں پھر میں نے دیکھاتوان کے چبرے پر ذر دی کی جگہ خون بھلک رہاتھا۔ اس کے بعد میں ان سے ملا تو وہ فرمانے لگیں اس کے بعد جھے بھی بھوک نہ گئی۔

٣٨٠ ( ترج ) جمح الروائد جلد ٥ ص ٢٠١ ش ب كدا سطراني في اوسط من روايت كياب-

راوی مدیث سلیمان بن احمد کے الفاظ بید ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الکلیاں پھیلائیں اور اپنی ہفتیل اور اپنی ہفتیل ان کے سینے کے بالائی حصد پر رکھ وی۔ اور آسان کی طرف چرہ اشاکر فرمایا۔
اللهم مشیع الجاعبة وقاضی الحاجہ ورافع الوضعة لا تبجع فاظمہ بنت محمد (سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)
اے اللہ بھوکوں کو سیر کرنے والے حاجتیں پوری کرنے والے اور خاک افحاد گان کو سمہاند کرنے والے اور خاک افحاد گان کو سمہاند کرنے والے اور خاک افحاد گان کو سمہاند

کتے ہیں میں نے دیکھا کہ فوراً ان کے چرے سے زروی کانام ونشان تک مث گیااور خون آگیا پھر میں نے ان سے چندروز کے بعد پوچھاتووہ فرمائے آئیں اے عمران اس روز کے بعد جھے کہی بھوک نمیں گئی۔

آپ کی وعاسے حضرت علی کو ممرد می محسوس ہوتی تھی نہ گرمی (۳۸۰) عبدالرحن بن ابی کیل سے روایت ہے۔ کتے ہیں کدایک بار میرے پاس مجد (کوفد) کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور کنے گئے ہم نے امیرالمومنین حضرت علی سے ایسی چیز دیکھی ہے جو ہمارے لئے بزی تعجب خیز ہے۔ میں نے کھاکیا ہے ؟ کئے گئے آپ ہمارے پاس خت مردی میں تشریف لاتے ہیں تو صرف ایک تہند اور چادر زیب تن ہوتی ہے اور گرمی میں آپ روئی سے بھری ہوئی شیروائی پہنے تشریف لے آتے ہیں (انسیں مردی محسوس ہوتی ہے نہ گرمی)

میں گھر مکیااور اپنے والد ہے اس کا تذکرہ کیا۔ تؤوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مگئے اور عرض کیا کہ لوگ آپ کے متعلق بڑی حیران کن چیز محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرما یا کیا ہے وہ؟ -انہوں نے کہا آپ کالباس\_

آپ نے بچھے فرمایا کیا تم اس وقت ہمارے ساتھ نہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے (میدان نیبریں) بلایا تھاجب کہ میری آئٹسیں خراب تھیں تو آپ نے اپنی ہتھیلیوں میں تھو کا پھر انسیں میری آئٹموں پر مل دیا اور فرمایا -

النم اذهب عنه الحرو البرد

اے اللہ اس سے گری اور مردی کا اثر دور کر دے۔ تواس خداکی فتم جس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کوحق دے کر بھیجائے میں نے آج تک بھی گری سے تکلیف محسوس کی ہے نہ سردی سے ۔

آب کی وعاسے صحابہ کو ممردی محسوس نہ ہوئی (۳۸۱) حفرت بلال رض اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں کہ میں نے ایک مرد رات میں صح کی اذان کی محرکوئی نمازی نہ آیا میں نے پھراذان دی۔ پھر بھی کوئی نہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال! آج لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا ان پر سردی غالب آگئی ہے۔ آپ پر میرے مال باپ قرمان ہوں۔ آپ نے فرمایا۔

اللم أكرعنم البرد

اے اللہ ان سے سردی کا زور توڑ وے سے

بلال کتے ہیں پر میں نے دیکھا کہ لوگ میجاور چاشت کی نماز کے لئے آگے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔

آپ کی دعاسے آسیب زوہ لوگ شفایاب ہو گئے

(۳۸۴) ام جندب رضی الله عنها سے روایت ہے کہتی ہیں میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ اس سم کا الله ایس میں الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پیچے ہو خشع کی ایک عورت اپنا بچہ لئے چلی آ رہی تھی۔ وہ کہنے گلی یا رسول الله ایس میرا بچہ ہو اس سے اس سیس ہیں ہے ۔ اسے آسیب ہے یہ کلام نمیں کر آ۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا میرے پاس بچھ پاتی لاؤ پائی لایا گیا۔ آپ نے اپنے باتھ وحوے پھر سلی الله علیه وسلم نے فرایا میرے پاس بچھ پائی لاؤ پائی لایا گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ وحوے پھر (پائی میں) کلی فرائی اور اس وہ پائی دیتے ہوئے ارشاد فرایا اسے میہ پلاؤ اور پچھ اس کے اوپر بھاکہ اور میں الله سے اس کے لیے شفاطلب کر آ ہوں۔

ام جندب رضی اللہ عنما کمتی ہیں میں اس عورت کے پاس گئی اور میں نے کمااس پائی میں سے گئی ہیں ہے۔ پہنچھ بھی دیدو۔ وہ کہنے گئی بیہ تواس بیار کے لئے ہے۔ کمتی ہیں پھر میں ایک سال بعداس عورت سے میں سے ملی اور دوہ دوسرے لوگوں سے کمیں زیادہ وانادعقل مندہے۔

(۳۸۳) لیسل بن مروہ سے دوایت ہے کہ بین نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ ایک سفر بین تھا۔

راستہ بین ایک جگہ ہم نے ایک عورت دیکھی جو اپنا بچہ لئے بیٹی تھی وہ کہنے گئی یا رسول اللہ میرے

اس نچے کو آسیب ہے۔ اور ایک دن بین نامعلوم کئی مرتبہ ہم اس کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں۔

آپ نے فرمایا اسے بچھے بگزاؤ۔ تو اس نے بچہ آپ کی طرف اٹھا دیا آپ نے اسے اپنے سامنے

کیادے بین دکھ لیا۔ پھر اس کا منہ کھولا اس بین تین مرتبہ پھونک ماری اور فرمایا ہم اللہ۔ بین اللہ

کا بندہ ہوں اے دشمن خدا یمال سے دفع ہوجا۔ پھر آپ نے بچہ اس عورت کے حوالے کر ویا

اور فرمایا جب ہم لوث کر یمال سے گزریں تو بچھے اس کی حالت سے آگاہ کرنا۔

کتے ہیں ہم چلدیے۔ پھر دہاں سے والہی پر گزرے تو وہ عورت اس جگہ تین بکریاں لتے بیشی میں۔ ہی صلی اف طید وسلم نے فرایاس خیسد (جن یاشیطان) نے کیا کیا؟ وہ کینے کی اس رب ک میں اف طیدوسلم نے فرایاس خیسد (جن یاشیطان) نے کیا کیا اور دید بکریاں بدید قبول میں جس نے آپ کو بیجا ہے اب تک ہم نے اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور دید بکریاں بدید قبول

فرمائعيں۔

آپ نے ( مجھے ) فرمایا کہ از کر ایک بحری لے لواور باتی وٹاور۔

آپ کی وعاسے عثمان بن ابی العاص کا سینہ شیطان سے محفوظ ہو گیا

(۳۸۵) عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے گئے ہیں میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم

ہے اپنے متعلق قرآن یاد نہ رہنے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جے خزب کتے

ہیں۔ تم میرے قریب آؤ اے عثمان! پھر آپ نے میرے منہ میں اپنا لعاب و ہمن ڈالا اور میرے

سینے پر دست مبارک رکھ ویا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا
اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جاکتے ہیں پھر میں جو چز بھی سنتا جھے یا در ہتی ۔

#### آپ کی دعاہے اندھا بینا ہو گیا

(۳۸۷) حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں (حبیب کو) ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ جب کہ ان کی آئکھیں سفید تھیں جن سے پچر بھی دکھائی نہ ویتا تھا۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری آئکھیں کیے جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا ہیں اپنے اونوں کو کمیں لے جارہا تھا کہ میرا پاؤں سانپ کے اندے پر آگیا اور میری نظر ختم ہوگئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آٹکھوں میں تفقیدی اراقوہ جنا ہوگئے۔

رادی کتے ہیں پھر میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اس برس کی عمر میں سلائی میں دھاگا ڈال لیتے تھے جب کہ ان کی آنکھیں سفید تھیں۔

<sup>(</sup>۱) محویا وہ جن تھا جواس بچہ پر قابض تھا نبی صلی اللہ طبیہ وسلم کے وست مبارک کی برست سے وہ سانپ کی شکل جس نمود لو ہوا اور خائب ہو گیا۔ اور جنات کا سانپ کی شکل جس ظاہر ہونا بیجھے تنصیل سے قدکور ہواہ م ۲۹۷س ( تخریج ؓ) مجمع الزاد کد جلد نمبر 4 ص س کے مطابق اسے طبرانی نے روایت کیا ہے جس کے دعال نگات ہیں۔

## آپ کی دعاہے جلا ہوا ہاتھ درست ہو گیا

(۳۸۷) محد بن حاطب رضی اللہ عند اپنی والدہ ام جمیل رضی اللہ عنها (۱) ہوائت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں تھجے (محد بن حاطب کو) لے کر عبشہ ہے (ججرت کرکے) مینہ طیب کی طرف روانہ ہوئی۔ جب میں مینہ طیب ہے آیک یا دورات کے فاصلہ پر تھی میں نے آیک جگہ تہاہے لئے کھانا پکانا شروع کیا۔ کنزیاں ختم ہو گئیں میں کنزیاں چننے نکل گئی۔ تم لے اہلتی ہوئی بنڈیا اٹھائی جو تمای کلائی پر الٹ می (اور ہاتھ جمل می) میں تہیں لے کر عید طیب پنجی تہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا اور عرض کیا یارسول اللہ میہ محمد بن حاطب ہے میہ پہلا پچہ ہے جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہے آپ نے تیم سرپر دست شفقت پھیرابر کت کے لئے دعا فرمائی اور تیم سے مشہر اپنا لعاب دھن ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیم ہو اتھوں پر تفتی کا رنے گئے اور ساتھ میہ فرمارے العاب دھن ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیم ہا تھوں پر تفتی کا رنے گئے اور ساتھ میہ فرمارے

اَدْهَبِ الْبَأْسُ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الثَّافِ لَاشِفَاءَ الْأَشِفَاءُ كَ الْشَفَاءُ كَ مَنْعًا وَ م شَفَاءً لَا يُشَادِمُ مُشْعًا وَ مُنْ مُنْعًا وَ مُنْ مُنْعًا وَ مُنْ مُنْعًا وَ مُنْعِمًا وَ مُنْعًا وَ مُنْ

اے لوگوں کے پرور دگار اس کی تکلیف دور کروے اور اسے شفاوے وے تو بی شفا دینے والا ہے حیری بی طرف سے شفاء ہے الیمی شفاعطافرما کہ کوئی تکلیف باتی نہ رہے ،

میری واکدہ کہتی ہیں پھر میں تھیے لے کر ایمی آپ کی مجلس سے امٹی بھی نہ تھی کہ تیمرے ہاتھ بالکل درست ہو کیے تھے۔

ر میں اسلام اسلام کو بیانی کا چھینٹا مارا توان کے سب غم غلط ہو گئے (۳۸۸) بشارین عبدالملک کتے ہیں جملے میری دادی ام حکیم نے ہتلا یا کہ ام اسحاق رضی اللہ عنہا کمتی

ص ٢٨٨ ( تخريج ) متدرك للحاسم جلد ٣ ص ١٢ كتاب معرفة الصحابة زير عوان فاطمه بنت مجلل - اور خصائص كبرى بي الم سيوطي ك ك مطابق اس الم بخارى في التي تاريخ بي اور بيهى في بحى روايت كياب-

(۱) ام جیل کانام فاطمہ بنت مجلل ہے ہیراپ شوہراور نیچ کے ساتھ مکہ سے عبشہ کو ہجرت کر کے گئیں وہاں ان کا شوہر قوت ہو گیا۔ گھر پر کشتی پر سوار ہو کرا ہے بیٹے محدین حاطب کو لے کر وہاں سے بدیند منورہ آگیں راستے میں محدین حاطب کا ہاتھ جل کیا جیسا کہ چیش نظر حدے میں ہے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعاسے ہاتھ قوراً ورست ہو گیا رپہ محدین حاطب تمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواسلہ بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنداور التی والدہ کے واسلہ ہے بھی۔ ۸۲ھ جی ان کا وصالی ہوا۔

ص ٣٨٩ ( تخريج ) الاساب جلد فمبرا ص ٣٣ صرف الالف زير عنوان اسحاق بيس ب كه اس مديث كوامام بخاري في ايتي آريح كبير بين بروايت بشار بن عبدالملك عن جدنه ام مكيم وكركيا ب- ہیں میں اپنے بھائی کے ماتھ جرت کرتے ہوئے دینہ طیبہ کو روانہ ہوئی۔ راستے میں اس نے جھے کما ام اسحاق! تم یماں بیٹھو میں مکد کرمہ میں اپنا زا و راہ بھول آیا ہوں میں نے کما جھے تمہارے متعلق اس بد کارے ورا ہے۔ ان کی مرا و اپنا شوہر تھا۔ (یعنی میرا شوہر جو مشرک ہے کہیں تمہیں تم نہ کر دے) بھائی نے کماان شاہا للہ ہر گزنمیں۔

کہتی ہیں میں دہاں چند دن فحری رہی آیک آدمی کا جھے پر گزر ہوا ہے ہیں پہچانتی تو تھی مگرنام نہیں معلوم تھا۔ اس نے کماام اسحاق ! یمال کیوں بیٹی ہو؟ ہیں نے کماا ہے ہمائی کا انظار کر رہی ہوں۔ اس نے کمااب تہیں بعائی کہ سختی ہو کا ہے۔ اس تہمارے شوہر نے کئی کر ویا ہے۔ تو ہیں دہاں سے کما اب تہیں بعائی کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اسے تہمارے شوہر نے کئی کر ویا ہے۔ تو ہیں دہاں سے چل پڑی اور مدید طیبہ پہٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ وضو فرما دہا سے جل پڑی اسحاق اسحاق میں ہو گیا۔ در عرض کیا یا رسول اللہ! میرا بھائی اسحاق میں ہو گیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا بھائی اسحاق میں ہو گیا۔ کہتی ہیں میں ہمتنا بھی آپ کی طرف دیکھتی اثنا تی آپ وضو میں منہما سوجاتے۔ پھر آپ نے پائی کا چلولیا اور میرے چرائے پر چھینٹا نار دیا۔

بشار کتے ہیں مجھے میری دادی نے بتلایا کہ ام اسحاق کو عظیم مصبت نے آگیراتھا۔ ان کی آگھوں یس آنسو نظر تو آئے تھے گر ر ضار پر گرتے نہ تھے ( آنسو خٹک ہو گئے تھے، گر آپ کے ایک چھینے سے دل مطمئن ہو گیا)

# تجييوي فصل

## مختلف غروات اور جنگی مهمات میں ظاہر ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مغیرات اور " دلاکل النبوۃ "

ہم نے یہ مغرات غروہ بدر سے غروہ توک تک بالتر تیب ذکر کے ہیں اور ساتھ ساتھ واضح کر دیا ہے کہ یماں کون سام بخرہ کیے جابت ہو آ ہے۔ اس بارے سارے بیان جس ہمارا ہے وحوی اظہر من الفتس ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کاکوئی گوشہ کسی نہ کسی میخوہ کوا ہے وامن جس لئے ہوئے ہے اور حیات طیب کے ہر پہلوسے کوئی نہ کوئی ویل نبوت ظاہر ہو رہی ہے ، اور آپ کی شان بی کسی ہے۔ اور حیات طیب کے بر پہلوسے کوئی نہ کوئی ویل نبوت میج قیامت تک کے لئے آپ کے دامن میں سے دامن سے داہستہ کی جا بھی ہے۔

#### غروہ بدر کے معجرات

وَمَا مُمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِلْكِنَّ اللهُ مُعَا

(۳۸۹) ابن عباس رمنی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں شام سے اہل کمہ کا تجارتی قافسلہ لوٹا۔ اہل مرینہ کو اس کی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لوٹا۔ اہل مرینہ کو اس کی اطلاع ملی۔ تو وہ اس قافلہ کو پڑنے نظے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلہ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑی سرعت کے ساتھ مکہ کو دوڑ پڑے آکہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عالب نہ آ جائیں چنانچہ قافلہ آ کچ ویکنچنے سے قبل جاچکاتھا (۱) او هرا للہ تعالیٰ نے مسلما ٹون کو دو میں

<sup>(</sup>۱) اصل واقعہ کچھ ہوں ہے کہ عدیم کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابوسفیان کی مربرسی میں شام سے بہت سا سامان تجارت خرید کر مکہ محرصہ جارہا تمانی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آید کا علم ہوا تو آب نے اس کا وَجِها کیاا وحر ساتھ ہی اللہ تعاتی نے وجی اثار دی کہ اے مسلمانو ! ممکن ہے تم اس تجارتی قافلہ پر غلبہ پالوا ور حہیس الرائی کے بشیر بہت

سے ایک محروہ کی ملا قات کا دعدہ کیا تھا اور وہ قافلہ سے ہی ملنا چاہتے تھے۔ کیونکہ اس میں جنگی طاقت پچھ نہ متمی اور مال نغیمت بہت تھا۔ جب قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پاسکے تو آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر لشکر کفار سے جنگ کے اداوہ سے چل پڑے۔ محران پر جنگ کے لئے جانا قدرے کراں کزر رہا تھا کیونکہ وشمن بہت طاقتور تھا۔

چٹانچہ مسلمانوں نے (مقام بدر میں) پڑاؤ کیا جنب کہ ان کے اور پائی کے ورمیان رہت کا میدان تھا جس میں پاؤل دھنے جارہے تھے۔ تواس سے مسلمان کو سخت کروری محسوس ہوئی۔ ادھر شیطان نے ان کے دلول میں (اس حالت پر) غصہ ڈال دیا وہ ان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر رہا تھا کہ تم خود کو دوستان خدا تیجتے ہو۔ اور تم میں اس کا رسول بھی ہے پھر بھی مشر کیس نے پائی پر قبضہ کر لیا۔ اور تم جنابت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو (۱) تو اللہ تعالی نے شدید بارش نازل فرہائی مسلمانوں مالی واسباب بل جائے۔ اور یہ مملمان کی چاہ رہے کہ تافلہ تو تمادے ہاتھ سے نکل جائے اور پھرائی فکر جرار تم سے جنگ کرنے کو آجائے، چنا نچہ مسلمان کی چاہ رہے تھے کہ ہم قافلہ کو جا پائیں اور اللہ ہمیں بغیر کی لمی چوڑی شفت کے مال داسیاب و سے دے کرا اللہ کویہ سخور یہ تھا اللہ چاہتا تھا کہ کار کہ ان داسیاب و سے دے کرا اللہ کویہ سخور یہ تھا اللہ چاہتا تھا کہ کار کہ ان کریم کی یہ آیات اس داقعہ کو بیان

كَاذْ يَمِدُكُدُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّالِمُنتَيْنِ إِنَّهَا اَكُمُ وَنَى دُونَ إِنَّ حَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ
تَكُونُ لَكُمُ وَيُولِيُدُ اللهُ إِنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكِلَّاتِهِ وَيَعْطَعَ وَالِيرَالْمَافِرِيْنَ

اور یاو کروجب اللہ فے حمیس دو گروہوں ( تجارتی قافلہ اور افتکر جرار ) میں سے ایک کا وعدہ دیا تھا اور تم چاہتے تھ کہ وہ لیے جس میں کائا برابر تکلیف نہ ہو گر اللہ چاہتا تھا کہ اسپنے کام سے بچ کو بچ کر دکھا تے اور کافروں کی بڑکاٹ وی جائے۔ ( سورہ اٹھالی آبیت کے)

چنا تچہ اہل قاظہ کو آپ کے تعاقب کا عم ہو گیا اور انہوں نے راستہ بدل لیا اور مکہ محرمہ اطلاع مجوا دی کہ تمہارا قاظہ اور سامان خطرے میں ہے تو تم مدد کو پہنچو تو فوری طور پر ابو جمل ایک بوالشکر لے کر مدید کو چل پڑاا شد تعالی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی توالیہ میں صحابہ کرام پر استحان کا عجب وقت آگیا۔ کیونکہ وہ اس وقت سفر میں سے جنگ کی تیاری بھی نہ تمی وہ تو صرف ایک چھوٹے ہے تجارتی فاقلہ کو پکڑنے لیکلے ہے۔ محراج بھی ایک بیرے افکار سے لڑنا پڑ کمیا کمر محابہ تے جراگت وجست اور عشق حقیقی کا مظاہرہ کیا چنا تھ بدر میں لڑائی ہوئی اور حق کامیاب ہو

(آ) بدر کے میدان میں کفار پہلے پہنچ بچکے تھے اصول بنے پائی پر بقند کر کیا پھروہ نشک ز مین پر قابض ہوئے جب کہ مسلمانوں کے حصد میں ریخا میدان آیا جس میں پاؤں دھنتے جارہے تھے سحاب نے وہاں پڑاؤ کیارات کے وقت بعض کو احدام کی شکایت ہو مگی اور پائی تووضو کے لئے بھی نہ تھا چہ جائے کہ هسل کے لئے جوالیے میں شیدان ان کے ول میں وسوے والے لگا کہ اگر تم سے جوئے تو تساری ہے حالت نہ جوتی۔ اللہ تعالی نے فوراً بارش نازل فرائی چنا نچہ ارشاد باری ہے۔ نے پائی پیا (پیاس بجمائی) پاک ہوئے اور اللہ نے ان سے شیطان کی تاپاکی دور کر دی۔ ریکستان بارش کی وجہ سے مانتہ ہو مجراور اس پر انسانوں اور جانوروں کا چلنا پھرنا آسان تر ہو کیا۔

ارس فی وجہ سے مصبور ہواوراں پر اس وی اور پوروں ما پہنا ہوں اللہ ایمان کا استعمال اور اہل ایمان کا اب مسلمان کفار کے مقابلہ پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدہ فرائی جریل این پانچ سو فرشتوں کا ایک لشکر لے کر آئے اور بیکائیل پانچ سو کا وو مرافکر، جب اسلام اور کفر کے دونوں لشکر آئے سائے آئے توابو جمل نے کما۔

اللهنز الكاكام المتق كالمستن

اے اللہ جو ہم میں سے حق سے زیادہ قریب ہے اس کی مدد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور میہ فرمایا۔

يَامَتِ إِنْ تُهْلَكُ مَانِهِ الْعَصَابَةُ كُنْ تَعْبُدُ فِ الْأَمْضِ اَبَدًّا

آے اللہ اکر نیے مختصری جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگئ تو جریل اجن نے آپ سے عرض کیا آپ ایک مشت خاک المحائیں! آپ نے افعالی اور کفار کے منہ پر دے اری- تو کوئی ایما مشرک باتی نہ رہا جس کی آنکھوں نتینوں اور منہ جس وہ خاک نہ بڑی ہو چر وہ پیٹید دے کر بھاگے۔

## عقبه بن ابی معبط کی گتاخی اور بدر میں اس کا قتل

(۳۹۰) ابن عباس رضی الله عناسے روایت ہے کہ عقبہ بن الی معیط جب بھی سفرے واپس آتا رعوت کا اہتمام کر آتھا۔ تب عام لوگوں پڑوسیوں اور تمام اہل کمہ کو بدعو کر آ۔ ساتھ ہی وہ نجیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکٹر بیٹھا کر آ۔ حمر اے آپ کی باتیں بڑی جیب سی محسوس ہوتیں اور اس کی شقاوت پہلے ہے بھی بڑھ جاتی۔

ں ساوت ہوں مورے لوٹا۔ بھانا تیار کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ وہ سفرے لوٹا۔ بھانا تیار کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا آپ نے فرمایا۔ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک تم ہیر گواہی نہیں دینے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں

اذ بَسَنَةَ كُوْ النَّعَاسَ إِمَنَةً مِّنْهُ وَدِيْ لِلْعَلَيْكُوْ مِنَ السَّمَانِ مِنَّةً لِيُطَوِّرَكُمُ وَ عِلْمُ وَيُلْهِبَعَنْكُمْ رِجْنَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَعَلَىٰ فَلْنَهِكُمْ وَيُنْبِّتَ بِاوِ الْأَفْدَامِ

وجب اس الله في حسي اوكل عن تحير ويا ورتم اس كاطرف سے امن عن شے اور تم را آمان سے بانی امّارا ماكد حسي باك كرے اور تم سے شيطان كى تا باكى دور كر دے اور تسارے ول مضبوط كر دے اور قدم جمادے -حتى بارش آنے سے محاب نے بانى كا ذخيرہ جمح كر ليا اور ريكتان بانى كے برہنے سے مضبوط فرش كى شكل احتيار كر كيا ور بازل و صنا بند ہو كے - اللہ کارسول ہوں۔ اس نے کہا اے جھازا د بھائی پہلے کھانا تو کھاؤ! آپ نے فرما یا میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہیں کہتے تواس نے یہ شما دت دے دی اور آپ نے کھانا تناول فرمالیا۔ بیہ بات ابی بن طلف تک پنچی وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ عقبہ ! تم بد دین ہو گئے ہو؟ وہ اس کا دوست بھی تھا۔ عقبہ نے کھنے میرے پاس آیا اس نے میرا کھانا تھا۔ عقبہ نے کہا نمیل بخد میں آیا اس نے میرا کھانا کھانے کھانے سے انکار کر دیا اور بصورت دیگر اپنی ہم ٹوائی میں شمادت اداکر نے کو کما جمعے دیا آئی کہ ایک اور کی میرے گھرے کھانا کھانا ہا۔ آدی میرے گھرے کھانا کھانا کھا لیا۔ آدی میرے گھرے کھانا کھانا کھا لیا۔ آئی میں میل دیت کا رائی میں تب کہ خود جاکر اس کے دبی صلی اللہ ابی بن خلف نے کما میں تم سے اس دفت تک راضی نہیں جب بحک تم خود جاکر اس کے (بی صلی اللہ علیہ وسلم کے) چرے پر تموک نہیں دیتے اور گردن نہیں دباتے۔ تو کہتے ہیں اس سیاہ بخت نے ایسا کہ در میان پھینگ کہ در میان پھینگ

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرہا یا ہیں جب بھی تھے سے مکہ سے باہر ملا تیرا سر تکوار سے اڑا وول گا۔ چنانچہ عقیہ بدر میں گر فقار ہوااور عاجز ہو کر قتل ہوا جب کہ اسیران بدر ہیں سے اس کے سواکوئی و دسرا محض قتل نہیں کیا گیا۔ اسے عاصم بن ثابت بن اقتلع نے قتل کیا تھا، (۱)

## كمزور سے مجاہد نے اپنے سے كئي كنا طاقتور آدمى كو كر فاركر ليا

(۳۹۱) ابن عباس رضی الله عبّرا سے روایت ہے کتے ہیں حضرت عباس ﴿ کو ( جو ایھی اسلام نه لائے تھے اور بدر میں گر قبار ہو گئے ) ابو الیسر کعب بن عمرونے گر فبار کیا تھا جبکہ ابو الیسر پہت قامت اور کمزور سے آ د کی تھے اور عباس بلند قامت و توانا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا، ابو الیسر! تم نے عباس کو کیے گر فقار کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اس کام میں ایک آ دی نے میری مدد کی تھی جسے میں نے قبل ازیں نہ دیکھا تھا اور نہ پھروہ بعد میں دیکھا گیا اس کی الی الی شکل و صورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا ایک معزز فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی۔

<sup>(</sup>۱) سرت ابن ہشام اور البدا میہ والنہ امید بی ہے کہ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا آرڈر دیا تو ہ کئے لگا بھے کیوں قتل کیا جارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے لوگو! جانتے ہواس نے میرے ساتھ کیا کی تھا پھر آپ نے اس کی خیاشوں کو بیان کیا۔

ص ۱۹۲ (تختیج) طبقات این سعد جلد تمرم ص۱۲ عنوان العیاس بن عیدالمطلب مداحدین منبل مدیث تمره ۳۳۱

#### بادل میں سے گھوڑوں کی آوازیں آرہی تھیں

(۳۹۲) ابن عماس رمنی الله عنها سے روایت ہے کہتے ہیں جمعے بی غفار کے ایک آدمی نے ہتلایا کہ بیس اور میرا پچازاد بھائی (گر سے) آئے اور ایک بہاڑ پر چڑھ گئے جمال سے ہم بدر کی لڑائی اپنی آکھوں سے دیکھ سکتے تھے ہم اس وقت مشرک تھے ہمیں اس امر کا انتظار تھا کہ گروش زمانہ کس کے خلاف محمدتی ہے۔ آگہ ہم بھی مال واسباب لوشنے والول میں شامل ہو سکیں۔

امجی ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک بادل ہم سے قریب ہوا ہمیں اس میں سے گھوڑوں کے مشانے کی آوازیں آئے بوھو۔

کتاہے میہ سن کر وہشت سے میرے چکا زا و بھائی کا دل کھٹ گیااور وہ وہیں مرگیا۔ جب کہ میں مجمی مرنے بنی والا تھا گر میں نے دل کو مضبوط کر لیا۔

#### تلوار کی زو پڑنے سے قبل ہی کافر کا سراڑ جا آتھا

(۳۹۳) ابو واؤد مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ غرادہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ کتے میں بدر کے دن میں کسی مشرک کا پیچھا کر رہا تھا آبا کہ اس کا سرقلم کروں مگر میری تلوار چلنے سے قبل بھی وہ سرسے بے نیاز ہو چکا تھا۔ تو میں نے پیچان لیا کہ اسے کسی اور نے قمل کیا ہے۔

سور اور کتے ہیں جھے میری قوم بنو سعد بن مجرے آیک آو می نے بتلایا کہ ش بدر کے دن تھک ہار چکا اور کتے ہیں جھے میری قوم بنو سعد بن مجرک آیک آد می نے دنا کے دنا سے نگل کر جارہا ہے۔ ش نے سوچا اس کے ساتھ جا ملتا ہوں آک اس سے مائوس ہو سکوں وہ آیک وادی ش اترا بش بھی اسے جا ملا۔ اچاک کیا دیکتا ہوں کہ اس کا سرتن سے جدا ہو گیا ہے اور قریب کوئی انسان بھی نظر نسیں آرہا ہے۔

### غروہ بدر میں شریک فرشتوں کی شکل وصورت کیاتھی

(٣٩٥) عمرمہ غلام ابن عباس رضی الله عنم سے روایت ہے کہ ابو رافع غلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب (کمہ جس) مقتولان بدرکی اطلاع آئی تولوگوں نے ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب کو آئے دیکھا تو کئے لگا یہ ابوسفیان آئی ہے۔ ابو لہب نے کہا ہے میرے چھازاد بھائی! قریب آؤاور جھے ساری بات سناؤ! جھے اپنی جان کی فتم تم سے صحیح معلومات مل سکتی

ہیں۔ کتے ہیں ابو سفیان اس کے پاس بیٹے گیااور لوگ کھڑے تھے۔ اس نے کہاہم قوم (مسلمین)

سے ملے اور اپنے کندھے ان کے لئے ارزال کر دیئے۔ انہوں نے جیسے جاپا ہمیں قل کیا اور جیسے
جاپا قیدی بنایا۔ گر بخدا اس کے باوجو دیش اپنے لوگوں کو پکھ طامت شیس کرتا۔ کیونکہ ہم نے پکھ
سفید رنگ سے آوی آسان سے زمین کی طرف آتے دیکھے تھے جو بھورے سے رنگ والے
گھوڑوں پر سوار تھے۔ خداکی قتم وہ پکھ نہ چھوڑ رہے تھے اور نہ ان کے مقابلے میں ہماری طاقت
پکھ کام آ ربی تھی۔ ابو رافع کتے ہیں میں نے یہ س کر اپنے حجرے (خیمے) کی طنامیں اٹھاتے
ہوئے کہا خداکی قتم پھروہ فرشتے تی تھے۔

(۳۹۲) ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت ہے کہتے ہیں غروہ بدر میں فرشنوں کی پمچان سفید دستاریں تھیں جن کے شطے انہوں نے اپنی پشتوں پر ڈال رکھے تھے۔ جبکہ غروہ حنین ہیںان کی دستاریں سنر تھیں تاہم انہوں نے بدر کے سواکمیں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ حنین ہیںوہ عرف تعداد بڑھاکر مسلمانوں کے دل مضوط کر رہے تھے، لڑائی میں شریک نہ تھے۔

بدر میں آپ کا تضرع فرشتوں کا نزول اور اسیروں کے متعلق مشورے
(۳۹۷) او زمیل کتے ہیں جھے عربن خطاب رضی اللہ عندنے بتلایا کہ روز بدر جب ہی صلی
اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شرکین ایک ہزار اور آپ کے سحابہ تین سوسترہ (۱) ہیں تو ہی صلی اللہ
علیہ وسلم رو یقبلہ کرے ہو گئے آپ کی چادر کندھوں سے کر بڑی۔ آپ نے بارگاہ ذوالمنن میں باتھ پھیلا دیے اور زور زور در سے اپنے رب عزو جمل کو پکارنے گئے۔

ٱللهُ عَمَّا أَغِينَ لِي مَا وَعَدَ تَدِينَ أَللهُ مَّ ايَنَ مَا وَعَدُ تَدِينَ ٱللهُ مَّ إِنْ تُهَلَّكُ هَا وَعَدَ تَدِينَ ٱللهُ مَّ إِنْ تُهَلَّكُ هَا إِلْهِ مُلْامِ لَا تُعْبَدُ فِ الْأَمْضِ أَبَدًا -

اے الله نونے جمحہ سے جو دعدہ کیاتھا پورا فرما۔ اے اللہ تیرا دعدہ کب پورا ہو گا؟ اے الله اگر اہل اسلام کی سیر مختصر میں جماعت تم ہوگئی زعیر بھی زئین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔

آپ ہاتھ کھیلائے مسلسل اللہ کو نکارتے رہے آ آنکہ آپ کے کندھوں سے جاور گر گئی۔ ابو کر صدیق آئے چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی۔ پھر پیچھے سے آپ کا دامن پکر لیا اور (۱) بدر جی شریک ہونے دالے محابہ کرام کی تعداد جی بیشدامحاب سیر جی اختلاف رہا ہے اس پر سب کا انقاق ہے کہ ان کی تعداد ۱۳۱۰ سے بچھ اوپر تھی اور ۳۲۰ سے کم تھی اور ۳۱۹ والی روایت زیادہ میج ہے مسلم شریف میں بھی ۲۱۹ مری ہے۔

ص ۱۹۹۸ (تحریج) مسلم شریف جلد دوم م ۹۳ کتاب الجهاد باب الامداد یالملا نکه اس کے علاوہ ترقمی، ابو واؤد، اور مند احمد بن حنبل میں بھی میں صدیث موجود ہے۔ عرض کیا یار سول اللہ! آپ اپنے رب کو کافی پکار بیٹھے وہ آپ سے اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ اتاری۔

اِذْ سَتَكَفِینْ فُوْنَ رَبَّكُمُ مَا سَعَجابَ لَكُمُ اَنِی مُودُ كُرٌ بِالْنِ مِّنَ الْمُلَّاثِیکَة مُرْدِ فِیْنَ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تماری دعاس لی (اور فرمادیا) کہ میں آیک بڑار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کر رہا ہوں جو پے بہ پے آ جائیں گے۔

اور پھر واقعی فرشتے اتر آئے ابو زمیل کہتے ہیں جھے ابن عباس رمنی اللہ عنمالے بتلا یا کہ مسلمانوں میں سے ایک آوی اس ون کسی مشرک کے پیچھے لگا ہوا تھا اچانک اس نے اپنے اوپر ڈنڈے کے امرائے اور کسی تھوڑ سوار کی آواز سی جو کہ رہا تھا۔ اقدم جیزدم! آگے بدھو جیزوم! پھر اس نے دیکھا کہ وہی مشرک اس کے آگے گرا پڑا ہے۔ اس کی ناک ٹوٹ چکی ہے۔ چہرہ پھٹ گیا ہے جیسے کسی نے اس کے مشرک اس کے آگے گرا پڑا ہے۔ اس کی ناک ٹوٹ چکی ہے۔ چہرہ پھٹ گیا ہے جیسے کسی نے اس کے اس کے رمنہ پر) ڈیڈا مارا ہواور زخم والی ساری جگہ سبز ہوگی تھی۔ وہ انصاری سحانی نبی صلی اللہ علیہ وسم کے پاس آیا اور سارا ماجراعرض کیا۔ آپ نے فرمایا تم بچ کتے ہوئے تیمرے آسمان سے عدد آئی ہے، چیا نبید اس دن ستر کفار قتل ہوئے اور ستر گر فقار۔۔

ابن عباس کے جس جب قیدی گر قار کر کے لائے گئے تو بی صلی الله علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی الله عنما سے فرما یاان قیدیوں کے متعلق تہمارا کیا خیال ہے ابو بکر صدیق کینے گئے سے پچائی اولاو اور اہل خاندان ہیں۔ میرا خیال ہے آپ ان سے فدید (معاوضہ) لے لیس ٹا کہ ہمیں کفار پر پچھ (مالی) قوت حاصل ہو جائے اور شائد الله انہیں اسلام کی طرف ہواہت دے دے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا ابن خطاب! تمارا کیا خیال ہے۔ وہ کتے جی جی سے عرض کیا۔ نہیں! میری ایسی طیعہ وسلم نے فرما یابن خطاب! تمارا کیا خیال ہے۔ وہ کتے جی جی شری کے عرض کیا۔ نہیں! میری ایسی رائے ہر گز نہیں جو ابو بر صدیق چیش کر دہ جیں۔ جس قوید بہتر بحت ہوں کہ آپ ہمیں ان پر اختیار دے وی ہو ہم ان کی گر دنیں اڑا ویں۔ حضرت علی کو سے فرائیں کہ وہ اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب کی گر دن اڑائیں جھے میرے فلاں رشتہ وار پر قبضہ ویں ٹا کہ جیں اس کا سرازاسکوں کیونکہ سے کفر کی گر دن اڑائیں جھے میرے فلاں رشتہ وار پر قبضہ ویں ٹا کہ جیں اس کا سرازاسکوں کیونکہ سے کفر کے ویندنہ فرمائی اور عمر فاروق کی کی گر دن در ارجی ۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی دائے پیند فرمائی اور عمر فاروق کی ویندنہ فرمائی اور عمر فاروق کی کی دندنہ فرمائی۔

اگلے دن جب بیں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدایق وونوں جیٹھے رور ہے جیں۔ بیس نے عرض کیا یار سول اللہ! جھے بتلاہے آپ کا اور آپ کے ساتھی کا روتا کس سب سے ہے؟ اگر میں روسکا توروں گاور نہ رونے والامنہ بنالوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میں وہ چڑ دیکھ کر رویا ہوں جو فدیہ پہند کرنے کی وجہ سے میرے ساتھیوں پر پڑنے والی تھی۔ ابھی جھے ان کا عذاب وکھلا یا گیا جواس ور خت (آپ نے اپنے قریب کھڑے ایک ور خت کی طرف اشارہ کیا) کے قريب أيكاتماء تبالله في أيت نازل فرائي.

مَاكَانَ لِنَبِيّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسُلَى حَتَى يُخْتِنَ فِي الْأَمْضِ ثُرِيْدُ فَنَ عَرَضَ مَا كُنّ اللهُ مَن وَاللهُ عَرِيدًا للمُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن وَاللهُ مُن وَاللهُ عَرِيدًا للهُ مَن وَاللهُ عَرِيدًا للهُ مَن وَاللهُ عَرِيدًا للهُ مَن وَاللهُ عَرِيدًا للهُ مَن وَاللهُ مُن وَاللهُ عَلَى اللهُ مَن وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن وَاللهُ عَلَى اللهُ مَن وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

لَمُسَكُمْ فِيمَا آخَذَ نُهُمْ عَذَا كُ عَظِيمٌ فَكُولُوا مِهَا غَيْمُهُمْ حَلَا لاَّطَيْبًا (سورہ اوبا است ٢٧)

کس ني کو يه حن نسي کداس کے پاس قيدي بون ما آنکه وہ زمين پر پورا قبضہ حاصل کر لے۔ تم
دنيا کا سامان عائب ہو جبکدا الله (تسارے لئے) آثرت عابتا ہے، اور الله غالب حکمت والا ہے۔ اگر الله کی طرف سے تحریر نہ کسی جا چی ہوتی توجو پچھ تم نے (فديد) ليا ہے اس پر تهيس وروناک عذاب آپنچا۔ تو (اب) تم نے جو نفیمت حاصل کی ہے اسے کھاؤ وہ حلال اور پاکیزہ ہے۔

#### اے عباس وہ سوناہی دیدد جو گھر چھوڑ آئے ہو۔ فرمان رسول ا

(۳۹۸) ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے۔ کہ حضرت عبان کو ابو الیسر کعب بن عمرو نے گرفآر کیا تھا۔ وہ ایک بہت قامت آوی تنے جبکہ عباس بلند قامت تنے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے عباس ہد کا من ابن عباس! بنا بھی فدیہ وو اور اپن وہ بعتبوں عتیل بن ابی طالب اور توفل بن حارث کا فدیہ بھی اور اپنے ایک حلیف عتب بن حجدم برا در ابی الحارث بن فد کا بھی۔ کو تک تم مالدار آدی ہو۔ انہوں نے کما یار سول الله! بیں قومسلمان تھا گریہ لوگ جھے مجبور کر کے لے آئے اللہ ارتب الحارث بن کہ جبور کر کے لے آئے ابق تسمارا ظاہر تو ہم پر آشکارا ہے اس لئے فدیہ اواکرو۔ جبکہ قبل ازیں مال غنیمت کے طور پر ان کا بیں اوقیہ سونا میرا فیر سونا میں اللہ ایک سونا میرا فیر سونا میرا دیں سونا میرا فیر سونا میرا میں کے سونا میرا فیر سونا میرا میرے باس کوئی بال نہیں۔

آپ نے فرمایا وہ مال کماں ہے جو تم مکہ میں چھوڑ آئے ہو۔ جب تم ادھر آنے گئے تو تم نے (اپنی بیوی) ام الفضل بنت حارث سے جبکہ تمہارے ساتھ تیمرا کوئی انسان نہ تھا۔ یہ کما تھا کہ اگر میں اس سفر میں مارا جاؤں تو بیٹے فضل کو اتنا وے دینا اور عبداللہ کو اتنا، عباس کھنے لگے اس خدا کی قشم جس نے آپ کو حق وے کر بھیجا ہے اس مال کو میرے اور میری بیوی کے سواکوئی نہ جانبا تھا اس لئے میں یقین سے کمہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

٣٩٩ ( تخریج ) مند احمد بن عنبل جلداول زر عنوان مند عبدالله بن عباس بن عدالطلب -

(۱۹۹۹) ابن عمیاس سے روایت ہے گئے ہیں روز بدر سر آدمی کر فقار ہوئے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیس سے ہرکس پر چالیس اوقیہ سونا قدید لازم کر دیا۔ جبکہ عباس پر ۱۹۰ اور عقبل پراس (۸۰) اوقیہ لازم کر دیا۔ جبکہ عباس پر ۱۹۰ اور عقبل پراس (۸۰) اوقیہ لازم کیا ہے؟ اوقیہ لازم کیا ہے؟ اس خداکی قتم جس کی فقیر آدمی بنانا چاہیے اس خداکی قتم جس کی فقیر آدمی بنانا چاہیے ہیں۔ آپ جمعے ہیشہ کے لئے قریش کا فقیر آدمی بنانا چاہیے ہیں۔ آپ جمعے ہیشہ کے لئے قریش کا فقیر آدمی بنانا چاہیے ہیں۔ آپ نے ہو جبکہ تم ام الفضل کو سونے کا ہار دے کر آئے ہو جبکہ تم ام الفضل کو سونے کا ہار دے کر آئے ہو کی مقر نے گر تم نے آدم آخر مالدار رہو گی اور اگر میں لوٹ آؤں قریم کی گر تمیں۔

تووہ پکارا شعے۔ میں گواہی رہا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود شیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں سے بات آپ کواللہ عی نے ہملائی ہے۔ تب اللہ نے بیہ آب مبارکہ نازل فرمائی۔

نَيْاَ يَهُمَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِيَ أَيُدِ فِيكُورِّنَ الْأَسُرَى إِنْ يَشْلَعِ اللهُ فِي قُلُودِكُونَ الْأَسُرَى إِنْ يَشْلَعِ اللهُ فِي قُلُودِكُونَ اللهِ يَكُورُ اللهُ عَفُونَ تَرْحِيْمُ (سوره توبر آست ٢٨) اے نبی صلی الله علیه وسلم اپنے ہاتھوں جی مقیوضہ قیدیوں سے فرما دیں اگر الله نے تسارے ولوں میں مجھ بہتری جانی تو تم سے جو مجھ لیا گیاہے، اس سے بہتر تہمیں دسے دیا جائے گا۔

#### معاذ ومعوذ کی جانبازی اور ابوجهل کاقتل

(۰۰۰) ابن عباس مے روایت ہے کہ معافر بن عمروین البجہوح برادر بن سلمہ نے کہا میں لوگوں سے من رہا تھا کہ ابو جمل او نچے ورخت کی طرح ہے اور اس تک کوئی پہنچ شیں سکے گا، کتے ہیں جب میں نے ساتھ الوجی الیا۔ جس اس کی طرف چل پڑا جب جمعے موقع ملا توجی نے اس کی طرف چل پڑا جب جمعے موقع ملا توجی نے اس کی حملہ کر و یا اور الیا وار کیا کہ پنڈل کے ورمیان میں سے اس کی ٹانگ کٹ گئے۔ خدا کی قتم اس ک ٹانگ ٹوشنے کی آواز ہوں آئی جیسے مجبور کی تھلی پر پھر مارا جائے تو وہ ٹوٹ کر اڑ جانے۔

کتے ہیں بعدازاں اس کے بیٹے عکرمہ نے میرے کندھے پر دار کر کے میرابازد کاٹ ویاجو کندھے کی جلد کے ساتھ الحکے ہوئے میرے پہلو میں الکنے لگا اور جھے اس کی وجہ سے جنگ کرنے میں وقت محسوس ہوئے گئی۔ میں سارا دن اسے بیچھے کی طرف کھنچے لڑتا رہا۔ جب اس کی تکلیف بڑھ گئی تومیں نے اس پر پاؤں رکھ کر زور سے کھیٹچا تو وہ تن سے جدا ہو کیا میں نے اسے پھینک ویا۔

ابن عباس محتے ہیں یہ معاذ عثان غی رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک زندہ رہے۔ اس کے بعد معوذ بن عفراء ابو جمل کے قریب پنچ جبکہ دہ لنگرا کر چل رہا تھا۔ انہوں نے اس پر دار کیا کہ زین پر آرہا محرابھی سانس لے رہ تھا۔ پھر معوذ لڑتے رہے تا آئکہ شہید ہو گئے۔

٥٠١ ( تخريج ) متدرك للحاكم جلد ٣ ص ٣٢٣ كتاب معرفه الصحاب مناقب معاذ بن عمروبن المجمورة-

بعدازاں عبداللہ بن مسعود الوجس پر گزرے کوئکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدائے بدر کے جم کی طاش کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ حکتے ہیں بیس نے دیکھادہ آخری سائس لے رہا تھا میں نے اسے بہچان لیااور اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ پھر میں نے کمااور دشمن خدا! اللہ نے بچے رسواکیا یا شیس؟ کئے لگا جھے اس نے کیے رسواکیا ہے کیا تم نے آدمی سے زیادہ پختہ چیزماری ہے؟ (ایک انسان بی تو مادا ہے) بچے یہ بتلاؤ کہ آج گروش زمانہ کس کے حق میں رہی ہے؟ میں نے کمااللہ اور اس کے دس میں دی ہے؟ میں نے کمااللہ اور اس کے دس میں دی ہے؟ میں نے کمااللہ اور اس کے دس میں اس کے حق میں۔

راوی کتائے میں نے محرابن اسحاق سے پوچھا یہ آدی سے زیادہ پختہ پیز مارنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کماوہ کسہ رہاتھا تم نے ایک انسان ہی تو مارا ہے (نیا کام کونساکیا ہے) اور ابن شماب سے خطابی کی رواعت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ابوجمل کی تکوار دستے سے پکڑی پھراسے ہوا میں لمرایا -وہ بلاحس و حرکت او ندھا پڑاتھا آپ نے ایک وارکیا تو اس کا سرکٹ گیا جو آپ نے اٹھا لیا۔

## نی صلی الله علیه وسلم نے مقتولان بدر سے خطاب فرمایا

(۱۰۹) انس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہوائت کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم ہے پہتیں اور پھیے مرداران قریش کی نعثیں بدر کے خشک کنوئں ہیں ہے کسی کنوئیں ہیں ہوئی گئیں۔ پھر آپ نے سواری تیار کروائی جو تیار کر دی گئی۔ آپ اس پر سوار ہو کر چل پڑے ہم بھی ساتھ ہو لئے، ہمارا بھی خیال تھا کہ آپ قضاء حاجت کو تشریف لے چلے ہیں۔ آپ چلتے چلتے اس کنوئیں پر جاپنچ اور کفار کے لاشوں کو ان کے اور ان کے باپ دا دوں کے نام سے پکارنے گئے اے کوئیں پر جاپنچ اور کفار کے لاشوں کو ان کے اور ان کے باپ دا دوں کے نام سے پکارنے گئے اے فلال بن فذن! کیا اب تنہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھلی معلوم ہو رہی ہے؟ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے بچا طور پر پالیا کیا تم نے بھی اسپتے رب کا وعدہ در ست پالیا

عمر فاروق ﴿ کنے لگے یارسول اللہ! آپ الی نعثوں سے گفتگو فرمارہے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرما یاس رب کی تم جس کے قیضے میں میری جان ہے تم میری بات کو ان سے زیادہ

ص ۴۰۳ (تحویج) بخاری شریف جلد دوم ص ۵۷۴ کتاب المغنا زی باب دعاالنبی صلی الله علیه وسلم علی کفار قریش بروایت سعید بن الی عروب عن قباده عن انس بن مالک عن ابی طلحه رضی الله عنما ساده ازیس مسلم شریف جس بھی به صدے موجود ب محر حضرت الی طلحہ سے تعیس حضرت انس سے مردی ہے۔

تمیں من رہے۔ (۱) میدان کے لئے جھڑک، ذلت اور انقام ہے۔

### عمير "بن وهب آپ كو قتل كرنے آئے اور مسلمان ہو گئے

، (۴۰۲) عودہ بن زبیر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کتے ہیں قریش کے لوگوں کو بدر بیں قل بور اس کی اور اس کو بدر بیں قل بورے اہمی تعوزا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن عمیر بن وحب اور صفوان بن امیہ مقام جر (۲) ہیں بیٹے گفتگو کر رہے تنے۔ عمیر (ان دنوں اسلام لانے سے قبل) قریش کا ایک نمایت نتئہ پرواز آومی تھا اور آپ کے ساتھیوں کو ایزاء ویتا اس کا محبوب شغل تھا اور اس کے ہاتھوں انسی مکہ میں بردی اذب بہنچ چی تھی۔ اس کا بیٹا وحب بن عمیر اسران بدر میں شال تھا۔

ان دونوں نے کنویس میں چینے جانے والے مقتولان بدر اور ان کے انجام پر گفتگو گی۔ مفوان نے کما بخداان کے بعد زندگی بے لطف ہو گئی ہے۔ عمیر نے کما بخداتم بچ کتے ہو۔ اگر بچھ پر قرض نہ ہوتا جس کی اوائیگ کامیرے پاس کوئی سامان نہیں اور میرے اہل و عمیال نہ ہوتے کہ اینے بعد جن کے بناہ حال ہونے کا بچھے خوف ہے تو عمی سوار ہو کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پنچا اور انہیں آئل کر کے دم لیتا۔ اور میرے پاس توانمیں پیش کرنے کو عذر ہمی ہے۔ کیونکہ میرا بیٹا ان کے ہاں گر فار ہے۔ دم لیتا۔ اور میرے پاس توانمیں پیش کرنے کو عذر ہمی ہے۔ کیونکہ میرا بیٹا ان کے ہاں گر فار

(1) م چَکِه مسلم اور بیستی اور آبو دا دُو میں میر الفائل بول میں۔

اس مدیث کو ذکر کرنے کے بعد مدارج البوۃ جلد ووم میں شخ مختق شخ عبدالحق محدث وہلوی فرماتے ہیں۔۔

جاننا جائے کہ یہ مدے صحیح ہوشنق علیہ ہے اس امر کو صراحت سے بیان کر رہی ہے کہ مروے ضرور سنتے ہیں جو پچھے ان سے خطاب کیا جائے اس گاانئیں علم وشعور ہوتا ہے۔

(٢) يعنى وم كعبه من جراسود ك قريب

۳۰۳ (تخریج) جمع الزدائد جلد نبر ۸ م ۲۸۱ میں ہے کہ اے طبرانی نے مرسلاً روایت کیا ہے اور اس کی استاد سمجے میں۔

۔۔ (٣) فینی اگر میں ہے۔ طیب جاؤں اور دو لوگ جھے سے پوچیس کہ تم کیوں آئے ہو تو میں کہ سکتا ہوں کہ اپنے بینے کو ملنے آیا ہوں ۔ صفوان نے اسے موقع نئیست جانا اور کہا تہمارا قرضہ بھی میرے ڈے رہا وہ بیں اوا کرو نگا اور تسارے اہل و عیال بھی میرے بچول کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفانت کر آر بول گا اور جو چیز بھی میرے قبضے میں ہے وہ ان پر شار کرنے میں ورینج نہ کروں گا۔ عمیر نے کہا یہ را زاسے پاس تل رکھنا اس نے کہا ایہا ہی کروں گا۔

تو عمیر نے اپنی تلوار تیز کروائی اس پر زہری پان پڑھائی۔ پھر سفر کر تا ہوا دینہ طیبہ جا پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ معجد بیں بیٹے ہوئے ہوم بدر اور اس ون خود پر ہونے والے اکرام خداوندی اور وشنوں کی زبوں حالی کا ڈکرہ کر رہے تھے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا عمیر بن وهب مسجدے دروازے پر اونٹ بٹھارہا تھا اور تلوار گلے بیں لئک رہی تھی۔ انہوں نے دیکھتے تی کھا۔ یہ کتا وسلم مسجدے دروازے پر اونٹ بٹھارہا تھا اور تلوار گلے بیں لئک رہی تھی۔ انہوں نے دیکھتے تی کھا۔ یہ کتا وسلم مسلم در میان آتش جنگ بھڑکائی تھی اور روز بدر ہمارے متعلق و شمن کو معلومات فراہم کی تھیں۔ پھر وہ اٹھ کر نی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس گاور بدست آیا ہے۔ علیہ و سلم کے پاس کا دریان سمیت کیا اور ایک کے تو اور اس کے کربیان سمیت کی دریا اور اپنے ماتھ بیٹے ہوئے اور کوں سے کما چلونی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس جا کر بیٹھواور اس کے کربیان سمیت کی دھیان رکھو یہ یہ خطر ہے۔

تواہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، جب آپ نے دیکھا کہ عمر فاروق اس کی میان اس کے گلے جس ڈالے ہوئے جی تو فرما یا عمر! اسے چھوڑ دو! پھر فرما یا عمیر! تم میرے قریب آجاؤ! وہ قریب ہو گیا اور کنے لگا! تُحْمُو صَبَاحاً ۔ تمہاری شخ تعت بھری ہو۔ یہ دور جاہیت جس آ داب بجالانے کا ایک طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا عمیر! اللہ تعالی نے ہمیں تمہارے آواب سے بہتر اسلای آ داب محطا فرمائے ہیں اور وہ سلام ہے جو اہل جن سے آ داب عمل اللہ علیہ وسلم) بخدا جھے ابھی اس سے پوری آگائی تمیں۔ بس سے ہے۔ اس نے کہا تھر! (صلی اللہ علیہ وسلم) بخدا جھے ابھی اس سے پوری آگائی تمیں۔ آپ نے فرما یا عمیر تمہارا کیا باجرا ہے ؟ اس نے کہا جس اس قیدی کے لئے آیا ہوں جو تمہارے پاس ہے۔ اس کے متعلق کچھے ہملائی کرو آپ نے فرما یا تو تمہاری گردن جس سے توار کس لئے ہے؟ کئے لگا اللہ اسے رسوا کرے کیا توار سے بھی بھی چکھ فاکرہ ہوا ہے؟ آپ نے فرما یا بچ ہتلاؤ تم کس مقصد سے آئے ہو! اس نے کہا جس اسی مقصد کے لئے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا شہیں بکہ تم اور صفوان بن امیہ مقام ججریر بیٹھ کر کوئیس جس ڈالے جانے والے مقتولان بدر کے متعلق باتیس کرتے رہے تھے۔ پھر تم نے کہا آگر جھے پر قرضہ اور سے میرے عیال نہ ہوں تو جس اس مقام حمریر بیٹھ کر کوئیس جس والے دو الے مقتولان نہوں تو جس اس

قرضے اور عیال کی ذمہ واری اپنے سرلے کی اس شرط پر کہ تم جھے قتل کرو گے، جبکہ اللہ میرے اور شمارے ورمیان حائل ہے۔ عمیر نے کما میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائق عیادت شمیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ کی وہ پاتیں جمٹلایا کرتے تھے جو آپ ہمارے پاس آساتی خبرس اور اللہ سے نازل ہونے وائی وحی لایا کرتے تھے گریہ بات تو وہ ہے جو میرے اور صفوان کے سواکس کو معلوم نہ تھی۔ تو خداک قتم میں جان گیا ہوں کہ اللہ سی نے آپ کو اس سے خبردار کیا ہے۔ اللہ سی نے آپ کو اس سے خبردار کیا ہے۔ اللہ سی کے تعمل کو دین کے مسائل اور قرآن سے مائل کو دین کے مسائل اور قرآن سے مطاف اور اس کا قیدی بھی آزاد کر دو، توابیاتی کر دیا گیا۔

پھر عمیر "عرض کرنے گئے یا رسول اللہ میں ٹور خدا (اسلام) کو بجھانے کے لئے پوری کوشش کر آ رہا ہوں اور دین خداوندی کے پیرد کاروں پر ہر طرح کے ظلم ڈھانا رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جھے اجازت دیں تو میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دول شائد اللہ انہیں ہوایت وے دے ورنہ میں انہیں اذبت پنچاؤں گا جیسے آپ کے ساتھیوں کو پہنچا یا کر آ تھا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ مکہ چلے گئے۔

ادھر جب سے عمیر مدید طبیبہ کو روانہ ہوئے تھے۔ صفوان قریش سے کہ رہا تھا تمہیں السے واقعہ کی مبارک بادی ہوجو اننی دنول وقوع پذیر ہونے والا ہے اور اس سے تم حادثہ بدر کی سب تخیال بحول جادگے، صفوان باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھتارہتا تھا آ آنکہ ایک سوار آیا اور اس نے عمیر کے اسلام لانے کے متعلق آگاہ کیا۔ صفوان نے فتم اٹھالی کہ اس سے مجمعی کلام نہ کرے گا اور نہ اسے کچھ نفع دینے کی کوشش کرے گا چنا نچہ عمیر عمد مکرمہ آئے اور وہال وعوت حق کا کام شروع کر دیں تو ان کے ہاتھ پر بہت وعوت حق کا کام شروع کر دیا اور خالفین اسلام پر مختیال شروع کر دیں تو ان کے ہاتھ پر بہت یہ لوگ املام لائے۔

ر منى الله وار ضاه ـ

# غرزہ احد (۱) کے معجزات

## قتل ا بی بن خلف کی پیش گوئی پوری ہو گئی

(۳۰۳) عبدالله بن كعب بن مالك رضى الله عنهم سے روابيت ہے كه ميدان احد بيل شكست كے بعدجب لوگ كهد رہے ہے كہ ميدان احد بيل شكست كے بعدجب لوگ كهد رہے ہے كہ نبى صلى الله عليه وسلم شهيد ہو كئے ہيں تواليے بيل آپ كوسب سے پہلے حفرت كعب بى بي بي نے والے شے كعب سكتے ہيں بيل نے ويكھا كه آپ كى آكھيں خود كي يہ حفرت كعب بى بي بي تو ميل الله صلى كے يہ ہے كہ دى بيل تو ميل الله صلى الله على الله عليه وسلم موجود ہيں۔ آپ نے بي اشاره فرما ياكه خاموش رہو۔ جب صحاب نے آپ كو ويكھا تو وہ آپ كو ديكھا دير صديق عمر خاروق حضرت على ، طلحه ذبير حديق عمر خاروق حضرت على ، طلحه ذبير حارث بن صهر اور ويكر مسلمانول كاليك كروه آپ كے ساتھ تھا، آپ كو وہاں بشا ديا كيا۔

ا یخ میں الی بن خلف آگیا وہ کہنے لگا ہے جمہ! اگر تم نج جاؤ تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیاہم میں سے کوئی آومی اس کی خبر لے؟ آپ نے فرما یا چھوڑو اسے! جب وہ قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن صمہ سے نیزہ لے لیا، جیسا کہ ججھے روایات

(۱)۔ بنگ بدر کی شکست نے کفار قریش کو سیند و فضب کی آگ جی بروقت بلتے رہنے ہے مجبور کر دیا وہ فصے سے
پاگل ہوگئے۔ چنا نچہ شوال اسھ جی قریش نے مدینہ طیبہ پر اچانک تعلمہ کرنے کی ٹھانی اور ذور و شور سے تیاری شروع
کر دی۔ حضرت عباس جو اسلام لا بھی تھے انہوں نے فقیہ طور پر ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مجوا دی۔ چنا نچہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً ایک بزار کا لفکر لے کر نظے جن جی عیدا نلہ بن ابی اور اس کے ماتھی منا نقین بھی سے جو
رائے میں لوٹ کے اور باتی سامت سو صحابہ کرام کی جماعت رو گئی۔ اور پیچ کر بہاڑی پشت پر صف
آو الی بوئی پہاڑی پشت کی طرف سے تملمہ کا فطرہ تھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پچاس آور میوں کا دستہ مقرر کر
ویا اور انہیں تھم وے دیا کہ تم نے کسی بھی صورت صاب میں یماں سے بنا فیس ہے۔ تھمسان کی جنگ ہوئی کفار کے
ویا اور انہیں تھم وے دیا کہ تم نے کسی بھی صورت صاب میں یماں سے بنا فیس ہے۔ تھمسان کی جنگ ہوئی کفار کے
جماں انہیں کوڑا کیا گیا تھا۔ لشکر کفار کا ایک وسنہ ضالہ بن ولید کی سربر سی میں تعاقب میں کوڑا تھا نموں نے خالی جگہ
جماں انہیں کوڑا کیا گیا تھا۔ لشکر کفار کا ایک وسنہ خالد بن ولید کی سربر سی میں تعاقب میں کوڑا تھا نموں نے خالی جگہ
در کر او هر سے جملہ کر دیا۔ اس ا چانک حملہ سے مسلمانوں میں افرا تفری پھیل کی اور مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ
دیم مسلمانوں کا دل مضوط ہوا اور وہ آگی حفاظت کرنے گئے اور آپ کو دیم لیاوں کی وی کر بہاڑ پر پڑھ گئے اس جنگ میں
تقریباً، سرحانہ کرام شہید ہوگے تفصیل کئے میں حکور ایک کے ایک کی بہاڑ پر پڑھ گئے اس جنگ میں
تقریباً، سرحانہ کرام شہید ہوگے تفصیل کئے میں دیکھیں۔

ی بیں ان کے مطابق محابہ ﴿ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پکڑ کریوں ( تیزی سے ) ہلایا کہ ہم آپ کے آس پاس سے دوڑ کر دور ہو گئے جیسے اونٹ کے حرکت کرنے پر اس کی پشت سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ پھر آپ اس کے سامنے آگئے اور اسے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر کر لڑھکا چلا کھیا۔

(۴۰۴) عردہ بن زبیر سے روایت ہے کتے ہیں الی بن ظف پرا در بنو جمع نے جب کہ وہ مکہ بیں تھافتم اٹھار کمی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قمل کرے گاس کی ہیے فتم آپ تک پہنچ مئی تو آپ نے فرمایا نمیں بلکہ بیں اسے قمل کروں گاان شاپاللہ۔

تو (احد) میں ابی بن خلف لوے میں ڈوب کر آھیااور اس نے کمااگر مجر (صلی اللہ علیہ وسلم)
نج رہا تو میں زندہ نمیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ کو بچانے
کے لئے مصدب بن عمیر برادر بن عبدالدار اس کے سامنے آگئے اور نتیجہ شادت یا گئے۔ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کی نسل (سینے اور کندھے کو ملانے والی بڑی) وکھے لی جواسکی زرہ اور خود
کے جوڑ میں سے چنک رہی تھی آپ نے نشانہ لے کر اسی بڈی پر نیزہ دے مارا اور ابی گھوڑے سے نیجو

اس کے ساتھی آئے اور اے افعا کر لے میے جبکہ وہ بیل کی طرح آواز نکال رہا تھا۔ ساتھیوں نے کہا تا کیوں رورہ ہوتم؟ یہ ایک معمولی می شراش ہے! توابی نے انہیں بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تھا کہ جرما بی کو فتل کروں گا پھراس نے کہا اس خدا کی تشم جس کے قبضے میں میری جان ہے ججے جو تکلیف ہے اگر وہ تمام زی المجاز (کمہ کے قریب ایک بستی) والوں پر ڈال دی جائے تو وہ مرائیں (۱) ۔) پھروہ مرکیا۔

#### قاوہ کی آنکھ درست اور دوسری آنکھ سے روش تر ہو گئی

(۳۰۵) قاوہ بن نعمان رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ روز احدان کی آگھ کر منی تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اپنی جگہ لگا دیا اور وہ دوسری آگھ سے زیارہ اور روشن تر ہو گئی۔

ص ٢٠٥٥ ( تخزيج ) طبقات ابن سعد جلد ٢ ص ٣٦ متدرك اللي كم جلد نمبر ٢ ص ٣٧٤ ولائل النيوة (امام بيهل ) جلد نمبر ٢ ص ٢٠٠٤ -

<sup>(</sup>۱)۔ لین نی صلی الله علیہ وسلم کے نیزے سے الی کو اگر چہ معمول خراش آئی تھی محراسے استدر تکیف محسوس ہوئی جس سے ایک بواجوم مجی مرسکا تھا۔ یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تمسر۔

محر بن اسحاق کی بحد میں جبیب بن سیاف کے کندھے کے جوڑ پر کسی نے وار کیا ( توبازو کٹ کیا) نبی صلی افلہ علیہ وسلم نے اسے یوں ( کندھے کے ساتھ ) واپس لگایا کہ وہاں ایک باریک سی کیسر نظر آتی تھی۔

(۴۰۲) قادہ بن نعمان بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کوایک کمان ہدید کی گئی جو آپ نے روز احد جھے دے دی۔ اور بیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اسے انتا چلا یا کہ اس کے کنارے کھڑ کھڑانے گئے اور بیس آپ کے رخ افور کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو تیموں سے بچا آرہا۔ میرا چرو آپ کے سامنے تھاجو آخری تیم آیا اس سے میری آئلہ بابر نکل آئی جو بیس نے پڑئی۔ کفار بیچے ہوئے کے اور میں اپنے ہاتھ ربائی آئلہ رکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے جب میری آئلہ کو بھیلی پر دیکھا تو آپ کے آنسونکل آئے اور فرمایا۔

کے پاس آیا آپ نے جب میری آئلہ کو بھیلی پر دیکھا تو آپ کے آنسونکل آئے اور فرمایا۔

اکٹھ کھٹے قادۃ کھا دُھا ذَطَالًا۔

اے اللہ قادہ کی یوں حفاظت فرہا جیسے اس نے اپنے چرے کے ساتھ تیرے نمی کی حفاظت کی ہے اور اس کی سے آگھ دوسری ہے بھی حسین اور تیزبنا دے۔ منصور بن احمد المغربی کی روایت میں ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہ آگھ اپنے دست مبارک ہے چھم خانہ میں رکھی تو دہ دوسری آگھ ہے بھی حسین اور زوشن ترتھی۔

#### شهیدا حد حضرت حنظله کوفرشتوں نے عسل دیا

( ٢٠٠٧) عبدالله بن زبير رضى الله عنمات روايت به حنظله بن الى عامر ثقفى اور ابوسفيان بابم ميارزت طلبي كر رب عقد جب حنظله اس پر غالب آ مجه توشدا دبن اوس في جه ابوشعوب كما جا آ تقاانسين ديكه ليا ور تكوار سے وار كر كے انسين شهيد كر ديا۔ ورند ابوسفيان لل مو چكاتما، نبي صلى الله عليه وسلم في فرايا۔

إِنَّ صَاحِبَكُمُ لَنُنْتُ لِللَّهُ الْتُلْفِكُ -

تمهارے ساتھی کو فرشے عسل وے رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کی بیوی ہے اس بارسی من پوچھا تواس نے کہا جب انہوں نے نقار و جنگ سنا تو وہ اس وقت جنبی تنے (ان پر عسل ضروری تھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کئے فرشتوں نے انہیں عسل دیا ہے (۴۰۸) واقدی نے حضرت حنظلہ کا واقعہ و سلم نے فرمایا سی کئے فرشتوں نے انہیں عسل دیا ہے (۴۰۸) واقدی میں حنظلہ بن الی عامر نے جمیلہ بنت عبداللہ بن الی بن سلول و را تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کتے ہیں حنظلہ بن الی عامر نے جمیلہ بنت عبداللہ بن الی بن سلول سے نکاح کیا تھا اور اس رات کو وہ ان کے پاس بھیجی گئی جس کی صبح غروہ اصد کا و توج ہوا انہوں نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت چاق کہ وہ رات اپنی بیوی کے پاس رہیں۔ آپ نے اجازت وے دی۔ دی۔ جب انہوں نے نماز فجر پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہا تو بیوی نے نہ جانے ویا آپ اس کے پاس بیٹھ گئے کچھ ویر بیٹے رہے آ آئکہ دوبارہ عسل واجب ہو گیا۔ پھر انہوں نے جانا چاہا۔ جب کہ وہ عورت قبل ازیں اپنی قوم سے چار آ دی بلوا چی تھی آکہ انہیں اس امر پر گواہ بنائے کہ حفظلہ نے اس سے محبت کی ہے۔ اس سے پوچھا کیا تھے یہ گوائی قائم کرنے کی ضرورت کیوں محبوس ہوئی؟ تواس نے کہا میں نے فواب میں دیکھا کہ حفظلہ علیہ کے آسان پھٹا ہے اور وہ اس میں وافل ہوگئے ہیں اور آسان پھڑ برابر ہو گیاتو میں نے خیال کرلیا کہ بید حفظلہ کی شاوت کا شارہ ہے اس لیے میں نے گوائی بن کی کہ انہوں نے بچھ سے جماع کیا ہے (۱)؛ ۔ اور میں نے انہیں صبح کے وقت جانے نہ دیا۔

جب حنظلہ "شہید ہو گئے تولوگوں نے دیکھا کہ دہ امیر حمزہ" بن عبدالطلب کے پہلویس مقتل پڑے ہیں۔ باتی شداء کامشلہ کر دیا محیا تھا گران کاجم محفوظ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے فرمایا میں آب باراں سے ذہن نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ دہ حنظلہ بن ابی عامر کو چاندی کے بر شوں میں آب باراں سے ذہن و آسان کے درمیان عشل دے رب تھے۔

ابواسید ساعدی کہتے ہیں ہم نے (غور سے) دیکھا تو آپ کے سرسے تطرے گر رہے تھے۔ ابو اسید کتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممیااور آپ کو یہ اس بتلا یا تو آپ نے ان کی بیوی کو پیغام مجموا یا اور اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے بتلا یا کہ وہ گفر سے جاتے ہوئے جنبی تھے۔

#### اوس اور خزرج کے چار چار جلیل القدر صحابی

(۳۰۹) انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے کتے ہیں دو قبیلوں اوس و فرزرج نے باہم ایک ووسرے کو اپنا گخربیان کیا۔ اوس نے کہا ہمارے چار آ دمی قابل فخرہیں۔ فزرج نے کہا ہمارے بھی چار ہیں۔ اوس نے کہا ہمارے چار تو یہ ہیں۔ سعد بن معاذ " جن کے وصال پر اللہ کا عرش جنبش میں آیا۔ فزیمہ بن ثابت " جن کی شمادت وو مردوں کی شمادت کے برابر تھی حنظلہ بن راہب " جنہیں

<sup>(1)</sup> کا کہ اللہ کے حضور جنت میں ان کی ذوجہ قرار دی جاسکوں اور جنت میں ان کا قرب حاصل کروں، یاد رہے اس کا بیہ مطلب نسیں کہ گواہوں نے مبورت جماع دیمی تھی۔ بلکہ دونوں میاں ہوی نے ان کے سامتے جماع کا اقرار کماتھا۔

<sup>۔</sup> بینی ہونے کی صورت میں جنگ پر جانے کی وجہ میہ تھی کہ نماز فجر کے بعد جب انہوں نے بیوی سے محبت کی اس وقت نظر روانہ ہور ہا تھاائے معزت حنظلہ حسل کے بغیر دوڑ کر فشکر میں مل کئے تھے۔ واللہ اعلم ۱۰۰ ( تخزیج ) متدرک للحا کم جلد نمبر ۳ م ۴ ماہ باب وعاء النبی للا نصار کتاب معرفتہ الحصح ا

فرشتوں نے طسل دیا اور عاصم بن ثابت بن ا قلح « شمد کی تھیوں نے جن کی حفاظت کی تھی۔ خزرج نے کہاہم میں چاروہ محالی ہیں جنبوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمدیں قرآن جع کیا (لکھا) ابی بن کعب، معاذبن جبل، زیدبن طبت، اور ابو زیدر منی النّه عنم، راوی مدیث قماده " کیتے یں میں نے انس <sup>م</sup>ے پوچھاابو زیر کون ہیں؟ انہوں نے کما میرے پچوں میں سے ہیں۔

ا حدمیں دستمن سامنے تھااور صحابہ کو بے خوٹی سے نینڈ آ رہی تھی ( ۱۰ م) انس رمنی الله عندے روایت ہے کہ ابو طلحہ رمنی الله عندنے فرمایا پی نے احد کے روز سراٹھایا تو دیکھاہم میں سے کوئی ایسانہ تھاجوا ٹی ڈھال کے بنچے اوٹکھتے ہوئے جموم نہ رہا ہو چنانچہ اس

إِذُ يَغْشِبُكُمُ النَّعَاسُ أَمُنَّةً مِنْهُ (1) جب تهيس الله كي طرف ہے بے خونی تقی اور تم پر او تكم مالب

اور ارشاد خداوندی ہے۔ بُمُّ اَنْزَلُ عَلَيْمُ رَمَّ بُغُوا لَعِمَ اَمْنَةٌ تُعَامًا (٢)

پھر غم کے بعد اللہ نے تم یر بے خوٹی سے اوٹکہ نازل کر وی (۳)

(ااہم) حضرت زمیر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز احد محابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وملم کے ساتھ وامن کوہ میں (اقسروہ) بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسین بے خوتی عطا · كرنے كے لئے ان ير او تكم طاري كر دى تووہ خزائے لے رہے تتے ڈھاليں باتموں بيں ياہم كرار ہي تھی اور وعمن نیچے کھڑا تھا۔

(٣١٢) حفرت زير عي عدوايت بك يخداهم معتب بن تخير براور عمود بن عوف كي آواز س رہاتھا مجھے او تھے آ رہی تھی اور اس کی آوازیوں سنائی دے رہی بھی جیسے خواب و کھے رہا ہوں وہ کمہ

> لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ مَّا أَمْدِكُ لَمْهُنَا اگر ہمارے پاس بچھ صدافت ہوتی توہم یماں مارے نہ جاتے۔

<sup>(</sup>۱)) اثنال آءے ۱۱

<sup>(</sup>۲) آل عمران آیت نمبر۱۹۳

<sup>· (</sup>٣) محابه كرام جب انتالي اندوهناك طافت من أي صلى الله عليه وسلم كوسله كر مهاز ير چاند كية توايي من الله تعالی نے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے اور انہیں ہر حتم کی پریشانی اور فکر ہے آزاد کرنے کے لیے ان ہر او کک سی طاری کر دی کہ جو بیٹا تھا وہ بیٹے سور ہا تھا اور جو کھڑا تھا وہ کھڑے سور ہا تھا۔

یشخ (ابو تعیم") فرماتے ہیں غروہ احد کے شمن میں ند کورہ احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت در سالت کے بیہ ولائل ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ قول سے کر وکھلا یا کہ بیں ابی بن خلف کو قمل کروں گااور ابی کا یہ قول غلط ثابت ہوا کہ میں محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) کو قمل کروں گا۔

ابت بوالد الدور من الله عندى آنكه چم خاند سے كر جانے كے بعد پر اپن جكد لك كن اور الى كى كد ٧- ابو قاده رضى الله عندى آنكه چم خاند سے كر جانے كے بعد پر اپن جكد لك كن اور الى كى كد دوسرى آنكه سے زياده خوبصورت اور تيزنظر ہو گؤر سويا اس ميں دو طرح سے دليل نبوت موجود

ہے۔ ( آنکھ کا درست ہو جانا اور دوسری سے زیادہ روش ہونا ) مصرحہ سنتان کی نیشتہ میں تنظیمات اسان اسام کا

۳۔ حعزت حنظ کمہ کو فرشتوں نے عشل دیا۔ انصار نے اپنی آتھوں سے دیکھا کہ اُن کے سرے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور یوں ان کی جنابت دور کی گئی۔

ہ۔ ومٹمن کے نز دیک تر ہونے کے باوجود محابہ کرام کو او گلہ آری مٹنی حالانکہ ایسی حالت میں نیند کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو جو چیز بھی عاوت ہے ہٹ کر خاہر ہوگی وہ دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ واللہ علم

(۱۹۳۷) نافع بن عاصم سے روایت ہے کہتے ہیں جس شخص نے بی صلی اللہ عید وسلم کا چرہ مبارک (احدیس) خون آلود کیاوہ عبداللہ بن قمتیہ تھا ہو ہزیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک جنگلی بحرا مسلط کر دیا جس نے اسپنے سینگوں ہے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا۔

## غزوہ بنونضیر (۱) اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی گھناؤنی سازش سے آپ کیسے محفوظ ہوئے

(۱۳۳۷) ابن عباس رضی الله عنما ہے اس آیت کریمہ کے متعلق شان نزول وارد ہے۔ آبیہ ہیہ ہے

ِيَّا يَّهُا الَّذِيْنَ امْتُوا اذْكُوزانِ مَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمُمَّ قَوْمٌ أَنْ يَجْمُطُوْرَا التَّكُمُّ الْيُدِيَهُمُ وَكُفَّ الْيُويَهُمُ عَنْكُمْ \_

(1) نی صلی الله علیه وسلم جب مدینه طیبه تشریف لائ تو آپ نے میدود مدیند کے ساتھ بھاء باہمی اور علا قائی سالمیت کے لئے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمان اور تم یبود سب مل جل کر رہیں گے بیرونی دشمن کا وفاع مشتر کہ خور ہر کریں مے حمر ميود في التي شريد فطرت ك مطابق متعد وبدعمديال اور غداريال روار محيل چنانچه مفرشه هي تصديم معوند جس كالذكره اسك أرباب من في صلى الله عليه وسلم كوبنو كلاب ك متقولان كى ويت اواكر في ك كي وقم كالزورت پڑی تو آپ نے بونسیرے قرض لیا جایا آپ ان کے بال تشریف کے گئے۔ ان سے دقم کامطالبہ کیااور ان کے قلعہ ک دیوار کے ساتھ فیک لگاکر بیٹے گئے۔ یمود نے آپ کو اوپر سے پھر پھینک کر محل کرنا چاہا۔ اللہ نے آپ کو بذریعہ وتی اس کی اطلاع کر دی۔ آپ فورا اٹھ کر وہاں ہے ہل دیئے۔ بعدازاں آپ نے محمد بن مسلم " کے ذریعے بنو نغیر کو پیغام مجموایا کہ دس دن کے اتدر ہمارے علاقہ سے نکل جاؤاس کے بعد جو بھی بنونشیر کافخض یہاں نظر آیااس کی گر دن اژا دی جائے گیا س پر دہاں کے چھر میودی علاء نے ہو تغییر کے سردار محتی بن اخطب کو مشور و دیا کہ فوری طور پر یماں سے چلے جانا جائے مگر عبداللہ بن الی منافق نے محتی کو پیغام مجوایا کہ محبراؤ نمیں میں تماری مدد کے لئے آ رہا ہوں اور بنو آراینظر کے بهود بھی تسارے ساتھ ہیں ڈٹے رہویسال سے جانا نسس۔ چنانچہ جب بنونسیرتے حشور کا تھم ند ماناتو آپ نے ان کے ملعول کا محاصرہ کر لیاجو پندرہ ون جاری رہا۔ عبداللہ بن ابی یا کوئی اور کافران کی مرد کوئد آیا۔ پندرہ دن کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ ان کے تھجوروں کے باغات کاٹ دویا جلا دوجب ان کے یاغات کٹنے گئے تواللہ نے ان کے دلوں میں ایسار عب والا کروہ بہت جلد وہاں سے بھاگنے گئے اور دیکھتے تا و کھتے مید طیبہ کا مقدس خطدان کے ناپاک وجود سے مالی ہو گیا۔ بولفیرے کما گیا تھا کہ تم اسلحہ ساتھ نمیں لے جاسکتے مرف ا تا سامان لے جا تکتے ہو جو تم اپنی سواریوں پر لاو سکو۔ چنا نچہ بنونشیر کے مال ننیمت میں سے پہلی زر ہیں اسی قدر خوو اور بہت سی تکواریں ہاتھ آئیں اور ان کے قلعول اور باغات پر بھی مساتوں کا قبضہ ہو ممیا۔ سورہ حشریارہ تمبر ۴۸ کی آیت ا آیا ایس فروه بونفیر کے متعلق مفصل بیان موجود ہے یاور بے بنونفیر مدیند سے نکل کر مختلف گروہ ہو گئے کھے خبريس جا آباد ہوئے کو شام جلے مح اور پھے دوسرے طاقوں ميں جائے۔ (احترم جعفاله)

اے ایمان والو! اللہ کی نعت کو یاد کروجو تم پر ہے۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تواس نے ان کاہاتھ تم تک چنچے نہ دیا۔ (سورہ مائدہ اُسٹاا)

وہ فرماتے ہیں کہ عمرہ" بن امیہ ضمری جب بئر معونہ سے واپس آ رہے ہتے تو پنو کلاب کے دو آومیوں سے طاقات ہوئی۔ جنیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے رکھی تھی۔ عمرہ فی خانہیں عمل کر و یاانہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطاشدہ امان کاعلم نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایان کافدیہ (ویت) میں اداکروں گا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم بو نفیر کے ہاں مہنچ ابو بحر صدیق عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عظم مجی اب کہتے سے سام اللہ علیہ وسلم ) فرمائے آپ کے ساتھ تھے۔ بو نفیر نے ہر پاک استقبال کیااور کماابوالقاسم! (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائے کیے تشریف لانا ہوا۔ آپ نے فرما یا میرے ایک صحابی نے بنو کلاب کے دو آ دمی قتل کر دیے ہیں۔ جنمیں میں نے امان وے رکھی تھی۔ جمعہ سے ان کی دیت ماگی گئی ہے، تو ہیں اس سلسلہ میں تم سے تعاون چاہتا ہوں۔ یہود کئے گئے کیوں نمیں۔ ابوالقاسم! (۱) آپ کا تشریف لانا باعث افزونی عجبت و کرامت ہے۔ تشریف رکھیں ہم آپ کے لئے رقم جمع کرتے ہیں۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار قلعہ کے ساتھ فیک نگا کر بیٹھ گئے۔ ابو بحر صدیق آپ کے دائیں عمر فاروق بائیں اور حضرت علی آپ کے ساتھ فیک نگا کر بیٹھ گئے۔

ياميساالذين أموااذكرو الخ

. (۳۱۵) عروہ بن زیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بنو کلاب کے دو مقتولوں کی دے کے سلسلہ میں کچھ تعاون حاصل کرنے کے لئے بنو نفیر کے پاس گئے۔ جب کہ انہوں نے قبل از میں (غداری اور بدعمدی کا ثبوت دیتے ہوئے) آپ کے متعلق بعض راز کی ہاتوں سے (بزغم خود) قریش کو آگاہ کیا تھا۔

چنا تھے جب آپ نے معتولان بنو کلاب کی دیت کے بارہ میں ان سے گفتگو کی تو وہ کئے لئے ابو

<sup>(</sup>۱) امیود اکثر آپ کوابوا لقاسم کد کر پکارتے تھے حال تک ان کی کتب میں آپ کانام نامی محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) مرجود تفا۔ بیر جمی ان کاایک تفاقل عارفانہ تھا۔

القاسم! آپ تشریف در تھیں آگہ آپ کھانا کھا سکیں اور اس ضرورت کی پیمیل کر سکیں جس کے لئے آپ تشریف لائے ہیں ہم آپس بیل مشورہ کرتے اور آپ کے مقصد کے لئے سوچ و بچار کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی ایک واپوار کے سائے میں بیٹھ مجے اور ان کے صلاح ومشورہ کا انتظار کرنے لگے۔

وہ لوگ اندر مے شیطان مسلسل ان کے ماتھ تھا۔ انہوں نے آپ کے قتل کا منھوبہ بنانا شروع کر دیا گئے گئے اے ( ٹبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ) تم اپ قبندہ اختیار بیں پھر بھی یوں نہ پاؤ گے جیسے اب پارہ ہو۔ اس سے چھنگارا حاصل کر واور حرب سے اپ عباقہ پر قابض ربو تممارے مرسے بلا شل جائے گی۔ ایک آدمی نے ان بیس سے کمااگر تم پند کر و تویش اس دیوار پر چڑھ جاتا ہوں جس کے شیخے وہ بیٹھے ہیں اور اوپ سے پھر لڑھکا ربتا ہوں جو ان کی موت کا ضامین ہوگا، تواللہ تعالیٰ نے آپ کو بندر یو دی اس مازش سے آگاہ کر دیا آپ اچانک یوں کھڑے ہوگئے جیسے قضائے حاجت کے لئے بذریعہ و تی اس مازش سے آگاہ کر دیا آپ اچانک یوں کھڑے ہوگئے جیسے قضائے حاجت کے لئے باہم جیس اور ایپ صحابہ کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر چلد ہے۔ او حرد شمنان خدا میود جب اپنامنھوبہ تیار کر چکے اور مشورہ محل کر چکے تو ( باہر آگر ) نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے سحابہ کے ماچھ بیٹھ گئے اور تیار کر چکے اور مشورہ محل کر چکے تو ( باہر آگر ) نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے صحابہ کے ماچھ بیٹھ گئے اور تا کا فائنار کرنے گئے۔

جب کافی دیر گردگی آپ واپس نہ آئے تواتے ہیں مین طبیبہ سے ایک آدمی آیا۔ انہوں کے اس سے آپ کردگی آپ واپس نہ آئے تواتے ہیں مین طبیبہ کو تشریف لے جا کے اس سے آپ کے بارسیمیں پو چھااس نے کہا ہیں نے دیکھا ہے آپ مین کی ابوالقاسم (صلی رہے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں واخل ہو بچکے تھے۔ یمود مسلمانوں سے کئے لگے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ دسلم) نے جلدی کی ہے جس حاجت کے لئے وہ آئے تھے ابھی ہم اسے کمل نہ کر پائے کے دہ چلے بھی گئے۔

محاب کرام دہاں ہے اشحے اور والی مدینہ طیبہ آئے۔ او حر قرآن نازل ہو چکا تھا اور وشمنان خدا کی چیرہ دئتی کی بول نشان دہی کی گئی تھی۔

بَيْاَيْهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُورُ انِعْمَةَ اللهُ عَلَيْكُمْ اذْهُمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُلُ اللَّهُكُو اَيْدِيَهُمُ وَكَمَنَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّمُوا اللهُ .

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظم ہوا کہ ان یمود بنی تغییر کو مدینہ طبیبہ سے نکال دیا جائے تو آپ نے اللہ کے عظم سے ان پر گرفت کی اور انہیں یہ اں سے چلے جائے کو کہا کہ وہ یہاں سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں انہوں نے کہا آپ ہمین کد حربھیج رہے جین؟ فرمایا حشر کی طرف۔

#### بنونضير کے يہود كااعتراف حق اور ہث وهرمی

(۱۷) واقدی نے حضرت عروہ۔ زہری اور محمد بن اسحاق کے بیانات سے کچھ زائد تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ جن میں یمود کے ہاں آپ کی نبوت کے مسلمہ ہونے اور تورات میں آپ کی صفات و محامد کی موجود کی پر نشاندہی بھی کی گئی ہے۔

والدی کتے ہیں جب بونضیر کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا ابوالقاسم! جیسے آپ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں مے وہ وقت بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تشریف رکھیں ہم آپ کیے لئے کھانالاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی محرک وایوار کے ساتھ ٹیک نگا کر بیٹھ گئے۔ یبودی علیحدگی میں باہم مشورہ کرنے گئے۔ محتی بن اخطب (۱) نے کمااے گروہ میود! محمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں جن کی تعدا د رس سے بھی کم ہے۔ اس وت ابو بحر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، طلحہ، زیبر، سعد بن معاذ، اسدین تغیراور سعدین عبادہ رضی الله عنم آپ کے ساتھ تھے۔ تواس گھر کے اوپر سے ان پر ( نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) پر پھر گرا کر انسیں قتل کر دوانسیں تنا پانے کااس سے بهتر موقع مجھی نہ ال سك كار اكريد قل موك توان كرماهي بحى بحرجائيس كيجو قريشي ين - وه وطن كمدلوث جائیں گے رہے یہاں کے باشندے اوس و نزرج تو اوس تسارے حلیف ہیں اس کئے زمانے بھر میں اگر کچے کام تمهارے کرنے کا بے تووہ ای وقت ہے عمرو بن تجاش بن کعب نضیری نے کما میں اس محری چست پر چستا اور پھر کرا آ ہوں۔ سلام بن مشکم کنے لگا اے قوم! آج ایک بار میری بات مان او خواہ میری کوئی بات محرممی نہ مانا۔ بخدا تہماری یہ حرکت مسلمانوں کے ساتھ باہنی معاہدہ امن کو توڑ دینے کے مترادف ہے توالیا ہر گزنہ کرو۔ اگر ٹم نے ایسا کیا تو پخدا اس دین کو سنبسالا دینے والا کوئی بھی فخص ظاہر ہو گا اور روز قیامت تک اسے قائم رکھے گا اور بہود بیشہ کے لئے ذایل ہو جائیں کے اور بدوین عالب ہو جائے گا۔

ادحر عمروین تجاش (۲) بقرك كراور چرد كيا تكداس بي صلى الشعليه وسلم بر پيتك و ...

<sup>. (1)</sup> مختی بن اخطب بولفیر کا مردار تھاای فنس کی ہث وحری سے بولفیراسلام قبل شد کر سکے اور انہیں والت کے ساتھ عدید طیب سے لکنا پڑا۔ طالانکہ کنانہ بن صور یا اور سالم بن مشکم سیمیے اصحاب علم یمود لے اسے ترخیب بمی دی تھی کہ اسلام قبول کر لیا جائے۔ جیساکہ آگے اراب ہے۔

<sup>(</sup>۲) روا یات جم ہے کہ اس حمود بن تجاش بدمعاش کو اپنے عمل بدکی فیری سزا مل گئی۔ چنانچہ خروہ بنو لفیر کے انھنام پر بنو لفیر جم سے جو دو آ دی یا ثین بن عمیر اور اسعد بن وہب اسلام لے آئے تقصان جس سے یا ثین لے ایک محض کو ال ویا اور عمود بن عجاش کو کل کروا ویا۔

ابھی وہ گرانے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ام حمیٰ۔ اور آپ کوان کے ارا دول سے خبر دار کر دیا گیا۔ آپ تیزی ہے اٹھے جیسے تغائے حاجت کو جارہے ہیں اور بدینہ طیبہ کاراستہ پکڑ لیا۔ آپ کے محابہ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انسیں کمان تھاکہ آپ قضائے حاجت کو تشریف لے مے ہیں مگر جب آپ کے واپس آنے کی امید نہ ری توابو بکر صدیق " کمنے لگے ہمارا یماں بیٹھنا ہے سوو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کام کو تشریف لے جانچکے ہیں، محتی بن اخطب نے کہاا بوا لقاسم جلدی چلے گئے ہم توان کی حاجت پوری کرنا اور انہیں کھانا کھلانا چاہے تھے، یہود کو اپنے کئے پر ندامت ہوئی۔ کناندین صوریانے ان سے کماکیاتم جانتے ہوکہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیوں یمال سے اٹھے گئے تھے؟ انہوں نے کما بخدا ہم نہیں جانتے اور نہ ہی تم جانتے ہو۔ اس نے کما کیوں نہیں۔ بخدا میں تو جانتا ہوں محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتمہاری وحو کہ بازی سے باخبر کر دیا گیا تھا۔ اس لئے خود کو دعو کا میں نہ رکھو۔ تھم بخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ یمان سے تب بی اٹھے ہیں جب انہیں تمهارے اراوے سے مطلع کر دیا گیا تھائے شک وہ آخرا لانبیاء ہیں۔ تم یہ تمنار کھتے تھے کہ آخری نی ی ہارون میں خاہر ہو مگر انلہ نے جمال سے جاہا ظاہر کر دیا۔ اور جاری کتب اور تورات جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوا ان سب میں نکھا ہے کہ اس کی ولا دت مکہ میں اور ہجرت پیڑب کی طرف ہوگی توان کی صفات بھی تورات میں آخری نبی کے متعلق فہ کور صفات سے سرمو مخالف شیں۔ اور جھے تو بول نظر آ رہا ہے کہ تنہیں اپنے بچوں کورو تا پیٹیٹا اور گھروں کو یوٹنی ہے آباد چھوڑ کریماں سے کوچ کرنا پڑے

<sup>: (1)</sup> لین حمیس مدند طبیہ سے کل جائے کا تھم وے دیا جائے گااور تم انتمالی ولت سے اپنے گھر کھلے چمو و کر کل جائے یہ مجدور ہو کے اور پھر ابیا ہی ہوا۔

کمایہ بات ہمیں تتلیم ہے (۱) اس نے کما بخدا ایک اور صورت مجی ہے جو میرے لئے سب صورتوں سے بمتر ہے۔ انہوں نے کماوہ کیا ہے؟ اس نے کمااگر میراعمل تمہارے لئے باعث رسوائی شہر ہو تو میں اسلام لے آؤں۔ گرشتاء میرے اسلام سے مجبی بھی عار محسوس نہ کرے گی تا آئد بھے بھی تمہارے جیسی معیبت سے وو چار ہو جاتا پڑے۔ شقاء اس کی بٹی تھی جس کے حسن و جمال کے ذکر سے حفر حمان اور والمیت بیس) تشبیب کیا کرتے تنے (اپنی غراوں کا آغاز کیا کرتے ہے (اپنی غراوں کا آغاز کیا کرتے ہے)

پھر سلام بن مشکم نے کہااے بدود میں تو پہلے ہے تمہارے طریقہ: کار کوا چھانہ سمجھتا تھااب وہ جمیں پیغام بھر پھی روو کد جمیں پیغام بھر پھی روو کد شرے نگل جائو تواے تحق بن اخطب ان کے اس پیغام پر پھی روو کد نہ کرنا اور بطتیب نفس ان کے شرہے جلے جانا۔ اس نے کماایای کروں گا۔

ادھرنی صلی اللہ علیہ وسلم بے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام بھی وہاں سے آگئے۔
راسے میں ایک آدی انسی مینہ طیبہ سے آ تا ہوا لما۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم نی صلی اللہ علیہ
وسلم سے لیے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے دیکھا وہ مدینہ طیبہ میں وافل ہور ہے تھے۔ جب صحابہ
آپ کے پاس پہنچ تو معلوم ہوا آپ نے محرین مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا ہے۔ ابو بکر صدیتی نے
عرض کیا یار سول اللہ آپ تشریف لے آئے اور بمیں خبر بھی نہ ہوئی؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا
یہود نے جھے سے دھوکا کرنا چاہا تھا محر اللہ تعالی نے جھے ان کے ادا دے سے مطلع کر دیا۔ استے میں
میرین مسلمہ آمجے۔ آپ نے انسی قرایا تم بنو نفیر کے یہود کے پاس جاؤ۔ اور انسیں کمہ دو کہ جھے
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بیغام وے کر بھیجا ہے۔

انہوں نے وہاں جاکر فرمایا یس تہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پنچانا چاہتا ہوں محر پہلے تم جھے
ایک بات بتلاؤہ و تم خوب جانتے ہو۔ یہود نے کماوہ کیا ہے ؟ انہوں نے کما بی تہمیں اس تورات کی
علیہ اللہ علی جو اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام پر اقاری تھی۔ کیا تہمیں یاد ہے جب بی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی بدت ہے پہلے ایک بار تمہارے پاس آیا تھا۔ تمہارے درمیان تورات رکمی تھی اور تم
نے اس مجلس بی بیٹے ہوئے کما تھا کہ اے این مسلمہ !اگر تم چاہو تو ہم کھے کھانا کھلائیں اور اگر چاہو تو

<sup>(</sup>۱) کنانہ نے بو کچھ کمائس کا فلا صداور لب لباب ہے ہے کہ اے بیود تم نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلبہ ا کیا تھا کہ بہم مصالحت و معاونت کے ماحول ہی مسلمان اور بیود مل جل کر ہرینہ ہیں رہیں گے۔ گرتم نے اس مطلبہ کو توڑ دیا اب اگر اسلام لے آؤ تو بمتر ہے ورنہ تمہیں وہ فکال دیں گے اور حمیس پیغام مل جائے گا کہ اپنا مال واسباب اشا کر چلتے بنوا سے ہیں دیانت کا تقاضا ہے ہے کہ تم فرزایماں سے نکل جاؤ آگہ کم از کم تسارا مال واسباب تو محفوظ رہ آگر تم نے ایسانہ کیا تو گار جنگ ہوگی اور فینجی جائیں ہمی گواؤ کے اور مالی و دولت سے بھی ہاتھ و حولے پڑیں گے۔ بیوو نے اس کی بات س کر کما کہ ہم وطن پھوڑ ویں گے گرید وین اسلام قبول نمیں کر سکتے۔

حمیس میودیت سکھلائیں میں نے کہا جمعے کھانا کھلاؤ میودیت نہ سکھلاؤ۔ بخدا میں مبھی میودی نہ بنوں گا۔ تم نے جمعے ایک تعال میں کھانا لا کر دیا آج بھی وہ تعال میری نظروں کے سامنے ہے۔

پھر تم تے جھے ہے ہوچھاتم ہمارادین کوں قبول نیس کرتے بجواس کے ، کہ میہ دین یمود ہے۔ کویا تم اس حقیقیت (خالص دین) کی تلاش ہیں ہوجو تم نے من رکھی ہے۔ تو یا در کھو کہ وہ ابو عامر راھب کے پاس تو نہیں۔ اس تو وہ خدہ جہیں مجاہد لے کر آئے گا جس کی آنکھوں ہیں سرٹی ہوگ ۔ مین کی طرف سے آئے گا (۱) اوٹ کی سواری کرے گا وستار زیب سر ہوگ ۔ روٹی کے چند نکڑے اس کے لئے سامان شکم سری ہوں گے۔ کندھے پر تھوار ہوگ ۔ کوئی مخصوص علامت اس کے ساتھ نہ ہوگ (۱) اور اس کی باتین پراز سمت ہوں گی۔ بخداتہماری اس بستی ( مدید) ہیں لوٹ مار مثلہ اور تن عام ہوگا۔

یمود نے یہ س کر کما ہاں اللہ کی قتم ہم نے یہ کما تھا۔ گریہ تو وہ نبی شمیں۔ محمہ بن مسلمہ نے کما
اب تو میں بالیقین پچپان چکا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جھے تہمادے پاس بیجا ہے
آپ کا فرمان ہے کہ تم نے میرے قتل کا ارا وہ کر کے غداری کا جُوت دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہود کو
ان کی سازش اور عروبن جاش کے پھر لے کر چست یہ چڑھے کے متعلق سب پچھ ہتلا ویا تو وہ مرباب
ہو گئے ایک حرف بھی ان کے منہ ہے نکل نہ پایا۔ پھر حمد بن مسلمہ نے کما۔ آپ فرماتے ہیں میرے
شہرے فکل جاد میں تمیس وس دن کی مسلت ویتا ہوں اس کے بعد جو یماں رہا اس کی گردن اڑا وی
جائے گی۔

۔ واقدی نے بیان صدیث جاری رکھتے ہوئے کما۔ کہ محق کینے لگایس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیغام بھجواتا ہوں کہ ہم اپنے علاقہ اور مال و دولت کو چھوڑ کر نہیں جائیں کے وہ جو ہمارا بگاڑ سکتا ہے، بگاڑ لے۔

ملام بن مشكم نے كمااے حتى تيم انس تھے تباہ كر رہاہے۔ بخد ااگر جھے يہ خوف دا من كيرنہ موك ميں مشكم متل كي اللہ موك ميں مارے متعلق بدكوئى كيے جانے كاباعث بن جاؤں گا۔ تو ميں اللہ موجاؤں اے حتى اليانہ كرد بخدا تم بھى جانے ہواور

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد ہی ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات ہے بین کی طرف آنے کا اشارہ بہتی کمہ سے تلمور کی طرف ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے کمہ تحرمداور بین ایک ہی ست پر داقع جیں لینی جانب جنوب پر۔ مدین جعبہ دونہ مدید الحرس ایر انٹی حضرت مدین سر این عصاحضرت سلمان سرکم ماس تحت ہے۔ اور حضرت میسان

<sup>(</sup>۲) میسے حضرت صالح کے پاس اونٹی حضرت موئ کے پاس عصاحضرت سلیمان کے پاس تخت۔ اور حضرت میسٹی کے پاس بیلروں کے لئے وم تھا۔ اس کاسطلب یہ ہمی ہو سکا ہے کہ آپ کے پاس صرف آیک مجرون قرایو آپ کے لئے علامت اور تشخص بن کر روجا نا بک آپ کوانٹ نے برقتم کے مجروت و کمالات کا جامع بنایا تھا۔

تسارے ساتھ ہم ہمی اس سے واقف ہیں کہ وہ اللہ کا سچار سول ہے۔ اس کی صفات ہمارے ہال اس محرر شدہ ہیں اور ہم اس حد کے باعث اس کی پیروی ہیں کر رہے کہ نبوت بنی ہارون سے کیول لکل گئے۔
گئے۔

آؤہم اس کی طرق سے عطا کر دہ اس کو تیول کر کے اس کے علاقہ سے نگل جائیں، تم جائے ہو اللہ ازیں تم نے اس نے دھوکا کرنے میں بھی جھ سے مخالفت کی ہے۔ پھل پکنے کا وقت آنے پر ہم آئیں گے۔ یا ہم میں سے کوئی شخص آئے گا پھل فروفت کرے گا اور واپس ہمارے پاس آ جائے گا۔ جب ہمارے مال ہمارے ہاتھ رہیں گے تو یول سمجھو کہ گویا ہم یمال سے نکلے ہی شیں (۱) ۔ بچو واقدی حدیث جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورخت کا ف واقدی حدیث جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورخت کا ف دینے کا حکم فرمایا تو وہ کہنے گئے جو پھھ آپ ما نگتے ہیں ہم دینے پر تیار ہیں اور آپ کا علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے خاوا ابنہ ایا الحق شیں نے مانوں گا بلکہ تم یماں سے نکل جاؤاور جو پچھ سامان او تول پر لا وا جا سے ہیں۔ آپ نے جاؤا ابنہ اینا الحق شیں لے جانے ہو۔

سلام بن مشکم نے کہاتم پر افسوس ہے۔ اب بھی مان لوقیل ازیں کہ کوئی اس سے بھی براتھم صادر کر دیا جائے گئی نے کہااس سے براکیا ہو گاسلام نے کہا تمہاری اولاد کر فار کر لی جائے گی اور تمہیں قبل کر دیا جائے گا۔ گئی نے ایک دوروز تک اٹکار کیا (گر پھر بنو تغییر کے یہود کو لے کر مدینہ چھوڑ گیا)

جب سید صورت حال یا بین بن عمیر اور اسعد بن وحب نے ملاحظہ کی تو وہ باہم کہنے گئے بخدا ہم م جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں اسلام تبول کرنے بیں کس چیز کا انتظار ہے تاکمہ ہمارے خون اور مال محفوظ رہیں تو وہ رات کے وقت تلعے سے اتر ہے۔ اسلام لے آئے اور اپنا مال محفوظ کر لیا۔

ت الدے روایت کرتے ہیں مجھے ابراہیم بن جعفر نے اپ والدے روایت کرتے ہوئے بتلایا کہ جب بو نفیر مدینہ طیب سے نکل کے تو عمرو بن سعدی وہاں آیا۔ ان کے گھروں کو دیکھا تو وہ ویران پڑے بخت وہ بڑا فکر مند ہوا۔ فکر وہ بنو قریق کے یماں آیا جو اپ معبد میں معروف عباوت سے اور ا نکا بنگ بوگے۔ زیرین باطانے کما ابو سعد! تم کمال سے چند بنگ بہایا جا چکاتھا۔ عمروکو دکھ کر وہ سب ایکھے ہوگے۔ زیرین باطانے کما ابو سعد! تم کمال سے چند

<sup>(</sup>۱) بونشیر کے یمال میند میں مجود کے باقات تھے جن پر چل کھے تھے۔ کنانہ کر رہا ہے کہ ہم یمال سے بطے جاتے چل کے قتی کے دقت ہماراکوئی تمانندہ آئے گااور کیل افزواکر لے جائے گا یا فروخت کروے گااور اس طرح ہم یمال سے فکل کر بھی بیس رہیں گے کوئٹہ ہمارے باقات ہمارے بشد میں ہوں گے۔ بخلاف اس کے اگر ہم نے محمد مسلمان اللہ علیہ وسلم کے تھم کو محکوا کر بیس ڈیرہ جمائے رکھا تو پھر مال توکیا ہمیں جان سے بھی باتھ وجونے پڑیں مسلمان اللہ مسلم کے تھم کو محکوا کر بیس ڈیرہ جمائے رکھا تو پھر مال توکیا ہمیں جان سے بھی باتھ وجونے پڑیں گئے۔

دن سے ہم نے تیجے دیکھا نہیں؟ طالا تکہ وہ سمجی عبادت گاہ سے لگا نہ تھا۔ یہود میں بڑا عابد وزاہد آوں تھا۔ اس نے کما آج میں نے عبر توں کا سامان دیکھا ہے جو ہماری ہدائت کے لئے ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ گھر خالی بڑے ہیں جب کہ وہاں کبھی عزت بزرگ، شرافت، فاضلانہ رائے اور دیرانہ علی کا دور دورہ تھا۔ وہ لوگ اپنے مال چھوڑ گئے اور دوسرے ان پر مالک ہے۔ وہ لوگ بڑی ذات کے ساتھ یمال سے لگے۔ جمعے قوزات کی حتم ہا اللہ نے جس قوم کو باتی رکھتا ہوان پر ایما عذاب شیں بھیجنا۔ کعب بن اشرف پر اپنے گھر میں سوتے ہوئے عذاب اللی آیا۔ شیب کے دونوں بیون پر حملہ ہوا بھیجنا۔ کعب بن اشرف پر اپنے گھر میں سوتے ہوئے عذاب اللی آیا۔ شیب کے دونوں بیون پر خدا نے بھیجنا۔ کعب بن اور انسی (جو بمود کے جداعلی تھے) اپنے علاقے سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ وہ عذاب نازل کیا اور انسی (جو بمود کے جداعلی تھے) اپنے علاقے سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ وہ عذاب نازل کیا اور مالی قوت سے بمرہ ور شے۔

اے قوم! میری بات مان لوجو کچھ ہو چکا تم نے دیکھ لیاب آؤ ہم مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ بخدا تم جانے ہو کہ وہ ہی ہے ، ہمارے علاء این الهیبیان اور ابو عمیر بن جواس جو سب بعود سے بوے عالم تھے بیت المقدس سے اس نبی کے انظار میں بماں آئے گھرانہوں نے ہمیں اس کی اجاع کا حکم دیا اور سر بھی کما کہ جب وہ تشریف لائمیں تو ہماری طرف سے اشیں سلام عرض کر دیا ۔ پھر وہ وونوں اپنے وین پر مرکے اور ہم نے اشیں اس میدان حرہ میں وفن کر ویا تھا، کتے ہیں سے من کر سب بعود خاموش ہو گئے کس نے ایک لفظ تک نہ کما۔ عمر و نے اپنی بات بھر دہرائی اور الی بی من کر سب بعود خاموش ہو گئے کس نے ایک لفظ تک نہ کما۔ عمر و نے اپنی بات بھر دہرائی اور الی بی کہ اور باتیں بھی کسیں۔ اشیں جنگ۔ گر فاری ۔ اور جلاوطنی کا خوف دلا ویا۔ زبیر بن باطا نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا میں نے تورات پڑھی ہے اور اس نبی کی صفات تورات کی کتاب باطا میں و کیجی ہیں جو موی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تحرجو کتاب مثانی ہم نے نئی بنائی ہے اس میں اس کاکوئی فیکرہ شیں ۔۔

ذکرہ شیں ۔۔

توکعب بن اسد نے اسے ( زبیر کو ) کماا ہے ابو عبدالرحمٰن! پھر تمہیں اِس نبی کی اطاعت کون نہیں کرنے دبتا؟ اس نے کماتم ، کعب نے کما مجھے قورات کی قتم میں تو کبھی تمہارے اور اس نبی کے در میان مائل شیں رہا۔ زبیرنے کماتم ہمارے نہ ہمی اور دبنی راہنما ہواگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو ہم بھی کر لیں گے اگر تم نے اٹکار کیا تو ہم مجمی اٹکار بی کریں گے۔

تواب عمرو بن سعدی کعب کی طرف متوجہ ہوا اور کہا جھے تورات کی قتم جو طور سینا پر موئیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میہ نبی اس دنیا مین عزت وشرافت کی علامت ہے۔ اور موئی علیہ السلام کی راہ پر گامزن ہے۔ اور کل قیامت میں اپنی امت کو لے کر جنبت ہیں موئی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ کعب نے کمانیوں ہم توا ہے عمد اور عقیدہ پر قائم رہیں ہے جمیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پناہ نہیں

چاہئے۔ ہم انظار کریں گے کہ محق کیا کر تا ہے۔ اسے بڑی ذات وخواری کے ساتھ ٹکالا گیا ہے۔ میں نہیں سمجمتا کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جنگ کئے بغیر چین پالے، اگر وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر غالب آممیا تو سی ہمارا مقصود ہے پھر ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور اگر ناکام رہا تو پھر اس کے بعد زندگی ٹیں پچھ لعف نہ ہوگا۔

عمرو بن سعدیٰ نے کما بو کام ہو کر رہے گا تم اسے پیچے وظیل کے ہو؟ (۱) کعب نے کما اہمی ہم مراہ نہیں جلے۔ میں جب بھی جمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے یہ چیز (ایمان وسلامتی) انگوں گاوہ بھے وی کا۔ عمرو نے کما بخد الجمحے تورات کی ضم بات جلد ختم ہونے والی ہے جب جمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ان قلعوں جس محصور ہو جائیں گے جنتوں نے ہمیں بے کار روک رکھا ہے۔ ایک وقت تک ہم محصور ہی رہیں گے تا آئکہ ہمیں ان کے حکم پر اترنا پڑے گا اور بھاری گر دنیں اڑا دی جائیں گی ، کعب بن اسد نے کما اس بارے میں میرا خیال بھی تم جیسا ہے۔ میرا ول نمیں جاہتا کہ اس اس انہا کہ اس انہا کہ اس اس انہا کہ اس انہا کہ اس اس انہا کہ اس انہا کہ اس انہا کول نمیں عنزیب اسے سب بھی معلوم ہو جائے گا۔

کتے ہیں بنو قریظر اننی خیالات میں تھے کہ ایک دن اجائک ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا تفعیل میان اللہ کا ترام کے اللہ کا تفعیل میان آگر کا براول دستہ آ دھمکا تو محمرو نے کما کی ہے وہ ، جو تم کتے تھے (غروہ بنو قریظمہ کا تفعیل میان آگے آ رہاہے)

یخ (ابو تعم) فرماتے ہیں۔ ان روایات کے لکھنے سے ہمارا مقصد یکی بتلایا تھا کہ علاء یہود کو اعتراف تھا کہ علاء یہود کو اعتراف تھا کہ فیر میدل تورات بیں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود جیں اور وہ صفات ان کے بال مشہور تحمیں۔ اور یمیں سے استدلال ہوتا ہے کہ آج یہود کے ہاتھ بیں موجود تورات کی خرافات سمراسر باطل ہیں۔ اور یمود کا اپنی کتاب کو مثانی کمنا بھی اس کے محرف ومبدل ہوتے کی خرافات سمراسر باطل ہیں۔ اور یمود کا اپنی کتاب کو مثانی کمنا بھی اس کے محرف ومبدل ہوتے کی

<sup>(</sup>۱) یہ عمرا بن سعن کی طرف سے بو قرفط کے ذہبی چیوا کعب بن اسد کے لئے دایت کا آخری آزیانہ تھا کہ اے کعب سوی او دقت جیزی سے گزر رہا ہے اور ہم فظت جس ہیں۔ ایسانہ ہو کہ ہم پر اجانک خدا کا فضب آ جائے اور ہم مسلوک ہو جائیں عمر کھیس نے یہ احتقائہ جواب ویا کہ ہم اہمی مراح والے اور ہم حد کی آگ جس سے جنم کی آگ جس خطل ہو جائیں عمر کھیس نے یہ احتقائہ جواب ویا کہ ہم اہمی مراح والے الوجی ۔
اور ہم حد کی آگ جس سے جنم کی آگ جس خطل ہو جائیں عمر کھیس نے یہ احتقائہ جواب ویا کہ ہم اہمی مراح والے الوجی ۔

<sup>(</sup>لعوله الله من حل بنده الصناذالة العيها)

رليل ہے۔ (۱)

ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی سازش سے مطلع کیا جانا اور آپ کو ان کے ارادہ تل سے محفوظ رکھا جانامجی آپ کے لئے دلیل نبوت ہے۔

<sup>()</sup> یہ صدیث نبر ۱۸ جی زیرین باطا یودی کے ان افغاظ کی طرف اشارہ ہے سکہ غیر تحریف شدہ آورات حَی شی نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کیمی جی جب کہ ہماری بنائی ہوئی قورات جے ہم مثانی کتے جی جی سے صفات حمیں جیں۔ " تو یمان یمود اپنی زبان سے اقرار کر دہے جیں کہ ہماری بنائی ہوئی قورات سے تو الانجیاء علیہ السلام کی صفات فکال دی گئی ہیں۔

## غروہ خندق (۱) کے معجرات

## آپ نے تین ضربوں سے پھر توڑا اور تنین بادشاہتوں کے فتح ہونے کی خبر دی

(۳۱۸) عبدالله بن عمروبن العاص رضی الله عنما سے روایت ہے کتے ہیں صحابہ کرام مینہ طیب کے گرو خند ق بنارہ ہے تتے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے کدال لے کر ضرب لگائی اور فرمایا اس ضرب سے الله تعالی روم کے خزانے ہم پر کھول وے گا پھر دوسری ضرب لگائی اور فرمایا اس ضرب سے الله تعالی ہم پر خزانہ فارس کا ور واکر وے گا پھر نیسری ضرب پر فرمایا اس ضرب سے الله تعالی بمن کو ہمارا مدو گار اور معاون بنا کرلائے گا۔ (اسلام کے لئے یمن کے دروازے کھل جائیں گے)

(اسلام کے لئے یمن کے دروازے کھل جائیں گے)

براء بن عازب رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں روز خندق ہم خندتی کھودنے میں معروف تھالیک جگہ الی سنگلاخ چٹان آگئ جس پر کدال کا پچھا اڑنہ ہو آتھا۔ ہم نے اس کا ماجما تبی صلی اللہ

(۱) تروہ خدق کو خروہ اس ابھی کتے ہیں اس کا ہیں منظریہ ہے کہ جب یہود ہو نفیر کو ہینہ طیب سے شکالا گیاتو وہ اس کا انقام لینے کے لئے قریش مکہ کے ہاں مو لینے کئے ہو ہورے عرب کا دورہ کر کے انہوں نے مزید کئی آبال کو اپنا اس کا انقام لینے کے دورہ میں ابوسفیان کی سربرتی ہیں دس بڑار کا لئکر بڑار ہیئہ طیب پر جملہ آور ہوا ہرینہ طیب ہیں لینے والے یہود کا آیک اور قبیلہ جے بنو قریظ کہا جا آتی ابنا کہ ذکر یہے گزر چکا ہے اور کھے آگر آرہا ہے بھی کھل کر ان کا بینکی اطلاع پاکر سلمان فاری سے مشورہ علیہ بازار اور معاہدہ اس کا پابنہ جا آ آرہا تھا۔ تی صلی الله علیہ وسلم نے حملہ کی بینکی اطلاع پاکر سلمان فاری سے مشورہ سے ہیئہ طیب کے گرد کا فی گری اور چوزی خدوق کھدوائی اور سحابہ کرام کے شانہ بٹانہ دن رات کا م کیا۔ فکر کفار نے آگ میں اور چوزی خدوق کھدوائی اور سحابہ کرام اس دوران مسلمانوں پر محصوری کی وجہ سے گئی فاتے گزر گئے چا نچہ اس موقع پر نی صلی الله علیہ وسلم نے تحشیر طعام کی صورت میں چند برار پر مشتل فکر بھی سامان درسدی قلت طام کی صورت میں چند برار پر مشتل فکر بھی سامان درسدی قلت کا این کا ساتھ چھوڑ دوراک فتر اس کے مجبور جو کر ابو سفیان نے مجامرہ افعالیا اور خاکام لوث گیا۔ اس جنگ ہی مسلمانوں کا کوئی تقسیل نام سے بھی اس موقع ہوتے جو غوہ ہو قریظ ہو گیا۔ اس جنگ ہی مسلمانوں کا کوئی تقسیل نام کوٹ گیا۔ اس جنگ ہوتے جو غوہ ہو قریظ ہوتے کی جدائی زخم سے وصالی فرا گے۔ اس کا کوٹ گیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کا کوئی تقسیل نام کا کوٹ گیا۔ اس جنگ سے اس کھر سے موسائی فرا گے۔ اس کھر کہر ہو گیا ہوتے جو غوہ ہو قریظ ہوتے جو غوہ ہو قریظ ہوتے کو خوام کی کھر اس کا تکر کہ تاری ہے۔ احتر مشرج غفرلہ

۳۲۰ ( تخویج ) مند احمد بن طنبل موب جلد نمبر ۲۱ ص ۷۸ کتاب سیرة النی باب ماجاء فی غودة الخند ق بروایت عوف بروایت عوف بن میون عن البراء بن عاذب اور مجمع الزاوائد جلد نمبر ۲ ص ۱۳۱ می سے کداسے بیستی نے بھی روایت کیاہے۔

علیہ وسلم سے عرض کیا آپ تشریف لائے اسے وکھ کے آپ نے چادر آیک طرف پینیکی اور کوال اشا الیا اور بھم اللہ بڑھ کر ضرب لگائی تواس کا تیمرا حصہ ٹوٹ کیا آپ نے فرما یا اللہ اکبر جھے شام کے خزائے وے و سیئے گئے اور بیں وہال کے سرخ محلات اس وقت وکھے رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو ایک تمائی حصہ ٹوٹ کمیا آپ نے اللہ اکبر کتے ہوئے فرما یا جھے فارس کے نزانے دے و سیئے گئے اور بی مدائن کا سفید محل وکھ رہا ہوں پھر آپ نے تیمری ضرب لگائی اور تجمیر بلند کرتے ہوئے گئے اور بی اللہ بڑی تو ساری چان ٹوٹ بھی تی ۔ آپ نے تجمیر بلند کرتے ہوئے ارشاد ۔ اور تی بین کے فرائے دیدیئے گئے اور جھے اس وقت یہاں ہے صنعاء کے دروازے نظر آ رہے ہیں۔

روز خندق چند تھجوروں ہے سارالشکر سیرہو گیا

( ۱۲۰ ) بیشرین سعد رضی اللہ عنہ کی صاحب ذاری کہتی ہیں ایک بار دوران جنگ خندتی جھے (میری والدہ ) عمرہ بنت رواحہ نے بلا یا اور میری جھوٹی ہیں مجوروں کا ایک برتن رکھتے ہوئے کما پیاری ہیں یا والدہ ) عمرہ بنت رواحہ نے با یا اور میری جھوٹی ہیں مجوروں کا ایک برتن رکھتے ہوئے کما پیاری ہیں جا والی جا تی ہیں سفد اور باموں عبدا للہ بہن رواحہ کو ان کا نا نتا دے آؤ ہیں نے وہ برتن لے لیا اور چل پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ ہیں اپنے باپ اور خالو کی طابق ہیں جو تنی میں واحد کے کھانے کو بھیجی ہیں۔ میری والدہ نے میرے باپ بشیرین سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے کھانے کو بھیجی ہیں۔ میری والدہ نے میرے باپ بشیرین سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے کھانے کو بھیجی ہیں۔ آپ نے فرما یا انہیں اوحر لاؤ میں نے انہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہا تھوں ہیں ڈال و یا میرے کر آپ کے ہاتھ بحر نہ نے بھر آپ کے تھم سے ایک کیڑا بچھا یا گیا آپ نے مجود میں اس پر ڈال کر بھیر دیں۔ اور آپ نے پاس بیٹے ہوئے کو گوریں اس پر ڈال کر بھیرے بورے اور آپ نے بین بھی ہو گئے اور دہاں سے کھانے کے گر طعام بڑھتا رہا تا آئکہ سب بالل خندتی کو کھانے کے کر طعام بڑھتا رہا تا آئکہ سب بالل خندتی کھا چھے گر مجود میں کیڑے کے کادوں سے ذہن پر گر رہی تھیں۔ (۱)

آپ کی دعا سے حذیقہ بن بمان کو سخت سردی میں بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی (۲۱) عذیقہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں ایک بار دور رسالت کے بعد ہم سمجد میں بیٹھے ہوئے تھے قوم میں سے ایک نوجوان نے کہا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحب پا آتو حق (۱) بخاری شریف جلد دوم میں ۵۸۸ کتاب المقازی باب غزوۃ الاحزاب میں ایسای واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایسے مدید میں

۳۲۷ ( تخریج ) مسلم شریف جلد دوم ص ۷ • اکتاب الجداد یاب غودة الاحزاب منتدرک اللحاکم جلد۳ ص ۱۳ اور فجع الزوائد جلد۲ ص ۱۳۷ کے مطابق اسے بزادئے بھی روایت کماہے۔

خدمت بجالا آاور ہے کر دیتا وہ کر دیتا۔ حضرت حذیفہ کئے بی نے خود کویوں بھی پایا ہے کہ جنگ خندق کی رات ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ سخت ٹھنڈی رات بیں کھڑے مصروف نماز تھے ایسی سردی میں نے بھی پہلے ویکھی تھی نہ بعد میں ، جھے اپنی موت قریب نظر آنے لگی استے میں نماز تھے ایسی سردی میں نے فرما یا کوئی ایسا آدی ہے جو ان (حملہ آور کفار) کے پاس جائے اور ہمیں ان کی خراذ کر وے (جاسوی کرے) ؟ میں اے روز قیامت جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ توہم میں نے کوئی نہ کھڑا ہواسی فاموش رہے تو آپ نے فرما یا اے صفافہ! میں نے کہ البیک! میں اٹھ کر آپ کے پاس آیا جبکہ میرے پہلو سردی سے کوئی نہ کھڑا ہواسی فاموش رہے جو آپ کے پاس آیا جبکہ میرے پہلو سردی سے کھڑ پھڑا کھر فرما یا ان کو کوں کے پاس جاد اور جمیں ان کی درج سے تھے آپ نے میرے سراور چرے پر ہاتھ کھیرا پھر فرما یا ان کوگوں کے پاس جاد اور جمیں ان کی خبرالا کر دو کہ (وہ اب کیاسوج رہے ہیں) مگر جب تک والیس نہ آدکوئی نیا کام نہ کرنا (لڑائی نہ کرنا) بیر فرما یا اے اللہ اس کی حفاظت فرما آگے بیجھے سے دائیں بائیں سے اور اوپر بینچ سے آگہ ہے واپس آ جائے۔ حذیفہ شکتے ہیں اگر آپ یہ دعا ہیشہ کے لئے فرما دیتے قور میرے لئے دنیا والی آجائے۔ کو بیاں آگہ ہے واپس آبا ہے۔ حدیفہ شکتے ہیں اگر آپ یہ دعا ہیشہ کے لئے فرما دیتے قور میرے لئے دنیا والی آبا سے حدیفہ شکتے ہیں اگر آپ یہ دعا ہیشہ کے لئے فرما دیتے قور آگہ ہے واپس آبا کہ کہتے تو ہوگیں آپ کہ دوایا تو کہ ہیں تو دیا ہے اس کی حدیفہ شکتے ہیں اگر آپ یہ دعا ہیشہ کے لئے فرما دیتے قور میرے لئے دیا وہ اپنے الیس آبات کے دیا وہ اس کے دوایا تو ایک تو میں تا ہوگا۔

یں نے اپنی تلواراور کمان اٹھائی پھر اپنے کپڑے پنے اور لٹکر کفار کی طرف چل پڑا مجھے یوں محسوس ہور ہا تعامیصے حمام میں چل رہا ہوں (اتن گر می محسوس ہور ہی تقی) میں نے وہاں جاکر دیکھا کہ ان پر طوفان بادو باراں بھیج دیا گیا ہے اور نیموں کی طنابیں کٹ رہی ہیں۔

کتے ہیں میں نے دیکھاابو سفیان آگ سلگائے بیٹھا ہے میں اس کے قریب گیاا ہے ترکش سے تیر نکالااور اسے کمان میں رکھ کر مارنے لگا۔ حذیفہ اس بوے تیرا نداز سے کئے ہیں پھر فورا جھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد یاد آگیا کہ واپس آئے تک کوئی نیا کام شیں کرنا ہے۔ تو میں نے تیر کو واپس ترکش میں ڈال لیا۔ لکٹر کفار میں ہے کس نے کہا '' خبروار! تمارے ور میان کوئی جاسوس آجھیا ہے لنذا ہر محض اپنے ساتھ والے کا چھی پیڑلے! '' حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے فورا اپنے پاس والے ایک آوی کا بھی پیڑلیا اور کما تم کون ہو؟ اس نے کما سجان اللہ تم جھے جانے شیں میں فلاں ولد فلاں ہوں تو وہ بی ہوازن کا آیک آوی نکلا۔ (۲) پھر میں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا اور آپ کو ساری خبرسائی واپسی پر بھی میں ایس محسوس کر رہا تھا جسے حمام میں چل رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں سن کر مسکرا پڑے اور رات کی آر کی میں بھی آپ کے و ندان مبارک کی چک نمایاں میری باتیں سن کر مسکرا پڑے اور رات کی آر کی میں بھی آپ کے و ندان مبارک کی چک نمایاں

<sup>(</sup>۱) بجد مسلم جلد دوم م عده ا میں ہے والا قدع هم علی لین انہیں میرے خلاف بحر کاند وینامطلب یہ ہے کہ کسی سے کوائی ند کرنا تیرند جلانا ورند وہ بھتے تمل کر ویں مے اور بات بڑھ جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) تعفرت حذیفہ منکی اس فراست اور دانائی پر قربان جائیں اس کئے تواہے من کرنمی صلی اللہ علیہ وسلم نبس پڑے تھے۔

ہومئی۔ مگر جھے پھر سردی محسوس ہونے کی (۱) آپ نے جھے قریب کرلیااور اپنے قد موں کے پاس سلالیا۔ اور اپنے کیڑے کا ایک حصہ جھ پر ڈال دیا جس ساری رات آپ کے قد موں کو بینے ہے لگا کے رہا۔ سے ہونے پر اللہ تعالی نے کفار کے تمام گروہ (احزاب) بھگا دیۓ اور سے آبت مبارکہ اس بارے بیں ہے۔

غروہ خندق میں تیز ہوا نصرت اللی بن کر نشکر کفار کو تیاہ کر گئی شخ (ابو نیم") فراتے ہیں۔ یہ امر بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے کفار پر طوفان چلا دیا۔ جس سے ان کے خیے اکمر کئے وہ اپنے خیموں اور گھوڑوں کو سنبھال نہ سکے اللہ نے انسیں غیظ وغضب کی آگ میں جلتے ہوئے دل پر داغ فکست لئے ناکام لوث جانے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ طوفان کفار کے لئے عذاب تھا اوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نصرت اللی اس لئے آپ نے فرمایا۔۔

نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُمُ لِكَتْ عَادُ كِالدُّبِسِ .

مشرق کی ہوا ہے میری مدوی گئی ہے اور مغرب کی ہوا ہے قوم عاد حلاک ہوئی۔

ار ۴۲۴) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنباہے روایت ہے فرماتی ہیں میں روز خندق لوگوں کے بیچے نگلی۔
میں چلی جاربی تھی کہ میں نے بیچے ہے کسی کی آہٹ سی میں نے مؤکر دیکھا تو وہ سعدین معاذ تھے۔
میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کے ساتھ ا نکا بھتجا حارث بن اوس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بور
میں شریک جماد ہوا تھا بھی ڈھال اٹھائے چلا آر ہا تھا جبکہ حضرت سعد نے لوہ کی زرہ بہن رکھی تھی۔
میر شریک جماد ہوا تھا بھی ڈھال اٹھائے چلا آر ہا تھا جبکہ حضرت سعد نے لوہ کی زرہ بہن رکھی تھی۔
مگر (چھوٹی ہونے کی وجہ سے) ووٹوں طرف سے سینہ ہا برلکلا ہوا تھا۔

آپ فرماتی ہیں وہ سب لوگوں ہے بارعب اور قد آور متھے۔ جبکہ میں ان کے سینے کی برہند طرفوں کے متعلق خوف سامحسوس کر رہی تھی '(۳) ۔ تو وہ میرے قریب سے گزر گئے۔ ان کے لب پر بیر (۱) کی تک نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی دعائی تھی کہ اے اللہ اس کے واپس آئے تک اس کی ہر طرف سے حفاظت فرما اور وہ واپس قرآ کچے تھے۔

(٢) سررة الراب أيت ١

( س ) نیخی سیده کو به در تفاکه کمیں آپ کے برہند سینے پر دشمن کا دار نہ بال عبائے۔

ص ٣٢٣ ( حريج) بخاري مسلم من اس حدث كے بعض جعم موجود بين اور كمل طور پر منداح بين طنبل جلد ٢١ ص ٨١ كتاب السبير وباب ماجاء مشتركا في غودة الخندق وين قريظ بروايت محدين عمرد عن ابيه عن جده علقه بن وقاص عن عائشه رضي الله عنها-

رجز تمايه

كَتِّ فَ كَتِيْ فَكِيْرِيكَ إِلْهَا يُعَالَى مَا أَحْسَنَ الْمُوْتُ إِذَا كَانَ الْأَحْبَ لُ مَا أَحْسَنَ الْمُوْتُ إِذَا كَانَ الْأَحْبَ لُ مَا كَوْتُ الْمُوْتُ الْمُوْتُ الْمُعَالَى وَمِي وَقَتْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى

زباتی میں جبوہ مجھ سے آگے نکل کئے تو میں اضی اور ایک باغ میں چلی گئی جہال مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خود پہنے ہوئے ایک اور فحض بھی تھا جس کی صرف آئی میں نظر آری تھیں۔ عمر فاروق (جھے) کئے لئے آپ بدی جرات کر لیتی ہیں آپ اوھر کئی آئیں۔ کیا معلوم کہ ہمیں یہ ان سے بھاگنا پڑے یا کوئی اور مصبت آنے والی ہو پھروہ جھے مسلمل طامت کرتے رہے آئیکہ میں چاہتی تھی کہ ذہین پھٹ جائے اور شی اس شی انر جاؤل (۱) ۔ مسلمل طامت کرتے رہے آئیکہ میں چاہتی تھی کہ ذہین پھٹ جائے اور شی اس شی انر جاؤل (۱) ۔ اسے میں اس آدمی نے اپنے چرے سے خود آثار اتو وہ حضرت طلحہ میں جائیں کہ ویں آم کدھر کو فرار ہوں گے؟ فرار ہوں گے تو صرف اللہ کی طرف کوشش کے نا؟

پھر الزائی میں حضرت سعد ﴿ کو تیم لگا ابن عرقہ نے آپ پر تیم چلا یا اور میہ کما "اسے لے لو اور میں ابن عرقہ ہوں " ۔ حضرت سعد ﴿ نے فرما یا اللہ تمسارا چرو جہنم میں عرق آلود (پینے سے شرابور) کرے ۔ تو وہ تیم آپ کی رگ اکس (۲) میں لگا اور وہ مجسٹ گئی۔

راوی صدیث محربن عمرو کتے ہیں لوگ کدرہے تھے کہ جس کی بیدرگ بھٹ جائے اس کاخون نکاتا رہتا ہے بالاخر وہ مرجاتا ہے تو حضرت سعد فی کما اے اللہ جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں محمنڈی نہ ہوں جمعے موت نہ وے حالانکہ بنو قریظہ جالمیت میں ان کے حلیف اور دوست تھے مگر اس ون (جنگ خندق میں) انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بدعمدی کرتے ہوئے مشرکین کی مدد کی

<sup>(</sup>۱)۔ یاورے بداس وقت کی بات ہے جب آیت حجاب نازل ند ہوئی تھی اس آیت کے نزول سے قبل حورتیں یوں تغاہر آ جاتی تھیں خصوصاً جنگوں جس ایدا ہو قاربتا تھا بعیدا کدا حدجس سید فاطمہ " نی صلی الشد علیہ وسلم کے زخی ہوتے پر تشریف لے آئی تھیں محراس کے بعد جب آیات حجاب نازل ہو سمیس توازواج مطرات کا نامحرموں کے سامنے آنا ممنوع ہو سمیا۔

<sup>(</sup>۲) کہ بعن حضرت سعد کے بازویں تیرلگا جس ہے رگ اکل کمٹ گئی اس رگ کی پورے جسم میں شاخیں ہوتی ہیں اے فاری بھی رگ ہفت اندام اور عربی میں عرق الحبیبا قابھی کہا جاتا ہے جب بیہ رگ چھٹ جائے تو پھرخون بر کتاشیں اور موت یکٹی ہو جاتی ہے۔

سمی۔ توان کی دعا قبول ہوگئی، (۱) ۔ مجراللہ تعالیٰ نے کفار پر طوفان کی ہوا چلاوی ان کا کوئی برتن نہ تھا جو الث نہ کیا ہوا در کوئی خیمہ نہ تھا جو اکھڑنہ کیا ہو چٹانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

كَنَ ذَاللهُ الَّذِينَ كَنَدُوْ إِينَهُ ظِهِمُ لَذَيَنَ الْوَاحَدُ إِلَى اللهُ الْمُعُمِنِينَ اللهُ الْمُعُمِنِينَ اللهُ الْمُعُمِنِينَ اللهُ الْمُعُمِنِينَ اللهِ اللهَ اللهُ الْمُعْمِنِينَ اللهَ اللهُ اللهُ المُعْمِنِينَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِ

اور الله نے كافروں كوائے عفظ وغضب من بى لوٹا ويا وہ كوئى بعطائى ند پائىكے، اور جنگ ميں مومنوں كواللہ كانى ہے۔

<sup>(</sup>۱) ۔ اوران کے نیلے کے مطابق ہو قریظہ کا لل عام کیا گیا جیساکہ آگے آرہاہے۔ (۲) ۔ سورہ احزاب آب ۲۵۔

## غروه بنو قریظه (۱) اور شان رسالت مآب صلی الله علیه وسلم

( المرین طیب کے اللہ رضی اللہ عنہ سے روابت ہے کہتے ہیں بیس نے ( المرین طیب کے کھتے ہیں بیس نے ( المرین طیب کے عظم یک محلّم یک محلّم یک کا میں جریل این کی فوج سے اشخے والا کر ووغبار ویکھا ہے اور آج بھی وہ منظر میری آکھوں کے سامنے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ ( کے محاصرہ ) کے لئے تشریف لے حجے۔

(1)- اس فرود کاپس مظریہ ہے کہ فرود احزاب میں بنو قریقہ کے یہود نے قریش کا کھل کر ساتھ ویااور شریک بھگ جونے اور حالت سے ہوگئی کہ باہرے وس ہزار کا نظر جملہ آور تھااور اندر سے سے بدعمد یمود مسلمانوں پر عرصہ حیات محک کر رہے تھے جیسا کدار شاد خداوندی ہے۔

إِذْ جِهَا ۚ فَكُوْمِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ ٱسْعَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ نَهَا عَتِ الْآبْصَارُ وَلَكِنْتِ الْقُلُونِ الْحَتَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظَّنُونَا - مِن امزاب آيت ١٠

جب کفار تم پر تعلد آور ہوئے تسارے نے اور اوپر (بر طرف) سے اور جب تگاہیں کھنگ کر رہ سمیں اور کلیے مند کو آگئے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے تھے۔

الفرض بو قرفظ کے تملہ آور نظر کے ساتھ کھے بندوں کی جائے ہے مسلمانوں پروہ مشکل ترین وقت آیا کہ بھول قرآن کیے منہ کو آئے۔ چنا تی جون بی بی سلی الله علیہ وسلم غروہ خندق ہے فارغ ہوے اور ابھی سیدہ عائشہ کے کو تشریف لاکرآپ نے سلی تن ہے۔ جدا کیا بی تفاکہ جریل ابھی بصورت وجہ کئیں آگے اور فرمایا کہ ابھی تک ہم ملا گلہ فاسلی نئیں مال اللہ نئیں مالہ اللہ کا تھم ہے کہ ابھی بنو قرفظ پر بخرصانی کر وی جائے۔ چنا نی آپ نے فیری طور پر بنو قرفظ پر پخرصانی کا تھم وے ویا اور فرمایا کہ ماز عصر بنو قرفظ پر بخرصانی کر وی جائے۔ چنا نی آپ نے فیری طور پر بنو قرفظ پر پخرصانی کا تھم وے ویا اور فرمایا کہ محمال سے گزر کے بخرصانی کی حصوم ہوا کہ دیہ کئیں اپنے ٹیری کو سریٹ ووڑا تے بہاں ہے گزر کے بی موجود تھا تے بعدرہ یا بھی سورہ نیا تنظم بر عردی کی موجود تھا تے بعدرہ یا بھی موجود تھا ہے سب بیود اپنا شخص بر عردی کرا مالے اس دوران بنو نضر کا جالا وطن شدہ سردار شخصی بنو قرفظ ہی موجود تھا ہے سب بیود اپنا شخص جاری رکھا۔ اس دوران بنو نضر کا جالا وطن شدہ سردار شخصی بن قرفظ ہی موجود تھا ہے سب بیود اپنا شخص علیہ سردار مائے تھے۔ بنو قرفظ کے سردار مائے تھے۔ بنو قرف ڈال ویا اور موروں کو گل کر ایس کے بات بھی تا متحود ہوں آگا آئیک ہارگی ان پر جملہ کر دیں جم و کہی تھوڑ دیے ہیں جانے ہوں اور عوروں کو گل کر دیں جم و کہی تھوڑ دیے ہیں جانے ہیں اور عدید جیوڑ دیے ہیں چنا نی وو

(۳۲۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آوی کی آواز سن آپ آپ آپ میں دیکھنے کے لئے سن تو آپ آپ اُپ کی مرکزے ہوگے اور (گھرے) باہر تشریف لے گئے۔ فراتی ہیں میں دیکھنے کے لئے آپ کے بیچے گئی، تو وہ آدی گھوڑے پر سوار تھا اور میرے دیکھنے کے مطابق وہ دحیہ کلبی " نقے۔ انہوں نے عمامہ باندہ رکھا تھا جس کا شعبہ کندھوں کے در میان لنگ رہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی میرے پاس آئے تو میں نے عرض کیا آپ تیزی میں آپھل کر کھڑے ہوئے اور باہر چلے گئے۔ میں نے کہا بال۔ میکھا تو وہ وجیہ کبلی " تھے ؟ (۱) ن آپ نے فرما یا کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا بال۔ آپ نے فرما یا کیا جہ نے کہا ہوں جبر کی علیہ السلام تھے بھے یہ تھی فداوندی پنچارے تھے کہ بنو قریظ سے جنگ کے کہا ہوں۔ لئے چلوں۔

(۳۲۵) سعید بن میتب رضی الله عند سے روایت ہے کہ بنو قریظ نے ہی صلی الله علیہ وسلم سے وحوکا کرتے ہوئے بنگ خندق کے ون مشرکین مکہ خصوصاً عیبند اور ابوسفیان بن حرب کو خطاکھ کر جیجا تھا کہ تم ڈٹے رہو ہم اعدون شہر سے مسلمانوں سے لڑائی جاری رکھتے ہیں۔ چنا نچہ گروہ ہائے مشرکین کے بھاگ اٹھ غید سے تین میل مشرکین کے بھاگ اٹھ غید وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیااور ( دینہ طیبہ سے تین میل دور) مقام حراء اسد تک ان کا پیچھاکیا گھروائیں آگے۔ نی صلی الله علیہ وسلم اپنے بدن سے ہتھیار الله علیہ وسلم النه علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم آپ نے بتھیار کھول ویلے جبکہ ابھی تک ہم فرشتوں نے نہیں کھولے ؟ نی صلی الله علیہ وسلم گھراہٹ میں ایش علیہ وسلم عضرند بڑھیں!

تو نبی صلی الله علیه وسلم رواند ہوئے دینہ طبیب اور ہو قریقا کے در میان ایک مجلس پر آپ کا گزر جائے۔ ہو قریقا نے کما کہ سعدین معاذ ہمارے حق میں ہو فیعلہ کریں ہمیں منظور ہو گا چنا نچہ حضرت سعد جو غروہ خند ق میں رگ اکل کے بہت جانے سے شدید ذخی ہو چکے سے گدھے پر سوار ہو کر تشریف لاسے اور فرما یا کہ میرا فیعلہ تو راست کا فیعلہ ہے جو یہود کو بطیب فاطر بان لیمنا جائے فیعلہ بیہ ہے کہ ان کے مردوں کو کش کر دیا جائے بچوں مور توں کو غلام بنالیا جائے اور اسوال کو مسلمانوں میں تقلیم کر دیا جائے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا سعد نے وہ فیعلہ کیا ہے جو سات آسانوں سے اوپر اللہ نے کیا ہے چا تھے ایک گڑھا کھودا کمیااور حضرت علی اور حضرت ذہر ساری رات ہو قریقہ کو قش کرتے رہے زمازن کوار مجلتی رہی اور میں تک چار سو یہودی تند تیخ کر دیا کیا اسوال تقسیم ہوگئے اور بچوں مور توں

كوغلام يناليا مجياا در بعض كو آزاد كر دياميا-ص ١٩٣٣ ( جميح ؟) :خارى شريف جلد دوم كتاب المعازى باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الاحراب م ١٩٥٠-

(۱) ۔ لینی سرد "سوال کررہی ہیں کدویہ کلبی کے بلانے پر آپ اتن تیزی سے اٹھ کر ہابر گئے ہیں، الی بھی کیا جلدی تھی؟ آخر دید کلبی ہی تہ تنے ؟ ہوا آپ نے فرہا یاس سے قبل کوئی یہاں سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہاہاں دجیہ کلبی سیاہی میل سفید خچر پر سواریماں سے گزرے ہیں۔ ان کے نیچے خچر پر ریٹم کا کپڑا بچھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا وہ وجیہ کلبی نہیں جرمِل اہن تھے جنہیں بنو قربط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آکہ ان کے دلوں ہیں رعب ڈال دیں۔

چنانچہ صحابہ کرام نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو محابہ سے فرہا یک وہ اپنی ڈھالوں سے آپ کو چھپالیں اور آپ کو پھروں کی زو سے محفوظ کریں آگہ آپ بنو قریظہ کو اپنی بات سناسیں۔ پھر آپ نے انہیں پکار کر فرہا یا اے بندروں اور خنزیروں کی برادری!

(۱) انہوں نے جواب ویا ابو القاسم! آپ الی بری گفتگو کرنے والے تونہ تھے۔ آپ نے انہیں وعوت اسلام دی پھر (ان کے الکار پر) ان سے اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ کی۔ تا آنکہ وہ حضرت سعد کا تھم تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تو انہوں نے تھم ویا کہ ان کے جنگ جو افراد (مردوں) کو سعد کا تھم تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تو انہوں نے تھم ویا کہ ان کے جنگ جو افراد (مردوں) کو تیری بنالیا جائے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سعد نے درست فیصلہ کیا ہے۔ (۲)

(۱)۔ آپ کی سے کام کال کلوچ کے زمرہ میں سے شیں بلکہ حقیقت کا آئینہ ہے چنا نچے میود میں سے بی آیک قوم وہ بھی گزری ہے جے ان کی بد کر داری کے سبب بندر ما دیا گیا تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلِتَدْعَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْامِنَكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُّ كُوْفُوا فِـرَدَةً خِيشِيْنَ o فَجَعَلْنُهَا تَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاحَنَّتَهَا وَيَمُوعِظَــةٌ الْمُتَيِّذِينَ o صِومِتِهْ تِينَ ١٩ ٤٧٩)

اور آے بیود تم بوانتے ہوکہ تم میں ہے جن لوگوں نے ہفتہ کے روز گناہ کاار تکاب کیاتہ ہم نے اشیں کما کہ ذکیل بندر بن جاؤ۔ تو بول ہم نے اس واقعہ کو پہلے اور چھلے لوگوں کے لئے سامان عبرت اور پر بیز گاروں کے لئے ورس تھیمت بنا دیا۔۔

ای طرح سورہ اعراف میں بھی بیود کے بندر بنائے جانے کا تذکرہ موجود ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میود کو بندروں کی براوری کمنا کا لی شیں اظهار حقیقت ہے۔

(۲) )۔ مشتر تین اور ویگر غیر مسلم مفکرین آج تک اسلام کے اوپر بزی شدو مد کے ساتھ مید اعتراض کرتے ہیں کہ بنو قریظ کو بہیانہ و دھیانہ طریقہ ہے قل کیا گیا تھا جو سراسر ظلم ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہود بنو قریظ نے صریح بد عمدی کی تھی مار آستیں طبحت ہوئے۔ اس لئے عقل بھی ان کے لئے ایسی ہی سزاتچویز کرتی ہے کوئی بھی قوم بنو قریظہ جیسے بد عمد اور گھناؤنے کر دار کے گروہوں کے لئے ایسی ہی سزاتچویز کرتی ہے جانیا حضرت سعد" نے فرمایا تھا کہ جس یہود کے لئے دی فیصلہ کرتا ہوں جو قورات جس ایسے جرم کے لئے لکھا ہوا ہے چنانچہ تورات جس ہے۔

"اگر دشن صلح ند كريس توان كا محاصره كرواور جب تيرا خدا تهد كو قيضد دلا دے توجس قدر مرد بول سب قش كر دے باق نتي م دے باقى نيچ، عورتمن، جانور اور جو چنرس موجود بول سب تيرے لئے مال غيمت بول كى" ۔ اشتفاء باب ٢٠ أيت ١٠ دے باق من ( بقيم الشخص عند يم

#### سُرِتِيُّ رجيع مِين ظاہر ہونے والے ولائل نبوت (۱)

۱۹۳۹) ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جاسوی کیلئے روانہ فرمائی اور عاصم بن ثابت کو جو عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنماکے نانا بن ان کا امیر بنایا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے علاقہ عسمان اور کمہ کے درمیان ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ کیا

پھرہم سوال کرتے ہیں کا سلامی جگ عظیم میں جرمن نے یمبود کی شریدندی اور بد منوانی کے باعث انہیں چن چن کر مارا اور چھ دان میں کی لاکھ بعود کی گوئی ہے اڑا دیے، آخر اس کی کیاوجہ تھی۔

(۱)۔ مربیہ اسے کتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام کی ایک جماعت کو نمی مهم پر روانہ کریں۔ سربہ رجیح کا پل مظربیہ ہے کہ بدر میں ایک قریش مورت سلافہ بنت سعد کے تین بیٹے کل ہوئے تتے جن میں سے دو کو اور ایک روایت میں تیوں کو معزت عاصم بن وارت انساری ﴿ فَ قُلْ كِمَا تَعَاد اس فَ حَمَ اللَّهَا فِي كَدَ الرَّ كُوبَى فَعَم عاصم كا سر کاٹ کر میرے پاس لائے توجس اے سواون دول کی کونکہ جس عاصم کے سری کھو پڑی جس شراب ڈال کر بڑنا جاہتی ہوں۔ بوعضل کے مردار سغیان بن خالد نے سلاف کا بداعلان سناتواس نے اپنی توم کے سات افراد کو نی صلی افته علیه دسلم کے پاس بیمجا کدوہاں جاکر منافقت سے مسلمان ہو جائیں اور سمی طرح سے عاصم کو میرے باس لے آئیں۔ چنانچہ وہ میند طیبہ میں آگر بظاہر مسلمان ہو گئے اور معرت عاصم سے محبت کارشتہ استوار کر لیااور انسی کے گر حمان ہے رہے چند روز بعدا نسوں نے نبی صلی افلہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ پچھے محابہ کوروانہ کیا جائے آگہ جارے علاقہ میں بلنج اسلام کا کا م ہو۔ آپ نے وس محابہ کورواند فرما یا جن میں مضرت تعبیب بن عدی اور زید بن وقد بھی تھے۔ ان متافقین نے حضرت عاصم کو بھی تیار کر لیااور ان کی اجازے بھی حضور " سے لے لی-راستہ میں مقام رجیج پر ان سات میں ہے ایک مخص علیدہ ہو کیا اور سغیان بن خالد کو جاکر اطلاع دی کہ ہم عاصم سیت دس محابہ کولے آئے ہیں چنانچہ وہ تھاندازوں کا آیک جتمہ ساتھ لے کریٹل پڑاا دھر جب سحابہ کوا حساس ہواک اہداے ساتھ دھوکا ہوگیاہے ودوایک اونچے میلے پرچھ سے سیان نے آکر میلے کو تھرے میں لے لیا اور جر اندازی شروع کر دی و حفرت عاصم سیت سات سحابه شدو و مئة حفرت عاصم کی شاوت کاواقد يول ب كدانسول نے شاوت سے جمل وعائی تھی کہ اے اللہ میرے جم کی حفاظت فرمامیرے قتل کے بعد کفار میرے جم کے قریب مہ آ تکیں چانچ سفیان نے جبان کا سرا آرہ جا ایک اے سافد کے پاس کے جائے اور انعام وصول کرے تواللہ نے شمد کی تھیاں بھیج دیں اور وہ مرند کاٹ سے کر جب رات ہوئی تو اللہ نے وادی میں پانی جاری کر دیاجو مطرت عاصم کی لاش كو بمالے كيا ور سفيان جب سلاف سے انعام وصول كرنے كيا تواس في الكر كر ديا ور كماك تم عاصم كاسرلاتے . توانعام ملا۔ اس کے بغیرانعام کیسا؟ تو وہ مردود دنیا و آخرت میں ناکام رہا، لعنتہ اللہ علی الکافرین ۔

بلق رہ چانے والے تین صحابہ تعبیب بن عدی ، زید بن وخد اور عبداً نشد بن طارق کو کفار نے جما نسد دے ویا اور بید کما کہ تم شیلے سے بینچ از آئد ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ گر جب وہ بینچ انزے تو ان کے ہاتھ بائدہ لئے گئے۔ عبدا نشد بن طارق نے کمی طرح اپنے ہاتھ کھول لئے اور ایک کافرے تکوار چین کر اس پر حملہ کر دیا مگر کروہ کفار نے منگ ہاری کر کے انسیں مجی شہید کر دیا۔ رہے نعبیب اور زیدر منی اللہ عنما تو انسیں کمہ بین لئے جاکر فروخت کر دیا کیا اور بعدا زال انسیں سولی دے دی مئی رضی اللہ عنم وارضا ہم۔ بید واقعہ ساجہ کے آخر میں وقع فیزیرا۔ جونہ میں کو ان کی آر کا علم ہوا تو انہوں نے ان کا پیچھا کرتے کیلئے ایک سو تیما نداز بھیجے جو ان کے نشان پائے قدم پر چلتے ہوئے وہیں پہنچ سے جہاں (قبل ازیں) اس جماعت صحابہ نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے مجوروں کی مشایاں و پیمیں جو محابہ نے کھا کر پھیٹی تھیں جنہیں دکھے کر انہوں نے کہا یہ تو سوار کی مجوریں ہیں اور پھر تعاقب شروع کر ویا اور بالاً تر صحابہ کو آلیا۔ عاصم بن ثابت اور ان کے ساتھی صحابہ کو کفار کی آر کا احساس ہوا تو وہ ایک اوٹی شلے پر چڑھ گئے۔ قوم کفار آگئی اور شلے کا محاصرہ کرلیا۔ اور کمااگر تم خود انز کر ہمارے پاس آجاؤ تو ہمارا عمدہ کہ تم شرب سے کی کو قتل نہیں کی اوٹی نہیں کی اوٹی کیا جا۔ یک عاصم فرمائے گئے میں تو کسی کافر کے ہاتھ اسیر ہونے پر تیار نہ ہوں گا اے انٹد! اپنے کی وہماری حالت ہے آگا وہ فرما۔

چنا نچہ کفار نے تیراندازی کی اور عاصم سمیت سات محابہ شہید ہو گئے رمنی اللہ عنم ۔ باتی رہ گئے تمن صحابہ، حضرت تعبیب بن عدی، زید بن وفتد اور ایک دوسرے صحابی انسیس کافرول نے اسن کا وعدہ دیاتو وہ ان کے پاس اتر آئے جب وہ کفار کی گرفت میں آگے توا تبول نے اپنی کمانوں کی آئیں ا آریں اور مینوں کو ان سے باندہ ویا خبیب اور زیر کے ساتھ والے تیسرے محالی نے کمایہ کمل بدعمدی ہے۔ تواس نے ساتھ چلنے سے انکار کر ویاانسوں نے اسے کھینیا مگروہ آکڑ کیا گفار نے اس کی مردن ازا دی (رمنی الله عنه) پھروہ خبیب بن عدی اور زیدین دشنہ کولے کر چل دیۓ اور کمہ محرمہ یں لے جاکر انسیں فروخت کر دیا۔ عبیب کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا کیونک خبیب فی برریس مارث کو قتل کیا تھا۔ تو وہ ان کے محر ایک عرصہ قیدرہے۔ آ آنکہ انہوں نے انس قل كرف كاجماى فيصله كرلياء عبيب في حادث كى كى لركى سامتاما تكاماكم بدن كيال صاف کرلیں۔ جواس نے دے دیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے چھوٹے نیچے سے غافل ہو گئی اور وہ تھٹتا ہوا خبیب ہتک پہنچ کیا جے انہوں نے اٹھا کر اپنے ران پر بٹھالیا جب میں نے یہ دیکھا تو سخت گجرائی میرے چرے پر خوف طاری ہوگیا کیونکہ ان کے ہاتھ میں استرا تھا۔ انہوں نے (میرے چرے کو دیکھ کر) کما تہیں ڈر ہے کہ یں سیج قل کر دوں گا؟ ان شایا اللہ میں ایسانسیں کر سکا۔ تووہ کما كرتى تقى من نے خبيب اس بمتركوكى قيدى نبيس ديكما بين اسے انگوروں كے تيجم كھاتے ہوئے ويكمتى متى جبكه كمه شمان دنول كل تع بى نسير - اور وه لوبى كى زنيرس بندهم بوت تع به رزق ان کے اس اللہ ی کی طرف سے آیا تھا۔

پمروہ لوگ آپ کو قتل کرنے کیلئے حرم سے ہاہر لے گئے۔ آپ نے فرمایا جمعے دور کعت قماز پڑھ لینے دو۔ توانموں نے دور کعت اوا کیس اور فرمایا اگر تم بید ند کہتے کہ جس موت سے ڈر ممیا ہوں تو جس اس سے ذائد نماز پڑھتا۔ تو قتل کے دفت دور کعتیں پڑھنے کاعمل حضرت عیب " بی نے شروع کیا تھا۔ پھرانہوں نے نرہایا اے اللہ ان کفار کا شار کر لے اور انہیں چن چن کر کمل کر۔ ان ہیں ہے آ کی کونہ چھوڑ پھر میہ اشعار کے۔

لَنْتُ ٱلْإِلِى دِحِيْنَ ٱلْمُثْلُ مُسْلِماً عَلَى آبِي جَنْكِ كَانَ فِي اللهُ مُعْوِيعِيْ

جب على مسلمان موكر عمل مور إمول لو يحص كيا بروا ب كم على من بملوب مارا جار بامول- و عند الله على الله على الله تعزان بيشاء ينا يدك على الاصالي وشلو من ع

اور بید شمادت راہ خدایش ہے۔ اگر وہ چاہے تو میرے جم کے کئے ہوئے کلزوں پر بھی پر کت ڈال سکتا ہے۔

كتے بيں پر عقب بن حارث نے برے كر آپ كو تل كر ديا۔

شمد کی محصول نے حضرت عاصم کی لاش سے کفار کو ممر نہ کا شخے ویا قریش نے (مکہ سے) کچھ آدی بیعیج کہ عاصم کے جمم کا پچھ حصہ کاب کر لائیں ماکہ وہ اسے پچان عیں اس لئے کہ عاصم نے بدر میں قریش کے کئی کار آمد آدمی مارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی کھیاں بھیج دیں جوان کی لاش پر بادل کی طرح سایہ قلن ہو حمیّں اور اسے فرستاد گان قریش کی وست بروسے محفوظ کر دیا۔

(۳۲۷) عروہ بن ذہیر سے روایت ہے کہتے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑتد بن ابی مرتد غنوی طیف مزود بن ابی مرتد غنوی طیف مزو بن عبد المعلب کو بنوندیل کے ایک قبیلہ کی طرف بیجا ( (۱) تو وہاں ( بھاعت سحابہ بیں سے ) قرایش بنو ہاتیم کے مرتد بن ابی مرتد نے شادت پائی اور انسار میں سے بنو عمرو بن عوف کے عاصم بن ثابت بن ابی اقلح نے ، مشرکوں نے چاہا کہ ان کے سرکاٹ کر مشرکین مکہ کو بھیج ویں تواللہ تعالیٰ نے شدی کی کھیاں بھیج ویں جو مشرکین کے چروں پر اثرتی اور ڈیگ لگاتی تھیں۔ اس طرح انہوں نے انہوں کے سرند کا شنے دیں جو مشرکین کے چروں پر اثرتی اور ڈیگ لگاتی تھیں۔ اس طرح انہوں نے ان کے سرند کا شنے دیے۔

عروہ ﴿ نے حضرت عاصم اور خعیب کا قصہ بیان کرتے ہوئے خبیب ﴿ کے متعلق یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے دور کعت نماز پڑھنے کے بعدیہ کمااے اللہ میرے پاس کوئی پیفام بر نہیں جو تیمرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیفام دے۔ تواے اللہ تومیری طرف سے آپ کو سلام پنجا دے۔ چنا نچہ جبرل المن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کاسلام پنجایا۔

معرت تعبيب تخة وأدر بالق موسة بدكد دب تف

<sup>(</sup>۱) اس سے معلوم ہو آ ہے کہ سریہ رجیج میں معفرت مڑند کو امیرینا یا گیا تھا جب کہ اس سے قبل والی روایت میں معفرت عاصم کا امیرینا یا جانا نہ کورہے۔

لَتَدْ جَمَعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِيُ وَالْبُوْلَ قَنَبَاثِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْلَ حُلَ مَجْمَعَ الْحَدِيرَ وَل لوگ مير ع گروگروه ور گروه جمع مو گئي مين اور انهون نے اپ قبائل کو بھی بلاليا اور خوب مجمع بنا ہے۔

مے۔ وَکُلُّهُ مُو یُبْدِی الْعَسَلَ وَهَ حَبَاهِدًا عَلَى بِفَتْلِيْ فِي وَبَنَا فِي تَعْمَلِيْعِ اور سب کے سب اظهار عدوات کرتے ہوئے بلاکت آفرین دنچر میں میرے کل کا سامان کر رہے ہیں۔

وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْمِلْ وَلِنَ يَسَكَ أَ يُبَابِ كَ عَلَىٰ أَوْسَالِ سِنْ لَمِ الْمَسَنَّ جَ اور یه معاتب راه خدایس بی - اگروه چاہ تو میرے دریدہ و بریدہ جم پر بھی برکت ڈال سکا ہے- (اسے محفوظ رکھ سکتاہے)

کَسَنْ لِنَ لَمَاجَهَلَ إِذَامِتُ مُسْلَمًا عَلَى آبِّ حَالِ كَانَ فِ اللهُ مَرْجَبِي جمع تیری زندگی کشم (اے سفنے والے) میں جب مسلمان ہو کر دنیاسے جارہا ہوں توہی اس امر سے قطعا بے خبر نہیں ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا انجام کیسا ہے۔

## حضرت عاصم کی لاش کو پانی بھالے گیا

(۳۲۸) بریدہ بن سمیان اسلمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکم نے معزت عاصم بن ثابت زید بن دفتہ براور بنی بیاضہ۔ تعبیب بن عدی۔ مرثد بن الی مرثد رضی اللہ عنم کو بنی لحیا ن کی طرف (تبلغ کے لئے) مقام رجیج پر بھیجا۔ وہاں ان سے لڑائ کی مخی۔ آنا آنکہ عاصم کے سوا دوسروں نے کفار کے ہاں امان لے لی (۱) ۔ انہوں نے اٹکار کرتے ہوئے کما کہ میں کسی مشرک کی بناہ میں واغل نہیں ہوسکتا۔ اور انہوں نے اس وقت یہ دعائی اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا جول - کل میرے جم کی حفاظت تیرے سپرد ہے۔ پھر انہوں نے کفار سے لڑنا شروع کر دیا اور زبان بریہ اشعار تھے۔

مَنَاعِلَيْنَ وَإِنَا جَلَدُ كَابِلُ وَالْقَوْسُ فِيهُمَا وَشُوعُ عَنَابِلُ مِن الْقَوْسُ فِيهُمَا وَشُوعُ عَنَابِلُ مِن كَول نه لأول جَهِمِ طاقة راور شريف النسب بول - اور كمان من مضوط مَان كُل ہے - حَمَفُوكَةُ مِنْ مَنْجِ لَهَا بَلَابِلُ مَنْ عَرَفَ حَمَفُ حَبِهَا الْمُعَابِلُ مَنْ عَرَفَ حَمَفُ حَبِهَا الْمُعَابِلُ وَرَحِيمُ مِن اللهِ مِنْ مَن مِن اور جس كى بموار مَعْ رِتْم بَعِي مِسل جانا ہے -

-4

علاوہ ازیں وہ خود کو لڑائی اور شادت پر آبادہ کرنے کے لئے یہ کدرہ تھے۔

اَبُوسَلَیْمَانَ وَرِیدُوْلُ الْمُعْمَدِ وَضَالَّةٌ مِشْلَ الْجَدِیْمِ الْمُوْقَابِ
الوسلیمان ہے اور مقعد کے بنائے ہوئے تیر۔ اور بڑھتی جنم جیسی کمان ہے۔

اِذا النَّوَاْجِیْ اِنْ تَسَشَتْ لَمْ أَنْهُ عُدُّ

جب وا وی کے تمام کنارے و کمنے لگیں کے تو بھی بیں نہیں گھیراؤں گا۔

پر آپ کوقل کر دیا گیاجب که آپ گری وادی میں تھے۔ اور مید واقعہ یوں ہے کہ بذیل نے جاہا کہ حضرت عاصم کا سر کاٹ کر سلافہ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کرنے کے لئے رکھ لیں۔
کیونکہ احد میں جب اس کا بیٹاعاصم کے ہاتھوں مرا تواس نے نذر مانی تھی کہ اگر وہ عاصم کا سرحاصل کر سکی تو (اس کا برتن بنا کر) اس میں شراب ہے گی۔ محر شد کی تھیوں نے انہیں ایسا نہ کرنے ویا انہوں نے کہا اب رہے وو۔ رات ہو لینے دو۔ یہ تھیاں اڑ جائیں گی تو ہم اے اٹھالیں کے۔ تواللہ نے وہ وادی چلا دی جو عاصم کو اٹھا لے گئے۔ (وادی میں پانی آگیا اور عاصم کی لاش کو بمالے کے وہ وادی چلا دی جو عاصم کو اٹھا لے گئے۔ (وادی میں پانی آگیا اور عاصم کی لاش کو بمالے گیا)۔

حضرت عاصم نے احدیش اس عورت کے تین افراد مارے سے (۲) اور وہ تینول مرداران (۱) جب کہ پیچے گذر چکا ہے کہ میر کل وس آ دمی سے جن میں سے عاصم مسیت سات افراد شہید ہو گئے اور باقی تین نے امان قبول کی ۔ جوبعد ازاں کیے دیگرے کفار کی بدعمدی اور ظلم کے سبب منصب شمادت پر فائز ہو گئے اور میں اسمجے ہے۔

(٢) ميرت اين شام ش افراد كي جكه بين كليم بوت بير.

تریش سے بی عبدالدار سے ان کا تعلق تھا حضرت عاصم بوے تیم انداز سے۔ آپ جب اس عورت کے ایک لڑکے کو تیم سے اڑا کر کتے۔ اٹھالوا سے میں این افلح موں۔ تواسے اٹھا کر فیمے میں لے جایا جا آگا اور وہ عورت پوچھتی اے کس نے مارا ہے لوگ کہتے ہمیں معلوم نہیں۔ البتہ ہم نے ایک آوی کی بیہ آوازش ہے۔

خُذُ مَا وَلَنَا ابْنُ الْأَخْلَخِ.

اے اٹھالو میں ابن اقلع ہوں۔ تواس عورت نے کہااُ فکینا اس نے ہمارا صفایا کر دیا۔ پھراس نے متمارا صفایا کر دیا۔ پھراس نے متم اٹھائی کہ اگر میں اس کاسر حاصل کر سکی تواس کی کھو پڑی میں شراب پیوں گی۔

چنانچہ قرایش نے حضرت عاصم «کاسر کاٹنا چاہا آکہ اے اس عورت کے پاس نے جائیں۔ تواللہ نے شدکی تحمیوں کاایک برالشکر بھیج دیااس لئے وہ آپ کا سرنہ کاٹ سکے۔

## حضرت خبیب اکو سولی دیئے جانے کا واقعہ (۱)

اد حر حضرت عبیب بن عدی اور زید بن دشته کر قار ہو گئے۔ انہیں کمہ کرمہ بیل لایا گیا۔ اور فیسیب کو بنو جی سے کسی آوی کے ہاتھ ایک سیاہ لونڈی کے عوض فرو شد کر دیا گیا۔ بعدازاں بنو نوفل بن عبد مناف کالیک آوی عقید بن عدی حضرت تعبیب کو خرید نے والے فخص کے پاس آیا اور کما کہ بیہ قیدی اسے دے دیا جائے تاکہ وہ اسے طعمہ بن عدی کی جگہ اتن کر سکے کونکہ خبیب نے بدر بیل طبعمہ کو قبل کیا تھا۔ اس آوی نے عقیہ کے ہاتھ آپ کو فرو شت کرنے کے بجائے اسے بدر بیل طبعمہ کو قبل کی انتخاب اس آوی نے عقیہ کے ہاتھ آپ کو فرو شت کرنے کے بجائے اسے بدر بیل دیا ۔

عقبہ نے آپ کو برے طریقے سے جب باندھا تواس آدمی نے کمایہ معزز لوگ اپنے اس قیدی

(١) اس واقعد کی تقصیل میہ ہے کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کی شمادت کے بور حضرت نبیب اور ذید بن و فتح کی فقصیل میہ ہے کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کی شمادت کے بور حضرت نبید لیا و فتح کی فقار نے کر فقار کر لیا جیسا کہ بیچھے گزر چکا ہے۔ نبیب بھر کو حارث بن عامر کی بیٹی نے سواو شد کے عوض میں قرید لیا کے تند حارث کو تجسیب نے بدر میں قمل کیا تھا۔ چو کہ اس وقت وی قعد کا حمید تھااس لیے ان دولوں کو مجوس کر دیا گیا آگر اشر حرم گزر کے توانمیں کہ سے بابر علاقہ تنجیم میں لایا گیا پہلے حضرت خمیب کو تختہ دار پر چرحایا گیا اور بازوؤں سے باندھ کر سول کے شہتر سے اٹکا دیا گیا۔ اس وقت آپ چا جے تھے کہ میرامند کعبتا اللہ کی طرف ہو تو کیا اچھا ہو مگر کفار نے ایسانہ کیا۔ پر وہ سب لوگ آگے جن کے خانموان کے افراد بدر میں گئل ہوئے تھے کہ میں کہ خانموان کے انہوں کے انہوں کو چھائی کر غاشرون کر دیا اس وقت آپ میں گئل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے نیزوں سے حضرت نبیب اس مجم اقد س کو چھائی کر غاشرون کر دیا اس وقت آپ میں کن زبان پر چھوا شعاد تھے جو متن صدے میں موجو وہیں۔ نیزوں کی ضربات سے آپ معظرب ہو کر جنش کر نے گئے تو سول کے شہتر کارخ پھر گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رضی اللہ عد سول کے سنچیز میں نیزے سے دار کیا جو پشت سے پار ہو گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رضی اللہ عد ان کے سینے میں نیزے سے دار کیا جو پشت سے پار ہو گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رضی اللہ عد اراضاہ

اس کے بعد حضرت زید کو بھی ای طرح سول دی گئی۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے قبل دور کعت نماز ادائی۔
چ کلہ حضرت نعیب کی ابیت کفار پر واضح ترقتی اس لئے ان کی لاش کو سول پر نگلے رہنے دیا گیا تاکہ ان کا جم ویں گل سرم جائے اور اس سول کی فیر سادے حرب میں بھیل جائے۔ چو کمہ اللہ کو حضرت فیبیب کی بوں رسوائی منظور نہ تمی اس لئے تی سلی اللہ علیہ وسلم پر وتی نازں کی حمی اور حضرت تعییب کا آخری سلام جو انہوں نے تختہ دار پر تی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیش کیا تھا اللہ تعالی نے آپ تک پہنچا یا آپ نے حضرت علی اور ذبیر رضی اللہ عنما کو روانہ کیا کہ حضرت نعیب کاجسم سولی سے اتار لاکمیں۔ وہ مے اور جسم کو سولی سے اتار کر لے چلے کفار کو علم جوانہوں نے تعاقب کیا معزت علی ا کے حضرت نعیب کو ذھن پر رکھ دیا اور جسم کو سولی سے انتدا ہی امانت کو سنجمال سے تو زیمین نے فیراجسم کو مگل لیا۔ کفار کے مائتہ کیا کریں گے؟ تو عقبہ وغیرہ نے آپ کو زنجیرے نکال لیا اور بظاہرا چھابر آؤ کرنے گئے ہے۔ ہی اور (کہ میں لاکر) حفاظت کے لئے ایک عورت (۱) کے حوالے کر دیا آپ پا بجوالاں تھے۔ پھر جس دن آپ ہے کہا گیا کہ آج تہمیں قتل کے لئے لیے جایا جائے گاتو آپ نے اس عورت سے کہا جھے استرا دے دو آکہ بال مونڈ لول۔ اس نے دے دیا۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جو لڑھکنا ہوا آپ تک جائیں پھوٹا بچہ لیا کہ آپ نیچ کو قتل کرتا آپ تک جائیں ہے۔ آپ نے اس مونڈ لول۔ آپ نی کو تن کرتا جورت نے سمجھ لیا کہ آپ نیچ کو قتل کرتا جائے جیں۔ تو وہ فریا و کرتی ہوئی چخ پڑی۔ آپ نے فریا یس ایسا دھوکا کرنے والا نہیں۔ پھر آپ کو قتل کہ تھے۔ بب آپ تختہ دار پر چڑھے تو یہ اشعار پڑھو دے تھے۔

وَكَشَتُ اُبَالِيْ حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى اَيِّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصَرَّدَ عِي اور جب مِي مسلمان ہوكر مرد باہوں تو مجھے كوئى پروا نہيں كدراہ خدا میں ميرى شادت كس پهلوپر ہوگى..

وَذَا لِكَ فِت ذَاتِ الْمُلِكِ وَإِنْ يَسَنَاأُ بِبُالِكَ عَلَىٰ اَوَ اللَّهِ الْمُنَافِّعُ وَالْمَالِ عَلَوْمُ الْمَالِ عَلَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى ال

پر حضرت تعبیب فی فرایا جمع دو سجد کر لینے دواوراب زبی شمادت ہے آبل دور کعت نماذ
کا طریقہ دضع کیا ہے۔ پھر آپ نے فرایا اگر تم بید نہ کتے کہ تعبیب فلا موت سے ڈر گیا ہے توجس اس
سے زیادہ لمبی نماز پر معتار پھر فرمایا ہے اللہ میرے پاس ایسا کوئی آدی نہیں جو تیرے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کو میرا سلام پنچائے اب تو ہی میری طرف سے انہیں سلام پہنچا۔ روایات بیل ہے کہ اس
وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہ السلام (اور اس پر بھی سلام ہو)۔ محابہ نے عرض کیا یا نبی
اللہ! بیرس کے متعلق آپ نے فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی تعبیب بن عدی کے متعلق
پھر انہوں نے تختہ دار پر رو بقبلہ وعائی۔ آیک آدی کہتا ہے جب بیس نے انہیں وعاکرتے و کھائو
میں ذہن کے ساتھ لیک گیا آپ یہ وعاکر رہے تھا ہے اللہ انہیں گن ہے اور انہیں آیک ایک کر کے
میں ذہن کے ساتھ لیک گیا آپ یہ وعاکر رہے تھا ہے اللہ انہیں گن نہ وہ نہ رہا بجز اس آدی ہے جو
انہوں نے تعربی کر دے۔ چنا تی ایک حارت نہیں کا ایک انہ میں اندہ انہیں ہے کوئی بھی زیمہ نہ رہا بجز اس آدی ہے جو
انہوں نے اپنے کو جمل لاکر باندہ و دیا اور کورت سے کماکہ اس پر نگاہ رکھنا۔

یہ مینی حضرت ضبیب کو کھ میں لاکر کمی محض کے ہاتھ بچے دیا گیا جب بنو توقل کو اس کا بہنا جلاقا نہوں نے آگر آپ کو خرید لیااور پرے طریقہ سے باعدہ لیا۔ جس فض سے انہوں نے آپ کو خریط تھا اس نے جب سے منظر دیکھا تو تجب سے کئے لگا کہ ظلام کو خرید کر اسے بوں ہائدھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے امھڑاض سے بچنے کے لئے اس فخض کے ساسے آپ کے بند کھول دیے تگر بعد میں گھر ذئیر ڈال دیے گئے۔

ذين برليث ممياتنا۔

یخ (ابو تعیم ") کتے ہیں عاصم اور نعبیب رضی اللہ عنما کے نہ کورہ واقعہ میں کئی دلائل النبوۃ ہیں۔

ا۔ شمد کی کھیوں نے عاصم "کی لاش محفوظ رکھی اور کفار آپ کا سرنہ کاٹ سکے اور بیر ان پر اللہ کا

اکرام تھا کہ ان کی وہ وعاقبول ہو گئی کہ اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں کل تو میری

لاش کی حفاظت فرمانا۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ نہ لگائیں کے (لیعن

اس کے ہاتھ اسیر ہونا پہندنہ کریں گے) اور نہ کوئی مشرک انہیں ہاتھ لگائے۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا

کر دکھا یا اور جس طرح وہ زعدگی میں مشرکین سے دور رہے اللہ نے دصال کے بعد بھی انہیں دور ہی

رکھا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشن نشانی اور توی ولیل ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے حفزت ضبیب ٹے پاس ایسے وقت میں انگوروں کے سیجیجے جب کمہ میں ایک وانہ غلہ پاپھل نہ تھا۔ اور یہ عظمت تو ہالکل اس طرح ہے جیسے اللہ نے حضرت مریم کے متعلق فرمایا ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا نُكَرِيًّا الْحُرَّابَ وَجَدَعِنْدَ هَا رِزْقًا

جب بھی حضرت ذکریا" حضرت مریم کے پاس عبادت خانہ میں آتے وہاں ایک نیا رزق دیکھتے ....
۳ ۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت نعبیب" کاسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا یا اور بیہ دونوں امور بھی نبوت سر کار مدینہ کے لئے روش ولائل ہیں۔ اس لئے انسار افرے کتے تھے کہ ہم میں سے وہ بھی ہے جس کی حفاظت شدکی تھیوں نے کی تھی۔

بعض نے کماہے کہ ان سولی وہے والے کفار کے حق میں حضرت نعبیب کی قد کورہ بدوعاہمی جلد قبول ہو گئی اور ایک سال میں ان میں ہے ایک ہمی زندہ نہ رہا بجزاس آ دمی کے جو زمین پرلیٹ کیا تھا تاہم یہ آخری امر کمخ ابو تھیم "سے ساع کی بات نہیں اور نہ ہی چیچی کلام ہے۔

### قصه بمرمعونه (۱) اور عظمت سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم

(۳۲۹) عبد الرحمان بن كعب بن مالک رضی الله عنماسے روایت ہے۔ كہتے ہیں كہ عامر بن مالک بن جعفر ہے طاعب الاسنہ (نيزوں سے تھيلنے والا) كہتے تھے نبی صلی الله عليه وسلم كے پاس آيا وہ مشرك تھا نبی صلی الله عليه وسلم نے اس پر اسلام پیش كيا (جو اس نے قبول نہ كيا اور آپ كی مشرك تھا نبی صلی الله عليه وسلم نے اس پر اسلام پیش كيا (جو اس نے قبول نہ كيا اور آپ كی خدمت مين كوئی ہديہ پیش كيا) آپ نے فرمايا ميں كسى مشرك كا ہديہ نہيں ليتا۔ وہ كنے لگا يارسول الله إلى ساتھ ساتھ تبليغ كے لئے الله الله الله عليه وسلم نے ايك مناسب سجھيں ميرے ساتھ تبليغ كے لئے بسيميں۔ ميں ان كی حفاظت كروں گا۔ نبی صلی الله عليه وسلم نے ايك گروہ جميع ويا جن ميں منذر بن عمود

(1) اس والله كى مختصر مارئ اور وضاحت بدا بخرى احد عدار ماه بعد بترمعوند كا حادث وتوع بذير بوا- بترمعوند بلاوندیل میں کد اور عسقان کے ورمیان ایک موضع ہے وہال کا ایک بااثر باشندہ ابوبراء عامرین مالک ہی صلی الله عليه وسلم كے پاس آيا آپ نے اس پر اسلام چيش كيااس نے كما چي خوب جانتا ہوں كه آپ كا دين سچاہ محر می اکمیلا اسلام لا کر اپنی تونم کی مخالف مول شیل سے سکتا آپ اپنے ساتھیوں کو میرے ساتھ مجیجیں شاید کہ وہ اسلام لے آئی بھراس نے کوئی بدید چش کیا جو آپ نے تول نہ کیا اور فرایا کہ میں مشرک کا بدید میں لیا۔ آپ نے اس کی درخواست کے جواب میں فرمایا مجھے تساری قوم سے ڈر ہے کہ وہ میرے صحابہ کو کمیں نقصان ندویں۔ ماہم آپ نے باختلاف روایات چالیس یا سرّامحاب صفہ کو جو تاری قر آن تنے روانہ فرمایا۔ ابوبراء عامر بن مالک كاليك بقيجاعامر بن عنيل اسلام كابرترين وشن تعاجب اس كوبيه علم بوا تؤوه مليم، عصبه رعل اور ذكوان وغيره قبائل كو ماتھ لے كر صحابہ سے جنگ كے لئے آگيا۔ اس كے آنے ہے آبل بھاعت محابہ نے اپنے میں سے عمودین امیہ خمیری اور حارث صمہ کو اونٹ دے کر بیمجا کہ انہیں جا گاہ میں لیے جاکر جرالائیں اوحراس جماعت اصحاب صفہ کے امیر منذرین عمرد ساعدی نے کفار کے باتھوں اسیری قبول کرنے کے تعبائے اڑنا مناسب جانا چنا نیحہ جنگ شروع ہو گئی اور سب محابہ شہید ہو گئے۔ جب عمرو بن امیہ خمیری اور حارث اونٹوں کو واپس لائے تواہی تمام ساتھیوں کو شہیدیا یا تو حارث بھی لڑتے گئے اور شہید ہو گئے حمر عمرو بن امیہ نے جان بچالینا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ساری صورت حال سے آگاہ کرنا مناسب سجما۔ عامر بن طنیل شق لے حضرت عمرو سے کماتم اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کی لاش غیر موجود بھی یاتے ہو؟ عمرو" نے کہا ان ابو بحر صدیق" کے غلام عامرین فہرہ کی لاش غیر موجوو ے عامرین طلیل نے حضرت عامرین فہیرہ " کے قاتل جہارین اسلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ اس سے ہوچھواس کی لاش کمال گئی۔ جبارین اسلمی نے تٹلایا کہ جب میں نے ان کے سینے میں نیزہ مارا تو وہ نیزہ از خور باہر کل كر كريدادران كاجم اورافي لكا اكد أسان بن چسپ كيا، بعدادان بيجار اسلام ما ايا-

ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصحاب صفری شادت کی اطلاع ملی تو گپ از صد غزرہ ہوئے اور مسلسل ایک ماہ اور بردایت دیگر چالیس ون تک مبح کی فماز میں ان سب قبائل کے لئے بدوعا کر تے رہے جنہوں نے عامر بن طفیل کی دھوت پر دسحاب صفر کا گھر اوکر کے اجس شہر کما تھا۔ ساعدی رضی اللہ عدیمی تھے جنہیں اعتق لیوت بہر کما جاتا تھا۔ یہ لوگ نجدی طرف روانہ ہو گئے۔
عامر بن طفیل کو پنہ چا تو اس نے بوشلیم کو ساتھ لیا ٹاکہ سحابہ کے گروہ سے لڑا جائے تو وہ اس کے
ساتھ ہو لئے اور بیر معونہ پر عمرو بن امیہ صغیری رضی اللہ عنہ کے سواسب سحابہ کو شہید کر دیا گیا۔
عمرو کو عامر بن طفیل نے گر قبار کیا اور مجر چھوڑ دیا۔ جنبوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو
آپ کو ساری بات بتلائی۔ چنانچہ حمان بن عابت رضی اللہ عنہ نے عامر بن طفیل کے قبل پر
مسلمانوں کو ابعاد نے کہلے یہ اشعار کے۔

بَنِیٰ اُمْ الْبَنِیْنَ اَلَّهَ مَیْنِ مِصُکُمْ مَلَ اَلْمُ مِن ذَوَاسِیاً هُیْںِ نَجَبْهِ آب اِم بنین کے بیٹو کیا تہیں اس بات سے کچھ ڈر محسوس نہیں ہوا جب کہ تم اہل نجد کے عظیم المرتبت لوگول بیں سے ہو۔

تَهَكُّمُ عَامِيمٍ بِأَبِي بَسَرًّا فِي لِيُخْفِرَهُ وَمَا خَطَأٌ كَمَعُهِ

کہ عامر بن طغیل نے ابو براء (عامر بن مالک) پر حملہ کیا ہے۔ (1) آکہ اس سے اپنی بیوفائی کا ۔ شبوت دے۔ حالا تک بھول جائے اور جان ہو جھ کر غلطی کرنے میں بوا فرق ہو آ ہے۔

نوان اشعار سے عامر بن مالک کی اولا د کو جوش آگیا اور رہید بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل کوران میں نیزہ مار کر ہلاک کر ویا کیونکہ اس کی ران بھٹ گئی نئی۔

پئر معونہ پر صحابی رسول کی لاش آسانوں کی طرف اٹھالی گئی اوس ۱۰۹۰) عروہ بن زیر سے روایت ہے، وہ منذر بن عمود کے بئر معونہ کی طرف روانہ کے جانے اور عامر بن طفیل کے ہاتھوں حضرت حرام بن ملیان اور ان کے ساتھوں کی شادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ (صحابہ کرام کی شادت کے بعد) عامر بن طفیل نے عمود بن امیہ سے کما تم اپنے ساتھوں کو پچان لوگے ؟ انہوں نے کماہاں۔ تو وہ انہیں اپنے ساتھو لاشوں کے گرو کی کرانا دہا اور عمود سے ان کے حسب ونسب پوچستا رہا، پھراس نے کماکیا کوئی لاش غیر موجود بھی ہے؟ انہوں نے کما جو کہ جنیں عامر بن خہیر و کہتے ہیں کی لاش نظر نہیں آئی۔ ہے؟ انہوں نے کماکیا وہ تمہارے ساتھ آیا تھا؟ انہوں نے کما وہ تو ہم سب سے افعال اور ہمارے نی صلی

الاس ك وجد شيد أك أرى ب

<sup>(</sup>۱) کینی ابو براء توسحابہ کو اپنے علاقے میں بطور معمان اپنے ساتھ لایا تفاظر عامرین طفیل نے بہت سے قبائل کو ساتھ لا یا تفاظر کر حملہ کر ویا گیا تو بہت ملہ وراصل ابو براء عامرین مالک پر ہے جس کا بدلہ لیا جانا چائے۔ جائے۔ توبہ اشعار سن کر ابو براء کے بیٹے رہید کو جوش آگیا اور اس نے اپنے باہ کی سکی اور تخف کا بدلہ لینے کے لئے عامرین طفیل شتی کو ران میں ٹیزہ مار کر جائے۔ کر دیا۔

الله عليه وسلم كے اولين محابہ ميں سے ہيں۔

اس نے کما کیا میں تہیں اس کے باس میں کچھ ہلاؤں نا؟ مجراس نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ اس کے اس پر کرتے ہوئے کما کہ اس نے اس پر (عامر بن فہیرہ " پر) نیزے سے دار کیا مجر نیزہ فیبی طور پر اس کے جسم سے از خود لگالا گیا اور اس کے جسم کو آسانوں کی طرف اوپر اٹھا یا جانے لگا آ آگھہ بخدا دہ میری نظروں سے غائب ہو کمیا عمود بن امیہ "کتے ہیں میں نے کما یہ عامر بن فہیرہ " تھے،

حضرت عامر بن فہیرہ کو جس فخص نے کل کیاا ہے جبار بن سلی کما جاتا تھا وہ کہ شی ہے جب ان پر نیزے ہے وار کیا تو میں نے سا وہ کہ رہے تھے "فزت واللہ " (بخدا میں کامیاب ہو گیا) تو میں نے دل میں سوچاان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ تو میں خاک بن سفیان کلائی کے پاس آیا اور اس ہے ان الفاظ کا مطلب بوچھا تو اس نے کما کامیائی سے مراد جنت حاصل کر لینا ہے پھر اس نے جھ پر اسلام پیش کیا تو میں اسلام لے آیا اور میرے اسلام لانے کا حاصل کر لینا ہے پھر اس نے جھ پر اسلام پیش کیا تو میں اسلام لے آیا اور میرے اسلام لانے کا حب میں تھاکہ میں نے عامر بن فہیرہ "کو آسانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تھا کہتے ہیں پھر ضحاک " سبب میں تھاکہ میں نے اور عامر بن فہیرہ "کو آسانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تھا کہتے ہیں پھر ضحاک " نے میرے اسلام لانے اور عامر بن فہیرہ کے اٹھائے جانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کھا۔ تو آپ نے فرمایا فرشتوں نے اے اپنے پروں سے ڈھانک لیا تھا اور اسے بلند آسانوں پر لے گھا۔ تو آپ نے فرمایا فرشتوں نے اے اپنے پروں سے ڈھانک لیا تھا اور اسے بلند آسانوں پر لے

## ہے مٹی وم کر کے دی تو پیٹ کا در و جا تا رہا

ای قصہ بتر معونہ بیں ہیہ بھی ہے کہ ابو براء (۱) جب کہ بہت بوڑھا تھا چلتا ہوا آیا اور اپنے ۔

ہیجے لبید بن ابید کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا بطور ہدیہ بھیجا آپ نے اے لوٹا
دیا اور فرمایا میں کسی مشرک کا ہیہ نہیں لیتا۔ اور اگر لیتا ہو تا تو ابو براء کا ہدیہ ضرور لے بیتا۔ تولید
نے کما میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ بنو معنز کا کوئی شخص ابو براء کا ہدیہ لوٹا وے۔ پھر لیدید نے آپ سے
کما ابو براء نے جھے اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اپنے پیٹ (معدہ) کی تکلیف کے متعلق آپ سے شفا
چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مشمی بھر خاک اٹھائی اور اس میں پھر لواب و بن ڈالا
پھرا ہے دیتے ہوئے فرمایا اے پانی میں ملانا اور اے پائی پلا دیتا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور صحت یاب
ہوگیا (۲)

<sup>(</sup>۱) یه ای عام بن مالک لما عب الاسند کی گنیت ہے جو بٹر معونہ والے محابہ کو لے کر آیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) کتب سیرت میں موجود ہے کہ ابوبراء کر اسحاب صفہ کے ہٹر معونہ پر مارے جانے کااز حد صدمہ تھا کیونکہ وہ ، انسیں ابلور مہمان ساتھ نے کر آیا تھا۔ تو یہ صدمہ اس کے لئے جان لیوا ثابت ہوا اور اس غم کے اندر سر کیا۔ آہم وہ اسلام نسیں لایا۔

( ٣٣١) ابن شماب" سے قصد بحر معونہ میں یہ بات مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا گیا کہ عمرہ بن مندر " نے جب ویکھا کو حرام بن سلی ان (اور ان کے ساتھی) قبل کر دیے گئے جس ( ۱ ) تو انسول نے کفار کے ہاں گر فتاری سے نیچنے کے لئے ان سے لڑائی شروع کر دی اور شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اعنی کیموت یعنی اس نے آگے بڑھ کر موت کو گئے۔ لگالیا۔

عروہ بن زبیر کتے ہیں کہ جب عامر بن فہمبرہ " کاجہم نہ ملاتو یمی خیال کیا گیا کہ فرشتوں نے اشیں چھیالیا تھا۔

اعنتی لیموت کامطلب سے ہے کہ وہ موت کو دیکھ بھی رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے شادت کا موقع ضائع نہ ہونے ویا۔

<sup>(1)</sup> س کل کالیں منظریہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو براء کے ساتھ صحابہ کرام کو روانہ کرتے ہوئے اضیں ایک کتوب مرای بھی دیا تھا کہ اے وہاں کے سرداران قبائل پر چی کر اور تیز معونہ کے مقام پر پہنچ کر جماعت صحابہ کے امیر منذر بن عمرونے معفرت حرام بن سلمیا ان کو جوسیدہ اس سلیم سکے جمائی اور معفرت الس سکے ماموں تھے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمنوب دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھجا۔ قواس نے معفرت حرام بن سلی ان کو کھید کروا دیا۔ اور بعد ازاں جماعت صحابہ پر حمد کروا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

## غروہ بنی مصطلق (۱) کے معجزات

(۱۳۳۷) عروہ بن زمیر رضی اللہ عنما ہے روایت ہے۔ آپ غروہ مربیب جے غروہ بن مصطلق کما جاتا ہے کا زکر کرتے ہوئے ہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسفا ن کے راستے میں مقام بھتا ، پر فرو کش ہوئے تولوگوں نے اپنی سواریاں (جانور) کھلی چھوڑ دیں (اکہ وہ گھاں دانہ جالیس) محرا نہیں طوقائی ہوائے آبا ہیں سے لوگ ڈر گئے اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ! بیہ ہوا کہیں ہے ؟ تو روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آب ( لمینہ منورہ میں) کوئی برا منافق مرا ہے ؟ تو روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آب (لمینہ منورہ میں) کوئی برا منافق مرا ہے (۱) ۔ اس لئے ہوا چلی ہے۔ اور جہیں اس سے پچھ نقصان نہ ہو گاان آبار اللہ اس کی موت منافقین کے گئے رہوں کے آبری پر میں ہوا تھم گئی۔ لوگوں نے سواری کے مواری کے منافق نے جو افسار کے ہمر کاب تھا کہا ہے لوگ کہاں بھا کے گھرتے ہیں؟ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ مرا کہا ہوں اس کے ساتھیوں کو یہ بات تاکوار گزری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی او ثنی کا مقام نہیں بٹا سکا؟ اس کے ساتھیوں کو یہ بات تاکوار گزری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی او ثنی کا مقام نہیں بٹا سکا؟ اس کے ساتھیوں کو یہ بات تاکوار گزری انہوں نے کہا اللہ تھیں سارے تم نے منافقانہ بات کی ہے جب تسارے ول میں ہیہ کچھ تھا تو تم جماور تھی کے لئے لگا ہوں۔ اور چھے اپنی جان کی اور محلی اللہ علیہ وسلم ) تو ہمیں او نمنی کے مسئے لگا اور محلیم کر ڈ جریں دیے ہیں والو محلیم کو رسلم کی انڈ تھیے وسلم ) تو ہمیں او نمنی کے مسئوں نے اور انہا اور محلیم کو بات کی جب جب تسارے دو اہم اور عظیم تر ڈ جریں دیے ہیں قبیر اور انہی کو ایو نمنی رسول کے متحلق کیوں خبر تیس رائیس کے منافقانہ یہ کی مسئوں نے اس برا بھلا کہا اور دیا جس کی مسئوں نے اس برا بھلا کہا اور بھی کو بی کے اور انہیں کو اور کھی کو بھی کو بھی کو برائیں کے مسئوں نے اس برا بھلا کہا اور دیا ہی کو برائیں کے مسئوں کے اس برا بھلا کہا اور دیا ہی کو برائی کو برائیں کے مسئوں نے اس برا بھلا کہا اور دیا ہو کی بھی کو برائیں کے اس کی کو برائی کو برائیں کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کی کو برائی کو برائی کو برائیں کو برائی کو برا

<sup>(</sup>۱) غروہ احد میں قریش کی فاہری فتح کے بعد عدید طیبہ کے آس پاس میں بینے والے قبائل اور ویگر عرب قبائل کو ہرات ہوگئی اور کئی طرف سے عدید طیبہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بننے نگے ان میں سے ایک قبیلہ بنو مصطلق کا بھی تھا ، ویکہ عرف کے منصوبہ بنایا تھی ہو گئے ہی دور رہتا تھا دیال کے سردار حارث بن الی حزاء نے چند قبائل کو ساتھ ملا یا اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فیری طور پر سب سحابہ کو لے کرا چانک دہاں پر پڑھائی کر دی اللہ نے ان قبائل کے دنوں میں رعب ڈالدیا اور وہ بنو مصطلق کا ساتھ چھوڑ گئے آس کے دوس آدی بارے گئے اور باتی سب کر قبار ہوگے۔ یہ غروہ ۵ھا وہ شعبان المعظم میں بیش مواجہ۔

<sup>(</sup>٣) اس مناقق كانام رفاعه بن آبوت تعاديم النافقين عبدالله بن الي كالمرا دوست تعااس كي موت عبدالله كـ الله ين الي كالمرا دوست تعااس كي موت عبدالله كـ الله بين بواصدمه تعي -

که دیا که اب جارا اور تمهارا راسته جدا ہے۔ اگر جمیں تمهارے ول کاعلم ہوماً توایک لحد تمهارے ساتھ ندر ہے۔

دہ منافق کچھ در یوان کے پاس بیٹارہا پھرانسیں دہیں بیٹا چھوڑ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا آگہ 'آپ کی باتنس ہے۔

وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کی مختاخانہ کلام کی خبروے دی ہے۔ نہی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا (اور وہ منافق من رہاتھا) کہ ایک منافق نے بیہ طعنہ دیا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی او ثنی سم ہو گئی ہے تواللہ اسے او ثنی کی جگہ کیوں نہیں بتلا آیا؟ جب کہ اللہ نے جھے اس کی جگہ بتلا دی ہے اور غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ او ثنی سامنے والی کھائی میں ہے۔ اس کی تکیل ایک ور حت سے انک حمتی ہے۔ تو صحابہ کرام جاکر وہاں سے اس کے آئے۔

وہ منافق دہاں سے اٹھا اور والی امنی لوگوں کے پاس آیا جن کے سامنے اس نے وہ باتیں کی تھیں۔ اس نے کہا میں تہیں اللہ کی تم دیا ہوں کیا تم جن سے کوئی آدی یہاں سے اٹھا ہے اور اس نے جاکر محمر (صلی اللہ علیہ دسلم) کو میری باتیں ہتلائی ہیں ؟ انہوں نے کہا تتم بخدا جس تو گویا آج اسلام لا اس جگہ میٹے ہیں۔ اس نے کہا میری بات تو لوگوں تک پہنچ چی ہے۔ فتم بخدا جس تو گویا آج اسلام لا رہا ہوں اس سے قبل جمعے اس کی صواقت میں شک بی دہا ہے۔ آب جس گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اس کے ساتھیوں نے کہا جاؤ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے معائی جاہو۔ وہ تمہارے لئے اللہ عبد وسلم ۔ اس کے ساتھیوں نے کہا جاؤ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے معائی عامور وہ آپ کے پاس آیا۔ اپنے گاہو۔ وہ تمہارے لئے اللہ سے بخش ما تکس گے۔ وروایات کے مطابق وہ آپ کے پاس آیا۔ اپنے گاہو اور کا اعتراف کیا اور آپ نے پاس آیا۔ اپنے دعا بخشش فرمائی۔

مرید عبدالله بن عتبیک (۱) میر جو معجمزه شفا طاہر ہوا (۳۳۳) عروہ بن زیررض الله عنهاہے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے عبداللہ بن عتبک کوتمیں سوار دے کر بھیجاجن میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں بسیرین رزام میودی کے قتل کے لئے بھیجا کیاتھا۔ توبہ محابہ زیبر میں اس کے پاس بنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتنا

<sup>(</sup>۱) مید سمرید ده چی و قرع پذیر ہوا بیمان سمرید کا سالار عبداللہ بن عتیک کو بتلایا گیاہے جب کہ بیس خصائص سمرت ابن ہشام اور و گیر کتب آریخ اسلام میں عبداللہ بن رواحد کھا گیاہے۔ اور غالبًا وہی سمجے ہے۔

اس مربیہ کا سبب ظہور میہ ہوا کہ خیبر کے مردار ابو رافع کے گئل ہو جانے کے بعد بیسرین رازم بیودی کو دہاں کا سردار بنا دیا گیاتواس نے نئ کار کر دگی د کھانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل فوج تیار کرنا شروع کر دی اس نے بنو غطفان اور ویکر قبائل کا دورہ کیااور پکھے لوگ بنغ کر لئے نبی سلی اللہ علیہ دسلم کو علم ہوا تو آپ نے یہ سمریہ بیجا جو بجر اللہ کامیاب دکامران لوٹا۔

چلا تھا کہ وہ آپ سے جنگ کرنے کے لئے قبیلہ عظفان کو جمع کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے آکر است کما۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعماری طرف بھیجا ہے باکہ تعمیس آپ کی طرف سے علاقہ خیبر کا امیر بنا دیا جائے اس طرح انہوں نے اسے وام تزویر میں پھشالیا (۱) چنا نچہ وہ اپنے تمیں سوار لے کران کے ساتھ ( مدینہ طیب کو) چل پڑا گر ہرائیک یہودی کے پیچے ایک مسلمان بھی بیٹھ گیا۔ (آک میمودی بھا گئے نہ یائیں)

جب یہ لوگ تیبرے چھ میل دور وادی قرقرہ میں بنیج تواب بیبر بن رزام کوا پی غلطی کا حساس ہوا۔ اس نے آہستہ ہو گئا و عار عبداللہ بن ایس جواس کے پیچھے بیٹھے تھے کی تلوار پکڑنا چاھی۔ عبداللہ کو محسوس ہو گیاانہوں نے سواری کے جانور کوایزی لگا دی ( ناکہ وہ تیز ہو جائے اور لیبرا سے سنبھالنے میں لگ جائے ) اور ساتھ ہی انہوں نے خود کو احتجان میں ڈال کر جوں ہی موقع غنیمت پایا میبر کے پاؤں پر ایبا وار کیا کہ وہ کٹ کر دور جاگرا۔ لیبر نے بھی کوشش کی اور شوحط (ایک ورخت) کی لکڑی کا عصابواس کے ہاتھ میں تھا عبداللہ بن انیس کے سر میں دے مارا جس کا اثر دماغ سک پہنچ کی لکڑی کا عصابواس کے ہاتھ میں تھا عبداللہ بن انیس کے سر میں دے مارا جس کا اثر دماغ سک پہنچ

برطال اس دادی میں برمسلمان اپ ہمر کاب میودی پر بل پڑا اور اے لئت حیات ہے محروم کر دیا۔ آیک میودی جو ان کے لئے پریٹانی کا سب بنا کے سواسب کے سب یہ تنظ ہو گئے۔ جب کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شہید نہ ہوا پھر سے محابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے عبداللہ "کے زخم سر پر اپنالعاب و بن ڈالا تو نہ اس میں پیپ پڑی اور نہ درد والم کا احساس رہا (زخم جلد درست ہو گیا)

عبدا للله بن انیس کی کامیاب مهم اور بے متنل عطاء رسول (۳۳۳) عبدالله کابیان ہے کہ الله بن انیس کے لڑے اپن والدے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله کابیان ہے کہ بحصے نی ملی الله علیہ وسلم نے بلایا اور فرایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن بسیح بزلی مجھ سے جنگ کرنے کو لوگ اکٹے کر رہا ہے۔ وہ مقام نخلہ یا وادی عرفہ میں (کمہ کے قریب) رہتا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس کی کرے آؤ۔ کتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول الله! مجھے اس کا طلبہ سل جائے اور اس کے پاس جائے اور اس کا حلیہ تم اے دیکھو کے تو شیطان تہیں اس کے تعارف کا احساس دلا دے گا کوئلہ تم اے دیکھ کر کھے گھراہٹ محسوس کرو گے۔

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوا جگ میں دعمن اسلام کو فکست دینے کے لئے ہو قت اشد ضرورت جھوٹ ہول لینا بھی جائز ہے۔ کے ٹکہ گناہ وہ ہو آ ہے جو خواہش نفس کے مطابق اللہ کی رضا کے خلاف کام کیا جائے اور یہ تواللہ کا نام پلند کرنے ک لئے آیک سمی ہے اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے آگھڑے گذیمہ گئے۔ پیک ایک وحوکا ہے۔

عبداللہ ﴿ كتے ہيں ہيں اپني تلوار لے كر روانہ ہو گيا۔ جب ہيں اس تك پنچا تو وہ اپني عور تول كى مواديوں كے درميان كرا تھا اور ان كے اتر نے كے لئے مناسب جگہ الماش كر رہا تھا۔ عمر كا وقت تھا۔ ہيں نے جب اے ويكھا تو ہي صلى اللہ عليه وسلم كے فرمان كے مطابق جھے تحبراہث ك محسوس ہوئى جھے خطرہ محسوس ہوا كہ كسيں اس كے پہنچ پڑنے ہے ميرى نماز نہ جاتى رہے۔ تو ہيں نے نماز اواكى پھراس كی طرف بلارہا تھا) بن نماز اواكى پھراس كی طرف بلارہا تھا) جب بين اس كے قريب پنچا تو اس نے كماكون صاحب ہے ؟ ہيں نے كما ہي عرب كا آيك باشدہ ہوں جس نے يہ سانے كہ تم اس آوى (نبي صلى اللہ عليه وسلم) پر پڑھائى كرنے كو لشكر تيار كر رہا ہوں اس نے كماكوں شيں۔ ميرابيد اراوہ تو ہے۔ كتے ہيں رہے ہو۔ ميں تمہارى بدد كے لئے آيا ہوں اس نے كماكيوں شيں۔ ميرابيد اراوہ تو ہے۔ كتے ہيں ميں پہلے ورياس كے ماتھ صاتھ جاتى كواس كى اللہ على موقع لما ہيں نے تكوار كا وار كر كے اس كا سر

جب میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچاتو آپ نے جھے دیکھتے ہی فرمایا یہ کامیاب چرد لگ رہا ہے؟ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہیں نے اے قل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کچ کہ رہے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھے ساتھ لے کر اپنے گھر میں واخل ہوئے اور بھے ایک عصا ویج ہوئے فرمایا اے عبداللہ بن انیں! اے سنجال کر رکھنا۔ میں وہ عصالے کر باہر لوگوں کے بیس آ یاانہوں نے پوچھا یہ عصاکیا ہے؟ ہیں نے کمایہ جھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاکیا ہے اور عمر فرمایا ہے کہ اسے سنجال کر رکھنا۔ لوگوں نے کماکیا تم واپس جاکر آپ سے پوچھ شیں سے کہ کہ یہ کیوں ویا گیا ہے؟ سے بی کہ میں واپس آپ کے پاس گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ یہ عصا بھے کیوں ویا گیا ہے۔ اور تممارے درمیان نشانی ہوگ آج کی بہت کم لوگ عصار کھے ہیں۔

تو عبداللہ بن انیس " نے اے اپنی تکوار کے ساتھ ملالیا مجمروہ عصاان کے پاس رہا۔ جب ان کا وصال موا تو وصیت کے مطابق اے ان کے کفن شی رکھ کر ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔

## فنح کمه پر آپ کی شان بت شکنی

(۳۳۵) ہین عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم فیج مکہ کے روز حرم میں کھڑے تھے جنہیں کھڑے تھے جنہیں کھڑے تھے اللہ کی چاروں طرف ویواروں سے تین سو ساٹھر بت لگے ہوئے تھے جنہیں شیطان صفت کفار نے نیٹنے اور آئے کے ساتھ دیواروں سے چٹار کھاتھا۔ آپ جب ان بتوں میں سے کسی آیک کے پاس اپنی چٹری لے کر جاتما اور سے کسی آیک کے پاس اپنی چٹری لے کر جی تو وہ چھڑی لگے بغیراز خود ہی ٹوٹ کر نیچے کر جاتما اور

آپ قرمائے۔ '

جَآء الْعَقُّ وَنَهُ مَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ نَهُ وَتَّا-

خق آميا اور باطل بماك مياب فك باطل تعالى بماك والا

بت مند کے بل اگر رہے تھے۔ پھر آپ کے عم سے انسیں باہر کسی وادی میں پھینک دیا گیا۔

(٢٣٣١) ابن عباس منى الله عنمات روايت ب كتي بين التحكم كروز بي صلى الله عليه وملم جدب

حرم کعبد میں داخل ہوئے تودیکھا کہ کعبہ کے گرو تین سوساٹھ ۳۲۰ بت نصب ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں چیزی تھی آپ انہیں چیزی سے اشارہ کرتے اور فرمائے۔

سَجَاءً الْمُتَنُّ وَيُهَمَّقَ الْبَالِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذُهُوْقًا-

حق الميااور باطل بماك كيا. بي فك باطل كو بماكناي تما..

قُلْ عِياءً الْحُتَّ وَمِنَا يُبْدِي الْسِنَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ -

در فرما دیں حق آعمیاا در باطل ندابتداء کرے گاا در ندلوٹے گائ آپ کے اشارے سے بت ٹوٹ کرینچے گرتے جاتے تھے۔ حالانکہ آپ ان کو چھوتے بھی نہ تھے۔

## غرزہ تبوک کے معجزات

## نبی صلی الله علیه وسلم کاتخینه کیسے حرف بحرف ورست نکلا

( ٢٣٧ ) ابو حميد ساعدى رضى الله عند سے روايت ب كه جم نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سنر تبوك پر نكلے جب جم وادى قرئى پنچ تو وہاں ايك عورت اپنج باغ ميں كام كر ربى تقى نبى صلى الله عليه وسلم نے اپنے محابہ سے فرما ياس باغ ( كے پكل) كاتخيند كرو محابہ نے تخيند كيا جب كه آپ نے وس اوس بالائے پحر نبى صلى الله عليه وسلم نے عورت سے فرما يا جو پكل انزے اسے ممن ليما ميں تسادے پاس لوث كر آؤں گاان شايا لله -

نی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پنچ اور فرمایا تم پر تیز تر ہوا چکنے والی ہے اس میں کوئی آو می کھڑا نہ ہو، جس کے پاس اونٹ ہے اسے باندھ دے ، ابو حمید سلتے ہیں ہم نے اونٹ باندھ ویئے جب رات آئی تو تیز تر ہوا چل ۔ ایک آدی اس میں کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اسے اٹھا کر بنی طے کے دو پہاڑوں کے ورمیان جا پھینکا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والیس ہوئے۔ ہم بھی ساتھ تھے۔ واوی قرئ پہنچنے پر آپ مان حارت سے کما تمسارے باغ میں کتا پھل اترا ہے اس نے کما دس اوس اور سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔

بركت وست رسول خداصلي الله عليه وسلم

 وان جھا ڑ بیٹے ہیں۔ آپ نے فرایا دیکھوٹوسی شائد تنہیں پچھ مل جائے۔ تو وہ ایک ایک تفیلا کے کر اسے جھا ڈنے گئے اور ایک ایک اور دو دو کر کے مجوریں نگلنے لگیں آ آنکہ سات تھجوریں ان کے اور ایک ایک ایک اور دو دو کر کے مجوریں نگلنے لگیں آ آنکہ سات تھجوریں ان چران کے ہاتھ میں تئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ نمایر تن مشکوا یا تھجوریں اس میں رکھیں پجران پر دست مبارک رکھ دیا۔ اور ہم اللہ پٹریف پڑھی۔ پھر فرمایا نام خداکی بر کمت سے کھاؤ۔ ہم کھانے لگے تو بی نے 80 کھوریں گئیں۔ جب کہ بیس مخطیاں بائیں ہاتھ بیں لیتا جا آتھا۔ میرے دونوں ساتھی بھی ایسانی کر رہے تھے۔ ہم سیر ہو گئے۔ کو نگہ ہم سے ہرایک آ دی بچاس تھوریں کھا چکا تھا۔ پھر جب ہم نے کھانے گا خوب میر ہو جائے گا۔

کتے ہیں پھرہم آپ کے فیصے کے گردنی رہے حسب معمول نماز تنجد پڑھنے سکے اور رات بھر قیام میں گزار وی۔ جب فجر طلوع ہوئی تو آپ نے فجر کی سنتیں اوا فرائیں۔ حضرت بلال نے اذان واقامت کی آپ نے لوگوں کو نماز فجر پڑھائی۔ پھر اٹھ کر فیصے کے سامنے آگر بیٹے گئے۔ ہم بھی آپ کے گردبیٹے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا تنہیں ناشتے کی حاجت ہے؟ عراض کیے ہیں ہیں اسینے ول میں سومینے لگاکہ ناشتہ ہے کہاں؟

آپ نے حضرت بلال کو تھجوریں لانے کے لئے فرمایا پھر آپ نے انسین برتن میں رکھ کر ان پر
دست مبارک پھیرا اور فرمایا اللہ کا نام نے کر کھاؤ۔ ہم سب کھانے گئے اور اس خدا کی حتم جس نے
آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہم نے تب چھوڑا جب ہم سارے سیرہو پھے تھے ہم دس آ دی تھے۔
جب کھانے والوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ تو وہی سات تھجوریں پڑی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اگر جھے اپنے رب سے شرم نہ ہوتی تو حدیث طیبہ والیس جانے تک ہم سب میں تھجوریں کھاتے
دہایا اگر جھے اپنے رب سے شرم نہ ہوتی تو حدیث طیبہ والیس جانے تک ہم سب میں تھجوریں اٹھاکر
دیمیں وہ انسیں کھاتا ہوا چل ویا۔

#### چشے میں دست رسول کی برکت

(۳۳۹) ابوطفیل عامرین واُنگ ہے روایت ہے کہ حضرت معاذین جبل نے انہیں بتلایا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوک کو چلے۔ آپ سفر میں نماز ظهرو عصر کو اکٹھا پڑھتے تھے اس طرح مغرب وعشاء کو بھی، ایک جگہ آپ نے فرما یا افشاء اللہ کل تم چشمہ تبوک پر پہنچ جاؤ گے اور اس وقت دوپسر کا وقت ہو گا۔ تو جو شخص بھی چشمہ پر پہنچ وہ میرے آنے تک پانی کے قریب نہ جائے۔ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پنچ تو ہم سے پہلے دو آومی پہنچ چکے تھے۔ چشمہ کیا تھا جوتی کے تھے ک ومعار میں معمولی ساپانی فیک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے پچر پانی پیا ہے۔ انسوں نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیس سرزش کی اور جو پچھے اللہ نے چاہا انسیس کہا۔

پھر لوگوں نے ہاتھوں سے چشے کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرنا شروع کیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چرہ ادر ہاتھ وصوئے۔ پھروہی استعمال شدہ پانی چشے کے سوراخ میں ڈال ویا تو فررا چشمہ ذور وشور سے بننے دگا۔ سب لوگوں نے پانی سے حاجات بوری کیس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اے معاذ! اگر زندگی نے تمہارا ساتھ ویا تو جلد ویکھو تھے کہ یمال کا پانی کئی باغات کو سراب کیا گرے گا۔

#### وعاء رسول سے نزول باراں

( ۳۴۰) عبد الله بن ابی بحر بن عباس بن سل سے روابیت ہے کہ تبوک بیں لوگوں کو ایک مبع پانی کی ما یک عبد اللہ بن اللہ علیہ وسلم سے اس صورت حال کا شکوہ کیا آپ نے اللہ علیہ وسلم سے اس صورت حال کا شکوہ کیا آپ نے اللہ عزوج کے اور آپ نے اللہ عزوج کے اور پانی سے تمام حاجات بوری کر لیس۔

(۱۳ م) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماے روایت ہے کتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ساعة العصر ق (مشکل گھڑی) (۱) کے متعلق سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گر می میں تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ پاس ہمیں اس شدت ہے گئی تھی کہ کویا بھی کر دنیس ٹوٹ جائیں گی (موت واقع ہو جائیگی) آیا آنکہ بعض لوگوں نے اپنی شال کر بیٹا شروع کر دیا اور جو باتی بچا سے اپنی شال کر بیٹا شروع کر دیا اور جو باتی بچا سے اپنی شال کر بیٹا شروع کر دیا اور جو باتی بچا اسے اپنے جگر بر ڈال لیا۔

ابو بمر صدیق "ف عرض کیا یارسول الله الله تعالی آپ کی وعاہ بھیشہ اچھا تمرہ ظاہر فرمایا کرتا ہے۔ آپ ہمادے لئے اپنے رب سے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ انسوں نے کما ہاں تو آپ نے وعاکے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ ابھی وعافتی نہ ہوئی تھی کہ آسان میں گرگرا ہے۔ شروع ہوگئی۔ بادلوں نے اند میرا کر دیا اور خوب برسے۔ لوگوں نے اپنے سب برتن بحر لئے۔ پھر ہم دیکھتے چلے کہ بادل ہمارے لفکرے آگے پیچھے نہ ہوتے تھے (مسلسل مایہ فکن تھے) ہم دیکھتے چلے کہ بادل ہمارے لفکرے آگے پیچھے نہ ہوتے تھے (مسلسل مایہ فکن تھے)

(۲۳۲) محمد بن اسحاق کتے ہیں ہمیں ابن شماب زھری، پرید بن اوھان، عبد اللہ بن ابی بحر عاصم بن عمرو بن قادہ وغیر ہم علاء حدیث نے ہتایا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم (سفر تبوک میں) جب مقام حجرے گردے قریماں اتر پڑے لوگوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے چلے مقام حجرے گردے تو یماں اتر پڑے لوگوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے چلے مقام حجرے گردے تو یماں اتر پڑے لوگوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے چلے مقام حجرے گردے تو یماں اتر پڑے لوگوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے جلے مقام حجرے گردے تو یماں اتر پڑے لوگوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے جلے مقام حجرے گردے تو یماں اتر پڑے لوگوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے جلے مقام حجرے گردے گردے تو یماں اتر پڑے لوگوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے جلے مقام حجرے گردے کوئیں سے بائی نکالا جب لوگ آگے جانوں نے وہاں کے کوئیں سے پائی نکالا جب لوگ آگے کے تو پھوں کے دوئیں کے کوئیں سے بائی نکالا جب لوگ آگے کہ تو پھوں کے کوئیں سے دوئیں کی کوئیں کے کوئیں سے کوئیں کوئیں کے کوئیں سے کوئیں کی کوئیں کے کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کے کوئیں کوئیں

تونی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی کو مت پینا۔ اور شہ بی اس سے قماز کے لئے وضو کرنا اور اگر مرات کو مت کھانا ۔ اور فرمایا آج مرات کوئی آو می اپنے ساتھی کے بغیر لفکر سے شہ لکھے۔ لوگوں نے آپ بلے تھم پر عمل کیا۔ البتہ بی ساتھ کے دو آ دمی ایبانہ کر پائے۔ ان میں سے ایک توقضاء حاجت کے لئے لکلا اور دو سرا اپنا اونٹ سائٹ کرنے۔ جو قضاء حاجت کے لئے گیا تھا اس کا گلا گھوٹنا گیا اور اونٹ تلاش کرنے والے کو ہوا نے اٹھا لیا اور بی طے کے مہاڑوں میں جا پھینکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے نہ ایس کے لئے آپ نے ممان تھا کہ کوئی آ ومی اپنے ساتھی کے بغیر باہر نہ جائے۔ پھر جس کا گلا گھوٹنا کیا تاور دو سرا جو علاقہ بی طرح میں جا کرا تھا۔ اس کی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں " بیٹور ہدیہ" پیش کر ایس کے لئے آپ نے دعا فرمائی تو وہ شفایا ہو ہو کیا اور دو سرا جو علاقہ بی طرح ہدیہ " پیش کر ایس کے لئے مدینہ طیبہ والیس پر نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں " بیٹور ہدیہ" پیش کر ویا۔

#### عبدالله ذوا لبحبا دين كي قابل رشك موت

(۳۳۳) فیخ ابو تعیم فراتے ہیں۔ واقدی نے غروہ تبوک کے معجزات میں یہ بھی ذکر کیا ہے جو جمیں محر بن احمد بن حسن نے ان کو حسین بن خرج نے اور ان کو محمد بن عرفے بتلایا ہے کہ عبدالله ذوا لیعباوین غرفی میتم اور بے مایہ تنے ان کاباپ مراتو میراث میں ان کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑ کیا۔ ان کا پچا مالدار ہو گئے ان نہ چھوڑ کیا۔ ان کا پچا مالدار ہو گئے ان کے باس اونٹوں کریوں اور غلاموں کی آیک کھیپ جمع ہوگئی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرید طبیبہ کو بجرت کر گئے توان کا دل اسلام لانے کے لئے تڑے لگا۔

گر جیجے سے خ کر جانہ سکتے تھے۔ اس صالت پر کئی سال گزر گئے تمام غروات رونما ہو چھے اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ طبیبہ لوث گئے۔ تب عبداللہ نے اپنے بچا سے کما۔ بچا! میں
تمہارے اسلام لانے کا اختطر تھا گرتم تو محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نبی مانے ہوئے نظر نہیں آرہے۔
تو جھے اسلام قبول کرنے کی اجازت وے دو۔ اس نے کما بخد ااگر تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
بیروی کی تو میں نے جو کچھے تہیں دیا ہے چھین لوں گا، عبد عزیٰ نے یہ (بید عبداللہ کا پہلانا م تھا) کما

<sup>(</sup>۱) يه قر آن كريم كان الفاظ كي طرف اثباره ب-

تعقیق اللہ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور مهاجرین وانصار پر رحت فرمائی جنوبی نے مشکل کی گھڑی میں آپ کا ساتھ ویا بعدا زاں کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کا ول پھر جاتا۔ پھر ان پر رحمت فرمائی۔ ب شک وہ ان پر مرمان اور رحمت والا ہے۔ (سورہ توہ آیت عما1)

میں تو بخدا محمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کر چکا ہوں اور پخروں کی پرسش سے ہیں رہا۔ بو پچھ تم

فر بچھ و یا تھا ہیہ پڑا ہے سنبھال او، پچانے سب پچھ لے لیااور کپڑے تک اتروا لئے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ اس نے اشیں آیک کمبل ویا انہوں نے اس کے دو گلڑے کئے آیک کا تبند بنالیا اور دوسرے کی چادر، اور چلے چلتے لمینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سری کے دفت سجد جن آکر لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فارغ ہو کر آیک آئی آدی کو بنظر غائز دیکھنے لگے اس نووار دکو آپ نے وکھ کر فرمایا تم کون ہو ؟ انہوں نے کہا ہیں عبد عزیٰ ہوں آپ نے فرمایا تم عبداللہ ذوا بعی وین نے وکھ کر فرمایا تم کون ہو جر فرمایا تم میرے قریب رہا کرو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممانوں جن سے تھے۔ آپ انہیں قرآن کر یم کسلایا کرتے تا آنکہ انہوں نے بہت ساقرآن یا وکر لیا۔ پھر صحابہ توک جانے کی تیاری کرنے گئے۔ عبداللہ باند آواز آدمی شے پوری آواز آپ نے سئی حالات کی علاوت توک جانے کی تیاری کرنے گئے۔ عبداللہ باند آواز آدمی شے پوری آواز آپ نے سئی ہو تو دوسروں کو پڑھئے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمراے چھوڑ دوسے آٹھ اور اس کے دسول کی طرف بچرت کرئے آیا ہے (۱)

جب صحابہ تبوک کو روانہ ہوئے تو عبداللہ نے عرض کیا یارسول اللہ میرے لئے شہاوت کی دعا فراکس ۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کی درخت کاچھلکالاؤ۔ وہ لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے است ان کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا اے اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام قرار دیتا ہوں ۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ! میں توابیانہیں جاہتا تھا، آپ نے فرمایا جب تم راہ خدا میں جماد کے لئے لکھواور تمہیں بخار آئے جس کے صدمے سے تم فوت ہو جاؤتو تم شہید ہو۔ اور آگر راہ خدا میں تمہماری سواری کا جانور تمہیں گراکر تمہاری گرون توز کر مار دے تو بھی تم شہید ہوان دونوں میں سے کوئی تمہیں طبی کی۔ جب صحابہ نے جوک میں پڑاؤ کیا اور وہاں چند دون تمہرے تو اسی دوران (بخار سے) عبداللہ ذوا بھیا دین فوت ہو گئے۔

بلال بن حارث من کما کرتے تے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بلال '' آگ کا شعلہ لئے قبر کے پاس کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تھے جبکہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنماعبداللہ کے جسد خاکی کو آپ کے قریب لارہے تھے۔ اور

<sup>(</sup>۱) تمان جائي اس انداز تعليم پر معلم اخلاق صلى الله عليه وسلم كاطريقة تبلغ كيرا عمده به حطرت عبدالله كو آپ في بلند آواز آدى باكر معذور قرار ويا- اكر النيس آست پزين پر مجبور كياجا تا قويقينا ان كے لئے پريشائى بن جاتى- بھر جس جذب و شوق بى دو پزين تھے ايے بى اشيں روكنا بھى كبيده خاطر كرنے كے برابر تمااى لئے قو آپ نے فرايا وعدفاند خرج مها برا الح

آپ کے لب پریہ الفاظ تھے "اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ" جب آپ نے انسیں لحدیش کٹا دیا تو ۔ فرہا یا۔

ُ اللهُ عند فرما ياكرت شفاك كاش وه صاحب قبر مين موماً (1)

#### امیر دومة الجندل کے متعلق آپ کی پیش موئی

(۱۳۴۳) محدین اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جوک جینجے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالدین ولید رضی اللہ عند کو بلا یا اور دومۃ الجزیرل کے امیراکید ابن عبدالملک کی طرف روانہ کیا۔ وہ وہاں کا خیسائی فرماں رواتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا تم اسے بیل کا شکار کرتے ہوئے پاؤے خالدین ولید روانہ ہو گئے جب وہ اکید کے محل کے قریب پینچ تو وہ چائدتی رات میں صاف نظر آرہاتھا۔ وہ اپنے محل کی چھت پر اپنی ہیوی کے ساتھ تھا استے میں ایک بیش آیا اور قصر شاہی کا دروازہ اپنے سینگوں سے پھوڑنے لگا۔ اس کی ہیوی نے ساتھ تھا استے میں ایک بیش آیا اور قصر شاہی کا دروازہ نہیں۔ مربہ بیل کس نے کھا چھوڑ ویا ہے۔ وہ کئے گئی کسی نے نہیں۔ فرمازوا نے اتر کر اپنا گھوڑا تیار کروا یا ایک ہو کر وا یا پھرا ہے گئی دوا ور وہ نیزوں سے مسلح ہو کر ایا پھرا ہے گئی میں شا۔

آ کے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ دستہ فوج (جو خالد بن ولید کی کمان میں تھا) سے ان
کی لم بھیٹر ہو گئی۔ انہوں نے اکیدر کو گرفتار کر لیا اور اس کا بھائی مارا گیا، جس نے سونے سے مزین
ریشی چونہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے اس کی لاش سے وہ چونہ آبار لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس بھیج دیا بھروہ اکیدر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے اپنا خون بچالیا اور جزیہ
اداکر نے پر اطاعت تبول کر ئی۔ آپ نے اسے آزاد کر دیا اور وہ اپنے علاقہ میں چلا گیا۔

توبی طے کا آیک آوی بجیرین جرہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش کوئی کہ " تم اے بیل کا شکار کرتے ہوئے پاؤے " اور بیل کے ذکورہ واقعہ کو یا دکیا کر ناتھا اور اس بارسی پر اشعار بھی کما کر آ۔ شَبَارَکَ سَائِقُ ٱلْبَعَرَاتِ لَیْلًا سَالًا یُتُ اللّٰهُ یَهُالِیٰ کُلُّ هَامِ

رات کے وقت بیلوں کو چلا کر مانے والا پاک ضرا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہرراہ رو کوراہ

<sup>(</sup>۱) اور ہم مجی کتے ہیں کہ اے کاش دہ صاحب قبرہم ہوئے۔ کیاتھیب ہے حضرت عبداللہ ذوا بیمیا دین کا۔ اللہ ان کی قبرانور پر کر دژون رحمتیں ہر سائے۔

وكھا تا ہے۔

فَكُنْ مَيْكُ حَكَافِدًا لِمِنْ فِي مَنْ مُنْ وَحِيدًا مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنَا مِنْ اللَّهِ مِنَا مِن تو تبوك مِن آنے والے نبی سے جو فض بھی اپنی راہ بنائے گاوہ من لے كہ ممیں اس سے جماد كا تقم دیا گیا ہے۔

ا کیدر دومترا لجندل کا فرمان روا تھا۔ دومترا لجندل مینہ طیبہ سے بھی دس رات کی مسافت پر ہے اور کوفیہ سے بھی وس رات کی مسافت پر ، اور ومثق سے بھی دس رات کے فاصلے پر ، وہال محجورس اور چیتے بہت ہیں۔

#### راہ تبوک میں منافقین کی سازش سے آپ کی باخبری

(۳۲۵) صلد بن زفر سے روایت ہے کہ ہم نے مذیبتہ رضی اللہ عند سے پوچھا آپ نے منافقین کو کسے پہچان لیا تقاجب کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بحر صدیق اور عمر فاروق سمیت کوئی بھی انہیں پہچان لیا تقا۔ آب پی سواری انہیں پہچان نہ سکا تھا۔ آب پی سواری پہچھے چل رہا تھا۔ آب پی سواری پر خواستراحت تھے۔ میں نے پہلے لوگوں کو یہ باتیں کرتے سا، "اگر ہم اسے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) سواری سے کرا ویں اور اس کی گردن ٹوٹ جائے تواس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے " یہ من کریں فورا ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان (حفاظت کے لئے) چلنے لگا اور بلند آواز سے جلاوت قرآن کرنے لگا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز ہے بیدار ہو گئے اور فرما یا کون ہے؟ میں نے کما حذیفہ آپ نے فرما یا بہ تمسارے چیچے کون ہیں؟ میں نے کما فلاں ہیں میں نے ان سب کے نام لئے آپ نے فرما یا جو پچھ وہ کمہ رہے تھے تم نے ساہے؟ میں نے کما ہاں اور اسی لئے تو میں آپ کے اور ان کے ورمیان چل دہا ہوں۔ آپ نے ان سب کا نام لے کر فرما یا کہ سے فعال فلال سب منافق ہیں مگر تم سمی کونہ بتانا۔

## جنگ (۱) مونہ کے معجزات

## آپ مین میں بیٹھ کر شام میں ہونے والی جنگ کی کومٹری کرتے ہیں

(۱۳۲۷) واقدی کے ہیں موید دمشق ہے او هرباتاء کے قریب ایک جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (عرب ایک جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (عرب طیب سے باہر) مقام جرف پر اسلامی نشکر ترتیب دیا۔ محر ابھی تک سالاران نشکر کی نشان وہ من نہ فرہائی تھی نماز ظهر کے بعد آپ تشریف فرہا ہوئے صحابہ بھی آپ کے گر دیپھے گئے۔ استے ہیں نعمان میدوی آیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا امیر نشکر زیدین حاربہ ہیں۔ اگر وہ تھی ہوجائیں توجعفر طیار امیر ہوں کے اگر وہ بھی شمادت نے فرہا یا اس تو بھر مسلمان باہمی رضامندی سے سمی پالیس تو بھر عبداللہ بن رواحہ اور اگر انہیں بھی قبل کر ویا جائے تو پھر مسلمان باہمی رضامندی سے سمی کو بھی امیرینالیں!

تعمان نے کمااے ابو القاسم! اگر آب ہے نبی ہیں توجن کا آب نے نام لیا ہوہ تھوڑے ہوں یا زیادہ سب کے سب قتل ہوں گے۔ کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل امیر نظار بناتے ہوئے جب کتے تھے کہ اگریہ شہید ہو جائے تو فلال امیر ہو گاتو وہ ضرور شمادت پاکر رہتا۔ اگر وہ سوافراد کا نام لیتے توسوہی مثل ہو جا یا کرتے پھر وہ یمودی حضرت زید سے کئے لگا۔ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جاؤ کیونکہ اگر مجمد (صلی اللہ علیہ دسلم) نبی ہیں تو تم ان کی طرف لوٹ کر نہ آسکو گے، زید سنے کما میں گواہی دیتا ہوں کہ آب ہے اور کیکو کار ہیں۔

واقدی کہتے ہیں جب موت میں دونوں لشکر آنے سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدیتہ میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور معرکہ جنگ کواپنی آٹھوں سے دیکھنے سلگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید

(۱)، اس غورہ کے اسباب یہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے عکر الوں کو خطوط روانہ کئے تو بھرہ کے والی شر جبیل نے آپ نے اس کے خون کا بدلہ لینے کے لئے شر جبیل نے آپ نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے زید بن حاریثہ رحق اللہ عند کو تین بزار کا لئکر وے کر شام کی طرف روانہ کیا جب شر حبیل کو اس کا علم بوا تو اس نے شاہ روہ سے دو جائی اور ایک الک کا لئکر جرار لے کر مقام لیے جس کا یالور بیت المقدس سے دو مرحلہ پر ایک جگہ جسے مود کتے تی محمسان کی جنگ ہوئی اللہ تقائی نے تین بزار کو ایک لاکھ پر فتے عطافر ائی اور کفار نے بھاگ کر جان پچائے میں معافیت مجھی۔ یہ بیری کا واقعہ ہے۔

نے جعنڈا افھالیا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور سمجھانے لگا کہ زندگی محبوب چیز ہے اور موت ہری، اس نے زید کے دل میں دنیا کی مجت ڈالے کی کوشش کی۔ تو زیدنے کہ ااب تو آیا ہے جبکہ مومنوں کے دل میں اپنیان متحکم ہو چکا ہے؟ توانمیں دنیا کی طرف مائل کرنا جاہتا ہے؟ اس کے بعدوہ کڑتے رہے اور شہد ہوگئے۔ پھر ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا اس کے لئے استعفار کرووہ جنت میں داخل ہو گئے اور وہال میرکر رہے ہیں۔

پھر حضور نے قربایا اب جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ ااٹھالیا۔ ان کے پاس بھی شیطان آیا اور ان کے دل میں زندگی کی محبت اور موت سے کر اہت ڈالٹا جابی تو انہوں نے کہا اس وقت؟ جب کہ مومنوں کے دل میں اندگی کی محبت اور موت سے کر اہت ڈالٹا جابی طرف مأئل کر رہا ہے؟ پھر وہ لڑنے گئے مومنوں کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے اب تو انہیں دنیا کی طرف مأئل کر رہا ہے؟ پھر وہ لڑنے گئے تا آنکہ شہید ہو گئے۔ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ان کے لئے وعا قربائی پھر قربایا اپنی خواہش سے جہاں اپنے خواہش سے جہاں چاہتا ہے اپنے دویا تو تبی پروں کے ساتھ اثر رہا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا اب ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ﴿ نے جھنڈا اٹھا لیا۔ وہ بھی شہید ہو گئے اور جنت میں ٹیرھے سے چل رہے ہیں۔ انصار کو یہ سن کر رہج ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! وہ ٹیر ھے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب انہیں زخم آیاتو وہ کچھ پیچھے ہٹ گئے ہتے گر پھر انہوں نے اپنے نفس کو طامت کی اور جماد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور جب جنت میں واخل ہوئے تواپئے ساتھیوں سے الگ رہے۔

( ٢٣٧ ) اساء بت عيس رضي الله عنها ب روايت ہے كہ جب حضرت جعفراور ان كے ساتھى شهيد ہوئة تي صلى الله عليه وسلم ميرے پاس آئے جبہ بيں چاليس كھاليس رنگ چكى آنا كوندھ چكى اور اپنے بچوں كو شلا و حلا كران كى كتكسى جوئى ہے فارغ ہو چكى تتى ( گھر كے تمام كام كاج كر لئے سے ) نبى صلى الله عليه وسلم نے فرما بعفر كے بچوں كو ميرے پاس لاؤ ميں انہيں لے آئى۔ آپ ني صلى الله عليه وسلم نے فرما بعفر كے بچوں كو ميرے پاس لاؤ ميں انہيں لے آئى۔ آپ كوں نے انہيں سو گھا اور روئے گئے۔ ميں نے عرض كيا يارسول الله! الله كے واسطے جلائيس آپ كيوں رو رہے ہيں كيا آپ كو جعفر اور ان كے ساتھيوں كے متعلق كوئى خبر پتى ہے؟ آپ نے فرما يا بال تر وہ شهيد ہو گئيں اور نبى صلى الله عليہ وسلم تشريف لے ہيں، تو ميں ائھ كر چيخنے لكى عور تمن ميرے پاس جنع ہو گئيں اور نبى صلى الله عليہ وسلم تشريف لے گئيں اور نبى صلى الله عليہ وسلم تشريف لے گئيں اور نبى صلى الله عليہ وسلم تشريف لے گئيں اور نبى طلى الله عليہ وسلم تشريف لے گئيں ان كے لئے گھانا ميں۔

## غروہ طائف (۱) کے معجزات عیبینہ کی خفیہ غلطی سے آپ کی باخبری

( ۴۳۸ ) عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے بنو ثقیف کے محاصرہ کے دوران فرمایا کہ ہر مسلمان ان کے نخلشان کی پانچ محبوریں کاٹ لے عمر فاروق" آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ محبوریں ابھی بالکل سلامت ہیں ان کے پھل نہیں آبارے گئے۔ چنانچہ آپ نے محم فرما یا صرف وہی محبوریں کافی جائیں جن کے پھل کھائے جا چکے ہیں اور اشیں ترتیب وار کانا جائے۔

کتے ہیں استے میں عیبیتہ بن حصن آپ کے پاس آتا اور عرض کیا یار سول اللہ آپ اجازت ویں تو میں کفارے بات چیت کروں شائد اللہ انسیں ہدایت دے آپ لے اجازت دے دی تو وہ بنو لگتف کے پاس قلعہ میں گئے اور کما تم پر میراباپ قربان! پنی جگد ڈٹے رہو۔ بخداہم کو غلاموں سے بھی ذیل ہیں اور میں اللہ کی قتم المحاکر کمتا ہوں کہ اگر اسے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) کوئی حادثہ پیش آجائے تو عرب کی عزت و شوکت بحال ہو سکتی ہے۔ تو تم اپنے قلعہ میں ڈٹے رہو خبروار جو ہتھیار والے! اور ان ورختوں کے کٹ جانے ہے مت گھراؤ میر کمہ کر عیدینہ واپس آگئے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیبینہ! تم نے ان سے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا ہیں نے انہیں دعوت اسلام دی عذاب جنم سے ڈرانے کی کوشش کی اور جنت کا راستہ واضح کیا۔ آپ نے فرمایا جموث کتے ہو۔ تم نے انہیں ہے کھے کہا ہے اور ساتھ ہی ان کی ساری باتیں بتلا دیں۔ انہوں نے کہا یارسول اللہ! آپ نے بچ فرمایا میں اپنے گناہ کی اللہ سے اور آپ سے معافی جاہتا ہوں۔

عروه بن مسعوده کا واقعه قبول اسلام اور ان کی شهادت

(۴۲۹) واقدی شے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ دونوں طائف کے ماجر تھے سیر

(۱) کی محد کے تورا بعد نووہ حنین چیں آیا اور حنین جی افکر کفار نے فکست کھانے کے بعد بھاگ کر طائف کے تلعہ جی با جمل بناہ لے ل۔ اس وقت طائف جی بنو ثعیف کی ایک شاخ آیا دیتی جنیں اپنی شجاعت اور برادری پر براناز تھا۔ انہوں نے طائف کے کر و فعیل نما جار ویواری بنار کھی تھی۔ جب کفاریمال قلعہ بندہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسم نے بھی ان کا پیچاکیا اور حنین کا مال فنیمت جعرانہ مجواکر آپ طائف تشریف لے آئے اور چیں دن شرکا محاصرہ رکھا چونکہ صرف وفاع اور تخویف بی مقصد تھااس لئے ہیں ون بعد محاصرہ افعالیا گیا۔ دونوں مین کے علاقہ جرش کو روانہ ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے لئے ( مرینہ طیب سے) روانہ ہو چکے تھے۔ یہ دونوں دہاں قلعہ دوز مشینوں اور جھوٹی بڑی منجنیقوں کے بنانے اور استعال کرنے کا طریقہ سکھتے رہے۔ جب تک یہ اپنے کام میں ماہر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملہ فتح کر لیا تھا۔ مجریہ دونوں دالی طائف آگئے اور قلعہ طائف کے اندر منجنیق نصب کی اور چھرا نداز مشینیں بنا بنا کر لڑائی کا سامان تیار کرنے گئے۔ (1)

او حرجب عروہ فارغ ہو محے اور اپن اور اپن قوم کی وانست کے مطابق تمام سامان جنگ میا ہو گیا تو الله نے ان کے ول میں اسلام کی محبت ڈال وی۔ وہ غیلان بن سلمہ سے ملے اور کمائم ویکھتے نہیں اللہ تعالیٰ تے اس آ وی ( نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) کوکیے کامیابی دی ہے؟ اور اس کے سب آ دمی مکہ میں واخل ہو بچے ہیں تواس کے بارسیش سوچہ اور آنے والے وقت کی فکر کرو۔ آج ہمیں لوگ عرب کا وانا و مدبر سیجھتے ہیں۔ اور ہمارے جیسا آ دمی محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و نبوت سے جاہل نہیں ر بنا چاہئے۔ غیلان نے کماابو یعقوب ایسانہ کمواور آئندہ تمہارے منہ سے ایسی بات سائی نہ دے۔ جھے تسادے متعلق ہو ثقیف سے خطرہ محسوس ہونے لگاہے اگرچہ ان کے ہاں تمہاری شرافت مسلم ہے۔ عردہ بن مسعود اخرائے کیا میں تو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکا ہوں اور ان کے پاس جارہا بول - غیاان نے کما جلدی نہ کرواتیمی طرح غور و فکر کر لو! عروہ کننے ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداتت سے بڑھ کر کون حی چیزواضح تر ہو علی ہے؟ میں تجھے ایک بات بتایا ہوں جو قبل ازیں میں نے سن کوشیں ہلائی۔ اور تنہیں بھی اب بتلار ہا ہوں۔ غیلان نے کہاوہ کیاہے؟ عروہ نے بتایا میں ایک بار بغرض تجارت نجران مماتھا۔ یہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے مکدیس ظهور سے تبل کی بات ہے۔ وہاں کا یا دری میرا دوست تمار اس نے مجھے کماابولیقوب! تسارے علاقہ میں اس نبی کاظہور وقوع میں آئے والل بدو تمارے حرم سے ظاہر ہو گا۔ میں نے کما تم کیا کمدرہے ہو؟۔ اس نے کما جھے میں کی حتم وہ آخری نی ہو گا۔ وہ اپن قوم (کے کفار) کو قوم عاد کی طرح نز سے گا جب وہ ظاہر ہواور وعوت حق دے توتم اس کی اتباع کرنا! اور سب سے پہلے اس پرائیان لانا۔ گرمیں نے آج تک اس بارے میں ایک بھی حرف بنو ثقیف یا دو مرے کسی شخص سے نہیں کما کیونکہ میں ان کی شدید بداعتقادی ہے واقف ہوں اور اس یا دری ہے رہے گئے سننے کے باوجو د میں آپ کا سخت مخالف رہا ہوں ۔ محمر اللہ في اب ميرا دل جمير ديا ہے۔ اور من آپ كى اطاعت كرنا چاہتا ہوں۔ تواے غيان! تم ان بد عقیدہ او کوں سے میرے یمال سے بلے جانے کو خفیدر کھنا کس سے ذکر نہ کرنا!

چنانچہ عرود وہاں سے چل دیئے اور جب تک دہ مدینہ طیبہ بین جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینچ نہیں گئے کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ ان کامعاملہ نفیہ رہا۔ تو وہ اسلام لے آئے اور نبی (۱) استمعلوم ہوتا ہے کہ پتر میکئے والی توپ تمامشین وور رمالت می ایجاد ہو چکی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ کہ سنا یا کہ وہ کیا چاہتے تھے پھرانہوں نے کیا بچھ سامان جنگ تیار کیا پھراللہ نے ان کے دل میں محبت اسلام کیسے ڈال دی پا دری کی بت بتلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یااللہ کی تعریف ہے جس نے تہیں ہوایت دی اور جو پچھ تم اپنے لئے چاہتے تھے اللہ نے تمہارے لئے اس سے بستر چاہا۔

پھر عروہ " نے تبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی توم میں واپس جانے کی اجازت طلب کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس وین سے بڑوہ ہمارے لوگوں کے لئے ابھی تک غیر معروف کوئی دین نہیں تو کیا میں اپنی توم کے پاس ایک بھرین چیز (اسلام) لے کر فنہ جاؤں؟ ایسی بھتر کہ کوئی آ دمی اپنی قوم کے پاس اس سے بھتر چیز نے کر بھی نہ گیا ہو گا؟ اور یارسول اللہ میں کتنے ہی اچھے مواقع (جماد) سے اب تک محروم رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی قبل کر دیں گے۔ انہول نے کہا یارسول اللہ میں ساری قوم کو اپنی نوجوان اولاد سے بھی عزیز تر ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ اجازت یا بیارسول اللہ میں کریں گے ہم تیسری بار اجازت ماتی تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہج ہو تو جاؤ۔ تو وہ بیرار تک نہیں کریں گے ہو تو جاؤ۔ تو وہ طائف چلے گئے کہ وہ انہوں نے انہیں قبل کر دیا۔

فاروق خطانی کی روایت میں ہے کہ عرورہ کو تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو وہ طائف لوٹے وہ عشاء کے وقت وہاں بہنچے ، بنو ثقیف ان کے پاس آئے آپ لے انہیں صورت حال سے آگاہ کیا اسلام کی طرف بلا یا اور انہیں تھیوں کو انہوں نے عرورہ پر الزامات تراشنے ، انہیں جھوٹا قرار دینے اور بر ابحلا کئے کا سلسلہ شروع کر ویا اور انھے کر چل دیئے آئے تکہ جب صبح ہوئی تو عرورہ نے اپنے کھر میں اذان کی اور کلمہ شمادت پڑھاتو ثقیف کے ایک آدمی نے تیم چلاکر آپ کوشہید کر دیاروایات کے مطابق ، جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مثل کی اطلاع پنجی تو آپ نے فرمایا عروہ کی مثال صورہ کیلین والے آدمی کی سے جس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا مگر قوم نے اے مثل کر دیا

( بُعَيْدِ الْحُصِفِي بِرِي

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۱) چنا نچہ سورہ بلیمن میں حبیب نجار رحمتہ اللہ کا واقعہ نہ کور ہے جوردم کے شمرانطاتیہ میں رہنے تھے۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے وہاں اپنے دو حواری تبلیغ کے لئے بہیج توان کی دعوت پہ حبیب نجار ایمان کے آئے اور ایک خار میں جا کر عبادت اللی عیں مصروف ہوئے۔ اوج حواریوں کو والی شرخ کر قمار کر لیاجب حبیب کوان کی گر قاری کا بہا جا ات دو ہر دواشت نہ کر سکے اور غارے نگل کر دوڑتے ہوئے شہر میں وافعل ہوئے اور فریاد کرنے گئے کہ لوگو رسولوں کی لیتاع کروانسیں تکلیف نہ دو۔ لوگوں نے جب مرعام اپنے بتوں کی توہین دیکھی تو حبیب نجار کو پھروں اور گھونسوں کے میرد ہوگئی مگر دم واپسیں بھی ان کے لب پر وکر خدا جاری سے ماردا شروع کر دیا آئی۔ ان کی جان جان جان آفریں کے میرد ہوگئی مگر دم واپسیں بھی ان کے لب پر وکر خدا جاری

#### مربيه زيدبن حارثة اور قبوليت دعاء رسول

(۳۵۰) سیده عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ نبی صبی اللہ علیہ وسلم کواطلاع کی کہ بی فزارہ کی ایک عورت ام قرفہ نے اپنے بیول اور پوتوں پر مشمل تمیں (۳۵۰) گھوڑ سواروں کا دستہ تیار کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہمیتہ جاؤاور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ اللہ! است اپنے بچوں پر راا۔ پھر آپ نے زید بن حاریث کو ان ہے الرنے کے لئے بھیجا واوی قرئی میں مقابلہ ہوا حضرت ڈیڈ کے ساتھی شہیہ ہوگئے اور خود وہ زخی حالت میں میدان سے اللہ کر انہ کے اور یوں وہ ناکام ہمینہ طیبہ واپس آگئے پھر انہوں نے اللہ سے عمد کیا کہ جب تک ان سے بدلہ نہ لول اپنے سرکے قریب پی نی نہ لاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے ساتھ کے حضرت ذید نے ام قرفہ کو زرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (بطور نشان فتح) روانہ کر جوئی نے دو نیزوں پر لاکا دی (۱) ۔ پھر زید سے کہ وردازہ گھنگھٹا یا تو آپ اپنا والمن کھنچتے دی حلی اور ذیر محلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (بطور نشان فتح) روانہ کو کئے ہے لگالیا۔

عزيٰ نامي بت اور شيطان كا خاتمه

( 201 ) ابو طفیل رضی الله عندے روایت ہے کہ نئے مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید "کو علاقہ شخلہ کی طرف بھیجا وہاں مشہور بت عزئی تھا۔ آپ وہاں پنچے۔ وہ بت جوب بول کی تین مضبوط میخون کے ساتھ زمین میں گڑا ہوا تھا۔ انہوں نے میخیں کاٹ ڈالیں بت خانہ مسار کر ویا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پنچ گئے۔ اور سارا واقعہ سنا دیا۔

وَجَاتَة مِنْ أَنْصَا أَلَدِينَةِ مَجُلُّ يَسَعَىٰ قَالَ لِمَقَّرَمِ النَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ النَّبِعُوا مَنْ لَا مَسْمَلُكُوْ آخِيرًا فَ هُوْمُهُ مِلَةً مُونَى (درة بسي تبدا)

ا در شرکے آخر حصہ سے ایک آ دی دوڑ آ ہوا آ یا کہنے لگا ہے میری قوم رسولول کی میردی کردان کو مان لوجو تم سے پچھ معاد ضہ نسیں طلب کرتے اور وہ جابت یافتہ ہیں۔

(۱) اس دور میں سے جنگی وستور تھا کہ سپہ سالار دی ہے قوراً بعدد مئن کے مارے جانے کی خبر دینے کے لئے اس کے بدن سے کوئی چیز اقار کر اپنے بادشاہ یا فرماز واکو روانہ کر دیتا تھا جسے سرسے وومت الجندل میں خالدین ولید نے وہاں کے قرماز واکے متول بھائی کاریشی چونہ اس کی لاش سے آبار کر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر دیا تھا دیکھتے صدیث تمبر ہے ہے۔ دائہ کر دی جو آپ نے لوگوں کو وکھلانے کے لئے بلند میکہ نصب کروا

آپ نے فرہا یا واپس جاؤتم نے پچھ بھی نہیں کیا۔ (حضرت) خالد اواپس گئے۔ جب وہاں کے پروحتوں نے بوبت خانہ کے گران تنے انہیں ویکھاتو بہاڑوں میں جاچھے اور کہنے گئے اے عزی اے پاگل کر دے اے تباہ کر دے ، حضرت خالد نے دھاں (بت خانہ کے کھنڈرات پر) ایک برہنہ بدن عورت دیکھی جو بال پھیلائے مریر مٹی ڈال رہی تھی آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرما یا وہی عزی تھی۔

# چھبیسویں (۲۲) فصل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں اور وہ آپ کی حیات ظاہرہ میں یا اس کے بعد اسی طرح واقع ہوئیں

مثلاً. آپ کی میہ بیس گوئیاں کہ دین غالب ہو گا۔ شمراور متمدن علاقے فتح ہوں گے ( جیسے کہ کوفہ بھرہ اور متبدن علاقے فتح ہوں گے ( جیسے کہ کوفہ بھرہ اور بغیرہ اور آپ کا ذائد پانے والے اور آپ کا ذائد پانے والے بعض لوگ مرتم ہو جائیں گے آپ کے بعدا تنے خلفااتن مرتم ہو کومت کریں گے۔ پھران کے بعد ظالم بادشاہت شروع ہوگی، جیسا کہ آغاز کمآب میں ہم کتاب کے ان ابواب و فصول کی شٹائدتی کریچکے ہیں۔

(۳۵۲) حضرت توبان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تعالی فی سب زمین جھے پر ظاہر کر وی اور بیس نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور جمال تک جھے زمین و کھلائی گئے ہے وہاں تک میری امت کی حکومت قائم ہوگی اور جھے سمرخ اور سفید دو فرائے دیئے گئے ہیں میں نے رب ہے اپنی امت کے لئے سوال کیا کہ وہ عام قبط سالی ہے ہلاک نہ ہواور باہر سے کوئی و شن ان پر غالب نہ ہو جو انہیں بناہ کر دے۔ تو میرے رب نے جھے سے کماہے کہ جب میں کوئی تفذیر کئے دیتا ہوں تو وہ سنسیں لوٹائی جا سکتی اور میں تمماری امت کے متعلق تم سے وعدہ کر آ ہوں کہ وہ عام قبط سالی ہے ہلاک نہ ہوگی اور ان کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا جو انہیں تباہ کرے آگے تو نہ کر سکے گی تا آنکہ وہ خود ایک انہیں بناہ کرے آگے تو نہ کر سکے گی تا آنکہ وہ خود ایک انہیں تباہ کرے آگے تو نہ کر سکے گی تا آنکہ وہ خود ایک

مچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا مجھے اپنی امت کے متعلق گراہ کن لیڈروں سے ڈر ہے کیونکہ جب میری امت میں تموار چل پڑے گی تو قیامت تک نہ رکے گی۔

اور آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بچے قبائل مشر کین سے مل کریت پرتی شروع نہ کر دیں گے، میری امت میں تمیں کذاب بیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے گاکہ وہ نبی ہے جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کا ایک گروہ بیشہ حق پر قائم رہے گا نمیں رسوا کرنے کی خواہش رکھنے والا ان کا پچھے نہ بگاڑ سکے گا یا آگ۔ اللہ کا نیملہ آجائے۔

( ٣٥٣) عبر الله بن مسعود رضى الله عنه ب روايت ب كه نبى صلى الله عليه وسلم في فرما يا تم كامياب بوفتح تمماز ف لئے ب تم بى كامرانى بي بهكنار بوئے والے بو- توجو تم يس فتح و نصرت چاہتا ہے وہ اللہ سے ور سے فيكى كا تحكم كر بے اور برائى سے روئے ۔ جس فخص نے كوئى بات از خود ميرى طرف مفوب كى اس نے اپنا تحكان جنم ميں بناليا۔

(۳۵۴) ابن عمر رمنی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت تحبر ہے چلنے لگے فارس وروم کے شنرا دے ان کے خادم بن جائیں توالیے میں شریر لوگ اچھے لوگوں

رِ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ( 600) عوف بن مالک رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ناداری و غربت سے ڈرتے ہو؟ یا دنیا تسارے لئے اہمیت کی حال ہے؟ یا در کھوا للہ تعالیٰ تممارے لئے فارس و روم کے دروازے کھول دے گا۔ اور پانی کی طرح دنیا تم پر بہنے لگے گی۔ ٹا آئکہ اگر تم گمراہ ہوگے تو دنیا کی دجہ ہے۔

(۳۵۷) عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آدمی نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا عرض کرنے لگا جمعیں قبط سالی کھا گئر ہے۔ آپ نے فرمایا جمعے تربیارے متعلق قبط سالی کا فکر سمیری امت کے لئے مگراہ کن حد تک مال و دولت کی فرادا نی ہو جائے گی۔ تو کاش میری امت سونانہ پہنے۔

( ٣٥٧) خريم بن اوس رضى الله عند سے روایت ہے کہ بین نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس ہجرت کرکے حاضر ہوا جبکہ آپ تبوک سے واپس تشریف لائے ہوئے تنے بین اسلام لایا پھر بین نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سام ہوا جبکہ آپ تبورے یہ فرماتے ہوئے سام ہوئے سام سے تعدد جرہ میرے سامنے چیش کیا گیا ہے اور یہ شیما بنت نقبلہ از دیہ بھورے کے گوڑے پر سوار ساہ دویٹہ اور جے چلی آ رہی ہے ( بعنی بین وہ منظر اپنی آئھوں سے دیکھ رہا ہوں) میں نے عرض کیا یارسول اللہ ااگر ہم جرہ کو فتح کریں اور شیما ہمیں آپ کے بیان کے مطابق کے طابق کے وکیا وہ میرے لئے ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ تیماری ہوگی۔

کتے ہیں پھر (نی صلی اللہ علی دسلم کے وصال کے بعد) لوگ مرتد ہوئے مگر بنی طے میں سے کوئی مرتد ہوئے مگر بنی طے میں سے کوئی مرتد ہوا۔ تو ہم مرتدین کی سرکونی کیلئے حضرت خالد بن ولید کی سرپر تی میں حیرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پنچ تو سب سے پہلے ہمیں شیما بنت نقیلہ بنی لی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھورے سے محوزے پر بیٹی سیاہ دوپٹہ اوڑھے آ رہی تھی۔ تو میں اس کے بیچے پڑ گیا میں نے کمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھے دی تھی اور رہے حلیہ بیان فرمایا تھا۔ حضرت خالد سے بھے دے جھے سے

گواہی مآتگی تو میں محمد بن مسلمہ انصاری اور مجمد بن بشیرانصاری رضی اللہ عنما کو بطور محواہ لے آیا۔ نو خالد " نے وہ بجھے وے وی۔

بعدازاں شیما کابھائی عبدالمسیح بن نفیلہ صلح کے لئے آگیا۔ اس نے کہا یہ عورت جھے پج وو۔ میں نے کما بخدا میں ایک ہزار سے کم نہ نوں گاتواس نے جھے ہزار درہم دے دیئے اور میں نے شیمااس کے نیرد کر دی۔ نوگوں نے جھے کمااگر تم ایک لاکھ بھی مانگ لیتے تو وہ تمہیں دے دیتا۔ میں نے کما میرے خیال میں ہزار سے بڑی گنتی ہی کوئی نہ تھی۔

تو میں مدید منورہ آیا. اوگ یہ شور کرتے ہوئے میرے گر دجع ہوگئے۔ کہ عدی بن حاتم آھ کیا عدی بن حاتم آھ کیا عدی بن حاتم آھ کیا عدی با اسلام لے عدی بن حاتم آھی۔ آپ نے فرمایا عدی اسلام لے آپ سالامتی پالو کے جس نے کما جس بہلے ہے ایک دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا جس تممارے دین کو تم سے خوب تر جا تا ہوں جس نے کما جس کے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان سے انکے مال کا کیا تم اپنی قوم کے مردار نہیں ہوجی نے کما ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان سے انکے مال کا چوتھائی تعمارے لئے حلال کی حصد وصول نہیں کرتے ؟ جس نے کما کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا بیج تھائی تممارے لئے حلال نہیں۔ جس نے دل میں کما یقینا۔ تو گویا اس طرح آپ نے میرے دل سے اپنے متعلق بہت می کدورت نکال دی۔ آپ نے فرمایا تم حرف ہمارے گر دالیے غریب و تادار لوگوں کو دیکھ کر ہمارے گریب نہیں آ دے۔ علاوہ از میں تممارے چیش نظر یہ بھی ہے کہ سب قبائل یک ذبال ہو کر ہمارے فرایا تم حروہ گئے ہیں۔ جس نے کما ہاں! آپ نے فرایا تم حروہ گئے ہو؟ جس نے کما نہاں! آپ نے فرایا تم حروہ گئے ہو؟ جس نے کما ہاں! آپ نے فرایا تم حروہ گئے ہو؟ جس نے کما نہیں برمز کے فرائے ہم پر کھول دیئے جائیں گے۔ جس نے کما کو دوہ دور بھی قریب جب مرئ بن ہرمز کے فرائے ہم پر کھول دیئے جائیں گے۔ جس نے کما کرئی کے فرائے ؟ جب کمرئ بن ہرمز کے فرائے ہم پر کھول دیئے جائیں گے۔ جس نے کما کرئی کے فرائے ؟ جب کمرئ بن ہرمز کے فرائے ہم پر کھول دیئے جائیں گے۔ جس نے کما کرئی کے فرائے ؟ جب کمرئ بن ہرمز کے فرائے ہم پر کھول دیئے جائیں گے۔ جس نے کما کمرئی کے فرائے ؟ ؟

آپ نے فرمایا بال سریٰ کے خوالے اور قریب ہے وہ دور کہ آوی ذکوۃ لے کر فطے گا مرکوئی قبول مرکے والاند ہوگا۔

پھر داقتی میں نے ویکھا کہ عورتیں حیرہ سے آتمی اور کسی حفاظت کے بغیر طواف کعبہ کرتمیں۔ اور میں اس فوج کی اگلی صفول میں تھا جس نے فارس پر حملہ کیا اور بخدا تیسری پنیش کوئی ( زکواۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا) بھی ضرور پوری ہوگی کیونکہ وہ قول رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ (۱)

جبکہ ابی بکر بن خلا داور محمد بن احمد کی روایت میں ہے کہ عدی بن حاتم نے کہا پھر میں جیرہ سے سکی حفاظت کے بغیر عورت کو طواف کعبہ کروانے لایا۔ (بعنی انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کیا) اور میں اس لشکر کے مقدمہ میں تھاجو بدائن پر حملہ آور ہوااور بخدا تیسرا فرمان بھی ان وو کی طرح ضرور بورا ہو گا کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمھے بتلایا تھا۔

(۳۵۹) عام ر شبی کتے ہیں عدی بن حاتم کوفہ آئے تو میں چند اہل کوفہ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہم نے کہا آپ ہمیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی کوئی حدیث سنائیں، توانہوں نے کہا، جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما یا گیاتو جھے آپ کے کام سے سخت نفرت تھی۔ تو ہیں روم چلا گیا اور نصرا نیت افقیار کر لی۔ پھر جب جھے اطلاع کی کہ آپ اخلاق حسنہ کی تعلیم ویتے ہیں اور آپ کے گرو کائی لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ہیں نے رخت سفریا ندھا اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہیں آپ کے گرو کائی لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ہیں نے رخت سفریا ندھا اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہیں آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا اس وقت صہیب رومی حضرت بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم آپ کے پاس پیسے شخصہ آپ نے فرما یا عدی اسلام لے آؤ بی جاؤ گے۔ میں نے اونٹ کو بھلا یا اور (اطمینان پاس بیش خصہ آپ نے فرما یا عدی اسلام کے پاس یوں جا بیشا کہ میرے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے جا لمے۔ میں نے کہا یارسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ ؟ نے فرما یا ہی کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور نے کہا یارسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ ؟ نے فرما یا ہی کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور سے کھٹنے آپ کھڑی ایمان لاؤ۔

اے عدی! قیامت قائم نہ ہوگی آ آنکہ کمری وقیصر کے خزانے فتح نہ ہو جائیں اے عدی! قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک بین نہ ہوکہ حمرہ سے عورت سفر کرتے ہوئے کمہ مکرمہ آئے گی اور بغیر مفاظت کے طواف کرے گی۔ عدی کتے ہیں ان ونوں کوفہ معرض وجود میں نہ آیا تھا (۲)۔ پھر

<sup>(</sup>۱) چنانچے عدی بن حاتم ایمان لا عید شعبان عدد کاوا تعد ہے۔ یاور ہے یہ مشہور عالم کی فرمان روا حاتم طائی کے بیٹے 
ہیں۔ گئی بن کئی ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدان کا ذیادہ قبیام کونے میں رہا۔ جنگ جمل میں معترت علی ا ساتھ متھے۔ اس جنگ میں ان کی ایک آئے ہوائی رہی۔ جنگ صفین اور شروان میں بھی معترت علی کی طرف سے شریک آجوے۔ عادہ میں ایک سو میں سال کی عمر پاکر کوفہ میں وصال پذر ہوئے۔ ان کی ایمشرہ بھی ایمان لائی تھیں اور نی معلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف صحابیت بھی حاصل کیا۔ سے یہ تو معترت عمر فاروق رضی انتہ عد اسے دور خلاف میں آباد کیا تھا۔

آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بید نہ ہو کہ آدی مال ( زکوۃ ) کی تھیل لئے پھرے گاگمر کوئی اسے قبول کرنے والانہ ہو گا آخر وہ اسے بیہ کہہ کر زمین پر دے نارے گا کہ اے کاٹن تو ٹمٹی ہوتی۔

( ۲۰ ۲۰) ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا موجودہ کسریٰ کے ہائک ہو ہودہ کسریٰ اور موجودہ قیصر کی ہاکت کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہو گا، اس خدا کی قشم ہا کہ ہونے کے بعد کوئی کسریٰ اور موجودہ قیصر کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہو گا، اس خدا کی قشم جس کے قیضے میں میری جان ہے ان دونوں کے خزانے مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جائیں گے۔

محمہ بن رافع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ترکوں سے تساری جنگ شیں ہو جاتی۔ وہ ترک چھوٹی آٹھوں سرخ چروں اور چھوٹی ناک والے ہوں گے۔ ان کے چرہے کوٹی ہوئی ڈھال جیسے ہوں گے۔

( (٣٦١) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ' قائم نہ ہو گی جب تک تم سرخ چروں چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی ناک والے ترکوں سے لڑائی نہیں کر لیتے ان کے چرے کوٹے ہوئے لوہے کی ڈھال ٹما ہوں گے۔ اور قیامت سے پہلے ایک الی قوم سے مجھی تساری جنگ ہوگی جو بالوں سے بنی ہوئی جوتیاں پہنے ہوں گے۔

(۲۲۳) سائب بن اقرع سے روابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عند کے دور خلافت میں غیر مسلم اقوام نے جس قدر مسلمانوں پر چڑھائی کی وہ بھی پہلے دیکھنے جس ند آئی تھی۔ باہ ۔ اصفمان ۔ ہمدان ۔ ہدان ۔ رے قرمس آؤ ولیجان اور نماوند کے لشکر مسلمانوں پر اللہ آئے عمر فاروق کو خبر ہوئی تو انہوں نے اوگوں کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا جو سائب نے اپنی کتاب میں سارا تکھا

(۱۲۳) زیاد بن جیر بن جہ کتے ہیں جمعے میرے والد نے بتلایا کہ ایک جمی کافر (ایک سردار)

نبدرافان نے مسلمانوں کو پیغام مجوایا کہ اے گروہ عرب! میرے پاس کوئی اپنا آدی بھیجو جس ہے ہم

بات کریں۔ تو مغیرہ بن شعبہ کو چنا گیا میرے والد کتے ہیں مغیرہ کے لیے بال سے اور ایک آنکو دفی

ہوئی تھی۔ تو وہ اس کے پاس مجے والی پر ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے وہاں کیا کما تھا؟ وہ کئے

گلے جس نے وہاں اللہ کی حمد وثنا کی پھر جس نے کما قبل ازیں ہم لوگ سب ونیاسے غیر ممذب۔ سب

میر جان اللہ کی حمد وثنا کی پھر جس نے کما قبل ازیں ہم لوگ سب ونیاسے غیر ممذب۔ سب

مجیوا اس نے ہمیں ونیا جس فتح و نفر سے اور آخرت جس جنت کا وعدہ ولایا۔ توجب سے وسول خدا صلی

اللہ عام وسلم ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں اب تک اللہ کی طرف سے فلاح ولصرت ہی مل رہی ہے۔

ار ہم تو حم بخدا ایس شاہی اور پر آسائش زعم کی و کھے رہے ہیں جس سے ہم بدیختی کی طرف پلٹ کر نہ

ہامیں گر آ آ تکہ جو بچھے تسارے باتھ جس ہے اس پر بغنہ کر لیں گی یا تہماری مرزجین شی قبل ہو

جائیں کے

( ۱۳۲۳) کمرین عبدالله حربی اور زیادین جبیرین حید دونوں سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی الله عنہ نے مشر کین ہے جماد کے لئے مختلف اطراف میں لفکر بیمیج تواس دوران ہرمزان اسلام لے آیا عمر فاروق ﴿ فِي اللهِ عَلَى موجوده جَنُّول كَ بالدين تم سے مشوره لينا چاہتا ہوں۔ اس نے كما ہاں۔ ان جنگوں اور ان میں مسلمانوں کے مقابل آنے والے وشمنوں کی مثال یون ہے جیسے ایک پرندہ ہے اس کا ایک سرد دیر اور وہ پاؤں ہیں۔ اگر اس کا ایک پر کٹ جائے تو دونوں پاؤں ایک سر اور ایک پراے معروف کار رکھ سکتے ہیں۔ اگر دوسرا پر بھی کٹ جائے تو بھی دہ دو پاؤل اور سرکے سارے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اگر اس کاسر ہی کاٹ دیا جائے تو پر بھی گئے پاؤل بھی گئے اور سر بھی سمیا۔ تو سری سرہ اور قیصرو فارس وو پر ہیں تو آپ مسلمانوں کو سمریٰ پر چڑھائی کا تھم فرمائیں۔ راوی کتاہے کہ پھر آپ نے ہمیں جگ کے لئے بلالیا۔ اور نعمان بن مقرن کو جارا امیر بنا دیا۔ اور ہم سرز ٹن وشمن میں جا مینچ۔ او خرے سریٰ کا ایک عامل جالیس بزار کی فوج لے کر ہمارے مقابلہ میں آگیا۔ چنانچہ کسریٰ کے عال نے تر جمان کھڑا کیا جس نے کمامسلمانو! تم میں سے کوئی مجھ ہے بات کرے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ " نے کہاہم باشندگان عرب ہیں ہم سخت بد بختی اور شدید دور ابتا میں تھے، ہم بحوک کے ہاتھوں لاچار ہو کر چڑے اور محفلیاں کھاتے اونوں اور ووسرے جانوروں کے بالول سے کڑے بناتے۔ اور پھروں اور در ختوں کی عمادت کیا کرتے تھے۔ ہاری اس حالت کے دوران اچانک اللہ برور وگار ارض و سلرنے ہم ہی ش سے ایک فخص کو ٹی بنا کر ہماری طرف بھیج دیا۔ ہم اس کے باپ کو بھی جائے ہیں اور مال کو بھی۔ اس نے جمیں تھم دیا ہے کہ ہم تم ے جنگ کریں تا آنکہ تم خدائے وحدہ کی عبادت کرنے لگو۔ نہیں تو جزیہ ادا کرو۔ اور اس نے جمین اللہ کی طرف سے میہ بشارت سائی ہے کہ جنگ میں ہم میں سے جو قتل ہو گیاوہ جنت میں جا پہنچا اور ایسی نعتیں اوشے لگاجنکی مثال چٹم بشرنے نمیں ریمی ۔ اور جو ہم میں سے فی رہاوہ تساری گرونوں کا مالک ہے گا (اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گا)

(۳۲۵) بریدہ " سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میرے بعد کی لئکر جنگ کے لئے۔ تکلیں مے تو تم خراسان جانے والے لفکر میں جانا وہاں مرونا می فرود گاہ میں اترنا پھر وہاں کے شرمیں رہائش کر لینا۔ کیونکہ اسے ڈو القرنین نے بنایا تھا اور اس کے لئے برکت کی دعا بھی کی تھی تو وہاں والوں کو کوئی برائی نہ بہنچ گی (1) ۔

<sup>(</sup>۱) حضرت بریدہ بن حصیب اسلی میں بوے جلیل القدر محالی ہیں۔ کی دور میں اسلام لائے تمام فروات نیسے میں شرک بوے۔ پھر صدیقی اور قاروتی اووار خلافت میں مختلف اسلامی فتوحات میں آپ نے قمایاں کروار اوا کیا۔ پھر رک بوے۔ پھر صدیقی اور قاروتی اووار خلافت میں مختلف اسلامی فتوحات میں آپ نے قمایاں کروار اوا کیا۔ پھر

(۳۲۲) عبداللہ بن حوالہ میں حوالہ میں دواہت ہے کہ میں ایک بار بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ ہم نے آپ سے خوراک اور لباس کی کی کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرما یا تہمیں بشارت ہو۔ بخدا جھے تممارے متعلق مال و دوات کی کی ہے بجائے تو گری کی آفتوں کا خطرہ ہے۔ بخدا تمماری حکومت قائم رہے گی آ آنکہ فارس و روم اور حمیر تم پر فتح ہو جائیں گے تممارے تین لشکر ہو جائیں گے۔ ایک شام میں ایک عراق میں اور ایک ہیں میں۔ پھروہ دور آئے گا کہ ایک آدمی کو صور دورا ملیں گے تو بھی شام میں ایک عراق میں اور ایک ہیں میں۔ پھروہ دور آئے گا کہ ایک آدمی کو صور دورا ملیں گو تو بھی صدیوں ہے دوئی نہ ہوگا۔ ابن حوالہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمہیں وہاں حکومت عطا فرمائے گا۔ مدیوں سے دومی سلطنت قائم ہے۔ آپ نے فرما یا بخدا اللہ تمہیں وہاں حکومت عطا فرمائے گا۔ آگہ ان میں سے ایک جماعت سفید قبصیں پہنے اور پیجھے سے بالوں کو مونڈے ہوئے تممارے ایک مرمنڈے اور سیاہ رنگ آدمی کے گر دمود بانہ کھڑے ہوں گے۔ وہ انہیں جو تھم دے گا اس پر عمل کریں گے۔ جبکہ جو لوگ آج وہاں حاکم ہیں ان کی نگا ہوں میں تمماری حیثیت او تون کے مرینوں کرین ہوئی چیڑی ہوئی چیڑی ہوئی چیڑی ہوئی چیڑی ہوئی جی کمیں کم ہے۔ ابن حوالہ نے عرض کیا یار سول اللہ میرے لئے الیے میں رہنے کے لئے کوئی جگہ آپ پند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تممارے لئے شام کو پند بیدہ قرار رہنے کے لئے کوئی جگہ وہ خدا کی مرزین میں ایک برگریدہ مقام ہے اللہ اپنے تنگھی بندوں کو وہیں ٹھمرا آد با

نبی صلی الله عیدوسلم ما قیامت پردا ہونے والے فتنول کی نشاندہی فرماتے ہیں (۲۷۵) عبدالله! میرے (۲۷۵) عبدالله! میرے بعد تم پرایات عبدالله! میرے بعد تم پرایے عکران قابض ہوں مے جن کا کام سنت کو منانا بدعت کا پرچار کرنا اور نما زوں کو وقت میں جمعہ لدانا مدی کا

( ٣٦٨ ) أبو ہررہ " ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اہل دوزخ میں ہے دو گروہ ایسے ہیں جو میں نے نبیس دیکھیے ( میری حیات ظاہرہ میں دہ پیدا نبیس ہوئے ) ایک دہ قوم جن کے پاس گائے کی دم کے سے ڈیڈے ہول گے جن ہے دہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، دو سری وہ عورتمیں، جو لباس پہنے ہوں گی حرجم بر ہنہ ہوگا۔ خود لوگوں کی طرف مائل ہونگی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی۔ ان کے سریوں ہوں گے جیے اوشٹ کی جھکی ہوئی کوہان۔ دہ جنت میں نہ جائیں گی اور اس کی خوشبو کی اور اس کی خوشبو

حعزت عثان فی سے دور خلافت میں جب خراسان پر فشکر کئی ہوئی تو آپ نبی صلی الله علیه وسلم کے ند کورہ ارشاد کے مطابق اسلامی فشکر میں شرک ہوئے اور خراسان تھے کیا۔ اور پھرا ۵ھ میں آپ نے اسی ارشاد نبوت کے تحت مرومیں مستقل رہائش اعتیار کر کی اور دہیں ۱۰ھ میں داصل بخق ہوئے۔ رضی الله عند شخ (ابولایم من اور تیج میں اس صدیت میں نہ کور عورتوں سے مراد بعض کے مطابق وہ گانے والیاں ہیں جو سروں پر اونچ سے کپڑے بائد هیں گی اور اوپر سے وویشہ لیس گی (۱) ۔

(۲۹۹) عروہ بن ذبیر رضی اللہ عشہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ بیس نے کر ذبین علقہ کو یہ کتے ہیں کہ بیس نے کر ذبین علقہ کو یہ کتے ہوئے ساکہ ایک آدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اسلام کی انتہاء بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرب و مجم کے جس بھی گھرانے کے لئے اللہ بھلائی جاہے گاائسیں اسلام سے مشرف کر وے گااس آدی نے کہا پھر کیا ہوگا یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا پھر گھرے مائے کی طرح فتنے اللہ آئیں گے۔ اس نے کہا ہم گزشیں بخدا، ان شاپاللہ یارسول اللہ! (لیمی ہم فتسہ انگیزی میں کریں گے انشاء اللہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان میں کریں گانے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تم ان دنوں کا لے سانیوں کی طرح آیک دوسرے پر گرو کے اور آیک دوسرے کی گردن کا نو

زہری کہتے ہیں حدیث میں نہ کور لفظ اسود ہے مراو وہ کالا سانپ ہے جو ڈنگ مارنے کے لئے بول اوپر افتتا ہے۔ حمیدی نے ہاتھ اٹھا کر بتلایا۔ پھر نیچ گر ماہے۔

(1) اب معزت شخ ابو قیم ہے کون عرض کرے کہ بندہ نواز! اگر آپ ہمارے اس دور میں پیدا ہوتے تو آتھ ہوں ہے وکچہ لینے کہ عور تیں سرکے بالوں کا شاکل جی اونٹ کی کو ہان جیسا بنار ہی جیں۔ سرپر کپڑا ہا زھنا اور اوپر سے دویشہ لیما تو ان کے لئے موت ہے۔ کو یا بے حیاتی نے رفتہ رفتہ ترای کے بعزت شخ ابوقیم "کے دور جی مفنیہ عور تیں اپنے آپ کو نما یاں کرنے کے لئے سروں پر اونچے اوٹے کڑے بائد حتی تھیں مگر آج کی حیایا ختہ عور توں نے جسم سے کپڑے ہی امار نے شروع کر دیے جیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیشین کو تیاں حرف بحرف اور ی ہو دی جیں۔ اللہ کی بناہ! تیل نتنے یوں آئیں مے جیسے د موئیں کےخول کے غول آتے ہیں۔ ان دنوں آدی مبع مومن ہو گا تو رات کو کافر۔ اور رات کو مومن ہو گا تو صبح کو کافر۔ تھوڑی سی قیمت کے بدلے آد می اپنا دین فروخت کر دے گا۔

معرت حسن ملے میں ہم نے ایسے لوگ رکھے میں (۱)

بارہ خلفاء تک دین اسلام غالب رہے گا: فرمان رسول

(۱۷۲۳) معاذ بن جبل اور ابو عبیده بن جراح رضی الله عنما کے روایت ہے۔ کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے نرمایایہ کام (وین اسلام کی اشاعت) رحمت اور نبوت کی شکل میں شروع ہوا۔ پھریہ رحمت اور خلافت بن جائے گا۔ اور پھر ظالم بادشاب آ جائے گی۔ پھر امت میں سحیر ظلم اور فساد ہو گا لوگوں کے نزدیک شرمگایں ریشم اور شراب حلال سمجی جائے گی اس کے باوجود انسیں رزق اور نصرت لے گئے۔ آ آ تکہ وہ اللہ ہے جا ملیں کے (موت تک ان کی رسی ڈھیلی رہے گی اور وہ اپنے گناہ میں غرق ہو کر مرجائیں گے)

(۳۷۳) جابرین سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کیا تو فرمایا ہے دین بھیشہ غالب رہے گا اس سے وشنی کرنے والا اس کا پھر بگاڑنہ سے گا یا آنکہ بارہ حکران گزر جائیں۔ تولوگوں میں شور ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے سکا۔ تو میں نے اپنے والدے کمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے (آخریس) کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے کما "وہ سب حکران قریش سے مول ہے"۔

(۳۷۳) جابرین سمرہ سوائی رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ بیں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فوط کاس کے ارشاد فرماتے ہوئے فوو سنا۔ آپ فرمارہ بتنے یہ دمین اپنے دشمنوں پر ہیشہ غالب رہے گااس کے مخالف اور اسے چھوڑ جانے والے بھی اسے نقصان نہ دے سکیں گئے آگئہ بارہ حکران گزر جائیں (۲) آگے بھی آپ نے بچو فرمایا جو بیس نہ سمجھ پایا بیس نے اپنے والدے پوچھا توانہوں نے یہ الفاظ ہتا ہے۔ وہ سب قریش سے ہوں گئے "۔۔

<sup>(</sup>۱) اگر حضرت حسن جوہوے آبعی ہیں کا ذائد بھی ایسے اوگوں سے خالی نہ تھا تو ہمارا کیا حال ہے؟. (۲) چنا نچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لگا آر بارہ تھرانوں کے عمد حکومت تک جن ہیں چار خلفاء راشدین بھی شامل ہیں مسلمانوں کو سیاسی اختبار سے تھمل غلبہ حاصل رہا۔ اور ایک روایت ہیں اس حدیث کے الفاظ مجریوں ہیں کہ شجشمح ملیم امتی۔ بارہ تھرانوں تک میری امت متحد رہے گی۔ لینی ان کی حکومت ایک ہوگی اور بیہ سلمار ولید بن بزید بن عبد الملک اموی کے دور تک رہا مجر مختلف اسلامی حکومتی قائم ہو گئیں اور مسلمانوں کا سیاسی خلبہ رو بزوال ہو گیا۔

خلافت عباسيه كي پيشين كوئي بزبان رسول

(۲۷۵) عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ جمعے میری والدہ ام الغمنل نے ہملایا فرماتی جیں بیں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے گزری آپ نے فرمایا تم ایک لڑکے سے حالمہ ہو۔ جب وہ پیدا ہو تواسے میرے پاس لانا۔ تو ولادت کے بعد بیں نومولوو بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے اس کے وائیس کان بیں اذان اور ہائیس بیں اقامت کی۔ پھراسے اپنے نحاب سے تھمٹی پلائی اور اس کانام عبد اللہ رکھا (لیمنی عبد اللہ بن عباس فی) اور فرمایا حکمرانوں کے باپ کولے حاؤ۔

تو میں نے یہ بات حضرت عباس سے کی وہ بڑے خوش لباس آ دمی تھے انہوں نے نیالباس پہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب آپ نے انہیں آتے دیکھاتو کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں کے در میان بوسہ لیا۔ عباس سی سے جس میں نے عرض کیا یارسول اللہ۔ یہ ام الفضل نے جھے کیا بتلا یا ہے؟ آپ نے فرما یا جو اس نے تہیں بتلا یا وہی کچھ ہے وہ حکرانوں کا باب ہے۔ انہی عکر انوں میں سفاح آئے گا۔ انہی میں سے ممدی ہوگا۔ آ آ تکہ پھران میں سے وہ بھی آئے گاجو علیہ بن عربے علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے گا (1)

شهادت عثمان مربان رسول رحمان

(٢٧٣) انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نمی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں میٹا تھا۔ اتنے میں کسی نے آکر دروازہ کھٹکھٹا یا۔ آپ نے قرما یا انس! اٹھو آنے والے کے لئے دروازہ کھولو اور اسے جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت وے دو، کہتے میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اسے یہ بتلا دوں؟ فرما یا ہتلا دو، میں باہر لکلا تو وہ ابو بمر صدیق " شخے۔ میں نے کہا آپ کو جنت اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی بشارت ہو۔

پھر ایک اور آدمی نے آگر دروازہ کھکھٹایا۔ آپ نے فرمایا الس جاؤاس کے لئے دروازہ کھولو اور اسے جنت اور ابی بجر کے بعد خلافت کی بشارت سنا دو۔ میں باہر آیا تو وہ عمر فاروق " تھے۔ میں نے انہیں جنت اور ابو بحر صدیق کے بعد خلافت کی بشارت دی۔ پھر کوئی آنے والا آعمیا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ نے فرمایا انس! جاکر دروازہ کھولو! اور آنے دالے کو جنت اور عمر" کے بعد خلافت

<sup>(</sup>۱) ایجنی اس کی اولاد کاسلسلہ ناویہ قائم رہے گا آگئے۔ حضرت عینی علیہ السلام کے فماز پڑھنے والوں میں بھی اس کی اولاد کاایک فرد موجود ہو گا۔ صرور می نمیں کہ وہ امام صدی ہو کیونکہ حدیث کے مطابق وہ اولاد علی رضی اللہ عند میں سندے شنے۔

کامر دہ سنا دو۔ اور یہ بھی ہما دو کہ وہ مقتول ہوگا۔ کتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اسے
یہ بتلا دوں؟ فرمایا بتلا رہتا میں باہر آیا تو وہ عنان غنی ہے۔ میں نے کما آپ کو جنت اور عمر "کے بعد
خلافت کی بشارت ہو۔ اور یہ کہ آپ مقتول ہیں۔ کتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور عرض کیا یارسول اللہ؟ کیوں؟ بخدا میں نہ گانے کا دلدا وہ ہوں اور نہ جھوٹ سے اپنی زبان کو بھی
طوث کیا ہے۔ اور جب سے آپ کے ہاتھ پر بہت کی ہے میں نے وہ بیت کرنے واللہاتھ بھی اپنی شرم گاہ
سے نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا عثان! یہ ہو کر رہے گا۔

حضرت علی کی شہادت کے متعلق حضور می پیشین گوئی

( 224 م) حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو آوی میرے متعلق جموث منسوب کرتا ہے اس نے جنم میں اپنا ٹھکا نہ بنالیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیر (میرافق) ان امور میں سے ہے جن کی طرف آپ نے جمھے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یمال سے میمال تک کا حصہ رسمین ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی واڑھی سے لے کرسرتک کی طرف اشارہ کیا۔

( ٢٧٨) عمار بن يامرر منى الله عند سے روایت ہے۔ کہتے ہیں ہیں اور حضرت علی رض اللہ عند غوق ه عشيره ميں ہم ركاب ہے۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیاوہاں ہم نے چند چھوٹی می مجوروں کو دیکھا اور ان کے نئیج مٹی کی دھول پر ہی سو مجے ہمیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائمی نے بیدار تہ کیا۔ آپ تشریف لائے اور حضرت علی کے پاؤں کو آہستہ سے شؤلا۔ اور حالت یہ تھی کہ ہم مٹی سے لت پت تشریف لائے اور حضرت علی کے باؤں کو آہستہ سے شؤلا۔ اور حالت یہ تھی کہ ہم مٹی سے لت پت تشریف لائے اٹھو! میں تنہیں ہٹلاؤں نہیں کہ سب سے بد بخت انسان کون ہے؟ ایک توقوم شود کا وہ مرد احرجس نے صالح علیہ السلام کی اور تن کے پاؤں کا نے نے اور دوسرا وہ جو تم پر اس جگہ وار کرے گا۔ آپ نے اپنی عرک ایک جانب اشارہ کیا اور میہ تر ہوجائے گی آپ نے اپنی داؤھی پائل کی ۔ را تھی تک خون ہی خون ہوگا)

(۳۷۹) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی " سے فرما یا تنہیں مجبور کرکے امیراور خلیفہ بنایا جائے گا۔ مچرتم قتل ہو گے اور یہاں سے یہاں تک کا حصہ رنگین ہو جائے گا۔ آپ نے داڑھی اور سمر کی طرف اشارہ کیا (۱)۔

<sup>(</sup>۱) اور پھر یہ بٹن گوئی حرف بح ف تابت ہوئی چنا نچہ کے ار مضان السیارک ۴۶ ھیں آپ یوفت سحرنماز کیلئے مہید کوفد میں تشریف لائے توا چانک عبد الرحمان بن ملیم کے آپ پر تکوار کا بھرپور دار کر دیا جوا تا شدید تھا کہ آپ کی پیشائی سمچنی تک مث تنی۔ اور کوار دماغ تک اتر آئی چلی کی چنا نچہ ایک ووروز بعد آپ اس زخم کے صدے سے واصل بخق ہو سمے۔ رضی افقہ عنہ۔ مزید تضمیل کیلئے راتم الحروف کی کتاب الریاض النصرة مترجم ارود کا مطالعہ کریں۔

امام حسیس الک رضی اللہ عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ بارش وات فرمائے (۲۸۰) انس بن مالک رضی اللہ عندے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ سے اجازت چاہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو چنا نچہ اسے اجازت وے وی گئی (اور وہ آمیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ذرا دروازے کا وحمیان رکھنا کوئی آنہ جائے۔ استے بین حسین بن علی رضی اللہ عنما آئے اور کود کر اندر واخل ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھنے کے توفرشتے نے عرض کیا۔ کیا آپ اس سے محبت رکھتے ہیں؟ سلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھنے کے توفرشتے نے عرض کیا۔ کیا آپ اس سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ کواس کی گئی گا ہی مرخ مٹی دکھلا آپ کواس کی گئی گا ہی مرخ مٹی دکھلا آپ کواس کی گئی گا ہی مرخ مٹی دکھلا گا ہی مرخ مٹی دکھلا دی۔ جو بود ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ عنہ نے شنبھال کی۔

جبکہ سلیمان بن احمہ کی روایت میں ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتھ اتو فرما یا کرب اور بلا کی بو ہے اس میں، تو کہتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کر بلا میں شہید ہوں عے۔

(۴۸۱) انس بن حارث رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ کہ بٹی نے سنانی صلی اللہ علیہ وسلم قرما رہے بتھے میرا یہ بیٹا سرز بین عراق میں شہید ہو گا۔ تو جو فخض وہ دور پائے اس کی مدو کرے کہتے ہیں چنانچہ بیہ انس " امام حسین" کے ساتھ شہید ہوئے۔

میرا بیٹا حسن وو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ارشاد رسول (۸۸۲) الی کر سے ردایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردارہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑے کر دبوں میں صلح کروائے گا (۱)ا۔

آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کی وفات کی خبر وی (۸۸۳) ابو ہریرہ طسے روایت ہے کہ جس دن نجافی فوت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات سے لوگوں کو مطلع کیا۔ پھر آپ جناز گاہ کو نظے لوگوں کو صف میں کھڑا کیااور چار تجبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھا۔

<sup>(1)</sup> چنا نچہ ماہ راج الاول اسم میں آپ نے معزبت امیر معادیہ " کے ساتھ صلح کرتے ہوئے ان کے حق میں خلافت ۔ ے دست برداری کا اعلان کر دیااور است مبلمہ ایک بوے سابی خلنشارے نج می۔

ام حرام انصاریه " کی شهادت کی خبر

۳۸۴ ) المس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب قبایل تشریف لے جاتے توام حرام بنت ملیان رضی الله عندا کے گھر جاتے اور وہ آپ کو کھانا کھانا سے ۔ وہ عبادہ بن صامت رضی الله عندی یوی تغییں۔ ایک دن نبی صلی الله علیہ وسلم ان کے ہاں گئے۔ انہوں نے کھانا کھا یا۔ اور آپ کا سر کھجلانے لگیں تو نبی صلی الله علیہ وسلم سو گئے۔ بھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ وہ عرض کرنے لگیں یارسول الله! آپ کیول مسکرارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ میری امت کے بچھ لوگ مجھے و کھائے گئے ہیں جو راہ خدا میں جہاد پر نظے ہیں اس سمندر کے وسط پر سوار ہیں۔ اور نخوں پر ہیتھے ہیں۔ راوی اسحاق کو الفاظ میں شک نختوں پر ہیتھے ہیں۔ راوی اسحاق کو الفاظ میں شک

ام حرام (۱) کمتی بیں میں نے عرض کیا یار سول اللہ! دعافرہائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے
کر دے۔ آپ نے ان کے لئے دعائی۔ پھر آپ لیٹے اور سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے
تھے۔ وہ عرض کرتے لگیں یار سول اللہ! مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ فرما یا میری است کے پچھے لوگ جھے
و کھائے گئے ہیں جو راہ خدا کے مجاہد ہیں اور تختوں پر شاہوں کی طرح بیٹے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا
رسول اللہ! دعافرہائیں اللہ جھے انہی میں سے کر دے۔ آپ نے فرما یا تم ان میں سے پہلے گروہ میں ہو
گی۔

کتے ہیں پھر زمانہ امیر معاویہ رضی اللہ عند میں (فتح قسطنطینبیہ کے موقع پر) ام حرام "سمندر کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ اور جب سمندر سے نکلیں تو جانور سے گر کر فوت ہو گئیں۔

### سمره بن جندب رضی الله عنه کا قصه

( ٣٨٥) اوس بن خالد رضى الله عنه سے روایت ہے کہ بیں جب بھی ابو محدورہ کے پان آنا تھاوہ جھے ہے۔ جسے سمرہ کی جارت سوال جھے سے سمرہ کی جارت سوال کرتے ، تو بیں خاتی ہو جھا کرتے اور جب سمرہ کی جارت سوال کیا توانسوں نے کیا۔ ایک مرجبہ بیں سمرہ اور ابو بریرہ (رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور ابو بریرہ (رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور ابو بریرہ (رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لے

(۱) ام حرام بنت کمان بن خالد انساریه نجاریه حضرت ام سلیم کی سکی بمن اور عباده بن صامت رمنی الله عند کی ذوجه بین ممل الله علیه و سل کرتے۔ ذوجه بین نبی ممل الله علیه وسلم کے وست حق پرست پر ایمان لائیں۔ آپ ان نے گھر میں اکثر قبلولہ فرما یا کرتے۔ خلافت عثمان میں امیر معاویہ کے فکر میں شریک بوکر قسط تعلینیہ کی جنگ پر سمنی میں اکر نظر حدے میں ہے اور وہی شعبیہ بوگئیں دوم سکے شرقرنس میں ان کی قبر ہے دمنی الله عندا۔

آئے اور فرمایا تم میں سب سے پیچھے فوت ہونے والا آگ میں ہے۔ توپیلے ابو ہریرہ اور ابو مخدورہ "کا وصال ہوا۔ اس کے بعد سمرہ "آگ میں تجلس کر فوت ہوئے۔

شیخ (ابو تعیم م) فراتے ہیں اس تشم کی خبروں اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم (جو آسندہ کی پیشین گوئیوں سے متعلق ہیں) کا دائرہ وسیع تراور شار سے زیادہ ہے۔ توہم نے اس تدر پر اکتفاکیا

# ستائيسوين فصل

## وہ خارق عادت واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں صحابہ کرام پر ظاہر ہوئے

ان واقعات میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مهمانوں اوران کے کھانے کا واقعہ ، اسید بز حفیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کا بھاگنا۔ ام سلیم رضی اللہ عنها کے تھی والے برتن کا قصہ او، اند چیری رات میں انصاری محابہ کے عصا کاروش ہوناوغیرہ واقعات ذکر کئے جائیں گے۔

#### مهمانان صديق اكبر كاكهاناكي بزه كيا

(۳۸۷) عبد الرحمان بن ابی بمر صدیق رضی الله عنما سے روایت ہے کہ اصحاب صفہ نا دار لوگ تھے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا جس آ دمی کے گھر دو آ دمیوں کا کھانا ہے وہ ایک تیسرا آ دمی ساتھ لیجائے اور جس کے ہاں چار کا کھانا ہے وہ پانچواں آ دمی ساتھ لیجائے۔ یا جیسے آ پ نے فرما ہا۔

چنانچہ ابو بحر صدیق تین آوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس آوی اپنے ساتھ گھرلے گئے۔
ابو بحر صدیق نے رات کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھایا پھر وہیں ٹھسرے رہے آ آنکہ عشاء
کی نماز ہوئی تو وہ گھر لوٹے۔ جبکہ رات کا ایک حصہ جنناا للہ نے چاہا گزر چکا تھا توان کی ہوی نے ان
ہے کما۔ آپ آئی وہر اپنے مہمانوں سے غائب کیوں رہے ؟ انہوں نے فرہ یا کیا تم انہیں کھانا کھلا چکی
ہو؟ وہ کہنے لگیس مہمانوں نے آپ کے آنے سے قبل کھانا تناول کرنے سے اٹکار کر ویا تھا۔ انہیں
کھانا پیش تو کیا گیا تھا گھر انہوں نے گھر والوں کی بات نہ مانی۔ عبدالر حمان ﴿ کہتے ہیں میں دوڑ کر کہیں
جھپ گیا (کہ کہیں والد صاحب جھے کھانا کھلانے میں سستی کرنے پر سرزنش نہ کریں)

چنا نچہ ابو بکر عدیق ﴿ نے مهمانوں سے فرمایا خوشی سے کھانا کھاؤ اور خود فتم اٹھا لی کہ وہ کھانا نہ کھائیں گے۔ کہتے ہیں فتم بخدا ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے بینچ سے اس سے زیارہ کھانا پیدا ہو جاتا تھا۔ تووہ سب سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھر گیا۔ مهمانوں کے جانے کے بعدا بو بکر صدیق نے دیکھا تو وہ پہلے ہی کی طرح لگ رہاتھا۔ انسول نے اپنی زوجہ سے کمابنی فراس کی بمن! مید کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں مجھے اپنی آٹھوں کی ٹھنڈک کی قتم میہ تواب پہلے سے تین گنا زیادہ ہو گیا ہے۔

پھرابو بحر صدیق نے اس سے کھایا اور کہا وہ میراقتم اٹھانا شیطان کی انگیجنت تھی پھرانہوں نے اس سے ایک فقر کیا اور اٹھاکر اسے بارگاہ رسانت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گئے پھروہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گئے پھروہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس بھیج دیا گیا۔ کتے ہیں ان کے اور قوم کے ماہین ایک معاہدہ تھاجس کی میعاد ختم ہو گئی۔ ہم نے معلوم کیا کہ وہ بارہ آدمی ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور اللہ بی بمترجات ہے کہ کل گئے آدمی ہے۔ تو ان سب نے وہ کھانا کھایا۔ یا جسے الفاظ ہیں۔ یہ قصد راوی عارم کے الفاظ ہیں۔ یہ قصد راوی عارم کے الفاظ ہیں۔ یہ قصد راوی عارم کے الفاظ ہیں۔

( ٣٨٤) انس بن مالک رضی الله عند اپنی والده ام سلیم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میزے
پاس ایک بحری ہوتی تھی ہیں نے اسے ذرح کر کے اس کی چربی کا تھی ڈال لیا تھا۔ توہیں نے اسے زینب
کے ہاتھ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہیں نے کما زینب میہ برتن نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس
لیجاؤیا کہ وہ اسے بطور سالن استعال کر علیں تو زینب وہ برتن لئے حضور سے پاس آئی۔ اور عرض کیا
یارسول الله! میہ تھی کا برتن ام سلیم شے آپ کو بھیجا ہے آپ نے نے فرویا برتن خالی کر کے والی بھیج
دو تو وہ خالی کرکے وہ وی ویا کیا زینب والیس آئی توام سلیم سکھ پر نہ تھیں۔ اس نے وہ برتن ایک
کھوٹے سے لٹکا دیا۔ جب ام سلیم ڈواپس آئی توام سلیم سے برتن تو بھرا ہوا ہے اور تھی چھلک کر
باہر آ رہا ہے، انہوں نے بوچھا زینب! ہیں نے تمہیں سے برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیجائے
باہر آ رہا ہے، انہوں نے بوچھا زینب! ہیں نے تمہیں سے برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیجائے
نگر کا چاہتی ہیں تو میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلئے۔

کتے ہیں پھرام سلیم فرینب کو ساتھ لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یار سول
اللہ! ہیں نے تھی کا برتن آپ کو بھجوا یا تھا۔ آپ نے فرما یا ہاں یہ انسے لائی تھی۔ وہ کئے لگیں اس
خواکی فتم جس نے آپ کو ہدایت اور وین حق دے کر بھیجا ہے۔ برتن تو ہمارے گھر ہیں بھرا پڑا ہے
اور تھی باہر نگل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرما یا ام سلیم! نتہیں اس سے تعجب ہے؟ تم
نے اللہ کے نبی کو کھانا دیا تھا اللہ نے تمہیں دے ویا ( ۲۸۸ ) سیجی بن جعدہ " اپنی دا دی سے روایت
کرتے ہیں کہ ام مالک افساریہ تھی کا برتن لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے حضرت بلال " کو تھم ویا تو انہوں نے برتن خالی کر کے واپس کر دیا۔ وہ لوث کئیں گرکیا ویصتی ہیں کہ
برتن پھر ہمرا ہوا ہے۔ وہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا۔ کیا میرے متعلق
کوئی وی نازل ہو گئی ہے یارسول اللہ ؟ آپ نے فرما یا ام مالک کیا بات ہے۔ کہنے لگیس میرا ہدیہ

لوٹا دیا گیاہے آپ نے حضرت بلال مجو بلوا یا اور اس بارے میں پوچھاا نہوں نے کہا اس خدا کی قتم جس نے آپ کو حق وے کر بھیجاہے میں نے برتن اچھی طرح سے خالی کیا تھا اور سارا کھی نجڑ کر باہر آگیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یام مالک! پھر ہے تھی تہیں مبارک ہو۔ یہ برکت ہے۔ اللہ نے تمارے ہدیہ کا ٹواب تہیں بہت جلد عطاکر ویا۔

## گوشت جومسکین کونه دیا گیا پقربن گیا

(۳۸۹) رئے بن بدر، جریری سے اور وہ اپنے چند شیون سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنما کے گھر بھتے ہوئے گوشت کا بدیہ آیا۔ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سنبھال کر رکھ دیا۔ استے میں وروازے پر ایک مسلمین آگیا اس نے کہااس گوشت میں اللہ برکت ڈالے (لیمن پکھ جھے بھی دے وہ) مگر انہوں نے نہ دیا۔ جب نبی صلی اللہ عیہ وسلم تشریف لائے توارشاد فرما یارسول خدا مسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو پکھ چھیا کر رکھا ہے لے آؤ۔ وہ گوشت لے آئیں۔ مگروہ پھر بن گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاکدا ہو گوشت کی مائل نے آکر تم سے بیا تگا ہو گا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاکداس دفت کی سائل نے آکر تم سے بیا نگا ہو گا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا قید تدریت نے جہیں تھیجت دی ہے۔ چنا نبیدان کے گھر میں وہ پھر بعض چیزیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید تدریت نے جہیں تھیجت دی ہے۔ چنا نبیدان کے گھر میں وہ پھر بعض کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا قید تدریت نے جہیں تھیجت دی ہے۔ چنا نبیدان کے گھر میں وہ پھر بعض کیا۔

#### فرشتے حضرت اسید ا کا قرآن سننے آئے

( ٣٩٠) ابو سعید خدری رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ اسید (۱) بن حغیر رمنی الله عنه سب محابہ سے انتجی آواز میں قرآن کریم الله عنه سرائے سے وہ کتے ہیں ایک رات میں سورہ بقرہ رہا تھا۔ میرا محورُا قریب ہی بند ها ہوا تھا اور میرا بیٹا یکی بحی سورہا تھا۔ میں نے بچے کو اپنے قریب کر لیا۔ استے میں محورُا بدکنے لگا۔ مجمع صرف اپنے بیٹے کافکر تھا (۲) میں جب خاموش ہوا تو محورُے کو بھی سکون مل محلی سے بیٹے کافکر تھا (۲) میں جب خاموش ہوا تو محورُے کو بھی سکون مل محلی سے بیٹے کی حفاظت کے لئے سکون مل محلی سے بیٹے کی حفاظت کے لئے

<sup>(</sup>۱) اسیدین حنیرانصارے قبیله اوس کے مرداروں میں سے بتے قبل اسلام بھی عربی پر عبور حاصل تھا۔ کتابت اور تیراندازی ورشی پائی تقی۔ حضرت مصعب " کے ہاتھ پر اسلام لائے کی بیعت عقید پر سترانصار کے ساتھ شریک جوے اوران بارہ نقباع میں سے ایک یہ مجی تھے جنہیں ٹی مسلی الشطیہ وسلم نے تبلغ دین کے لئے مقرر کیا تھا۔ بدرو احداور ویگر سب فروات میں شامل ہوئے مدینہ منورہ میں ۲۰ھ میں خلافت فاروتی کے ورران وفات پائی اور لیقیع میں وئی ہوئے۔

<sup>(</sup>٢) كركيس كورث كاقدم يج يرد أجات-

کو اہو تمیا۔ میں نے سراٹھا یا تو کیا دیکھا ہوں آسان پر ایک بادل ساہے جس میں نور کی قندیلیں ہیں کویا آسان سے لکل ہوئی ہیں۔ میں بید منظر دیکھ کر تھبرا کیا اور خاموش ہو گیا۔

صبح ہوتے ہیں میں نبی صلی انشہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سارا ماجرات ایا۔ آپ نے فرمایا ابو یکی تم پڑھتے رہے! میں نے کہا میں تو پڑھتا تھا کر گھوڑا بدکنے لگنا اور جھے صرف اپنے بچے کی کا فکر تھا۔ آپ نے فرما یا وہ فرشتے تھے تساری آواز پر اکٹھے ہو گئے اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہے تو لوگ اشیں اپنی آئھوں سے دکھے پاتے۔

جبکہ سلیمان احمد کی مدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا تم پڑھا کرواے اسید! تہیں آل داؤد کا زنم دیا گیاہے۔

#### لا تھی نور کی قندیل بن گئی

(۳۹۱) کا جات نے اسد بن حفیر اور عباد (۱) بن بشرر منی الله عنما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں بی صلی الله علینه وسلم کے پاس سے نمایت اندھیری رات میں اٹھے اور ہاہر نکلے۔ توان میں سے آیک کا عصار وشن چراغ کی طرح ضوفشاں ہو گیا۔ وہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب ان کے رائے چذا ہوئے تو دو مراعصا بھی جیکنے لگ گیا۔

(۳۹۲) زیدین ابی عبس سے روایت ہے کہ جھے میرے والد نے بتلایا کہ وہ پانچوں نمازین بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھتے تھے بھر محلّہ بی حاریہ میں والیس آجاتے۔ ایک بار وہ اندھیری اور برساتی رات میں لنگ توا نکا عصاروش ہو گیا اور بی حاریہ میں اسپتا گھر پہنچنے تک روش رہا۔
(۳۹۳) ابی سعید (۲) خدری سے روایت ہے کہ ایک بار برساتی رات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لئے گھر سے لنگ توایک چک پیدا ہوئی۔ آپ نے تاوہ بن نعمان کو دیکھا تو فرمایا قادہ! نماز پڑھتے کے بعد جب جہ نماز سے فارغ موسے آب سے انہیں ایک لکڑی سی وی اور فرمایا اسے پکڑ لوب تمسارے آگے بھی وس قدم تک روشنی کرے گی اور وس قدم سے بھی بھی۔

<sup>(</sup>۱) عبادین بشرر منی اللہ عند کا تعلق انصار سے تھا۔ معدین معاذ اور اسیدین حفیر سے پہلے اسلام لائے۔ تمام غزوات میں شامل ہوئے کعب بن اشرف کے لق میں بھی شرک تھے تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیں مخلف جنگی مهمات پر روانہ فرمایا۔ بوے بمادر تھے۔ جنگ مجامد میں ۱ احد میں شمید ہوئے رضی اللہ عند۔

<sup>&</sup>quot;(٧) ابوسعید خدری رضی الله عنه کا نام سعد بن مالک بے انساری ہیں گئیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ ساقھ تر آن اور کیر احادث کے راوی ہیں۔ سحابہ کرام اور آلیمین نے ان سے کثرت روایات لی ہیں چوراس سال عمر پاکر نہا کہ جس وفات پائی جنت البقیع میں معزرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے مزار کے برابر مزار بنا۔ رضی انتہ عد۔۔

(۳۹۳) ابوہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اندھری رات میں حضرت حسن بن علی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اور آپ کو ان سے شدید محبت تھی۔ انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں ان کے ساتھ جون یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں کہ استے میں آسان پر ایک نور چیکئے لگا جس کی روشنی میں چلتے ہوئے وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ کے اس کے ساتھ جوئے وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ کے اس کے ساتھ کے ایک الدہ کے پاس پہنچ کے اس کے ساتھ کے ایک الدہ کے باس کہنے۔

(۲۹۵) حمزہ بن عمرواسلمی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے ہیں ہم ایک سفریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھے اور رات کا سخت اندھرا ہونے کے باعث ہم آیک ووسرے سے جدا ہو گئے تو اچانک میری انگشتیں مین کینے لگیس لوگوں ہے اپنے جانور اکٹھے کر لئے اور ان میں سے کوئی ہلاک نہ بوا۔ اور میری انگلیاں تھیں کہ برابر چمتی چلی جاربی تھیں۔

# اٹھائیسویں فصل

وہ آیات قدرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ظاہر ہو کیں آپ کے وصال پر حضرت خضر" کا بلیخ خطبہ

(۳۹۲) حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے کہ جنب نبی صلی الله علیہ وسلم کا وصائی ہو کیا اور لوگ افسوس کناں آ رہے تنے توالیے میں ایک آنے والا آیا۔ جس کے قدموں کی آہٹ تو سائی وہی تھی گر وجود نظر نہ آیا تھا۔ اس نے کمااے گھر والو! تم پر الله کی سلامتی اور رحت ہو۔ الله ببی ہر مصیبت پر مبر دینے والا ہے۔ وہی دنیا سے جانے والے ہر خوض کا نائب ہے اور ہر نقصان کا مداوا کرنے والا ہے تو تم اگر بحروسا کرو تو صرف الله پر اور رجوع لاؤ توابی کی طرف۔ محروم وہ ہے جو تواب کمو میشا اور مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے تمی وامن رہ گیا۔ والسلام علیم۔

پھر حصرت علی سنے فرما یا جانتے ہو وہ کون تھا۔ وہ سی خصرتھے۔ ان پر اللہ کی رخمتیں برسیں اور تمام انبیاء واولیاء بر۔

مٹی کسی نبی کاجسم کھانہیں سکتی

( ٣٩٧ ) اوس بن اوس شقق سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تممارے ایام بین سب سے افضل روز جعد ہے۔ ای بین آوم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ای بین آفاوصال ہوا۔ ای بین صور بھو لکا جائے گا۔ اور کڑک ( ۱ ) آئے گا۔ تو تم جعد کے دن جم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو تممارا درود جم پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا بارسول اللہ! جب آپ کاجم ہوسیدہ ہوچکا ہو گا تو تمارا درود آپ کو کیے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر ویا ہے کہ وہ انبیاء کے جسوں کو کھائے۔

<sup>(</sup>١) يه روز محشر ايك خوفاك آواز آئ كى جس سے سب الى محشر كے دل و يال جأئي محد

سعید (1) بین مسیّب کوروضه رسول سے ازان کی آواز آتی تھی (۴۹۸) سعید بن سیّب رضی الله عندے روایت ہے کتے ہیں حاوثہ حرہ کی راتوں میں میں نے خود کو یوں پایا کہ مجد نبوی میں میرے سواکوئی نہ ہو آتھا۔ اور جب بھی نماز کاوقت آتا مجھے قبر رسول صلی الله علیہ وسلم سے ازان کی آواز آتی۔ تو میں آگے بڑھ کر اتا مت کہتا اور نماز پڑھ لیٹا جبکہ شای لوگ مجد میں گروہ در گروہ آتے اور (جھے دکھے کر) کتے اس پاگل بوڑھے کو دیکھو۔

عمر فاروق فلن نے حضرت عباس کے وسیلہ سے بارش مانگی جو خوب برسی (۱۹۹۹) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمرفاروق رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لئے شرسے باہر نظے اور حضرت عباس کو ساتھ کے لیا ٹاکہ ان کے وسیلے سے دغائی جائے چنانچہ عمر فاروق نے بوں دعائی اے اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب قحط آیا تو ہم اپنے نبی کے وسیلہ سے بارش ما نگا کرتے تھے۔ اور اب ہم تیرے نبی کے پیچے کو تیری جناب میں وسیلہ لاتے میں۔ تو ہمیں بارش عطافر باچنانچہ خوب بارش ہوئی۔ (۲)

۔ (۱) سعید بن میتب رضی اللہ عنہ کوسید التابعین کما جا آئے۔ خلافت فاروتی کے دومرے سال میں پیدا ہوئے علم و عمل اور زبد دورع میں فرید ونت ہتے۔ ابو ہر پر ہ ملک اکثر سردیات حفظ تھیں۔ آپ کے شاگر دیکول کہتے ہیں میں تے۔ سارا جمان چھان مادا محر سعید بن میٹیٹ سے بڑا عالم نہیں پایا۔ ۹۳ھ میں دصال ہوا۔ رضی اللہ عنہ۔

یاد رہے واقعہ حرہ ۱۳ ہے جی بزیرین معاویہ کے ورجی وقرع پذیر ہوا جب اہلی مرینہ نے بزید کی بد کرواری اور

گناہ آلود زندگی کے واقعات من کراس کے ظاف خروج کر دیا تھا۔ چنا نجہ مرینہ پر فوج کئی کی گور بزیدی فوج کے مرینہ مہاری قرار وا کھائی ووران مہر بوئی جی بی فرق نہ فعافہ

(۲) یاد رہ اس حدیث جی بیا الفاظ کمیں بھی نمیں کہ حضرت عرفار وق کھائی ہوکہ اے اللہ! نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بود چونکہ ن کا وسیلہ جائز نمیں اس لے ہم حضرت عباس کا وسیلہ لے رہ جیں۔ بیا الفاظ حدیث کے میں اور فہ بی بید ویونہ کا مثلہ اس کے جمع کی اس کے معاور کہ اس اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بود چونکہ ن کا وسیلہ لیے تھے اور ہم انہیں آگوں ہے وکید رہ ہوتے۔ آج چونکہ ہمیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل نمیں اور 'آپ کے وسیلہ ہے وسیلہ ہوتے۔ آج چونکہ ہمیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل نمیں اور 'آپ کے وسیلہ ہوتے ہوئے آپ کے دیدار سے جو ذوق حاصل ہونا تھا وہ اب ہمیں میر شیراس لئے اے اللہ ہم جرے نبی کو بی سامنے جیٹا وکھ رہ جیں اور وہی ذوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سر شیراس لئے اے اللہ ہم جرے نبی کو بی سامنے جیٹا وکھ رہے جی اور وہی ذوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ اور وہی نوق حضور سی اور چھم تصور سے وہ ارب ہم جی کہ اس خوال سے جو انہیں سید الانجیاء صلی اللہ علیہ وہ معام کی ساتھ کی سامنہ اس کا نام لیا جانا میں تو اس نہ بی کا میا جو اس سید الانجیاء صلی اللہ علیہ وہ کہ مسامنہ کی ۔ کیونکہ اس کی ایک اللہ علیہ وہ کا میا ہم کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کا میا ہم کی اللہ علیہ وہ کا میا ہم کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کہ ساتھ کی دیا ہم کی ساتھ کی اللہ علیہ وہ کا میا ہم کی اللہ علیہ وہ کی الیا ہم کی اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی کوشر کی کو سید وہ کی اس کی ساتھ کی دیا ہم کی سامنہ کی دیا ہم کی سامنہ کی دیا ہم کی سامنہ کی دی اس کی سامنہ کی دیا ہم کی دیا ہم کی سامنہ کی دیا ہم کی دیا ہم کی دیا ہم کی سامنہ کی دیا ہم کی سامنہ کی دیا ہم کی دیا ہم کی دیا ہم کی سامنہ کی دیا ہم کی

نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ کو مستجاب الدعوات بنا ویا (۵۰۰) حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه دسلم نے میرے متعلق فرمایا تھا۔ اللهم سد درمیننه واجب وعومۃ۔ اب الله اس کانشانه درست کر دے اور اس کی دعا کو مستجاب بناوے۔

#### صحابہ کے گتاخ پر حضرت سعد کی وعا کا اثر

(۵۰۱) سعید بن میب سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ نے ایک آوی کے متعلق سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قد کرہ کرتے ہوئے ان کی تنقیص کر تا ہے۔ آپ نے اے کہا۔ تم باز آتے ہویا میں اللہ ہے تم پر دعا کر دول؟ تو وہ آدی غصے میں کھڑا ہو گا۔ اور کہنے لگا تو ہمیں اپنی دعا ہے تو بول ڈرا تا ہے جیسے تو نبی ہے! حضرت سعد نے فرمایا اللہ اگر ایک شخص ایسی تو م کو برا کہتا ہے جنہیں تو نے سبقت اور عظمت عطافر بائی ہے اور اس کا مقصد ان کورسوا کرنا ہے تو تو بی اے ایس نشانی دکھا دے جو دو سرول کے لئے سامان عبرت ہو۔

میہ بات ذہن نقیں رہے کہ صحابہ کرام ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کا وسلہ لیتے تھے چند احادیث کی نشاندہ کے ویتا ہوں۔

(۱) سنن داری میں ہے کہ سیدہ عائشہ رمنی اللہ عنها ہے پارش شہونے کی شکا بیب کی مٹی آوانسوں نے لوگوں سے فرمایا کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے اوپر سے حجرے کی چھت میں سے ایک پھٹر نکال دو۔ چنانچہ جب ایسا ہی کیا گیا تو خوسہ بارش ہوئی ۔

(۲) طبرانی کبیریں ہے کہ حضرت عمّان بن طبیف نے حضرت عمّان غی رضی اللہ عند کے زمانہ میں وہ الفاظ حدیث جو تی صلی اللہ علیہ دسلم نے آیک نامینا محفی کو تعلیم کیے تھے۔ ایک فحض کو ہٹلائے کہ یہ الفاظ کمو تہماری مشکل آسان مو جائے گی۔ الفاظ یہ بین اللہم انی امشلک واتوجہ الیک بعیلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمتدان تفضی جاجی۔ ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھے سے سوال کر آبوں اور تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف وجہ کرتا ہوں کہ اے اللہ میری بیہ حاجت بوری کر دے۔

(۱) معزت سعدین الی دقاص رضی الله عندستوه سال کی عمر جس اسلام لائے جبکہ اسلام ابھی بالکل آغاز کار جس تھا۔
کین طبقات بن سعد جس سپ کے بیٹے عامر ہے روا بت ہے کہ میرے والد کتے تھے جس اسلام لائے والا تینرا مخف تھا۔ معزت سعدہ کویہ شرف بھی حاصل ہے کہ اسلام جس سب سلاتیر آپ نے چلا یا اسلام جس آپ کا عظیم مقام ہے، آپ مشرہ میشرہ جس ہے بھی جس آپکا پیدل دریا وجلہ عبور کرنا اور لشکر اسلام کو پیدل دریا عبور کروانا بھی آگے حدے تمبرہ جم جس آ رہا ہے۔ ۵۰ھ جس عدید طیبہ جس وصال ہوا۔ وضی اللہ عند آپ کے حالات کو مفصل جائے کیلئے را آم الحروف کی کتاب الریاض النظرة فی مناقب العشرة المیشرہ کا مطالعہ کریں۔ کتے ہیں میں کر وہ آدمی غصے سے مجد سے نکل کیا۔ استے میں آگے سے ایک بچرا ہوا سائڈ آ گیا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو چرہا ہوا اس آ دمی تک پہنچا اور نکر مار کر اسے گرا دیا اور اور بیٹے گیا اس طرح میہ عمل اس نے بار بار کیا اور اسے موت کے گھاٹ آثار دیا۔

سعید بن میتب « فرماتے ہیں مجر میں نے دیکھ کہ لوگ حفزت سعد " کی طرف دوڑے آرہے ہیں اور ان کی دعاکی قبولیت پر چسین کہ رہے ہیں۔

#### ایک زبان دراز آ دمی پر حضرت سعد کی دعا

(۵۰۲) عبد الملک بن عمیر ہے روایت ہے۔ کتے ہیں ایک مسلمان م ومی سعد بن ابی و قاص رضی الله عنہ کی طرف آیا اور کئے لگا۔

نُقَاتِلُ حَتَّى مِنْ فِي أَوِلَ السَّهُ نَصَّى َ وَسَعَنْ أَبِهَابِ الْفَادِمِيَّةِ مُعْصِمُ بم لِرُالَ كرتے بين مَا آنكه اللہ فتح ولفرت امّار مّا ہے اور سعد تو قادسیہ کے دروازے كو پكڑے بیٹھا ہے۔

مَا مِنَا وَقَدُ اَمَّتَ لَسَاءُ كَثِ بَرَةً وَلِيْسَى أَهُ سَعِنْدٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ اَبِّمْ قوجم باپ بن محاور بهت می عورتی مائیں بن تکئیں اور سعد کی عورتوں میں سے کوئی ہمی بیوہ نہ زی (سبے ہم نے نکاح کر لیا)

حضرت معد" کواس کی یہ جو پہنی تو آپ نے ہاتھ اٹھا لئے اور کمااے اللہ! اس کی زبان اور ہاتھ کو مجھ تک مہننے سے روک دے جیسے تو چاہتا ہے۔ تو قادسیہ کی جنگ کے روز اس کی زبان کٹ گئی ہاتھ کٹ گئے اور وہ ممل ہو گیا۔

حضرت عبد الله (۱) بن عمر کے حکم سے سانپ واپس ہو گیا (۵۰۳)عطابن افی باح سے روایت ہے کہ ایک بار عبد اللہ بن عمر معجد حرام میں ظهر کے وقت نمایت گری میں بیٹے تھے کہ اسے میں انہیں وہاں ایک خوبصورت اور سیاہ وحون والاسانپ نظر آیا

(۱) عبدالله بن عرا حضرت حمرفاروق کے صاحب ذارگان میں سب سے عالم متی اور مقرب حضرت رسول صلی الله علیه و ملی الله علیه و مثل علی الله علیه و مثل الله علیه و مثل میں بھینے کی وجڈ سے انسیں اذن جماد نہ الما مجر غزاہ خندق سے لے کر تمام غزوات میں شائل رہے - حضرت جابر فرائے تتے ہم سب کو د نیا نے اپنی طرف راغب کر دیا سوا ہے عبد الله بن عمر کے آپ نے اپنی زندگی میں ایک بڑار غلام آزاد کئے - سامے میں جج کے لئے بحالت احرام وقوف عرف کے لئے جارہ بن فرم کے آپ کے پاؤل میں زہر آلود تیم چھیو دیا۔ چنا نچد کے باؤں میں زہر آلود تیم چھیو دیا۔ چنا نچد ویس آپ کے والی میں زہر آلود تیم چھیو دیا۔ چنا نچد

جس نے آگر بیت اللہ کے سات طواف کئے پھر مقام ابراہیم" پر آیا بیسے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمراس کے پاس آئے اور فرمایا اے ندکر یا مونٹ سانپ! شائد تم اپنے مناسک پورے کر بچکے ہو۔ اور میں اپنے شرکے بے وقوف لوگوں سے تیرے متعلق خطرہ محسوس کر تا ہوں (۱) تو سے سن کر اس نے کنڈلی ماری اور آسان کی طرف بلند ہو گیا۔

حضرت عبد الله سے ایک روایت بیں ہے کہ سانب نے میری بات پر کان لگائے آ آنکہ میری بات بر کان لگائے آ آنکہ میری بات ختم ہوگئی۔ بوائن کی سے کھر ابو بات ختم ہوگئی۔ تواس نے کچھ مٹی اعظمی کی (کنٹل ماری) پھروہ سیدھا ہوا آ آنکہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا پھر آسان کی طرف چڑھتا گیا اور میری نگا ہوں سے چھپ کیا۔

شرداء کی حیات جاو دانی پر چند روا پات

( ٣ - ٥٥ ) حفرت جابر رضى الله عنه ب روابت ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تھم ویا گیا کہ احد کے شداء کی نختیں اٹھالیں۔ اور بیاس وقت کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہ نهر نکلوار ہے تھے۔ جب ہم نے انہیں چالیس برس کے بعد قبروں سے نکالا توان کے جسم بالکل نرم تھے۔

(۵۰۵) حفرت جابر علی سے روایت ہے کہ امیر معاویہ فی نسر کھندوانے کا تھم دیا اور وہ نسر (چلتے طبتی) مقام شداء احد تک آگئی۔ چنانچہ انہیں قبروں سے نکالا کیا تو وہ ترویازہ بھے اور چالیس برس کے بعد بھی ان کے دست و بازو آسانی سے حرکت کر رہے تھے۔

(۵۰۷) حماد بن سلمہ کتے ہیں ہیں نے عمرو بن دینار اور ابو زبیرر منی اللہ عنما کو یہ کہتے سنا ہے کہ امیر حمزہ رمنی اللہ عند کے قدم کو قبر کی کھدائی کے ووران کدال لگ گئی تو چالیس برس بعد بھی اس سے خون نکل آیا۔

ثابت بن قیس نے شہادت کے بعد وصیت کی

(۵۰۷) عطاء خراسانی کہتے ہیں جس مدینہ طیبہ جس آیا جس چاہتا تھا کہ کوئی فخص مجھے ثابت بن قیس بن شاس انساری رضی اللہ عنہ کی بات ہتائے۔ تو ایک آوی نے کمایہ ثابت بن قیس کی صاحب زادی ہیں ان سے پوچھ لو! تو بس نے اس سے کمااے بیٹی! اللہ تم پر رحم کرے جھے اپنے باپ ثابت (۲) ہیں ان سے پوچھ لو! تو بس نے اس سے کمااے بیٹی! اللہ تم پر رحم کرے جھے اپنے باپ ثابت (۲) را) کہ کمیں تجھے بوقف لوگ مار نہ دیں۔ اس مدے کو اس متی پر محول کیا جائے گا کہ وہ سانپ در حقیقت کوئی ملمان جن تھا اور بیچے حدے نبر ۲۳۳ سے کے کر ۲۳۸ تک احادیث کو آپ ایک یار پھر پڑھ لیں آپ کو معلوم ہو گا کہ جنات آکر سانچوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ حدے نبر ۲۳۰ ہیں یہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وانتج ارشاد سے بھی نہ کور ہوا ہے۔

(٢) عابت بنس رض الله عندانسار ك تبيله فزرج من عد مع واقعه بدر ك بعدايمان لائ محراحداور دير تمام

بن قین کی بات تو سناؤ! انهول نے کها ہال۔ جنگ بیامہ کے دن ثابت بھی خالد بن ولید "کے ساتھ شمریک جہاد سے۔ اہل اسلام اور بنو حفیفہ کا کمراؤ ہوا تھسان کی جنگ ہوئی لشکر اسلام بھر کیا، ثابت بین قیس اور سالم غلام ابی حذیفه " ہاہم کنے لگے تبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بیس توہم ایبائیس لڑا کرتے سے چنا نچہ دونوں نے ایک ایک گڑھا کھود لیا۔ او حرمشر کین نے سلمانوں پر حملہ کیا اور انہیں بھیر دیا گر ثابت اور سالم ڈسٹے دیے آئیک شہید ہوگئے۔

اس دن ثابت فی نیس زرہ پہن رکی تھی۔ اسے مسلمان ادھرے گزرااور ان کی لاش سے زرہ آبار لی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس ایک آدی کو خواب میں ہے اور اس سے کہا میں حمیری زرہ آبار لی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس ایک آدی کو خواب میں ہے اور اس سے کہا میں حمیری زرہ آبار لی۔ نظر کے آخری جمے میں اس کا خیمہ ہے اور خصے کے پاس ایک سیدھا دوڑنے والا محموری زرہ آبار لی۔ نظر کے آخری جمے میں اس کا خیمہ ہے اور ہنڈیا کے اور کیاوہ رکھ دیا گیا ہے۔ تم محمور اس بندیا ہیں چھپایا گیا ہے اور ہنڈیا کے اور کیاوہ رکھ دیا گیا ہے۔ تم فالد بن ولید کے پاس جاوا ور انسیں میری طرف سے کہو کہ میری زرہ واپس لی جائے اور اسے سنبھال لیا جائے۔ پھرجب تم فلیفہ رسول ابو بحر صدیق رضی انڈ عنہ کے پاس پہنچو تو انسیں کہو کہ جمھے پر ( تابت میں قیس پر) انتا قرضہ ہے اور میں نے فلال فلال سے انتا قرض لینا ہے۔ اور میرا فلال فلال فلال میں قیس پر) انتا قرضہ ہے اور میں نے فلال فلال سے انتا قرض لینا ہے۔ اور میرا فلال فلال فلال ہے۔

تو وہ آدمی میہ خواب دیکھ کر حضرت خالد " کے پاس آیا۔ نہوں نے زرہ تلاش کروائی تو وہ اسی طرح بر آمد ہوئی جیسے ثابت " بتلا چکے تھے۔ مجرجب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کاور انسیں سارا قصہ سنایا توانسوں نے وصیت جاری کر دی۔ اور ثابت کے علاوہ کسی کے متعلق بھی ذرکور نسیں کہ اس نے موت کے بعد وصیت کی ہوا در اسے جاری کیا گیا ہو (1) ۔

' (۵۰۸) اساعیل بن محمد انصاری عصر دوایت ہے کہ ایک بار خابت بن قیس قیم قیم کیا یارسول انتشاعی بیا اسلامی انتشاعی بین قیم کیا یارسول انتشاعی بین برائی برائی برائی برائی اسلامی تعریف بیند کرتا ہوں کی تعریف وصول کرنے ہے منع کرتا ہے جو ہم نے کیا نہ ہو (۲) اور میں تواپی تعریف پیند کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں تکبرے منع کرتا ہے اور میں اسے پیند رکھتا ہوں۔ اللہ ہمیں آپ کی آوازے اپنی خوات میں برابر شامل رہے۔ برے ذبان آور مقرر تھاس کے اشیں خطیب الانسار اور خلیب الرسول صلی اللہ علیہ والے سلم کما جاتے تھا۔ باتی حالات زیر نظر حدے میں موجود ہیں۔

(۱) عمراس سے مراد شرگ دصیت نہیں بلکہ صرف پیغام دینا مراو ہے کہ فلال فلال کا قرض دے دیا جائے اور فلال سے قرض لیتا ہے وہ وصول کر لیا جائے اور سے کہ جس نے اپنی زندگی جس فلال فلال غلام کو آ ڈاو کر دیا تھا انہیں چھوڈ دیا جائے اور جو وصیت شرعاً ہے وہ سے کہ کوئی خمص موت کے آٹار دیکھ کر یا بعد الموت کمی کوخواب میں آکر کے کہ فلال کومیرا انتخال دے ویا جائے۔ آہم موت کے بعد خواب سے ایک ومیت شرعاً جاری شہوگ۔

(٢)ارشاد بارى تعالى ي

آواز اوٹی کرنے سے می فربانا ہے مگر بلند آواز آدمی ہوں مکب نے فربایا اے ثابت! کیا تم چاہے میں کہ حمید (سراھا ہوا) بن کر زندہ رہو اور شمید بن کر موت ہو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟

يُحِبُّونَ اَن يُحْمَدُ وَابِمَا لَمْ يَفْعَ لَوُا فَلَا تَحَسَّبَنَهُمْ بِمُفَازَةٍ مِّنَ الْحَدَابِ كَلَهُمُ عَذَابُ اَلِيْرٌ.

وہ چاہتے میں کداس کارنامہ پران کی تعریف کی جائے جوان کی تعریف کی جائے جوانموں لے انجام شیں دیا۔ تو تم \* سمجھو کہ وہ عذاب سے نکا جائیں گے ۔ ان کے لئے وروناک عذاب ہے۔ (سورہ اّل عران آبیت ۱۸۸)

# انتيسوس فصل

# آپ کے وصال کے بعد جو آیات قدرت آپ کے صحابہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئیں

#### حضرت علاء بن حضرمی ملی کرامات

(۵۰۹) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے گتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء (۱) بن حضری رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف جیجا تو ہیں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہیں نے راستے میں ان کے تین کام ویکھیے۔ ہیں نہیں جانا کہ ان میں سے زیادہ حیرت اگیز کون ساہے۔

جب ہم در اے کنارے پنچ توانوں نے کمااللہ کانام لے کر پانی میں اتر جاؤ۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اثر گئے اور ہم نے اسے یوں عبور کر لیا کہ جارے اونٹوں کے تلوے بھی پائی سے تر مہ ہوئے۔

والپی پرہم ان کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے ہمارے پاس پانی نہ تھاہم نے حصرت علاء رضی اللہ عنہ سے اس صورت حال کا شکوہ کیا۔ انسوں نے دور کعت نماز اوا کرکے دعاکی تو اچانک ایک ڈھال نما بادل گھر آیا اور خوب جم کر برسا۔ ہم نے خود بھی پانی پیا اور جانوروں کو بھی یلایا۔

پچر حضرت عداء '' فوت ہو گئے۔ تو ہم نے انہیں ایک جگہ ریت میں دفن کر دیا ابھی ہم پچھے ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمیں خیال آیا کہ در تدے آکر ان کی لاش کو کھا جائیں گئے۔ بیہ سوچ کر ہم واپس آئے گر دہاں قبر میں آپ موجو دنہ تھے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت علاء المحصر می مشهور صحابی اور کاتب وی چین نبی صلی الله علیه وسلم نے انہیں ، کرین کا والی بناکر بیجا۔ خلافت صدیقی اور فاروتی جی بھی آپ وہاں کے والی رہے تا آنکہ سماھ جیں آپ نے وہیں وضال فرمایا۔ زمرِ نظر صدیت جیں آپ کی وفات کا واقعہ سماھ کا ہے۔ اگر چہ الفاظ صدیث سے بظاہراس کے خلاف نظر آتا ہے۔

سعد بن ابی و قاص فل کا کشکر بیدل جلتے ہوئے در یا عبور کر گیا (۵۱۰) ابن رفیل ہے روایت ہے کہ سعد بن ابی و قاص نے نسر شیر میں پڑاؤ کیا بید وریائے دہلہ سے ادھر کا شہر ہے۔ آپ نے کشتیاں طلب کیس آکہ دریا عبور کرکے دوسری طرف والے شر (دائن) میں اپنا نشکر لے جائیں گر وہاں پچھ نہ طا۔ ایرانیوں نے بمام کشتیاں تبنے میں کر لی تھیں۔

تواہل اسلام نسر شیریں ماہ صفر کے چند دن! قامت پذیر رہے۔ وہ وریاعبور کرنا چاہیج تھے مگر مسلمانوں کی جانیں تلف ہونے کا خطرہ اس سے مانع تھا۔ آ آنکہ ان کے پاس کچھ جمی کافر آئے، انہوں نے بتلایا کہ دریا میں فلاں جگہ تھنے کی جگہ ہے (تھوڈا پانی ہے) جمال سے وہ وُادی میں اُر سکتے ہیں۔ مگر حصرت سعد نے انکار کیااور تردد میں پڑ گئے ٹھرا چانک دریا میں طوفان آگیا۔

آیک روز آپ نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھس کے ہیں اور اسے عبور کر
لیا ہے۔ اور چڑھے ہوئے دریا کے باوجود آیک عظیم معاملہ طاہر کر دکھایا ہے تو آپ نے اس خواب کو
علی شکل دینے کی ٹھان لی۔ آپ نے لشکر کو جمع کیااور اللہ کی حمد و شاکے بعد فرمایا تمہمارا دستمن اس وریا
کے سب تم سے محفوظ ہے۔ تم وشمنوں تک نہیں چہنے سکت عمر وہ جب جاہیں تم تک پہنچ سکتے ہیں وہ
تہیں پکڑ کر کشتیوں میں بٹھالیں ہے۔ جبکہ بیجھے کی طرف ہے کسی حملہ آور کا کوئی ڈر شیں ہے۔ اس
لئے میں نے اس دریا کو عبور کر کے دستمن تک چہنچنے کا عزم صمیم کر لیا ہے۔ تو سب لفکریوں نے کما اللہ
آپ کو ادر جمیں ہدایت پر گا مزن رکھی، آپ اپنا ارا دہ لورا کریں

تو آپ نے لوگوں کو دریا عبور کرنے کی وعوت دیے ہوئے فرمایا تم بیس ہے کون ہے جو لفکر کی حفاظت کے لئے ہیں کر آپ آک دوسرے بھی اس کے پیچھے چل پڑیں اور ان کے لئے اس راہ پر انظنے سے کوئی رکاوٹ نہ رہ تو عاصم بن عرابیک کہتے ہوئے سامنے آگئے ان کے ساتھ اہل نجدات کے چھے ہو آدی بھی نکل آئے۔ حضرت سعدہ نے عاصم بن عمر کو ان کا امیر بنایا عاصم انسیں لے کر وجلہ کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور کہنے گلے اپ لفکر کی حفاظت کے لئے کون میرے ساتھ دریا میں کو دنے کے لئے تیار ہوئے۔ انہوں نے ان کی دوصفی بناویں میں کو دنے کے لئے تیار ہے؟ تو ان میں سے ستر آدی تیار ہوئے۔ انہوں نے ان کی دوصفی بناویں کچھے گھوڑوں پر سوار تنے اور پچھ گھوڑیوں پر ، یہ اس لئے کیا آکہ گھوڑے آسانی سے آیک دوسم کی پیروی شمیں کر رہا تو آپ نے تمام لفکر کو (بیک وقت) دریا میں کود پڑنے کا آرڈر دوسے دیا اور فرمایا۔ یہ پڑھو۔

كَنْتَعِينْ بِاللهِ رَنْتَوَكُّلُ عَلَيْهِ رَحَنْ بُنَا اللهُ وَيَضِمُ الْوَكِيْلُ وَلَاحُولَ وَلَا تُوَّةً وَ الأبِاللهِ السَّلِي الْمُنظِيمُ .

ہم اللہ سے رو چاہتے ہیں اس پر بھرورا رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں کافی ہے وہ سب سے بهتر ذمد دار ہے۔ اور طدائے بلند و تظیم کے سواکس کی پناہ ہے نہ طاقت۔

چتانچہ تمام لنگر آگے چیجے چانا ہوا دریا کے وسط پر سوار ہو گیا۔ دجلہ طغیانی کے سب ان دنوں جھاگ اڑارہا تھااور پانی کارنگ ساء تھا گر اہل لنگر باتیں کرتے ہوئے تیرتے جارہ بنتے، وہ باہم گفتگو کرنے کے لئے ایک دوسرے سے قریب ہو گئے تتے جیسے زمین پر سفر کرتے ہوئے ان کا طریقہ کار ہو تا تھا۔

ابلی فارس بیہ منظر دکھے کر بو کھلااٹھے میہ ماجرا توان کے وہم و گمان بیں بھی نہ تھا۔ انہوں نے فورآ اپنا سامان اکٹھا کیاا ور شہر خالی کر مجئے۔ اسلامی لفکر صفر ۱اھ میں وہاں واخل ہوا اور کسریٰ کے محلات میں سے باتی ماندہ تین کروڑ ورہم انہیں ملا۔ علاوہ ازیس شاہ فارس شیروسیا اور اس کے بعد والوں نے جو پکھ جمع کر رکھا تھا سب پچھے ان کے ہاتھ لگا۔

جمیں شعیب نے بوسف سے اور انہوں نے ایک راوی کے ذریعے الی عبان نمدی سے حضرت سعد «کے وریا عبور کرنے کے لئے لوگوں کو دعا سکھلانے کا دانعہ روانیت کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ہم نے سواروں پیاووں اور جانوروں سے دجلہ کا چرہ ڈھانپ ویا۔ اور وریاسے پار کھڑا کوئی شخص وجلہ کا پانی و کیدنہ پا آتھا۔ گھوڑوں نے ہمیں ووسرے کنارے پر جاا آرا۔ گھوڑے کردن کے بال جھکتے ہوئے بہنانے لگے (1) دشمن فوج نے جب یہ دیکھا توالئے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔

ابو بكرين حفض بن عمرے روایت ہے كہ حضرت سعد الا كانى میں حضرت سلمان فارى ساتھ ليجا رہے تھ گھوڑے لوگوں كولے كر بانى پر تيرنے لگے حضرت سعد اليے میں كدرہے تھے۔ سَسَبُنَا اللهُ وَنِيْسَمَ الْوَكِيْلِ وَلَاللّٰهِ كَلِيْسَاكُونَ اللّٰهُ وَكِيْسَاكُ وَكَيْسَالْهِ هَوَنَ دِيْسَهُ وَلَيْهَ ذُهِنَّ عَدُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ الْجَيْسِيْسَ بَغَى اَوْدُ مُؤْتُ تَعْسَلِهِ عَلَى الْسَعَسَاتِ وَ

ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بهتر کارساز ہے۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی مدد کرتا ہے۔ اپنے وین کو غالب رکھتا ہے اور اپنے دشمن کو شکست ویتا ہے۔ اگر لشکر میں بنی اور کناہ نہ ہوں تو یہ نیکیوں پر حکمران بن جائیں۔

سلمان فاری پی نے حضرت سعد سے کہا۔ اسلام واقعتا اس عظمت کے لائن ہے۔ بخدا اہل اسلام سے لئے سمندر بھی ایسے ہی آبع کر دیئے گئے ہیں جیسے ختکی اور اس خداکی فتم جس کے تبضے ہیں سلمان

<sup>(1) .</sup> جيسائي كاميالي رخوش بورع بول-

ك جان ب- يد الشكر جس طرح دريا مس اترا تعااس طرح كروه وركروه بابر نكل جائ كار

چنانچہ دریا کا چرہ چھپ گیاا در کنارے سے دریا کا پانی نظرنہ آرہا تھااہل لشکر خشکی کی نسبت دریا میں زیادہ باتیں کر رہے تھے آ آئکہ وہ باہرنگل گئے۔ حضرت سلمان کتے ہیں۔ کسی کا پجھ نقصان نہ ہوا اور نہ ہی کوئی پاتی میں غرق ہوا۔

سیف نے ابوعمرہ و طاب سے اور انہوں نے ابوعثان نمدی سے روایت کی ہے کہ سب اہل لککر سلامتی سے نکل گئے۔ البتہ بن بارق کا ایک آ دمی جے عرقدہ کتے تھے اپنے سمرخ و زر د گھوڑے کی پشت سے پھسل گیا۔ آج بھی وہ منظر میرے سانے ہے جب اس کا گھوڑا اپنے بال جھنگ رہا تھا اور آ دمی پانی پر تیرنے لگا۔ نعقاع بن عمرہ نے اپنے گھوڑے کی لگام اس کی طرف پھیری۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینج کر کنارے پر پہنچا ویا۔

کتے ہیں پانی میں افکر کی کوئی چیزنہ گری البتہ ایک آدمی کا پیالہ جس کی رسی پرائی ہو چکی تھی جو نوٹ گئی اور اے پانی بمالے گیا۔ جو فخض پیالے والے آدمی کے ساتھ وریا پر تیر رہا تھا اس نے اے عار دلاتے ہوئے کما قدرت کا فیصلہ پیالے کو آپنچا اور وہ ضائع ہو گیا (اب افسوس کس کا؟) اس نے کما بخدا جھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالی تمام افکر میں سے میرا پیالہ بچھ سے نہ چھنے گا۔ چنا نچہ جب لوگ کنارے پر اترے تو ایک آدمی جو سب سے پہلے دریا جس اترے والوں میں سے تھا وہی بیالہ ہاتھ میں لئے کھڑا تھا کو تکہ ہواؤں اور پانی کی لروں نے اسے و تھیلتے ہوئے کنارے پر لا بچینکا تھا۔ جے اس آدمی نے اپنے نیزے سے پکڑلیا اور لفکر میں لے آیا۔ چنا نچہ بیا لے والے نے اسے بہچان کر لے آدمی نے اپنے کا اسے بہچان کر لے ا

لیا۔ سیف نے قاسم بن دلید سے اور انہوں نے عمیر صائدی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں جب معزت سعد فکر کولے کر وجلہ میں داخل ہوگئے۔ جبکہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے سلمان فارسی سے تو حضرت سعد نے (بے اختیار) کما ذالک نقدیم العزیز العلیم۔ یہ غالب علم والے خداکی قدرت کے سواکیا ہے ؟

حالت یہ تھی کہ پانی نظر کو لے کر چل رہا تھا اور گھوڑے بدستور سیدھے کھڑے تھے۔ جب وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے تو پانی میں سے ریت کی ڈھلوان می نمودار ہو جاتی اور وہ اس پر یوں آرام کر لیتے جیسے خنگلی پر کرتے ہیں۔

مدائن میں اس سے بڑھ کر اور کون می جیب تر چیز ہو سکتی تھی ای لئے یوم مدائن کو یوم جراثیم کہتے میں۔ کیونکہ جب بھی کوئی گھوڑا تھک جاتا تھااس کے لئے ایک جرثومہ (ریت کا تودہ) نمودار ہو جاتا جس بروہ آرام کر لیتا۔

سیف نے اساعیل بن ابی خالد کے واسطہ سے قیس بن ابی حازم سے روابیت کی ہے گئے ہیں جب

ہم د جلہ بیں دا عل ہوئے تو وہ کناروں تک بھرا ہوا تھا تحر جہاں زیا دہ تحرایا تی تھا وہاں سے حالت تھی کہ محوژ سوار کھڑا رہتااور پانی اس کی زین کی رس کو پینچ نہ پا تا تھا۔

سیف نے اعمش کے واسط سے حبیب بن صبہان الی مالک سے روایت کی ہے۔ وہ کتے ہیں اوم ملکت ہیں مسلمان جب وجلہ کو عبور کر رہے تھے قوالل مدائن نے انہیں دیکھ کر فاری میں سے کہنا شروع کر دیا " دیوانہ آمد (۱) " ۔ پاگل آ گئے۔ اور وہ آپس میں کہنے گئے بخدا تم انسانوں سے جنگ نہیں کر رہے تمارا مقابلہ جنول سے ہے۔ اور وہ بھاگ اٹھے۔

#### حضرت عمر فاروق کی رحلت پر جنوں کے مرشیے

(۵۱۱) معروف بن معردف موصل کتے ہیں جب عمر فاروق کا وصال ہوا میں نے ایک آواز تی۔ کوئی که رہا تھا۔

لینبائے علی الوسلام مَن کان باکیگا فقد اُدشکی اَملی وَمَاقَدِمَ الْعَهَدُهُ رونے دالے کو آج اسلام پر رونا چاہئے۔ قریب ہے کہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اور ابھی زیادہ وقت مجمی نہ گزرا۔

۔ کَاَ دُنِکَتِ الدِّنْمِ الدِّنْمِ اَوَاَ دُنِکِ نِے خَسَیْرُ مَا کَوَیَدَ مَلَهَامَنْ کَانَ یُوٹِینِ بِالْوَقِ نِی ونیا پلٹ گئی اور اس کی بھل کی بھی جاتی رہی۔ اب ونیا کوان لوگول نے بھر دیا ہے جو صرف وعدے پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۵۱۲) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے فرماتی ہیں۔ حضرت عمر کی رحلت پر تین دن تک جن رویتے رہے۔ وہ سے کہتے تھے۔

آبَنَهُ فَيْدِيلِ بِالْمُدِينَةِ أَصْبَحَتْ بِالْرَضُ مَّهُ تَتُ الْمَصَاهُ بِالسَوَةِ كَامِنَ الْمُعَالَةُ بِأَسْوَةِ كَامِدِينَ طَيْبِ مِنْ تُلْ بونْ والے آوی كيدزين وهل الله كاوراس كاناور درخت لرز رب ين؟

<sup>(</sup>۱)، مگر دوسری کب آریخ بی لکعاب کدوه کتے تے "دیو آمدند" جن آگئے۔ اورب زیاده قرین عقل باور ممکن عبد کے بدور ممکن عبد کار میں کا دورہ کی ذبائ پر دیوائد آمد جو گا۔ ب کی بیا کتے ہوں گے اور کی کی ذبائ پر دیوائد آمد جو گا۔ (۲) غالبًا اس میں حضرت عمر فادوق کے جسم کی طرف اشارہ ہے۔

فَتَنْ يَكَعَ أَرْ يَرْحَبْ جَنَاحَى نَعَامَةً لِيُدْدِكَ مَاقَدَّ مَتَ بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ اگر كوئى شخص كوشش كرے اور شرمرغ (جو بت تيزر فارجو آ ہے) كے پروں پر سوار ہوكر آپ كے كارناموں تك رسائى حاصل كرنا چاہے توناكام بى رہے گا۔

تَفَمَيْتَ أَمُورًا عُمِّفَا دَرْتَ بَعَثَ مَا ﴿ بَوَآنِقَ فِي ٓ إِكْمَامِهَا لَهُ لَعُتْ تَتَيَ آب نے معاطات كافيملد كيادور بيكار چيزوں كوان كے چنكوں ميں بى بندرہ وياانسيں باہر لكالا بى نسي (دومرب حكمرانوں كى طرح بے مقصد باتوں ميں نسيں الجھے)

فَلَفَاكَ رَبِّيَ فِي الْجَنَانِ تَحِيَّةً وَيِنْ كِنَوَةِ الْمِنْوَدُوْمِ مَالَتُم يُمَزَّةِ توميرارب آپ كو جنوں يس بهتر آداب عطاكرے اور فردوس كے لياس بهي، جو بمعي استعال شيں كے گئے (بالكل مے لياس بير)

#### اے ساریہ بہاڑ کے بیچھے ہو جاؤ۔ فرمان عمر فاروق

(۵۱۳) نافع سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عند نے جنگ کے لئے لٹکر جمیجااور ایک فض کو ان کاامیر بنایا جسے ساریہ کتے تھے۔ ایک روز عمر فاروق شخطیہ جعدار شاد فرمارہ ہے تھے کہ دوران خطبہ فرمایا یا ساریتہ الجبل اللہ اے ساریہ پہاڑی پناہ لواے ساریہ پہاڑی بناہ لوائے ساریہ پہاڑی بناہ لوائے ساریہ بہاڑی طرف جل دیتے۔ حالانکہ ان کے اور عمر فاروق کے در میان ایک مینے کے سفر کا فاصلہ تھا۔

(۵۱۳) ابن عمر رمنی الله عنماے روایت ہے کہ عمر فاروق نے آیک لنگر بھیجا۔ جس کا امیر مارب نام کے ایک آ وی کو بنایا۔ کتے ہیں اس کے بعد ایک جعہ کو عمر فاروق لوگوں کو خطبہ وے رہے تھے کہ اچانک منبر پر بلند آوازے لکارنے لگے یا ساریۃ الجبل المساریۃ الجبل ۔

جب لشكر كاپيام رسال (جو فنحى بشارت لے كر آيا ہے) مدينہ طيبہ ميں پنچاتو آپ نے اس سے جبارا مقابلہ ہوا تو انہوں نے سے جنگ كے احوال پوجھے اس نے بنا يا امير الموشين! جب دشمن سے جارا مقابلہ ہوا تو انہوں نے ہميں بعائے پر مجبور كر ديا گرا جائك ہميں آواز آئى كوئى لگار لگار كر كمدر ہاتھا يا سارية الجبل تو ہم نے مہاڑى پناہ لے لى۔ تب اللہ نے دشمن كو تشكست دى تو لوگون نے عمر فاروق ہے كما آپ ہى تو (فلاں دن جمعہ کے ضابہ بیس) كمد رہے تھے يا سارية الجبل ۔

(۵۱۵) نفرین ظریف سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک لشکر رواند کیا جن کا امیر سارید بن ذینم کو بنا یا گیا تھا۔ ایک روز دوران خطبہ جمعہ حضرت عمر سنے تین مرجبہ پکار کر کما یا سارید بن ذینم کو بنا یا گیا تھا۔ من استوعی الذہب الغنم ۔ اے سارید بن ذینم بہاڑی بناہ لو بہاڑی

پناہ۔ جو آوی مجریوں کی محرانی جھیڑیئے سے کروائے تحقیق وہ بردا ظالم ہے۔

کتے ہیں ہے آواز ساریہ کو سنائی دی، جب حضرت عبد الر حمان بن عوف کو بنا چلاتو وہ عمر فاروق طلا ہوں کے پاس آئے اور کننے گئے کیا آپ ایک ویماتی آوی ہیں دوران خطبہ تین مرتبہ چیخ چیخ کر "اے ساریہ بن زینم پہاڑی اوٹ لو بھاڑی اوٹ لو جس نے بھیڑھیے کو بحریوں کا چروا ہا مقرر کیا تحقیق اس نے برا ظلم کیا۔ کنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عر" نے فرمایا جھے یہ خوف طاری تھا کہ دشمن اسے بہاڑی بناہ لینے پر مجبور کر دے گا اور بیہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں ہیں ہے کسی کو میری آواز پنچا دے۔ سے جب کو دن کے بارہ دے۔ کتے ہیں پھر ساریہ بن زینم واہی آئے تو انہوں نے بتلایا کہ ہیں نے قلال جمعہ کو دن کے بارہ بیج ہے آواز سن کھی اے ساریہ بن زینم بہاڑی اوٹ لو بہاڑی اوٹ لو۔ شخیق دہ برا ظالم ہے جس نے بھی شریعے کو بکریوں کا گران بنایا۔

( 214 ) عمرو بن الحارث معید به روایت به که ایک روز عمرفاروق رضی الله عده خطبه جعداد شاد کر رسی الله عده خطبه جعداد شاد کر رب سخه محرا بهائی طرف جاؤ به مجرخطبه کاسلسله جاری کر دیا، ناظرین نے جو اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم سے بید دیکھ کر کماان پر جنون ہو گیا ہے۔ مجنون نظر آ رہے ہیں۔ بید کیا ہوا کہ دوران خطبہ کهد رہے ہیں اے سارید بہاڑی طرف حائی ؟

قوعبدالر حمان بن عوف ( نماز جو کے بعد ) آپ کے پاس آئے کونکہ وہی آپ سے مطمئن ہوکر بات کر سکتے تھے۔ کہنے گئے آج میں نے آپ کے بارے میں لوگوں کو بہت طامت کی ہے۔ (اشمیں ڈانٹ ڈیٹ کے ضاموش کیا ہے) یو در کھئے آپ لوگوں کو اپنے متعلق باتیں کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ آج آپ دوران خطبہ آواز لگانے گئے "اے سادیہ پہاڑ کی اوٹ لو، آخر یہ کیا دے ؟

آپ نے فرمایا بخدایں نے یہ بے اختیار کما ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہاڑ کے پاس جنگ کر رہے ہیں اور آگے بیچھے سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بے ساختہ لگار کر کما۔ "اے سادیہ بہاڑ"! آکہ وہ بہاڑ کی بٹاہ لے لیں۔

چند ہی روز بعد حضرت ساریہ کا پیغام رسان ان کا خطرنے کر آگیا۔ جس میں لکھاتھا کہ جعدے روز وغمن سے ہمارا سامنا ہوا ہم نے ٹماز فجرے لڑنا شروع کیااور جعہ کا دفت آگیااور سائے اپنا رخ بدلنے گئے۔ توا چانک ہم نے ساکوئی لگار کر کہ رہاتھا۔

اے ساریہ مہاڑ! یہ آواز دو سرتبہ آئی۔ توہم بہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اور بڑھ کر دعمٰن پر حملہ کرنے گئے تا آنکہ اللہ نے اشیں فکست سے دوچار کیااور تباہ کر ڈالا۔ تب ان اعتراض کرنے والون نے كما۔ ان صاحب كورم ويج انسين يه مقام واتعا عطاكيا كيا ہے۔

حضرت عثمان کوایذاء دینے والے کاانجام

(۱۱۵) جفرت ابن عمر رضی الله عنماے روایت ہے کہ ایک بار بلوہ کے دنوں میں جمیا و غفاری الفااور عثان غنی (جب کہ وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے) کے ہاتھ سے عصابیس لیااور ان کے تھنے پر دے مارا جس سے ان کا گھٹنا سخت زخی ہو گیا۔ اور عصالوث گیا۔

بھرایک سال بھی نہ گزرنے پایاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے حمیا ہ کے ہاتھ میں ایک موذی بھوڑا پیدا کر دیا جس کی تکلیف ہے وہ ہلاک ہو گیا۔

حضرت علی میدان کر بلامین نشانات لگاتے ہیں

(۵۱۸) اصبع بن نبات ہے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم (امام) حسین کی قبر کی جگہ (کربلا) ہے گزرے تو آپ نے فرمایا۔ یمال ان کی سواریاں بیٹھیں گی۔ یمال ان کے کچاوے اتریں گے اور یمال ان کا خون بحد گاوہ آل مجر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ ہوں گے دوا میں بھی روی گا اور زمین بھی۔ لوگ ہوں گے دوا آوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے (۵۱۹) (امام) جعفر "اپنے والمدے روایت کرتے ہیں کہ دو آوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی جھڑا لے کر آئے آکہ فیصلہ کیا جائے۔ آپ آیک ویوار کے سائے میں بیٹھ کے (۱) تو استے ہیں آیک آوی ہے۔ حضرت علی "نے اس کوئی جھڑا اور کھڑے ہوگئے۔ پھراس استے ہیں آئی اور کھڑے ہوگئے۔ پھراس کے فوراً بعد ویوار کھڑے ہوگئے۔ پھراس کے فوراً بعد ویوار گر گئی۔

حضرت علی ﴿ كو جھوٹا كہنے والے كاانجام

(۵۲۰) حفرت ممار " بروایت به کتے میں حفرت علی " نے ایک آوی کو حدیث سائی۔ اس نے آگے سے آپ کی کلانیت میں انہا کی اس نے آگے سے آپ کی کلان سے آپ کی کلان سے برخاست بھی نہ ہوا تھا کہ اندھا ہو گیا۔

حضرت متیم (۷) داری آگ کو ہائک کر لے جاتے ہیں (۵۲۱) مرزوق سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق سے دور میں آگ نمودار ہوئی۔ تو حضرت

(1) آک آرام سے بیٹ کر ان کے جھڑے کو سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔

(r) معنرت تميم دارئ قبيله في عبد الدارس تعلق ركعة بين- آب بيل عيما أي ذبب برتع، ٥٥ من اسلام الدع-

تمیم داری اے اپی چادر کے ساتھ و تھلنے گئے یا آنکد اے ایک غار میں جا داخل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عرش نے انسیں کما۔ اے ابو رقبہ ہم ای لئے تو آپ سے محبت رکھتے میں۔

(۵۲۲) معاویہ بن حرال سے روایت ہے کتے ہیں میں جب مینہ طیبہ آیا تو تھیم داری جھے اپنے گھر کھانے کے لئے لے گئے۔ میں نے خوب کھایا تکر زیادہ بھوک کی دجہ سے سیرنہ ہوسکا۔ کیونکہ میں مجد میں تین دن رہا تھا جس دوران کچھ نہ کھایا۔

ایک دن ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ میدان حرہ کی طرف ہے آیک آگ نمودار ہوئی۔ تو حضرت عمر « حضرت متیم ﴿ کے پاس آئے اور کمااس آگ کو اٹھ کر سنبھالوانیوں نے کہاامیرالمومثین! میں کون ہوں اور میں کیا ہوں؟ (۱) گروہ انہیں کو مجبور کرتے رہے بالاُ خروہ تیار ہوگئے۔

راوی کہتاہے میں بھی ان کے پیچیے ہو لیا۔ وہ رونوں آگ کی طرف بیل پڑے چنانچہ حفزت تنمیم آگ کو اپنے ہاتھوں ہے و مکلیلئے گئے آ آنکہ اسے ایک گھاٹی میں داخل کر دیا۔ اور بیچھے سے خود بھی واخل ہو گئے۔ عمر فاروق میہ و کمچہ کر کہتے گئے۔ جس نے دیکھاوہ نہ دیکھنے والے کی طرح کب ہو شکتا ہے (۴) ۔

#### شیر حضرت سفینه <sup>۳</sup> (۲) کی سواری بن گیا

(۵۲۳) حضرت سفیندر منی الله عدے روایت ہے، کہتے ہیں میں ایک بار کشتی میں سوار ہو کر سمندر

کے سفر پر روانہ ہوا۔ کشتی کا ایک تخت ٹوٹ گیا اور وہ ہوا کے دباؤ پر الز کھڑا تی بہتے گی تا آنکہ اس نے

جھے ایک جزیرے میں جا پھینکا۔ جمال ایک ثیر تھا۔ میں نے اے کھا اے ابو الحارث میں سفینہ غلام

رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفتے ہی اس نے گردن جھکا دی اور اپنا پہلو یا کندھا میرے آگے پیش

کر ویا (گویا موار ہونے کو کمہ رہا تھا) چنا نچہ اس نے جھے سچے رائے پر ڈال دیا (لینی جمال سے کی

ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ زمد و درع میں نگانہ روز گار تھے ساری ساری رات عبارت میں گزارا

کرتے۔ حضرت عبان کی شاوت تک مینہ طیب میں رہ پھرشام بلے گئو وہیں وفات پائی۔ سب سے بے سے سے نہوی میں چراغ دوش کرنے والے آپ ہیں۔ وہی اللہ عنہ۔

(١) يعنى ميرى كيا حييت ب كداس آك كو وتكيل كول.

(م) مطلب سے ب کہ وہ لوگ بوے خوش نعیب ہیں جنوں نے حضرت ہم داری کی سے کرامت دیکھی ہے۔ 
(۳) مطلب سے ب کہ وہ لوگ بوے خوش نعیب ہیں جنوں نے حضرت ہم داری کی سے کرامت دیکھی ہے۔ 
(۳) حضرت سفینہ کا نام رباح یا مران ہے اور لقب سفینہ سیان سیسائٹ کو دے دیا جو انہوں نے اضایا ہوا تھا۔ نبی سلی اللہ اللہ وران سرایک علیہ واتھا۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرما یا ہم قو ہمارا سفینہ ہولیتنی ہماری کشتی ہوتو تمیں سفینہ کما جانے لگا۔ روایات میں ہے کہ آپ ام المومنین سیدہ ام سلم ہے کہ آزاد کر وہ خلام ہیں۔ انہوں نے آپ کواس شرط بر آزاد کیا تھا کہ عمر بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر ہیں۔ چنا تجہ آپ سے سے شرط بوری کرد کھائی۔

اور تحتی پر سوار ہو کر سفر جاری رکھا جا سکتا تھا) جب وہ جھے میج راستے پر ڈال چکا تو ہمہما نے لگا (1) جیسے جھے الوداع کدر ہاہو۔

حضرت رہیے وصال کے بعد گفتگو فرماتے ہیں

(۵۲۳) ربی بن حراش سے روایت ہے کہ ہم چار بھاتی سے ہمارا بھائی رہے ہم سب سے زیادہ نمازی تھا وہ سخت کری کے دنوں میں بھی (نظی) روزے رکھا کرتا۔ وہ نوت ہو گیا۔ ہم اس کی ۔ چار پائی کے گر و بیٹھے تھے اور کفن فریدنے کو آ دمی بھیجا ہوا تھا اچانک انہوں نے اپنے چرے سے پروہ ہٹایا اور فرہایا "السلام علیم۔ " لوگوں نے تعجب سے کما "وعلیک السلام! اے بھائی تم موت کے بعد بھی زندہ ہو؟ " انہوں نے کہ ہاں! میں تم سے جدا ہو کر اپنے رب سے واصل ہو چکا ہوں۔ اور میں نے رب کو خود پر غفبتاک نمیں (بلکہ رحیم) پایا ہے اس نے مسرت و خوشبو کی باد نیم اور ریشی پوشاکوں سے میرا استقبال کیا ہے۔ البتہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منظر ہیں۔ اس لئے میرے متعلق جلدی کرو دیر نہ کرد، گراس گفتگو کے بعدوہ پھرا لیے بے حس پڑے تھے جیسے تھائی میں میرے متعلق جلدی کرو دیر نہ کرد، گراس گفتگو کے بعدوہ پھرا لیے بے حس پڑے تھے جیسے تھائی میں میرے متعلق جلدی کرو دیر نہ کرد، گراس گفتگو کے بعدوہ پھرا لیے بے حس پڑے تے جیسے تھائی میں میرے استھ جیسے تھائی میں میرے استان ہو جاتا ہے)

چنا تچہ جب بدواقعہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها تک پہنچا توانہوں نے فرمایا میں نے تبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ایک آدمی میری امت میں سے موت کے بعد کلام کرے گا۔

(اس کے بعد اس صدیث کی ایک اور سند مصنف نے ذکر کی ہے)۔

<sup>-82 1 2</sup> m2 m (1)

## تىيبويں (۳۰) فصل

فضائل جمله انبياء اور فضائل سيد الانبياء عليهم السلام كا موازنه

اور معجزات انبیاء کامعجزات محدیدے تقابل

فضائل ابراهيم خليل الله على نبينا وعليه الصلُّوه والسلام خليل اور حبيب

اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کواللہ نے خلیل بنایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ محمہ صلی علیہ وسلم کو خلیل ہمی بنایا ممیاا ور حبیب بھی، جبکہ شان محبوبی مقام خلت سے کمیں لطیف ترہے (۱) ۔

حفاظت خليل وعصمت محبوب

اگر کما جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ٹین تجابات میں تنے اللہ نے آپ کو تین حجابات میں نمرود سے محفوظ رکھا تو ہم کہتے ہیں کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ قتل لے کر آنے والے گروہ سے پارنج تجابات میں محفوظ و معموم رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَجَمَلْنَا بِنَ أَبِيْ إِلَيْهِ عُمِمُ سَدًّا وَيَنْ حَلْفِهِمْ سَدًّا فَا عَلَيْهَا مُمْ فَهُمْ لَايُبْعِدُونُ اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کر دی ہے اور ان کے پیچے بھی ایک دیوار پھرہم نے انسی تھے رایا ہے۔ اس لئے وہ دکھ نمیں پاتے۔

(۱) كونكه شان ظليل الله يد به كد آگ مي ذالے جائيں توجلين نهيں۔ اور شان حبيب الله يد به كر جس روال اللہ على الله على وسلم بدا ہوئے تو آتش كده الم الله على وسلم بدا ہوئے تو آتش كده الم الله على وسلم بدا ہوئے تو آتش كده الم الله على وسلم بدا ہوئے تو آتش كده الم الله على وسلم بدا ہوئے تو آتش كده الم الله على ال

یہ تمن حجاب ہو گئے ( آ کے پیچھے کی دو دیواریں اور آ تھھوں پر پروہ بھرانشہ جل مجدہ کاارشاد عالی ہے۔

. وَإِذَا دَرَاْتَ الْقُولَانَ جَعَلْنَا بَيَنْكَ وَبَنِنَ الَّذِيْنَ لَا يُمُّمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَحِجابًا تَشَنَّوُنَهُا

اور جب آپ قرآن ردھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان شیس رکھتے ایک چھیا ہوا پر دہ بنادیتے ہیں۔

ای قرآن کریم میں پیر بھی ارشاد ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعَنَا بِهِمْ أَغُلَا لْأَنِّهِيَ إِلَى الْأَدْتَانِ نَهُمْ مُقْكُمُونَ

ہم نے ان کی گرونوں میں طوق وال ویتے ہیں جو محور اول سک میں تو وہ مند اٹھائے ہوئے

تويه وو تجاب اور جو مح اور يول پانچ تجاب بن مح

شكست نمرود اور ذلت ابي بن خلف

اگر کماجائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کوائے برهان نبوت سے مبهوت کر ویا تھا۔ جیسا کم لله فرما آ ہے۔

نُبْسِتَ أَلَذِي كُفُرُ ( a ) - الله كي خدائي كامتكر مبهوت اور مربلب موكيا-

تو ہم کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منکر قیامت الی بن خلف آیا اس نے ہاتھ میں چند بوسیدہ بڈیاں افعار کھی تھیں جنہیں وہ توڑر ہااور کسہ رہا تھا مُنْ تَحْجِی الْمِزِفَلَ مُ وَهِی رُمُنِمُ۔ جب بیہ بڈیاں

لى اس كايس مظر محى الله في يول بيان قرايا بيد

المُوتَوَالَ الذَي حَانَةَ ابر ويَمْمَ فَا رَبِّهُ اَنْ التَاهُ اللهُ الْمُلْكَ - إِذْ قَالَ لِبَرْحِمُ رَقِيّ الّذِي يُحْيِم وَمُبِنِتُ ، قَالَ اَنَا الْحَيْم وَلُمِيْتُ قَالَ إِبْرُهِمْ فَإِنَّ اللهُ يَأْلِث بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُسْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمُغْرِبِ - فَبُهِتَ الَّذِي كَنَدَ ، وَاللهُ لاَيهَدِي اللهُ الْقَدْمُ الظَّلِيدِينَ -

کیا تم نے وہ مخفی ند ویکھاجوا براہم طیہ السلام ہے ان کے دب کے بارے میں جھڑ رہاتھا۔ کدا ہے اللہ نے باوشاہی وی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کر آباور موت ویتا ہے، اس نے کہا ہیں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا دشہ تعالی سورج مشرق ہے طلوع کر آ ہے تم اے مغرب سے نکال لاؤ۔ تو کا فر کے منہ پر مرسکوٹ لگ تی اور اللہ تعالی طالموں کو ہدائت شیس ویتا۔ یوسیدہ ہو جائیں گی توانسیں کون زندہ کرے گا؟، تواللہ تعالیٰ نے فوراً. چیکتا ہوا بر ھان اعظم نازل کر دیا (۱) فرمایا قُلُ نیکچیکیٹیکا الَّیزِی اُنْٹَاھَا اَوَّلُ مُرَّقِ فرما دیں۔ انسیں وہی زندہ کرے گا جس نے انسیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔

ابراجيمي اور مجرى شان كسراصنام

اگر کماجائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے غیرت الہیہ بن کر قوم کے بت پاش پاش کر دیئے تھے تو کماجا سکتاہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے اشادہ سے کعبہ کے گرد نصب شدہ تین سو ساٹھ بت توڑڈ ڈالے اور وہ منہ کے بل گر پڑے۔ پیچھے اس کاذکر گزر چکاہے (۲)۔

# فضائل موسى على نيبناو عليه الصلوة والسلام

کمال عصااور در ختوں کی حاضری اور حنین جذع

۔ اگر کما جائے کہ موئی علیہ السلام کا عصاللہ نے اڈوبا بنا دیا۔ توہم کہیں سے کہ محر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے عظیم تر معجزہ عطافرہا یا گیا۔ جیسے تھجور کے خٹک سے کی آواز اور اس کا رونا ہے۔ یہ حدیث تمام طرق کے ساتھ گزر چکی ہے (۳) اور یہ بہت ہی مجیب امر ہے۔ اس طرح در فتوں کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا۔ آپ کے بلانے پران کا اکٹھا ہو جانا اور والیسی کا تھم پاکر والیس اپنی اپنی جگہ جلے جانا بھی اپنے تمام طرق کے ساتھ گزر چکا ہے (۳)۔

# بچراور انگشتوں سے پانی جاری کرنا

اگرتم کمو کہ موی علیہ السلام نے میدان تیہ بیں پھر پر اپنا عصامارا تواس سے بارہ چیٹے جاری ہو گئے۔ تو ہم کمیں گے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی مثل اور اس سے عجیب تر معجزہ موجود (1)اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہراہیم علیہ السلام سے نمروہ جھٹڑتا ہے تو آپ اس کا جواب خود دیتے ہیں اور نبی صلی انڈ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب خدا دیتا ہے۔ لوگوں نے آپ کو مجنوں کما تواللہ نے فرمایا۔

مَا النَّ إِنِعَمَةِ رَبِّكَ بِعَجْنُونٍ -

آپا پے رب کے فضل کے مجنوں شمیں۔ گفارنے آپ کو شاعر کما قِاللہ نے فرما یا کا گئویقوّلِ شَاعِر بیہ شاعر کا کلام شمیں۔ ابو لب نے کمااے محمہ ( صلی اللہ علیہ دسلم ) تیما ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ نے فوراً فرما یا تہت پداا بی لب ( سورہ لب ) 'ابولب کے دونوں ہاتھ نوٹ جامِن'۔ اسی وقت اس کے ہاتھ ٹوٹ کر نیچے جاگرے۔

(٢) ديكهنة دو مديثين فبر (٢٣٥\_١٣٣٩)

(١٠) يكم عدت تمر (٢٩٣) ادراس كامابعد

(۳) ویکھتے حدیث فہر ۲۸۰

ہے۔ کیونکہ پھر سے پانی پھوٹ پڑنا انسان کے لئے جانی پچانی چیزہے۔ مگر کوشت ہڈی اور خون میں سے پانی کا نکل آنا س سے کسی بجیب ترہے اور اس میں کیا شک ہے کہ آیک بڑے برتن میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگسشتوں سے پانی بتنا رہا۔ صحابہ کرام اس سے پیتے رہے اور اس بستے ہوئے آب شرس سے جانوروں کو بھی پلاتے رہے۔ آ آنکہ انسانوں کھوڑوں اور اونٹوں کی آیک بڑی تعداد اس سے سراب ہوگئی۔ اور یہ باب اپنے تملیم طرق کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اور پانی پیدا کرنے کے اور بھی کئی مجوات وہاں بیان ہو چکے ہیں (۱)۔

الفيلاق بحراور عبور دريا

اگر کما جائے کہ موئی علیہ السلام کے لئے سمندر پھٹ گیااور وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر
اس میں سے گزر گئے۔ توہم کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ونیاسے تشریف لے جانے کے بعد
آپ کی امت کو اللہ نے اس کی مثل کمال عطا فرما یا البتہ انہیں سمندر کو بوں پھاڑ کر گزر بنے ک
ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اس سے مراد حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ ہیں جب وہ بحرتین
گئے اور دریا عبور کرنے پر مجبور ہوئے تو آنہوں نے پیدل چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت اسے عبور
کر وکھایا گران کا کوئی کیڑا بھی گیلائمیں ہوااس کا ذکر بھی گزر چکا ہے (۲)

قوم موسوی کے عذابات اور دخان مکہ

الم كما جائے كه موى عليه السلام سے نافرانى كے سبب ان كى قوم پر كريوں ، جووں مينڈكوں اور خون كا عذاب بعيجا كيا (٣) - تو ہم كيس كے كه نبى صلى الله عليه وسلم كى نافرانى كرنے كے باعث قريش پر دعواں بھيجا كيا جو الكبا كھلى اور بدى عبرت تقى (٣) - اور ارشاد بارى تعالى باعث قريش پر دعواں بھيجا كيا جو الكبا كھلى اور بدى عبرت تقى (٣) - اور ارشاد بارى تعالى

فَارَضَكُنَاعَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَدَادَ وَالْشُمَّلَ وَالضَّمَادِعَ وَالدَّمَ ابَاتِ مُنْصَلَاتٍ فَامْتَكُمْ وَالضَّمَادِعَ وَالدَّمَ ابَاتِ مُنْصَلاتٍ فَامْتَكُمْ وَالضَّمَادِةِ مَا الْمُعَلِّمِ فِي وَالْمِن اَبْتَهْرِمِهِ،

تو ہم نے ان پر طوفان ، کڑی ، جو کمیں ، مینڈک، اور خون بھیجا جو اہارے کھلے دلائل ہتے۔ گر انہوں نے پیمبر کمیااور وہ مجرم توم تھی۔

رس بیجے مدے قبر ۳۵ میں گزر چکاہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمدسے جرت فرمانے کے بعد اہل مکہ پر قبلہ کا

ا ۔ ریکھتے حدیث نمبرہ ۳۰ اور اس کا مابعد

۲ ر. ویکھنے حادیث تمبر ۹۰۹

ا ب چانچدار شاد باري تعالي ب-

خَارْ تَغَیّبُ یَوْمَ مَنَا نِّی السَّمَاءُ بِدُ حَانٍ شَبِیْنِ یَغْشَی النَّاسَ لِمُغَاعَذَابُ اَلِیْمُ توانقار کرد چس دن آسان کھلا دھواں بھیج گاجو لوگوں کو ہر طرف سے ڈھانک لے گا، یہ بردا دوفاک عذاب ہے۔ (1)

پھرنی صلی اللہ علیہ وملم نے قریش پر دعای تووہ قط سالی کا شکار ہو گئے آپ نے فرمایا تھا۔ اے اللہ معتر پر اپنا عذاب سخت کر دے اور ان پر دیسے ہی قط کے سال بھیج دے جیسے دور پوسف علیہ السلام میں بھیجے گئے تھے۔ اس کا ذکر بھی چھپے گزر چکا ہے۔

من وسلویٰ اور حل غنائم اور تکشیر طعام

اگر کہا جائے کہ موئی علیہ السلام اور آپ کی قوم پر من وسلوکی نازل ہوا۔ باول ان پر سامیہ کر آ تھا اور وہ من وسلوکی کے سبب حصول رزق کے لئے ششت اٹھانے ہے بھی بیچے رہے۔ تو ہم کمیں کے جیر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس ہے بھی عظیم تر نعت عطائی مٹی جو پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو نہ دی مگر تھی، چنانچہ اللہ نے آپ کی امت کے لئے مال غنیمت حلال فرما یا جو قبل ازاں حلال نہ ہوا تھا علاوہ از میں من وسلوکی می کی طرح اللہ نے آپ کے صحابہ کو ایک جنگ میں بھوک کئے پر ایک رزق عطافرما یا۔ وہ یہ کہ سمندر نے ان کے آگے ایک بردی مجھل ڈال دی جے انہوں نے ایک ممید بحک کھایا اور اس کا سالن بنایا (حدیث آگے آری ہے)

اس کے ساتھ ساتھ سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم تموڑے سے کھانے یا دودھ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شکم سر کروا دیتے تھے۔ اور دواس سے پیٹ بھر کر اور سیراب ہو کر اٹھتے یہ باب بھی اپنے تمام طرق کے ساتھ گزر چکاہے (۲) -

# ایک بوی مجھلی کو صحابہ نے مہینہ بھر کھایا

(۵۲۵) عمروبن وینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر سے سنا آپ کمہ دہ ہے تھے کہ نبی برتین دور آیا سات برس تک بارش بندری ۔ لوگ مردار کھانے سے اور آسان کارنگ بدر کیاجب لوگ آسان کی طرف دیکھتے قور مواں دھواں سانظر آیا۔ بدور شدید ترین انتظاء کادور تھا آخرا بوسنیان نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا در قبل کی بربادیوں کا رونا دویا تو آپ کور ہم آیا اور آپ نے بھی موکی علیہ السلام کی طرح دعا فرمائی تواس وقت مکہ میں بارش شروع ہوگئی۔

ا سورہ وخان آیت ۱- یادرہ اس سے مرادوہ وحوال ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہو گااور مشرق و مغرب کو بھر دے گا جس سے کافر تو مدہوش اور پاکل ہو جائیں گے مگر مسلمانوں کو صرف زکام سائیھوس ہو گا۔ اس دیکھتے عدمت تبرسواس وقیرہ

صغه ۴۰ ۵ ( تخریج) بخاری شریف جلد دوم کتاب السنرازی باب غزوه سیف البحر صغه ۱۹۲۵ ادر مسلم جلد دوم کتاب الاماره باب ایاحیه جنات البحر صغه ۴۷۷ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم تین سوسواروں کو لڑائی کے لئے جمیجا اس مرتبہ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح "بھوک نے آلیا گا آگلہ بن جراح "بھوک نے آلیا گا آگلہ ہم جراح " بھوک نے آلیا گا آگلہ ہم چ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس لئے اس لئے کو جیش ضبط (پتے کھانے والالٹکر) کما گیا، تب سمندر نے ہمارے مانے کنارہ سمندر پر ایک مجھلی پھینک دی جے عظر کتے ہیں۔ جے ہم نے ممینہ بھر کھایا اور اس کا سالن بنایا اور اس کی چربی سے تیل پیراکیا گا آگلہ ہمارے جم توی تر ہو گئے۔

آیک دن ابوعبیدہ " نے اس مچھلی کا آیک کاٹنا کمرا کیا۔ پھر لشکر ہیں سے سب سے طویل آدی کو ایک بلند تراوٹ پر کھڑا کر کیا سے کے بنچ سے گزارا گیا تو وہ اس کے بنچ سے باسانی گزر گیا۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا اس کا پچھ گوشت تسارے پاس بچاہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ تو ہم نے اس میں سے پچھ حاضر خدمت کیا جو آپ نے تاول فرمایا۔

ساحران فرعون کی شکست اور ابو جهل کی مرعوبی

اگر کما جائے کہ موئی علیہ السلام کو عصادیا گیا تھا جوا ڑ دھا بن کر جادو گروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا اور فرعون نے خوف و ہراس میں بہتلا ہو کر موئی علیہ السلام سے فریاد چاہی، توہم کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معجزے سے مل جانا معجزہ عطافرا یا گیا ہے اور وہ ابو جسل بن ہشام کا قصہ ہے جب اس نے خدا کی تتم اٹھا کر کما کہ میں پھر نے کر مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انتظار میں بیٹھوں گا۔ پھرا تا بڑا ہوگا جتنا میں اٹھا سکوں گا۔ جب وہ سجدے میں جائے گاتو میں اس کا سر پچل دول گا اور اس کا ذکر و فکر تباہ کر دول گا۔

چنانچہ جب آپ سجدے میں گئے توابو جمل پھرلے کر آگیا۔ گر جب آپ کے قریب پہنچا تو ڈر کر پینچے کو دوڑا اس کارنگ اڑ چکا تھ اور ہاتھ پھر کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے۔ بالاً خراس نے پھر ہاتھ سے پھینک دیا اور قرایش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس شنے اور کما ابوا لکام کیا ہوا شہیں ؟۔ اس نے کمامیں نے جیسے کل رات شہیں کما تھا اس کے مطابق میں اس کی طرف بڑھا۔ گر جب اس کے قریب ہوا تو ایک طاقور اونٹ میرے سامنے آگیا بخدا میں نے الی کوھان الیم گر دن اورا لیے دانت بھی کی اونٹ کے شیس دیکھے تھے۔ وہ جھے کھا جانے کے لئے لیکا (اور میں نے دوڑ کر جان بچائی)

جب بد داقعہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اگر دہ میرے قریب آیا تو وہ اسے پکڑ لیتے۔ اس کی مثل واقعات پیچے گزر چکے ہیں فضائل صالح على نبينا وعليه الصلوة والسلام

اگر کما جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مالح علیہ السلام کے لئے پہاڑ سے او شن نکالی اور اسے ان کی توم کے لئے ایک بہت بردی ولیل اور جمت ہتایا۔ ایک دن وہ اکیلی جیٹے کا پانی چین تھی اور دوسرے دن ساری قوم۔

توہم کمیں کے کہ اللہ تعالی نے ایسے کی مجوات محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دلیل و بر حمان بنائے ہیں، صالح علیہ السلام کی اولٹنی بات نہ کرتی تھی اور نہ ہی آپ کی نبوت کی شماوت دیتی تھی جبکہ محد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھامے ہوئے اونٹ آتے ہیں اور اپنے مالک کے ارادہ ذرج کے متعلق آپ سے شکانت کرتے ہیں۔ اور چیھے یہ باب بھی گزر چکا ہے

فضائل داؤد على نبينا وعليه الصلوة والسلام

اگر کہا جائے کہ اللہ تعالی نے واؤد علیہ الملام کے لئے بہاڑ اور پرندے مخرکر دیے تھے وہ اس کے ساتھ تبیع پڑھے تھے اور اللہ نے لوحا آپ کے لئے زم کر دیا تھا۔ توہم کیس کے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے بمتر عظمت عطا فرمائی گئی ہے۔ چنا نچہ کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں اندید میں اور آپ کی قدریق کرنے والوں کے ہاتھ میں اتبیع پڑھی ماکہ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی شان معلوم ہو۔

: (۵۲۸)، سائب بن بزید سے روایت ہے، کہتے ہیں ہیں مجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں واضل ہوا تو وہاں ابو ذر غفاری کو موجو و پایا۔ ہیں ان کی صحبت کو موقع غنیمت سجھ کر ان کے پاس بیٹے گیا۔ وہ فرمانے کے جس خلوتوں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، ایک بار میں محبد میں آ یا تو آپ وہاں تشریف فرما ہے ، جس بھی آ کر بیٹے گیا۔ است میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ مے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ابو بکر تم کیے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کے لئے آیا ہوں۔ پھر وہ آپ کی وائی طرف بیٹے گئے۔ پھر عمر فاروق آ آگے، آپ نے فرما یا عمر کیے آئے ہو! عرض کیا اللہ علیہ وسلم کی بائیں اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹے گئے۔ کی حافق کی اللہ علیہ وسلم کی بائیں اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹے گئے۔ پھر عمر فارن تجمارے آ سنے کا کیا سبب کا انہوں نے عرض کیا خدا اور اس کے رسول کے لئے آ یا جوں نے چھا عمان تہمارے آ سنے کا کیا سبب بے انہوں نے عرض کیا خدا اور اس کے رسول کی صحبت کے لئے۔

<sup>(</sup>۵۲۱) (تخریج) امام نبیو فی فصائص جلد نمبرا صفحه ۲۰۴ می فرائع میں اسے برار طبرانی اوسط اور بیلی فے روایت کیاہے۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے سات ککر باں اٹھائیں تو وہ اچانک آپ کے ہاتھ میں سبع پر سے لئیں۔ اور جھے ان سے شدکی کمی کی سینجمناہٹ کی آواز آنے گل پھر جب آپ نے اشیں زمین پر رکھاتو وہ فاموش ہو گئیں آپ نے اشیں اٹھا کر ابو بحر صدیق کے ہاتھ میں رکھ ویا تو پھروہ شبع سے رطب اللسان ہو گئیں اور ان میں شدکی کمی کی سی آواز سنے لگا۔ گر جب انسیں زمین پر رکھا گیا تو وہ فاموش ہو گئیں چنانچہ اب آپ نے انسیں اٹھا کر حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر رکھ ریا وہ پھر شبع کویاں ہو گئیں اور جھے شہدکی کمی کی سی آواز سائی دینے گئی۔ پھر جب انسیں زمین بر رکھا گیا تو وہ فاموش ہو گئیں۔

جب، دوسری روایت کے مطابق کر یوں نے عثان غی " کے ہاتھ پر بھی تنبع پر حی تھی۔

تسخير طيور اور اطاعت حيوانات

اگر کہا جائے کہ داؤر علیہ السلام کے لئے پرندے مخرکے گئے تھے تو ہم کمیں مے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پرندے مخرکے گئے تھے تو ہم کمیں مے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پرندوں کے منافقہ ماتھ خوفاک در ندوں جانوروں اور اونوں وغیرہ نے بھی حق اطاعت کی بجا آوری کی ہے۔ اور ظاہر ہے پرندوں کے مقابلہ میں لڑائی اور خوزیزی کے خوگر در ندوں کا اپنی جیت کے بارصف اطاعت بجا لانا ذیارہ کھن اور مشکل ہے چنا نچہ بھرے ہوئے اور بھیڑیا آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے اور آپ کی دعوت و رسالت کی محواجی وسے کہ در اور آپ کی دعوت و

اس طرح حضرت سفینہ نے جب شیر کو ہلا یا کہ میں غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تووہ مطبع ہو سمیلا ور مجہوں کر آپ کو سمجے راہتے پر ڈال دیا۔

ایک پر ندہ آپ کے وربار میں شکایت لا ماہے۔

(۵۲۷) عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیک سفر پر تتے۔ رائے میں اللہ عالیہ وسلم کے ساتھ آیک سفر پر تتے۔ رائے میں آیک آدمی کمیں درخوں کے جمنڈ میں واغل ہوا اور وہاں سے آیک پر ندے حمرہ کے انڈے اٹھا لایا۔ اشنے میں وہ پر ندہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی پر پھڑا نے لگا۔ آپ نے فرمایا اے کس نے پریشان کیا ہے؟ قوم میں سے آیک آدمی نے کہا۔ میں سے اس کے اندے واپس کر دو۔

ناس کے اندے اٹھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس پر رحم کرواور اندے واپس کر دو۔
اور سے حدے پیچے گزر چکی ہے کہ ایک پر ندہ آیا اور آپ کا جو آلے اڑا اور اوپر جاکر اے

يمينك ديا جس من لمبي دم والاأيك سانب نكل كرم رادا (1) -

# لوب كالبهلناعجيب رب يا بقركا؟

اگر کما جائے کہ اللہ تعالی نے واؤد علیہ السلام کے لئے لوھائرم کر دیا تھا۔ آپ اس سے بلا تکلف فیمی ڈھالیں بناتے تھے۔ تو ہم کیس مے کہ عجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پھر اور سخت چائیں نرم ہو گئیں اور انہوں نے غارکی شکل بنالی ناکہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشرکین سے نج کر چھپ سکیں۔ چنانچہ احد کے دن آپ نے پیاڑکی طرف اپنا سمر پھیرا تاکہ وہاں خود کو چھپاسکیں تو اللہ نے میاڑکو نرم کر دیا اور آپ نے وہاں سمر چھپالیا۔ اور سے از حد عجیب تر ہے۔ کیونکہ لوے کو تو آگ اکٹر پھلا دی ہے محر پھر کو نسیں پھلا سکتی اور میدان احد میں وہ جگہ آج تک زیارت گاہ طلق حدا

' ای طرح مکه محرمه کی گھاٹیوں میں ہے ایک سخت مضبوط بہاڑی وہ کھائی بھی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے جائے استراحت علاش کی تقی۔ تو وہاں پھر نرم ہو گیااور اس پر آپ کے ہاتھوں اور کلائیوں کے نشان بن گئے۔ اور یہ مشہور جگہ ہے جہاں حجاج کرام جاتے اور زیادت کرتے ہیں۔

یونی شب معراج میں بیت المقدس کا دہ بڑا پھڑ گوندھے ہوئے آئے کی طرح بن گیا (جس میں جبریل نے انگشت ڈال کر سوراخ کیا) اور آپ کا براق اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آج کے دن تک لوگ اے بطور تیمرک ہاتھ لگاتے ہیں۔

فضأئل سليمان على نبينا وعليه الصلؤة والسلام

اگر کما جائے کہ سلیمان علیہ السلام کو الی بادشاہت عطا فرمائی گئی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ لی (۲)

(۲) ارشاد ربانی ہے کہ حضرت سلیمان عبیہ السلام نے دعا ما تکی تھی کہ

كلِعْمَالُ فِيَ مُنْكُمَا لَا يَتُنْجَعِيْ لِلْحَدِيرِ مِنْ جَعْدِى إِنَّكَ أَنْتَ الْرَهَابُ فَسَخَرُنَا لَهُ الرِّبْعَ

تَخْوِي بِأَمْوِهِ رُحْالَةً كَيْتُ أَصَابَ الْ

اوراے اَ فَد میرے کے ایسی بادشاہت بنادے جو میرے بعد کس اور کے لئے نہ ہو، ب شک تو عطافرمانے والا ب تو ہم نے ان کے لئے ہواکو منزکر دیا جو انسی ان کی خواہش کے مطابق جمال وہ چاہجے لیے جاتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) ای طرح بیجیے مدیث فمبر ۴۲۹ میں گزر چکا ہے کہ جب آپ غار ٹور میں جاکر پناہ گزیں ہوئے تو کہوڑوں نے آ کر غار کے دھانے پر انڈے وے دیچے تھے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے انہیں دعا وی ٹوان کی اولاد آج تک حرم کھید ہیں رہتی ہے۔

توہم کتے ہیں کہ محمہ صلی اللہ علیہ دسلم کوروئ ذہین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی تکئیں محر آپ نے فقر و قناعت کو اختیار کرتے ہوئے اور دبیوی بادشاہت کو حقیر ترچیز قرار دیتے ہوئے اسسے قبول نہ کیا اور لوڑ دیا۔ اس میں سے بات مجمی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں حضرت سلیمان کے مقام و مرتبہ میں کی نہ کرنا چاہیجے تھے (1)

نی صلی الله علیه وسلم کی شان قناعت واستغناء

(۵۲۸) تا سم ابو امار " ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ تعالیٰ نے جھے سے اختیار دیا تھا کہ اگر ہیں چاہوں تو کمہ کی وا دی سونے ہے تبدیل ہوجائے۔ توہیں نے عرض کیا۔ تہیں ا اے پرور دگار! بلکہ ہیں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور تین دن بھو کا رہوں۔ جب جھے بھوک کیا تو تیری طرف رجوع کروں اور تیما ذکر کرنے لگوں اور جب کھانا کھاؤں تو تیمی حمد کموں اور تیما شکر اوار در اور کیا اور ایما شکر اور در اور کیما اور جا کھانا کھاؤں ہو تیمی حمد کموں اور تیما شکر اور اور کیما شکر در اور کیما شکر اور کیما کی اور جب کھانا کھاؤں ہو تیمی حمد کموں اور تیما شکر اور کیما شکروں ۔

اگر میں چاہوں تو بہاڑ میرے ساتھ سونابن کر چلیں (فرمان رسول)
(۵۲۹) سدہ عائشہ ضا سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! اگر
میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے بہاڑ چلا کریں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کر عمارت
کعبہ کے برابر چوڑی تھی۔ اس نے کہا اللہ تعالی آپ کو سلام ارشاد فرمانا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ
آب چاہیں تو عماوت گزار نبی بن جائیں اور چاہیں تو شہنشاہ نبی بن جائیں۔ میں نے جریل امین کی
طرف دیکھاتوا نموں نے جھے اشارہ کیا کہ اسپنے لئے عاجری پند کریں توہیں نے عمادت گزار نبی ہونا
پند کر لیا۔

سيرسليماني اور سياحت لامكاني

اگر کما جائے کہ سلیمان علیہ اسلام کے لئے ہوائیں مخرکر دی گئی تھیں وہ آپ کو لے کر خداکی مرزین میں چلا کر تیں۔ اور آپ صبح سے دوہر تک ایک مینے کاسفراور دوہرسے شام تک بھی ایک مینے کاسفر لے کر لیاکرتے۔

توہم کیس مے کہ مجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی عظیم تر عظمت ور نعت عطافر مائی گئی ہے۔

کو نکہ آپ آیک ہی رات میں کمہ سے بیت المقدس کے جو آیک میننے کی مسافت ہے گھر آپ کو آسانوں

(۱) بیمے بیجے گزر چکا ہے کہ آپ نے ایک شیطان کو پکڑ لیا اور فرما یا اگر جھے محرت سلیمان علیہ السلام کی اس وعاکا
خیال نہ جو آتو جس اسے ستون کے ساتھ بائدہ ویتا۔ یہ صوے آگے غیر ۱۵ ور پھر آ رہی ہے۔

کی یادشاہت تک نیجایا گیا جو پہاس بزار برس کا سفر ہے اور بہ سب پکورات کے ایک جے بیس گزر گیا۔ آپ ایک ایک آسان پر پنچے۔ وہاں کے گائب دیکھے۔ جنت و نار کا معائد فرمایا است کے انحالی طاحظہ فرمائے انجیاء اور طاخک آسانی کو نماز پڑھائی تجابات نور النی کو طے کیا۔ مندر فرف کے ذریعہ ذات حق ہے قریب ہوئے پھر اس ہے بھی قریب تر ہوئے۔ پھر رب العالمین نے آپ کی طرف جو چہا وہ کی گیا۔ اللہ نے آپ کو عرش کے نیچ والے ٹرانہ ہے سورہ یقری گائری آئری آیات عطا فرائیں۔ اور آپ سے وعدہ کیا کہ اللہ آئے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گایا آئکہ ذین کے شرق و غرب میں مرف اس کا دین باتی رہ جائے گایا پھر دو سرے ادبیان والے اللہ اور اس کے دسول شرق و غرب میں مرف اس کا دین باتی رہ جائے گایا پھر دو سرے ادبیان والے اللہ اور اس کے دسول کے اطاعت گزار بھوں کو جزیہ دے کر ذات سے جئیں گے۔ پھر آپ پر پانچ نماذیں فرض ہو کیں آپ موک علیہ السلام سے لے اور انسوں نے عرض کیا کہ رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کریں (چنانچہ آپ تخفیف کے لئے کتنی بار کے اور کتنی بار آھے) اور یہ سب کا سب ایک دات میں واقع ہوگیا۔

سرکش جن اور جال نثار جن

اگر کما جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے قبنے میں جن تھے۔ جب دہ سرکٹی کرتے تو آپ انسیں سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔

قوہم کیں گے کہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات پوری رضاور غبت کے ساتھ آتے تھے۔
وہ آپ کی عظمت کو تشلیم کرتے۔ آپ کی ہربات کی تصدیق کرتے آپ پر ایمان لاتے۔ آپ کا ہر
عظم بجالاتے بیٹ آپ کے آگے سرگوں رہے آپ سے فریاد چاہتے اور اپنے کھانے پینے کو کچی ہانگتے
تھے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو گور ولید انسیں لے گاان کے جانوروں کے لئے چارہ بن جائے گااور ہر
بڑی ان کے لئے طعام بن جائے گی۔ اور آپ کی بارگاہ میں تو جناتی ونیا کے وہ (۹) سردار بھی
حاضر ہوئے تھے جن کا تذکرہ اللہ نے بول فرمایا ہے۔

(1) وَإِذَا اللَّهُ عَمْرُ فِعَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمِينَ (٢) قُلَ الْرَجِيَ إِلَىٰ آنَهُ السَّمَعَ فَفَرُ مِن الْجِينَ

(1) اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ بھیجا

(r) فرماویں میری طرف وی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گردہ نے (قر آن) ساہے۔

پر آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جن آئے جو (صوم وصلوۃ کی پابندی کرتے اور مسلمانوں کی خیرخوای کرنے ہاتھ کماتھ کماتھ کہ قبل ازیں ہم کی خیرخوای کرنے پر آپ کی بیت کرتے تھے۔ اور انہوں نے معذرت کے ساتھ کماتھا کہ قبل ازیں ہم اللہ کے بارے بیں نازیبا باتیں کتے رہے ہیں تو پاک ہے وہ خدا جس نے ان جنوں کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل کر دیا جو قبل ازاں شریبند تھے اللہ کے لئے اولاد کا اعتقاد رکھتے تھے۔ لاذا آپ کی بعثت جنوں اور انسانوں سب کو شامل ہے جن کی تعدا و نظام عدد سے باہر ہے۔ یہ عظمت مقام سلیمانی سے کسی بلند تر ہے۔ یہ واقعات بھی پیچھے گزر چکے ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ اید جنول کے لئے رہائش گاہیں مقرر فرمائیں اللہ علیہ (۵۳۰) بلال بن مارٹ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کتے ہیں ہم ایک سفر ہنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک جگہ آپ قضائے عاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ کا معمول تھاکہ حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ کا معمول تھاکہ حاجت کے لئے وور تشریف لے جا جاتے۔ ہیں پانی کا آ فابد لے کر چیچے ہولیا۔ آپ چلتے رہے۔ ایک جگہ میں نے کچھ لوگوں کے جھڑے اور ان کے باہی شور و غل کی آوازیں سنیں۔ ایس آوازیں میں نے بھی نہ میں نے بھی نہ میں نے بھی نہ میں نے بھی نے موض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ڈالو۔ اور پھر آپ نے بانی مجھ تمسارے پاس پانی ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ڈالو۔ اور پھر آپ نے لوگوں کے جو فو کے لیااور وضو فرمایا میں نے عرض کیا یارسول اللہ آج میں نے آپ کے پاس پھر لوگوں کے جھڑے اور ان کی آوازوں کا شور و غل سنا ہے ایکی خوفاک زبائیں میں نے پہلے بھی نہ سی تشریب۔

آپ نے فرایا میرے پاس مسلمان اور مشرک جن دونوں آئے تتے اور مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہے کہ جس اور مشرکین کو غور میں متھ کہ جس اور مشرکین کو غور میں محمد ایا ہے۔ محمد ایا ہے۔

حدیث کے ایک راوی عبد اللہ بن کیر کہتے ہیں ہیں نے اپنے والد کیٹر سے بوچھاجلس کیا ہے؟۔ انہوں نے کما اس سے مراد بستیاں اور مپاڑ ہیں اور غور سے مراد بہاڑوں کے درمیان والی وادیاں اور سمندر ہیں۔ کیٹر کینے لگے می وجہ ہے کہ جس شخص کو جلس میں جن یاسائے کی شکایت ہو جائے وہ اکثر شفا پالیتا ہے گر غور میں ایسے مرض کاشکار ہونے والا بھی نہیں بچا (۱)

یکھیے هامد بن سیم بن لاقیس جن اور سواد بن قارب اور اسکے جن کا واقعہ مجمی گزر چکا ہے ۔

جنول پر قبضه واختیار

اكر كما جائے كرسليمان عليه السلام كوجنوں پر قبضه وتسلط حاصل تھا۔ جوجن سركشي كرا آپ است

سزا دیتے اور زنجروں میں جکڑ ویتے، جن آپ کے تعرف میں تتے اور آپ کے گئے مختلف خدمات سر انجام دیتے تتے۔

توہم کیں مے کہ محد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سحابہ کے آیک گروہ کو ہمی الی طرح جنوں پر بہنس کر قار کرنے کا افتیار حاصل تھا۔ چندا حادیث اس پر بیش کی جاتی ہیں۔
(۵۳۱) ابو ہر پر ہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بوا خبیث جن آج رات مجھ پر حملہ آور ہوا تھا آکہ میری نماز توڑ دے اللہ نے جمعے اس پر بہند ویا تو ہیں نے اے گردن سے دبوج کیا اور جانا کہ اسے معجد کے کسی ستون سے باعدہ دول باکہ میج تم سب سے سب اسے دیکھ سکو محر مجھے اس پر بہند کے مساسے دیکھ سکو محر مجھے اسے بھائی سلیمان علیہ السلام کی ہیہ وعایاد آگئی۔

رَبِّ مَبْ إِي مُلْكًا لَايَنْبَنِي لِلْحَدِيِّنَ ابْنَدِيَّ إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّابُ،

اے اللہ مجھے اکی حکومت عطافرہا جو میرے بعد تھی اور کو نہ ملے ہے شک تو ہی تو دیے والا

چنانچہ اللہ نے اس جن کو نا کام لوٹا دیا۔

(۵۳۲) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہے روایت ہے۔ کہ میرے پاس پھر کا ایک برتن تھا جس میں پھر کھوریں ہوتی تھے۔ ایک برا نہوں نے محبوریں ہوتی تھے۔ ایک بار انہوں نے محبوریں ہوتی تھے۔ ایک بار انہوں نے محبوری کیا کہ مجبوریں (از خود) کم ہوری ہیں۔ انہوں نے ایک رات چھپ کر پہرا دیا۔ رات کے کسی پر ایک جانور سا آیا جو شکل وصورت میں بالخ لائے جیساتھا۔ وہ کتے ہیں میں نے اسے سلام کما۔ اس نے مجھے سلام کا بواب دیا میں نے کما تم کون ہوانمان ہویا جن؟ اس نے کما تم کون ہوانمان ہویا جن؟ اس نے کما تم کون ہوانمان ہویا جن کا ساپنجہ تھا اور اس پر کتے کے ہال تھے۔ انہوں نے اسے پوچھاکیا سارے جنوں کی شکل وصورت الی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کما تم ایس نے کما تم ہوتی ہیں۔ انہوں نے کما تم ایس کے کما تم ہوتی ہیں۔ انہوں نے کما کون ہوتی ہیں۔ انہوں نے کما تم ایسانکوں کر رہے تھے۔ (مجبوریں کیوں نکال رہے تھے) اس نے کما ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ایسانکوں کر رہے تھے۔ (مجبوریں کیوں نکال رہے تھے) اس نے کما ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ایسانکوں کر رہے تھے۔ (مجبوریں کیوں نکال رہے تھے) اس نے کما ہمیں معلوم ہوا ہو کہ تم میں جنوں کہ تا تین الکری۔ چنانچہ آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم ہوتی ہیں تم ہوتی ہیں تم ہوتی ہوتی ہیں اسے نے فرمایا اس خوری اللہ علیہ وسلم کی جزیمیں تم ہے تو فوز رکھ سکتی ہے؟ اس نے کما آئین الکری۔ چنانچہ آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی جزیمیں تم ہے تو فوز رکھ سکتی ہے؟ اس نے کما آئین الکری۔ چنانچہ آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایوا یوب انساری رضی اللہ عنہ ہوا ایس نے فرمایا اس خوری ایس بیشا کرتے تھے

(۵۳۳) ابوایوب انصاری رضی الله عنه ب روایت ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں ایک غول (ایک فتم کا کافرجن) آیا کر آ۔ انہوں نے ہی صلی الله علیه وسلم سے اس بارے مں شکائت کی۔ آپ نے فرمایا جب تم اے دیکھوٹو کہنا چلو نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس۔ کتے ہیں جب وہ دوبارہ آیا توانہوں نے اسے میں بات کی اور اسے (آسانی سے) گاڑلیا، وہ کئے لگا ہیں پھر
تمیں آؤں گا، انہوں نے اسے چھوڑویا، بعد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا
کیا؟ انہوں نے عرض کیا ہیں نے اسے پکڑلیا تھا گر اس نے کہا ہیں پھر نہیں آؤں گا تو ہیں ہے اسے
چھوڑ ویا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ چنا نچہ انہوں نے اسے دو یا تعن مرتبہ پکڑا اور ہربار وہ کہتا تھا
کہ میں نہیں آؤں گا اور وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو آپ پوچھے تمہارے قیدی
کا کیا بنا، وہ جواب دیتے ہیں نے اسے پکڑا تھا گر اس کے یہ کھنے پر کہ دوبارہ نہیں آؤں گا ہیں نے اسے
چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے کہ وہ پھر آئے گا، تو تیسری بار اس جن نے کہا بجھے چھوڑ دو
ہیں تمہیں ایک چیز (وفلیف) بتلا آبوں جب تم اسے کہ لوگ تو کوئی چیز تمہارے قریب نہ آئے گا۔
تم (زات کو) آبت الکری پڑھ لیا کرو۔ پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے (اور ما چرا

' (۵۳۴) ابو برروا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے رمضان کی ذکوہ (صدقہ فطر) کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ آگے اس سابقہ واقعہ کی مثل ہے ۔

(۵۳۵) ابوابود دکلی سے روایت ہے کہ میں نے معاذین جبل رضی اللہ عندے شیطان والے واقعہ کے متعلق سوال کیا۔ توانموں نے مجھے واقعہ ساتے ہوئے تالا یا کہ جھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی مجوروں پر محران مقرر فرما یا تھا۔ میں جب بھی کمرے میں جا آتو مجوریں پہلے سے کم نظر آتیں میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی شیطان اس میں سے لیتا

کتے ہیں اگلی رات میں اس کرے میں واخل ہوااور دروازہ بند کر لیا۔ پھو دیر بعد ایک بردا ساسیاہ دبود آیا جس نے دروازے کو ڈھانک لیا۔ پھروہ دروازے کی دراڑ میں سے اندر واخل ہو گیااور دبھتے تن دیکھتے وہ ایک ہافتی کی شکل میں تبدیل ہو گیااور لگا کھانے، کتے ہیں میں نے اپنی کمریر کیڑا ہاندھا (حملہ آور ہونے کے لئے کھل تیار ہوا) اور جمپٹ کر اس کے در میان پراپ بازو ڈال دیئے (بانسوں میں جکڑلیا) اور کمااے دغمن خدا تم مجود میں کھانے میرے گھر میں کیوں واخل ہو گئے (۴۳) ؟اس نے کما میں ایک بو ڈھائی ہوں نادار وعیالدار ہوں۔ میہ شمر (مدینہ) نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تشریف آوری سے پہلے ہمارا مسکن تھاجب وہ آئے تو ہمیں یمان سے نکال دیا گیا۔ ہم نصیبین کے جن ہیں۔ مجمعے چھو ڈوو میں پھر تممارے پاس نہیں آؤں گا۔ او هر جریل ایمن "نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ہیں۔ مجمعے چھو ڈوو میں پھر تممارے پاس نہیں آؤں گا۔ او هر جریل ایمن "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعہ سے اطلاع وی۔ چنانچہ صبح کی نماز کے بعد کمی نے آپ کے ارشاد پر کے پاس آئے اور اس واقعہ سے اطلاع وی۔ چنانچہ صبح کی نماز کے بعد کمی نے آپ کے ارشاد پر برش ہو جاآ۔ اللہ نے تو فرایا ہو وائم کی ان کی ہو تو ہو ہی ہو تا ہو اللہ علیہ وائم اللہ علیہ اللہ علی کہ تا ہو تھائے۔ اس مونی تو ہو ہو ہو ہو ہو تھا ہو اور اس واقعہ سے اطلاع وی۔ چنانچہ صبح کی نماز کے بعد کمی نے آپ کے ارشاد پر بین ہو جاآ۔ اللہ نے تو فرایا ہو وائم اللہ اللہ ہو تھا۔ اس مونی تو ہو تا۔ اللہ نے تو فرایا ہو وائم اللہ ہو تو تا ہو تھی ہو تا۔ اللہ نے تو فرایا ہو وائم اللہ ہو تا ہو تھی ہو تو تا ہو تھی ہو تو تا ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تو تا ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تا تھی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو

آواز دی معاذ کمال ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تممارے گر فقار کا کیابن ہے؟ بیس نے آپ کو خبر دی۔
آپ نے فرمایا دہ تو پھر آئے گا تممارے پاس! تو رات کو میں کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر لیا،
چتا نچہ دہ پھر آگیا اور کھوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اے بانموں میں لے لیااور کماتم پہلے بھی کمد
پچے ہو کہ پھر تمیں آؤں گا، اس نے کمامیں تمہیں ایک چیز بتلا آبوں۔ جب تم اسے پڑھ لوگ تو گھر
میں شیطان داخل نہیں ہو گا۔ وہ بیہ ہے۔

يلهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْمَرْضِ لِهِ النَّاصَالِمْ ، النَّاصَالِمْ ، (ليعنى موره بقره كي آخرى آيات)

چیچے شیطان کے ساتھ حضرت عمرفاروق کی کشتی کاواقعہ بھی گزر چکا ہے

#### جنوں کی دینوی خدمت اور فرشتوں کا دینی تعاون

اگر تم کمو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو دینوی امود کے لئے محز کر رکھاتھا۔ وہ آپ کی حسب منشاء کہ ہے کہ وہ آپ کی حسب منشاء کو اپنے کے ہر کام کرتے تھے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ آپ کی حسب منشاء محراب بنانے اور مہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں اور سمندروں میں (پھروں اور چٹانوں کے) مجیسے بنایا کرتے تھے۔

تواس بارے میں ہم کہ سے جسے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ دسلم تمنا فرمائے توشیاطین آپ کے لئے مسخر ہونے سے خود کوروک نہ سکتے ہتے گر جب آپ کو اللہ نے اختیار عطافرمایا تو آپ نے نبوت کے ساتھ باوشاہت کی جگہ عبودیت کو پہند فرمایا جب آپ نے دنیا کو منہ کے بل چھینک دیا اور اس سے بہ نیازی برتی تو خدا نے دنیا سے الاتعالی مخلوق کو آپ کے مالح فرمان بنا دیا چنانچہ مقرب فرشتے آپ کے معاون عدد گار اور خدمت گزار تھے۔ جنگوں میں آپ کے حضور دشتوں کے بالقابل جماد کرتے اور آپ کا دفاع کیا کرتے۔

جریل امین نے زمین پر اپنے پر مار کر خواشی کاجم آپ کے سامنے کر دیا در میان سے بہاڑ غائب
کر دیئے اور آپ نے اپنے محابہ سمیت اس کی نمرز جنازہ یوں پڑھی کہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس
طرح معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال پر بھی جبریل " نے اپنے پر مار کر ان کا جنازہ آپ کے
سامنے کر دیا اور آپ اے اپنی آ کھول سے دیکھنے گئے (۱) ۔ اور جب قریش نے بی صلی اللہ علیہ
دسلم کو پکڑنے اور قید کرنے کا ارادہ کیا تو جبریل " نے آپ کا جس طرح دفاع کیا وہ ورج ذیل صابت
میں واضح ہے۔

را) یہ غرور تبوک کا واقعہ ہے۔ آپ تبوک میں تطریف فرہا تنے اور حضرت معادید کا مدینہ طلیبہ میں وصال ہو اللہ۔

(۵۳۱) قیس بن جبیرے روایت ہے کہ عظم کی ایک پوتی کمتی ہے میں نے اپنے دادا تھم ہے کہا اے بنوامیہ! میں نے تم سے بڑھ کر کوئی قوم عاجز تر اور بدرائے نہیں دیکھی جیسے کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نا قابل فئم اور غلط رویہ اپنار کھا تھا۔ تھم نے کمااے پچی تو ہمیں ملامت نہ کر میں تجھے آج وہی پچھ ہتل آ ہوں جو میں نے ان آ کھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔

بخداہم روزانہ سنتے تھے کہ قریش مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہے اور باہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پکڑلیں۔ توہم نے ایک بار مضبوط عمد کیااور آپ کو پکڑنے کے لئے ہم معجد حرام میں آگئے ۔

اچانک ہم نے ایک آواز سی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کمہ کا ہر پہاڑ بھٹ پڑا ہے۔ ہم مارے وہشت کے بے ہوش ہو گئے اور تب ہوش آیا جب آپ نماز پڑھ کر تشریف نے جا چکے تھے۔ ووسری رات ہم نے پھروہی پروگرام بنایا گر جب آپ کی طرف لیکے تو صفا اور مروہ ووٹوں پہاڑا پی جگہ ہے جا پڑے اور باہم مل گئے اور ہمارے اور آپ کے در میان حائل ہوگئے۔ تو قتم بخدا ہم نے آپ کی مخالفت سے پچھ حاصل نہ کیا تا آنکہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔

ای طرح ابوجمل کا تصد ہے۔ کہ اس نے کسی اور ونت میں یونمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گر دن کچل دینے کی قشم اٹھائی کہ آگر وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو، گروہ ڈر کر الٹے پاؤں بھا گااور کہنے نگامیں نے اپنے اور اس کے در میان آگ کی خندق دیکھی ہے آور بڑار عب اور کچھ (بڑے بڑے) پر دیکھیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اگر وہ میرے قریب آجانا تو فرشتے اس کے نکڑے نکڑے کر دیتے۔ شب اللہ تعالیٰ نے یہ آمیہ نازل فرمائی۔

سُنْفُتُ الزَّابَيْةَ (علق ١٨) ہم اپنا نظر لاتے ہیں۔

توجن سلیمان علیہ السلام کے لئے اپنے کفر کے باوصف دنیوی امور میں خدمت بجالاتے تھے۔ کیونکہ وہ تھے ہی بد نماد مجبور اور ملعون۔ وہ دنیوی امور کے لئے ہی مناسب تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرشتے کامل الایمان ہونے کے باوصف حق خدمت بجالاتے تھے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِذْ تَقَوْلُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَنْ تُعِدَّ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَكَاثَةِ الْآنِ مِن الْكَلَّيْكِةِ

مُنزَلِينَ

جب آپ (صلی الله علیه وسلم) مومنوں ہے کتے تھے کہ کیا تہیں میہ کافی نہیں کہ تمہار ارب تین ہڑار فرشتے اٹار کر تمہاری مدد کرے۔

ای طرح الله تعالی کاارشاد ہے۔

إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتُجَابَ لَكُمْ أَنِّ مُحِدُّكُمْ بِٱلْبِينَ الْسَلَّائِكَةِ مُرْدِ فِينَ

جب تم اپنے رب سے فریاد چاہجے تھے تواس نے تمساری من لی۔ اور (فرماویا) کہ میں تساری انداد کرنے والا ہوں ایک بڑار فرشتوں کی قطار ہے۔

تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی نبی کی امدا د کے لئے فرشے نہیں ا آمارے بہ نو فرشتوں نے بدر میں محابہ کے ساتھ مل کر کفار سے دوبدو چنگ کی جس کا تذکرہ قر آن کریم میں یوں ہے ۔۔

إِذْ يُوْجِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمُسَلَّائِكَةِ إَنِيْ مَعَكُمْ فَشَيِّتُواالَّذِيْنَ امْنُواسَالِفِيْ فِاقْلُوب الَّذِيْنَ كَنْمُواالرُّيْفَ فَاحْسِرِ بُوَا فَوْنَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ مُكَّ بَنَانٍ

جب تمهارارب فرشتوں کی طرف وی کر ماتھا کہ بیس تمهارے ساتھ ہوں۔ تو تم ایمان والول کے قدم مضبوط کرو۔ بیس جلدی کفار کے دلوں بیس رعب ڈال دوں گا۔ تو تم ان کی گر دنوں پر وار کرو اور جوڑ جوڑ بر ضرب نگاؤ۔

پھر جب بدر میں لڑائی کے لئے فرشنے نازلِ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بر صدیق سے فرمایا ہو۔ اللہ تمہاری فرمایا جو آپ کے ساتھ تناعریش میں تنے (۱) ۔ کہ اے ابو بکر! تمہیں بشارت ہو۔ اللہ تمہاری الداد لے آیا۔ میہ جرمل امین اپنے محموڑے کی لگام پکڑے اسے سمیٹ دوڑاتے آرہے ہیں اور ان کے دائوں پر غبار لگاہے۔

ای طرح بنو غفار کا کافر مخص جو بدر کی (اوائی ختم ہونے پر کمی ایک انظر کی) فکست کا منظر بیشاتھا بتلا آ ہے کہ میں بہاڑ پر بیٹا تھا۔ کہ اچانک ایک بادل ہمارے قریب ہوا جس میں سے محور وں کے بشنانے کی آوازیں آری تھیں اور کوئی کر رہا تھا جزوم آگے بزعو۔

ای طرح ابو اسید ساعدی نے کہا جبکہ اس کی آنکھیں جاتی رہی تھیں کہ اگر میں بدر میں ہوتا اور میری آنکھیں ہوتیں تو میں تمہیں وہ گھاٹی د کھلاتا جس میں سے فرشتے کھلے بندوں لکل کر ہمارے پاس آئے تنے۔ جھے آج بھی اس میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہے۔

ابو داؤد مازنی کہتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے کہ میں ایک مشرک کی گرون اڑانے کے لئے اس کا پیچھا کر رہا تھا گرمیری تلواز کاوار چلنے سے قبل بی ناگاہ اس کا سرکٹ کریٹیے جاگرا۔ تومیں نے سمجھ لیا کہ اسے کسی اور مخلوق نے قبل کیاہے .

اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احراب کے دن خندق سے واپس آئے تو جریل ابین نے حاضر ہو کر کما آپ کا س بارے بین حاضر ہو کر کما آپ کا س بارے بین کیاعذر ہے۔ کیا بیس آپ کو دیکھ شیس رہاکہ آپ نے جنگی لباس اتار دیا ہے اور ہم (فرشتوں) نے ابھی تک شیس اتارا۔ ابھی فوری طور پر بنو قریظہ پر چڑھائی کرنا ہے سے

(١) - يعنى ده جهرجو جگ بدريس ئي صلى الله عليه وسلم كي استراحت كے لئے بهايا كيا

#### مدیث بھی اپ تمام طرق وروایات کے ساتھ چیچے گزر چی ہے۔

# بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کی بد حالی

( ۵۳۷ ) رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شیطان نے بدر میں فرشتوں کو مشرکین کی گردن زنی میں مشغول دیکھا تواسے ڈر محسوس ہوا کہ کیس جھے بھی قبل نہ کر دیا جائے۔ (شیطان مراقہ بن مالک کی شکل میں شریک جنگ تھا) حارث بن ہشام کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ تھا اور وہ اسے مراقہ بن مالک کی شکل میں شریک جنگ تھا) حارث کے سینے پر مکہ رسید کرکے اسے گرا دیا اور خود ہاتھ چھڑا کر دوڑ پڑا۔ یا آئکہ اس نے خود کو سمندر میں جاگرا یا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ! تونے بھے جو مسلت دے رکھی ہے اس کی تھیل کے لئے دست بدعا ہوں۔ اس پر بیہ خوف پوری طرح طاری جو چکا تھا کہ آج اس کے قبل کی نوب بھی آنے والی ہے تواس کے بھا گئے پر ابو جسل نے کما اے گروہ کو گئی مراقہ کے بھا گئے پر ابو جسل نے کما اے گروہ کو گئی مراقہ کے بھا گئے پر ابو جسل نے کما اے گروہ کو گئی مراقہ کے دست ہو۔ اس نے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کوئی دختیہ ) معاہدہ کر رکھا ہے۔

#### كلام طيور اور استجابت حيوانات

اگر کماجائے کہ سلیمان علیہ السلام پر ندوں اور چیونٹیوں کی بولی سجھتے تھے اور انلہ نے انہیں آپ کے لئے مخرکر دیا تھا جیسا کہ قرآن میں ندکور ہے۔

توہم کتے ہیں کہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسکی مثل بلکہ اس سے عظیم تر مرتبت عطافرمائی مگی ہے۔ پیچھے احادیث گزر چکل ہیں۔ جن ہیں جانوروں اور در تدوں کی گفتگو مجور کے خشک سنے کی گرید زاری اونوں کا بلبلاتے ہوئے حاضر خدمت ہوتا، در ختوں کی کلام۔ کنگروں اور پھروں کی تسبیح، جانوروں کو آپ کا بلانا اوران کا اطاعت بچا بانا بھیڑیئے کا آپ کی نبوت پر گواہی ویتا۔ پر ندوں کا آپ کی اطاعت کرنا۔ ہرنی کی آپ سے گفتگو اور اپنی حائت زار کی شکایت۔ گو و کا آپ سے کلام اور اقرار نبوت و غیر ذاک۔ یہ سب واقعات پیچھے گزر چکے ہیں جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اہل محشر کو تھم ہو گا نگاہیں جھکالو فاطمہ " بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے

(۵۳۸) ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے سے۔ جب روز آیامت برا ہو گا تو پر دوں کے پیچے سے ایک پکارنے والا پکارے گا۔ اے لوگو! لگایں جمکالوا ور سرخم کر دو کیونکه فاطمه خبت محمر صلی اینه علیه وسلم صراط سے محزر کر جنت کو تشریف لے جا رہی ہیں۔

# فضائل بوسف على نبينا وعليه الصلوة والسلام حسن بوسفى اور حسن محبوبي

اگر کهاجائے کہ سب انبیاء کی نسبت ہوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کاج چا چار دانگ عالم میں ہے بلکہ آپ کو تمام خلق خدا ہے حسین تر کها جا گا ہے۔

قوہم کیس کے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف ہیسے آپ کے صحابہ نے کی ہے اس کے بعد حسن کا کوئی تصور بی نہیں۔ صحابہ نے آپ کو چیکتا ہوا آ فقاب اور چود ہویں رات کا بدر کامل کما ہے۔ صحابہ کی زبان میں رخ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالقابل جائد کا حسن بھی پیدیا تھا۔ بعض صحابہ کے مطابق آپ کا ذریں چرہ چیکتے ہوئے ابتاب کی طرح ضوفشاں دہتا تھا۔ اور آپ کے پید کی خوشبو ممکنی سحوری سے میل کھاتی تھی۔

(۵۳۹) ابو عبیدہ بن محربن عمار بن یاس سے روایت ہے کہ میں نے ربیج بنت معوذ بن عفراء رمنی انشاعتم سے کہا مجھے نبی صلی انشہ علیہ وسلم کا حلیہ بناؤ تو وہ کئے لگیں، اے بیٹا! اگر تم آپ کو دیکھتے تو سمجھتے کہ میری آتھوں کے ماشنے آفآب طلوع کر آیا ہے۔

(۵۳۰) (۱ام) حسن بن علی رض الله عنماے روایت ہے کہ میں نے ہند بن ابی عالہ اسے کما مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ ایسے بیان کریں کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کا چرو آ جائے۔ انہوں نے کما ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چروا نبے و کما تھا جیسے چود حویں رات میں بدر کا بل ضیا باشیاں کر آ ہے۔

(۵۴۱) کعب بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب سمی واقعہ سے سرور ہوتے تو آپ کا چرہ مبارک بوں چک اختاجیے بدر کامل کے گرو ہالہ بن جا آ ہے۔

# حضور کا پینہ موتیوں سے حسین اور کمتوری سے خوشبودار تھا (سیدہ عائشہ م

(۱م المومنین سیده) عائشہ رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم کا پین آپ کے چرے پر یول چکتا تھا جیسے موتی ہوں اور وہ مسکتی کتوری سے بڑھ کر خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ کا حسن تمام لوگوں سے بڑھ کر اور آپ کارنگ سب سے منور تھا۔ آپ کا حلیہ مبارکہ

بیان کرنے والے کسی مجمی واصف نے جب بھی لب کشائی کی ہے تو آپ کو چود هویں وات کے جاند سے تشبیہ دی ہے۔ اور ہند" تو قرباتے تھے ہماری نگاہ میں جاند بھی آپ کے حسن کے آگے وقعت شمیں رکھتا (۱) ۔

فضائل يجيابن زكرياعلى جيناوعليهمها الصلوة والسلام

اگر کما جائے کہ یجیٰ علیہ السلام کو بھین ہی ہے علم و حکمت کی دولت سے سرفراز کر دیا گیا تھا اور وہ کسی گناہ کے بغیر (محض خوف خدا ہے) روتے رہے اور بیشدروزے رکھتے تھے۔

توہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیس بوی عظمت و رفعت دی گئی ہے۔ کیونکہ کئی علیہ السلام بت پرتی بت گری اور جالمیت کے دور میں پیدا نہ ہوئے سے جبکہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بنول اور جالمیت کا دور تھا اور آپ کو بت پرستی کی خوکر آبادی میں بھیان تی سے فہم و مسلم کا دور بنول اور جالمیت کا دور تھا اور آپ کو بت پرستول کے کسی میلے میں بھی شریک نہ ہوئے اور نہ تی مسلمت وے دی گئی۔ آپ بھی بھوٹی بات سنی گئی آپ کو صدوق (نمایت سیا) المین بردیار اور رؤف و رحم کما جانے لگا۔ آپ بورا بورا بورا بفتہ مسلمل روزے کی حالت میں رہے۔ اور فرماتے۔

إِنَّ ٱجِسَلُ عِنْهَ رَبِّهُ يُعَلِّعِمُ مِنْ وَكَشِفِينِي \*-

میں اپنے رب کے ہاں رہتا ہوں وہ جھے کھلا تا ہمی ہے اور پلا تا ہمی۔

اور جی صلی اللہ علیہ وسلم جب (خوف فدا ہے) روتے تو آپ کے بینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈ یاایل ری ہو۔

اگر کما جائے کہ اللہ تعالی نے حضرت یجیائی یوں تعریف فرمائی ہے وَ مُنیِّدًا اُو مُحَسُّورًا ۔ وو سردار تضاور نمایت پاکباز۔ حصور اسے کتے ہیں جو عور اوّں کے پاس نہ جائے۔ نوّ ہم کتے ہیں کہ حضرت کی اگرچہ نی تھے مگر دو اپنی قوم کی طرف مبعوث نہ کئے گئے تھے۔ وو

(۱) یمال میر بھی یا در ب کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کا حسن مستور تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ" الدر الفہین جیں اپنے والد گرا ہی حضرت شاہ عبد الرحم" کے واسلہ سے روایت کرتے ہیں کہ انسوں نے خواب جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ معزت ہوسف" کو دکھے حورتوں نے ہاتھ کاٹ لئے جیسا کہ قرآن کریم جی نہ کور ہے گر آپ کو دکھ کر کمی پرائی طالت کیوں طاری نمیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرایا کہ میرے حسن پر اللہ نے سرّے دواب ارشاد فرایا کہ میرے حسن پر اللہ نے سرّے دواب ارشاد فرایا کہ میرے حسن پر اللہ نے سرّے دواب ارشاد فرایا کہ جو معرکی حسن پر اللہ نے سرّے دواب ارشاد فرایا کہ جو معرکی حسن پر اللہ نے سرّے دواب ارشاد کے ہیں۔ اگر ان جی سے ایک پردہ بھی اٹھا دیا جائے تو دبی کچھ ہو جائے جو معرکی

یمال اعلیٰ معزت رحمہ اللہ نے حسٰ ہوسٹی اور حسن محبوبی کا خوب موازنہ کیا ہے۔ حسن یوسف پہ کمٹیں مصر میں انگھشت زنال مسر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مروان عرب ا پنی ذات میں منمک رہا کرتے۔ جب کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانیت کے لئے بھیجے گئے تنے آکہ انہیں اپنے قول وعمل ہے اللہ کی طرف بلائیں اور جبینِ آ دمیت کو بار گاہ خدا میں جمکا دیں۔

تواللہ تعالی نے آپ پر مختلف احوال طاری کے اور گوناگوں مقامات عالیہ سے سرفراز کیا آگد مختوق عالم آپ کے افعال واوصاف سے راہنمائی حاصل کر سکے۔ توصدیقین نے اپنی جلاات شان میں آپ سے ہدایت لی۔ شداء نے بلند ترین مقامات کا حصول آپ کے توسل سے کیا۔ اور صافحین نے اپنے مختلف احوال میں آپ ہی گی ذات سے اکتماب فیض کیا۔ گویا ہر کس و ناکس ہرداہ دو ہدایت اور منزل رفعت پر مہنچ جانے والا ہر مسافرراہ ہدایت آپ ہی کی سیرت و کر دار سے اپنا حصر لیتا جارہا ہے۔

چنانچہ نکاح بھی لئس کا ایک اہم تقاضا اور سب سے بوی خواہش ہے اس لئے آپ نے نکاح کا تھم دیا اور لوگوں کی اس طرف رغبت ولائی کیونکہ اللہ نے نفوس انسانیہ کو اننی خواہشات کے ساتھ بنایا ہے اور سے آپ نے اس لئے کیا آکہ لوگ زنا ہے بچے رہیں۔

مر دنیا کے لوگ اگر چہ لفظ نکاح میں آپ سے شراکت رکھتے ہیں تاہم ان کی طبیعت اور آپ کی طبیع مبارک میں کیسائی نہیں۔ جہاں آپ کا ارشاد ہے کہ نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کشرت سے وحری امتوں پر فخر کروں گا۔ دہاں آپ کے قلب و جگر پر اللہ کی طرف سے آیک انفرادی اور مخصوص کیفیت بھی غالب تھی جسے کہ آپ کا فرمان عالی ہے دُجعکیٹ قرار میٹن فی العسلاۃ اور میری آئموں کی مندک نماز میں رکمی گئے ہے آپ نے نکاح میں مشغول ہو کر بھی اللہ کی رضا جوئی کی طرف بھیٹ توجہ رکمی چنا نچہ آپ نے سیدہ عائشہ شے فرمایا جسے اجازت وو کہ میں بدرات عبادت میں گزاروں۔ تو انہوں نے عرض کیا میں تو آپ کا قرب اور آپ کی خواہشات کی شکیل جائی ہوں (۱) ، چنا نچہ آپ نے ساری رات رکوع و جود اور گرمیہ میں گزار دی۔ اور بسااوقات آپ ہوں (۱) ، چنا نچہ آپ نے ساری رات رکوع و جود اور گرمیہ میں گزار دی۔ اور بسااوقات آپ رات کو قبر ستان یقیع کی طرف تشریف نے جائے اور اہل قبرستان سے ملا قات کرتے، اور بھی الیا میں ہونا کہ رات کو آیک آب کی طرح و ہراتے رہے آبکہ رات گزر جاتی وہ آبت یہ ہوتی۔

إِنْ مُنْ يَبِهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَنَفِزِلَهُمْ فَإِنَّكَ آمَنَ الْعَزِنِيرُ الْحَكِيمُ -

(اے اللہ) اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر انہیں بخش دے تو تو غالب ہے تھمت والا۔

<sup>(</sup>۱) لین میں لو آپ کی خوشی کے ساتھ خوش ہول اور آپ کی رضای میرامتعمود حیات ہے۔

اور حقیقت قوبیہ ہے کہ بشری تقاضوں اور خواہشات نفس ہے۔ آپ کا رابط اس وقت ہی کے گئی تھا۔ اور سے آپ کا وہ کے گئی اور اسے ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ اور سے آپ کا وہ طاقتور ایمان تھا جس کے ساتھ آپ کی ساری امت کا وذان کیا گیا گھر وہ ان سب سے بھاری رہا۔ جبکہ آپ کے ول و جان پر اللہ کی طرف سے رحمت چیم کا نزول اسکے علاوہ تھا۔

فضائل حفزت عيبلي على نبينا وعليه الصلؤة والسلام

حعزت عیلی کو جو بھی فغیلت دی گئی ٹی صلی اللہ علیہ دسلم کا وامان رفعت بھی اس سے مزن ہے۔ کوئی بھی صاحب قدیر اس کا اٹکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم غیبیمیہ عطافرہائے تھے جو عیلی علیہ السلام سمیت کسی بھی دوسرے ٹی کو نہ وہیے گئے۔ اور کتنے بی وہ فتے ہیں جو آئندہ ظاہر جوں کے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے ش خبریں دے چکے ہیں جو سمی اور ٹی نے نہ دی تھیں۔

عظمت ميلاد عيسى اور رفعت ميلاد مصطفط عليهم السلام

اگر کما جائے کہ عینی علیہ السلام کی ہے خصوصیت ہے کہ آپ کی والدہ کے پاس روح امین جرال ا کو بھیجا گیا جو ان کے پاس پورے بشری لباس میں آئے اور کھا۔

إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُمَّبَ لَكِ عُلَامًا نَكِيًّا

م میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں آگہ تنہیں آیک پاکیزہ جیا دے دول۔

اور آگے آپ کی ولادت کا سارا واقعہ قرآن میں فدکور ہے جس کے آخر میں ہے کہ حصرت مریم نے آپ کی طرف اشارہ کیاتو آپ مال کی گود میں بول اٹھے اور فرمایا۔

إِنْ عَبْدُ اللهِ السَّافِ الْكِتَابَ وَجَعَكَنِيْ تَعِيثًا

بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا ویا ہے۔

اس طرح وہ تمام جمان کے لئے اور رہتی دنیا تک ایک آیت قدرت محمرے جبکہ سمی اور نبی کی وادت پر ایسے واقعات کا ظہور نہیں بیان کیا میا۔

تواس بارے میں ہمارا یہ قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بھی الی بن آیات قدرت اللمید کا ظہور ہوا ہے۔ حفزت آمند کو آپ کی آلد کی بشارت وی گئی اور ولا دت کے وقت مجیب تر مظاہر قدرت کا خمور ہوا۔

(۵۴۳) ابن عباس رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم رحم ماور میں تشریف

لائے (آپ کی والدہ امید کے ساتھ ہو گئیں) تواس کی علامات رہتھیں کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھااور یوں گویا ہوا۔

حُولَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَمُ وَرَبَتِ الْكَتَبَةِ وَهُوَ اٰسَانُ الدُّنْبِا وَسِرَاجُ اُهْلِهُا ۔ نی صلی الله علیہ وسلم رحم ما در ہیں جلوہ کر ہو گئے ہیں اور رب تعبدی فتم وہ ونیا کے لئے امان اور اہل ونیا کے لئے چراغ جاءے ہیں۔

اس رات قریش کا ہر نجو می اور عامل جنات اور حرب کا ہر قبیلہ اپنے جنوں کی ملا قات سے روک ویا سمیاان کے سینوں سے علم کمانت چھین لیا تمیا و نیا کے ہرباد شاہ کا تخت اوندھا ہو گیا۔ ہرباد شاہ کے لیوں پر مسر سکوت لگ تمیٰ اور وہ پورا دن کلام نہ کر سکے ۔ مشرق د مغرب کے جانور ایک دو سرے کے پاس جاکر اور سمندر کی مجھلیاں باہم مبارک بادیاں دے رہی تھیں۔

پھر ہرمینے آسان اور زمین میں ندا کی جاتی رہی کہ مبارک ہو۔ وہ وقت قریب آگیاجب آبوا لقاسم صلی اللہ علیہ وسلم برکت و رحمت کے جلومیں اہل ارض کی طرف مبعوث ہوں گے۔

سیدہ آمدا ہے معلق بیان فراتی ہیں جب جھے امید سے ہوئے چھ اہ گزر بھے تھے توالیک آنے والا آیا اس نے سوتے میں جھے پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کیاا ور کمااے آمنہ تم نے تمام جمانوں سے برتر بچے کو بعلیٰ میں اٹھار کھا ہے جب تم اسے جنم دو تواس کانام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھنا اور اپنی صالت کو چھپائے رکھنا وہ فرماتی ہیں بالائٹر مجھے اس حالت نے آلیا جو عورتوں پر آیا کرتی ہے (وقت ولادت قریب آگیا) اور قوم میں کسی مرد یا عورت کو میرے بارے میں معلوم نہ تھا میں اپنے تجرب میں تھا تھی۔ حضرت عبد المطلب طواف کعب کو گئے ہوئے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے آیک ذور دار وحمالاً سانا جس سے میں فرگئی۔ یہ بیر کا دن تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جیسے پھر سفید پر ندے ہیں جو ممان سانا جس سے میں فررگئی۔ یہ بیر کا دن تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جیسے پھر سفید پر ندے ہیں جو میرے دل پر اپنے پر مل رہے ہیں جس سے میرا سازار عب خوف اور در درجو پہلے محسوس ہور ہا تھا جاتا دیا۔ پھر میں نے دیکھا تو میرے پاس ایک سفید سا شربت پڑا تھا ہیں اسے دو دورہ سمجی میں چونکہ بیاس دیا۔ پھر میں نے دیکھا تو میرے پاس ایک سفید سا شربت پڑا تھا ہیں اسے دورہ دیو ہیں جو کہ بیاس میں میں تھوں کے لیند تر نور پیدا ہوا۔

پر ش نے دیکھا کہ مجور کے لیے در نتوں جیسی چند قد آدر عور تیں گویا وہ عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں جیسے گھیرے کھڑی ہیں۔ تو میں ستجب ہونے گلی اور کہنے گلی او فریا و! ان عور تول نے میری حالت کیسے جان لی۔ پھر جمعے پر معالمہ سخت ہو گیا۔ اور میں ہر گھڑی نئے سے نیا تجب خیز داقعہ دیکھنے گلی جو میرے لئے بہت می عظیم تر اور ہیب تاک تھا۔ چنا نچے میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریشم زمین و آسمان کے ور میان لٹکا ویا گیا ہے اور کوئی کمنے دالا کہ رہا ہے اسے لوگوں کی تگاہوں سے پوشیدہ کر دو۔ فراتی ہیں پھر میں نے چند آدی دیکھے جو فضامیں جاندی کے طباق لئے کھڑے ہے ادر میری حالت میں

تھی کہ موتوں جیسا خوبصورت اور مسکق کستوری سے زیادہ خوشبودار پہینہ میرے وجود سے حارج ہو رہا تھا اور جی کہ موتوں کہ رہا تھا اور جی کھی اے کاش عبد المطلسب میرے پاس آ جائیں اور وہ جھے سے دور حرم میں جیٹھے تھے۔ فرماتی جی پر ندوں کا ایک غول آیا جی نہیں جانق وہ کدھرسے آیا جرحال انہوں نے میرے حجرے کو بھر دیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یا توت کے تھے۔ پھر میری نگاہ سے تجابات اٹھا ویسے سے سے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کھیے۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کھیے کہ جسکے۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کھیے کہ جسکے کے اور میں کے جست بر۔

پھر بھے وروزو نے آلیااور میرا معالمہ سخت تر ہوگیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میں عورتوں کے اتھوں میں پڑی ہوں اور میرے وائیں بائیں کی ہاتھ ہیں۔ پھر جھے پچھ سوجھا کی نہ ویتا تھا۔ اور جب محمد (صلی اللہ علیہ رسلم) میرے بعل سے باہر آئے تو میں نے پہلو بدل کر انہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بجدے میں پڑے ہیں۔ اور نمایت عاجزی اور انکسار سے وعاکر نے والے کی طرح آسان کی طرف انگل اٹھائے ہیں۔ پھر میرے دیکھتے ہوئے آسان سے ایک سفید بادل اترا اور اس نے آپ کو وال کہ دہا تھا محمد (صلی اللہ وَ عائی، آپ میری نگاہ سے اور عمل ہو محتے تو میں نے ساکوئی پکارنے والا کہ دہا تھا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زہن کے مشرق و مخرب میں پھراؤ۔ انہیں تمام سندروں میں لے جاذباکہ تمام اہل علیہ وسلم) کو زہن کے مشرق و مخرب میں پھراؤ۔ انہیں تمام سندروں میں کہ بی جو وہ جن کا نام وہاں ان کے نام ، صفات اور طیہ مبارکہ سے واقف ہو جائیں اور جان لیس کہ بی جیں وہ جن کا نام وہائی میں اور جان لیس کہ بی جی وہ جن کا نام وہائی میں دیر بعد وہ بادل چھٹ کیا تو آپ صوف کے ایک سفید کڑے جی جو ودوھ سے بھی سفید تر تھا کہ عدی دیر بعد وہ بادل چھٹ کیا تو آپ صوف کے ایک سفید کڑے جی جو ودوھ سے بھی سفید تر تھا لیے ہوئے پڑے ہیں جو ودوھ سے بھی سفید تر تھا لیے ہوئے پڑے ہیں جو وائوں ایک کی جی سفید تر تھا اورآپ نے اچھ میں تروباؤہ اور سفید موتی سے بی سفید تر تھا اورآپ نے اچھ میں تروباؤہ اور سفید موتی سے بی سفید تر تھا اور میں نام کی جی والم کہ دہا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سفرح و تھرت کی جاپیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اور بھی بہت می جیب تر آیات قدرتُ الہیمہ ظاہر ہوئیں ہیں جن کااپنے موقع پر بیچے بیان ہو چکا ہے۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک یمودی تا بر کے میں آیا ہوا تھا اور آپ کی وار دت کی رات وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے اس کے کندھوں کے در میان ایک نشانی (مرنبوت) ہے جس پر سلیقے سے بال اگے ہوئے ہیں۔ وہ دورات تک دود ہ نمیں ہیڈ گالوگوں کو اس بات سے بڑا تجب ہوا اور (طاش کرنے) اشے تا آنکہ دھرت آمنہ کے گھر داخل ہوئے۔ اور ان سے کہا ہمیں اپنا بچہ دکھاؤ۔ جب اس یمودی نے آپ کو

<sup>(1)</sup> یاد رہ تیامت اور اس کے بعد تک حضوری کا دور ہے کی تکر کسی نبی نے بعد میں نمیں آتا ہے تو آپ ہی کے دور میں وہ وقت ضرور آئے گا جب تمام دنیا سے شرک فتم ہو جائے گا اور سے حضرت عیلی علیه السلام کے زول پر ہو گا۔

ویکھااور کندھوں کے درمیان مر نبوت ملاحظہ کی توبے ہوش ہو کر گر پڑا جب اسے ہوش کا یا تولوگوں نے اسے کما تھے کیا ہوا اس نے کما بخدا بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اور کتاب ان کے ہاتھ سے نکل گئی یہ نومولود بچہ انہیں قتل کر دے گاان کے چھپے ہمید ظاہر کر دے گااور اے گروہ عرب تم پر حکومت کرے گا۔

آپ کی ولاوت کی رات شیاطین (آسانوں کے قریب جاکر فرشنوں کی) گلام چوری کرنے سے
روک دیئے گئے ان پر آگ برسائی گئی، کاہنوں اور جادوگروں نے (جیسے شق اور سیلیج سیمے) اس
رات کمریٰ جیسے بڑے بڑے شاہوں کی خوابوں کی تعبیر میں بڑے بڑے راز افظا کر دیئے۔ کمریٰ کا
ایوان فرز اٹھا آتش کدہ ایران سرو ہو گیا۔ پانی خٹک ہو گیا۔ وادیاں یہ پڑیں۔ اور موبذان نے
وہ خواب دیکھاجو آپ کی ولادت کے ذکر میں بیجھے گزر چکا ہے۔

رہا اللہ تعالیٰ کا حفرت عینی علیہ السلام کے متعلق ارشاد وَرُجُمْتُهُ مِنَا۔ وہ ہماری طرف سے رحمت تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے اس سے زیادہ عام اور کامل رحمت سے کی ہے۔ اوشاد خداوندی ہے۔

وَمَا أَرْسَلُنَّاكَ إِلَّارِ مُمَّدَّ لِلعَالَمِينَ \_ اور ہم نے آپ کو قو تمام جمانوں کے لئے رحت بنا كر

جمعاہے۔

جو فحض آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تقدیق کی اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کا سامیہ ووٹوں جہانوں میں ڈالے گا جبکہ تقدیق نہ کرنے والا بھی زندگی میں آپ کے صدقے سے اس عذاب سے محفوظ رہے گا جو پہلی امتوں کے مکذمین پر آ یا تھا۔ جیسے زمین میں دھنس جانا صورتوں کا بدل جانا اور پھروں کا ہر سایا جانا وغیرہ ذالک۔ اس کا تھل بیان پیچے گزر چکا ہے۔

### خلق طيور

اگر کما جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پر ندول کی مورت بنا کر پھراس میں پھوٹک مارتے تو وہ اللہ کے تھم سے پر ندھ بن جاتا تھا۔

توہم کہتے ہیں کہ نبی مسی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس کی مثل موجود ہے چنا نچہ عکاشہ بن قصن کی تلوار میدان بڈر میں لڑتے ہوئے ٹوٹ مئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیں لکڑی کی آیک لاٹھی سی دی اور فرمایا اس کے ساتھ لڑو۔ تو وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن مئی جس کالوہامضوط، رنگ سفید اور قامت طویل تھی۔ وہ اس کے ساتھ لڑتے رہے ہا لآخرا للہ نے اہل اسلام کو فتح عطافرما دی۔ پھروہ فتشہ ارتدا دے ظہود تک ہرجنگ میں اس تلوار سے لڑتے رہے۔ تو جس معنی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کڑی کو لوہا بنا دیا اور وہ ایک عرصہ تک لوہار ہی یہی معنی حضرت عینی علیہ السلام سے مٹی سے پر ندے بنانے میں کار فرما ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں سنگلاخ پھروں سے تشیع و تقذیس کا سنا جانا ، پھروں اور ورختوں کا آپ کی ٹبوت پر گواہی دیتا آپ کا درختوں کو تکم دے کر طاویتا پھرانسیں جدا کر کے واپس اپنی جگہ بھیج ویتا ہے سب امور مردہ کو زندہ کرنے کے مقدم میں داخل ہیں۔ اور پر ندے بنانے والا معنی ان میں بھی موجود ہے۔ ۔

وم عیسلی اور شفا خانہ مصطفے علیہ السلام اگر کما جائے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مادر زادا ندھوں ادر برص میں جلا مریضوں کو علم خدا سے شفادیتے تھے۔

توہم کمیں گے کہ حضرت قادہ "کی آنکہ روز احد چشم طانہ سے بہ گئی کیونکہ ان کی آنکہ میں نیزہ لگا تھا۔ ہی صلی اللہ علیہ دسلم نے آنکہ کو پھرا ہی جگہ لگادیا۔ اور بعد میں انہیں محسوس نہ ہوتا تھا کہ کون می آنکہ تکلی تھی ہاں البتہ وہ آنکہ جو نبی علیہ السلام نے لگائی دونوں آنکھوں میں سے حسین تراور تیز نظر تھی اس کا ذکر اپنی اسناد کے ساتھ بیچھے گزر چکا ہے ...

# اندھوں کو بینائی ملتی ہے

(سسه ۵) حبیب بن فدیک رضی الله عنماے روایت ہے کہ ان کے والدائیں لے کر نبی صلی الله علیہ وسلم کے بان حاضر ہوئے جبکدان کی آبھیں کچھ نہ ویکھتی تھیں۔ آپ نے سوال فرما یا کہ تمہاری آبھیں کیوں بے کار ہوئیں ؟ انہوں نے کہا ہیں اپنے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہا تھا کہ اچاک (بے اراوہ) میرا پاؤں سانب کے انڈوں پر آحمیا۔ جس سے میری تظر جاتی رہی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کی آبھوں ہیں خضتھ کا راتوہ بینا ہوگئے۔

راوی کمتاہے پھر میں نے انسی دیکھا کہ وہ اس (۸۰) برس کی عمر میں سوئی میں دھا کا ڈال لیستے تھے گمر آٹکھییں دیکھنے میں بد ستور مفید تھیں۔

(۵۴۵) معاذین رفاعہ بن رافع رضی اللہ عثما ہے روایت ہے کہ روز بدر میری آنکہ میں تیر آلگا جس سے وہ پھوٹ عمٰی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب و بهن لگا یا اور میرے لئے وعافرمائی تو مجھے بول لگا جیسے آنکہ کو کچھ ہوا ہی نہ تھا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں غروہ خیبر کے دوران تعاب و ہن ڈالا تھا کیونکہ ان کی آنکھیں خراب تھیں تواس وقت ان کی تکلیف رفع ہوگئی۔ اور پھر زندگی بھران کی آنکھیں خراب نہیں ہوگیں۔ سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مریض اور زخی لوگ لائے جاتے تھے۔ آپ ان کے لئے دعا فرماتے اور تکلیف زوہ جھے پر اپنا وست مبارک پھیر دیتے تو وہ فوراً تندرست ہو جاتے (۱) ۔ ایک بچے کو آپ کے پاس لایا گیا جس پر سائے کا اثر تھا آپ نے فرمایا او دشمن خدا دفع ہو جاتواس بچ نے تے کر دی جس سے ایک سیاہ سانہ سالکلاا ور بچہ ٹھیک ہو گیا۔

ایک مریض جو ( نیاری کی وجہ سے سو کھ کر ) پرندے کے نیف بیچ کی طرح ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کے لئے وعافرمائی تو وہ بوں طاقتور ہو کمیا جیسے طاقتور جانور رسی تزواکر بھاگ جاتا ہے۔

ا لیسے ہی بے شار واقعات ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئے ابنا مرض اور تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان کے لئے وعافرائی توانسیں عافیت مل گئی اور تمام امراض جاتے رہے۔

(۱۳۲۵) ابیض بن حمال مارلی سے روایت ہے کہ ان کے چرے پر مرض قوب و (۲) نظا آ آ آنکہ
ان کے ناک پر بھی مرض کا اثر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ اور ان کے چرے پر
وست مبارک مل دیا۔ ابھی رات نہ پردی تھی کہ چرو ایسے ہو گیا چیے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔
(۱۳۵۵) رافع بن خدیج رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ کے گر بنڈیا جی گوشت یک رہا تھا جھے اس جی سے چہلی بردی پیند آئی جو جی نے لگال کر بردی جلدی سے منہ جی والی ہے۔ مراس کے بعد جی آیک مال تک (معدے جی ) اس کی تکلیف بردی جلدی سے منہ جی والی اس کی تکلیف جی جی بیٹ کا گوئی آو وہ چر بی تازہ حالت جی سات آو میوں کا حصہ تھا (۳) ۔ پھر آپ نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ چر بی تازہ حالت جی سے کا کوئی از در لیے باہر آگئی۔ تواس خدا کی حتم جی کی کوئی ان ہے تب سے آج تک جھے پیٹ کا کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوا۔

<sup>(1) -</sup> بلک ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ورحت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے وصال کے بعد لوگ ام الموسین سیدہ عائشہ سے پاس ایک پائیں تو وہ شفا یاب ہو جاتے جب آپ سے عائشہ سے پاس ایک پائی تو وہ شفا یاب ہو جاتے جب آپ سے پہلی کیا تیں تو وہ شفا یاب ہو جاتے جب آپ ہی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تبید شریف ہے جہ آپ ذیب تن فرا یا کرتے ہے۔ جس اسے پائی جس بھو کر نجو زتی ہوں اور نجوا ہوا پائی مریشوں کو با وہ ہی ہوں اللہ اپنے حبیب کریم کے جم کی برکت سے شفا وے وہتا ہے۔ ویکھے تصائص کریم علمہ سید کی۔

<sup>(</sup>٢) .. این چیک اس مرض جی آوی کی جلد پر خارش کے دانے کل آتے ہیں اور خلک ہونے پر چیک اتر تے اور --

<sup>۔</sup> (س)، جو ان کی اجازت کے بغیر کھایا کیا تیجیہ معدے کی تکلیف شروع ہوگئ، اور یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ امتاب غذاان کے پید میں قرار نہ پاسک بالاً فراے لکنا پڑا۔

احياء موتئ اور عظمت مصطفئه عليه الصلوة السلام

اگر کما جائے کہ عینی علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے ذیرہ کرتے ہے قواس سے کمیں بدھ کر جیب ترشان محمدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، چنا نچہ آپ نے جو آپ کبری و کھلائی اسے صحاب کرام کی ایک بدی جماعت نے دیکھا۔ اس سے مراد حضرت جابر کی بکری کو زیرہ کرتا ہے۔ اس طرح نی علیہ السلام کے دور ش ایک انصاری عورت کا لڑکا مرجائے کے بعد دوبارہ زیرہ ہو گیا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی دیل کے طور پر ظاہر فرمایا (آکے حدیث نمبر ۴۵۵ آری ہے)

حضرت جابر کی بکری "بہضم ہوجانے" کے بعد زندہ ہوتی ہے

(۵۳۸) عبدالر حمان بن کعب بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت جایر بن عبد الله رضی اللہ عنمائی ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آے آپ کو سلام کما آپ نے سلام کا جواب ویل حضرت جایر" کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے کارنگ بدلا ہوا محسوس کیا تو میں نے سی خیال کیا کہ ایسا بھوک کی وجہ ہے ہیں اپنے گھر آیا اور بیوی ہے کما تمہر را بھلا ہو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممیاموں۔ میں نے آپ کو سلام کما آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا کمر آپ کا رنگ بدلا ہوا تھااور میرا گمان ہے کہ ایسا بھوک کی وجہ سے ہے تہمارے پاس کچھ ہے؟اس نے کما بخرا ا ادے پاس صرف یہ بحری ہے اور کھے غلہ بچاہے جو صرف بچوں کا بن بید پال سکتا ہے اور بس۔ میں لے اسے کماتیراکیا خیال ہے اگر ہم بمری ذیح کر لیں اور جو غلہ ہے اس کائم آثابنالو؟ کتے ہیں کہ چرش نے بحری ذائے کی۔ اور بیوی نے اپنے پاس موجود غلہ کا آثابتایا۔ اور روٹیاں پکائس پر ہم نے ایک بوے برتن میں ٹرید (۱) بنایا مجرش نے بحری کا کوشت (بھی) لیااور رید کھانانی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس مے میا۔ میں نے سے کھانا آپ کے سامنے رکھ ویا آپ نے فرمایا بد کیا ہے جابر! میں تے عرض کیا یارسول اللہ ! میں تیل ازیں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو سلام کمااور آپ · کے چرے کارنگ بدلا دیکھا۔ توش نے بحری ذخ کی۔ اور (ابے پکواکر) آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے فرمایا جاہر! جاؤا پی قوم کومیرے پاس بلالاؤ۔ کتے ہیں میں مخلف قبائل عرب سے تعلق رکھنے والے صحابہ کو بلانے لگا آ آ تک سب کو جمع کر لیا۔ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا پارسول اللہ بیرسب انسار جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں ایک ایک گروہ کرکے لاتے جاؤ۔ چنانچہ میں انسیں ایک ایک محروہ کرکے لاتا رہا۔ جب ایک محروہ سیر ہو جاتا تواس کی جگہ دوسرا محروہ آجاتا۔

<sup>(1) -</sup> یعنی شور بے میں رونیاں توڑ توڑ کر ڈالیں اور ایک پکوان سابن گیااے عربی میں ٹرید کتے ہیں۔

آ آنک مب نے کھالیا۔ اور ابھی تک برتن بین اتبانی کھانا بچاہوا تھا بھنا بین کے کہ آیا تھا۔
اس دوران نی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کھاؤ کر بڈی نہ تو ڈو بعد ازاں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے بیج میں سب بڈیاں جو کر وائیں اور ان پر ابنا ہاتھ رکھ دیا۔ پھر آپ نے پچھ کلام پڑھا جو میں تہ سن سکا۔ البتہ آپ کے بوئ ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اچانک بحری کان جھنکتی ہوئی کھڑی میں تہ سن سکا۔ البتہ آپ کے بوئ لواللہ تہیں اس میں برکت دے۔ میں اے لے کر چل ہوگئی۔ آپ نے فرما یا جا برا اپنی بحری پڑ لواللہ تہیں اس میں برکت دے۔ میں اے لے کر چل کہ بازا۔ اور وہ جھے سے اپنے کان چھڑوارہی تھی۔ میں اے لے کر گھر پہنچا میری بیوی نے دیکھ کر کما جا بر یہ اور وہ بھے سے اپنے کان چھڑوارہی تھی۔ بین ہم نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذرائی کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کما نواللہ تھا اللہ علیہ وسلم کے لئے ذرائی کی تھی۔ جب آپ نے دعافر مائی تواللہ نے اسے ذرو کر دیا۔ وہ کئے گلی۔ انا اشدا انہ رسول اللہ ہے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول جی (یہ اس نے تین بار کما)

### غریب صحابیه کا بیٹا پھرسے زندہ ہو گیا

(۵۳۹) انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری مرد کے پاس محے جو بیار تھا ایمی ہم وہیں تھے کہ وہ نوت ہو گیا ہم نے اس پرایک کڑا ڈال دیا۔ اس کی بوڑھی والدواپنے بیٹے کے مر بانے بیٹی تھی ہم فی ہم نے اے ہتلایہ کہ بی بی اس مصیبت کو اللہ ہی کی طرف ہے سمجھواس نے کما کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کما بال ، کہنے گئی کیا تم کی کہ رہے ہو؟۔ ہم نے کما بال ! کتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کما بال ! کتے ہیں کہ اس نے اپنے ایس کے اسلام لائی تھی اور اس نے اپنے ایس کے اسلام لائی تھی اور تیم مصیبت اور تعلیف پر تو میری مدد کرے گا۔ اے تیم سول کی طرف جرت کی تھی اس امید پر کہ ہر مصیبت اور تعلیف پر تو میری مدد کرے گا۔ اے اللہ آئی بھی پر یہ مصیبت نے وال ، تواس مردہ آدی نے اپنے چرے سے کپڑا ہٹا دیا (اور کھڑا ہو گیا) اللہ آئی بھی پر یہ مصیبت نے دال ، تواس مردہ آدی نے اپنے چرے سے کپڑا ہٹا دیا (اور کھڑا ہو گیا) کھایا تب ہم والی ہوئے۔

حضرت عیسلی کی اخبار غیب اور حضور کی پیشین گوئیاں

اگر کما جائے کہ حضرت عینی علیہ السلام خیب کی خبر دیا کرتے بتے اور وہ پھی بتلا دیتے جو لوگ گھروں میں کھاکر آتے اور جو پچھ گھر میں چھوڑ کر آتے تے تو نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے اس سے بھی کمیں بجیب تر خبریں دی ہیں۔ کیونکہ حضرت عینی تو بھی بتلاتے تھے کہ لوگ گھر کی دیوار کے پیچپے کیا کھاتے اور کیا چھوڑ کر آتے ہیں گرنی صلی اللہ علیہ دسلم ایک ماہ یا اس سے بھی زائد مسافت پر واقع ہونے جا ہونے والے حوادث سے آگای دے دیتے تھے۔ جیسے آپ نے نجاشی کے دصال اور غروہ مونہ میں زید جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شماوت کی اطلاع دی بسالوقات آپ کے پاس کوئی زید جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شماوت کی اطلاع دی بسالوقات آپ کے پاس کوئی

مخص کھے پوچنے آیا تو آپ فرماتے اگر بتم چاہو تو میں بتلا دوں کہ تم کیا سوال کرنا چاہیے ہو۔ دغیر ذالک۔

اس طرح آپ نے عمیر بن وہب جہی کو ہتا یا تھا کہ اس نے اور صفوان بن امیہ نے کہ میں مقام جمر پیٹے کر کیا کما کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آئل کر دیا جائے۔ بید بدریش کفار کے قتل ہونے کے بعد کا واقعہ ہوئے عمیر بید دکھے کر اسلام نے آئے۔

یونی جب آپ کے بچا عباس بن عبدالمطلب بدریش گرفتار ہوسے اور آپ نے ان سے قدید لیما چاہا توانیوں نے کما میرے پاس مال نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مال کمان ہے جوتم جنگ پر آتے ہوئے ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے اور اسے اس کے بارہ یس وصیت کر آئے تھے۔

علادہ ازیں جب آپ نے عبد اللہ بن انیس کو ایک بزلی کافر کے قتل کرنے کو وادی عربنہ کی طرف بیجاتھا تو قرمایا جب تم اسے ویکھو گے تو تم پر ایک تمبراہٹ سی طاری ہوگی۔

آپ کے اخبار غیب میں سے یہ بھی ہے کہ تبوک سے والیسی پر جب آپ کی سواری گم ہوئی تو منافقین نے کمااللہ انسیں سواری کے متعلق کیوں نمیں بتلا دیتا کہ وواس وقت کمال ہے؟۔ تواللہ نے آپ کوسواری کی جگہ اور منافق کی اس بات سے فوراً اطلاع عطافرا دی جے سن کروہ اسلام لے آیا اور منافقت سے تو یہ کرلی۔

امنی اخبار میں سے آپ کا وہ فرمان ہے جو آپ نے (شاہ یمن) فیروز کے وہ نمائندوں کو ارشاد فرمایا تھا۔ وہ بید کہ سری نے فیروز کو خط لکھا تواس نے آپ کے پاس وہ نمائندے بیعج آپ نے اشیں فرمایا۔ آج رات میرے رب نے تمسارے رب (سریٰ) کو ہلاک کر دیاہے تو وہ رات نوٹ کرلی گئی۔ پھر جب وہ یمن میں فیروز کے پاس پنچ تو وہاں یہ اطلاع آپکی تھی کہ شیرویہ بن کوٹ کرئی نے اسے نوٹ کرلی گئی۔ کاس رات مار ڈالا تھا۔

آپ کے ایسے فرمودات ان گنت ہیں جو اس کتاب میں اپنے مقامات پر گزر بھے ہیں۔ اشیں از ہرانے کی ضرورت شیں۔

قرآن کریم کی پیشین گوئیاں

یمال ہم پکتے وہ اخبار و اطلاعات بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ قرآن آئندہ آنے والے واقعات کے متعلق عطا فرمائیں اور جیسے آپ نے اللہ کی اطلاع سے ہملایا وہیا ہی واقع ہوا۔ توان کاایک نمونہ درج ذیل ہے۔

كان تَعَلَّوْا فَا نَمْنَاهُمْ فِي شِعَانٌ فَسَيَكُلِي كَهُمُ اللهُ

اگر وہ منہ پھیرلیں تو وہ جھڑے میں پڑے ہیں بھراشیں اللہ کانی ہو گا۔

تواللہ نے یہ وعدہ پورا کر و کھلایا ور کفار واست و بیچارگ سے دوجار ہوئے اور مسلمانوں کو اھا د

سے نوازامیا۔ جیساکہ فرمان خدا ہے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكِ السَّنَائِيرِ مُثْنَى معرو كرف والول

کو تماری طرف سے ہم بی کافی ہیں۔

قُلْ لِلَّذِيْنِ كُنْ رُوالسَّنَّعُلُونَ وَتُحْشَرُونَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا

کافروں سے کہ ویں عنقریب تم مغلوب ہو کے اور جنم کی طرف جع کئے جاؤ گے۔

چنانچه وه مغلوب موکر زے اور کل موکر واصل جنم موسے۔

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزُلُوا وَإِنْهُمُ الْآعْلَوٰنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِدِينَ

اور کمزور نه پژواور غم نه کرواور تم ی غالب بواگر تم مومن بو-

تو یہ وعدہ مجی پورا کیا گیا (جو جنگ احد کے بعد مثلا نوں کو عارض شکست سے ووجاد ہونے کے بعد پیدا ہونے والی بدولی سے مثانے ، کے لئے کیا گیا تھا اور واقعتا اس کے چندی سال بعد فقح کم پر کفر کا سرور توحید پر جنگ گیا)

إذْ يَعِيدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّا يُعَنَّيْنِ آخَمَا لَكُمُرُ

جب الله تعالی تم سے وعدہ کر رہاتھا کہ دو گروموں میں سے ایک پر تم غالب آؤ گے۔

تو کر (اللہ نے مسلمانوں کو قریش کے قافلہ تجارت کے بچائے ان کے لفکر جرار پر فتح دی اور)

خدانے مشر کین کو بدر می ذات آمیز فکست سے دوجار کر ویا۔

كُلِيَنْمُ مُن أَللهُ مَن يَنْمُ رُاء

اور الله اس کی ضرور مدو کرے گاجواس (کے دمین) کی مدو کر آہے۔

تواللہ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے۔ مال و قبیلہ کے بغیری قوت حطاک۔ اور اپ کی

امت كى حكومت مشرق ومغرب يرقائم بومنى-

كَيْدُخِلَنَّهُمْ مُنْخَلَّا تَيْخَسُونَهُ

انسی ضرور دہاں واعل کیاجائے گاجمال وہ رامنی مول مے۔

تو كركمه فخ موااور ابل اسلام وبال فاتحانه داخل موكر از مدمرور موسك

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ اسْتُواْ وَعَدِلُواالطِلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَتْهُمْ فِ الْأَرْضِ كَمَا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اللہ نے ایمان والوں نے وعدہ کیا ہے کہ اشیں زمین میں حکومت دی جائے گی جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی گئی حتی۔ تواللہ کے ویدے کے مطابق آپ کی امت کو خلافت و حکومت حاصل ہوئی جس میں کوئی شک نمیں۔ یہ ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو تخیینہ اور گمان سے نمیں دی جاسکتیں اور نہ ہی ایسے امور محض انقاق سے واقع ہو جاتے ہیں (بلکہ یہ تاور مطلق کی تکوین ہے جو اس کے ارشاد کے مطابق واقع ہو کر رہتی ہے)

> الْمُ تُعْلِبَتِ النُّنْمُ فِيَّا أَدُنَى الْأَدْضِ وَهُمْ مِنْ البَّنْدِ عَلَيْهِ هِمْ اَسَكِفْلِهُوْنَ فِي بِعَنِيعِ مِسِنِيْنَ

الم- روم مغلوب ہوئے قریب کے علاقہ ہیں، اور وہ اس غلبہ کے بعد چند ہی سالوں میں عنقریب غالب آ جائیں محے۔

تواللہ تعالیٰ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کے عالب آئے کے متعلق اطلاع وی اور اس کا وقت بھی ہتلاویا۔ اور چند سالوں بیں اس کا وقوع مقرر کر دیا۔ اب حرب کے کچھ لوگ اس کی تصدیق بر رہے ہتے اور پکھ تکذیب جبکہ ان سب پر لفظ بضع کی معنویت آشکاراتھی اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کی ماکید کرتے ہوئے مرید فرمایا۔

وَعَدَ اللهُ لَا يُخْلِنُ اللهُ وَعُدَةً

یدانشہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف شیں کر مآ۔

تو پیشین کوئی کے عین مطابق اللہ نے روم کو فارس پر واضح فتح اور غلب عطافرما دیا۔

إذَ لَحَدُاءً نَصَرُ اللهِ وَالْمَنْتُ

جب الله كي تعرب اور هي آ جائے كي-

اس سے مراد فع مکہ ہے، اللہ تعالی نے اس کی جلالت قدر کے پیش نظراسے دوسری فوحات بیس سے متاز کیا۔ اور یوں بھی مکہ مکرمہ ان مهاجرین کا وطن تھا جسیں یہاں سے ظلماً نکالا گیا وہاں کے باشندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مخالفت بیس سب لوگوں سے سخت تر سے نے ۔ کیونکہ اہل قرابت اور اہل وطن ہی ذیادہ عداوت اور بغض سے کام لیا کرتے ہیں۔ قواللہ تعالیٰ نے ۔ کیونکہ اہل قرابت اور اہل وطن ہی ذیادہ عداوت اور بغض سے کام لیا کرتے ہیں۔ قواللہ تعالیٰ مول نے اس فوج و واعل مول نے اس فوج و واعل مول کے اس فوج و اس کی بیاس کے ۔ چنا نچہ اللہ نے اس بیارت کو بھی کر دکھلایا۔ اور تمام اطراف سے مدید طبیعہ بیس آپ کے پاس اسلام لانے کے لئے وقود پر وفود آنے گئے۔ جو آپ کے اور آپ کے دین کے مطبع ہوئے۔

پھر جب آپ نے دصال فرمایا تواس وقت اسلام یمن بیں عمان کے در فتوں تک اور عراق میں نجد کے دور دراز علاقہ تک پہنچ چکا تھا اور مکہ و مدینہ سے لکل کر اس کے پردے اور جھنڈے تمام وٹیا کے دشت و جبل پر چھا چکے تھے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا امر مکہ طائف عمان بحرین بمن اور

يمامه برنافذ بوچكاتف

كُخْدَى لَمْ تَشْدِرُوْلِعَكَيْهَا فَكَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا

اور اللہ نے ایک اور زمین کی فتح کا پنمی تم سے وعدہ کیا کہ جس پر تم (اہمی) قادر نہیں ہوئے تحقیق وہ اللہ کے علم وقدرت میں ہے۔

اس سے مرادعجم و فارس کی فوحات ہیں جیسے کہ اللہ کابیہ ارشاد بھی ہے وَارْضَالَّمُ تَطْمُوُهُا اور خدائے تہیں اس زمین کابھی وارث بنا دیاہے جس پراہی تمہارے قدم نہیں پنچے۔ اس سے مراد بھی فارس وروم کی فوحات ہیں اور مسلمانوں نے ان علاقوں پر اس طرح قبضہ کیا جیسے اللہ نے فرمایا تھا۔

سَتُذَعَوْنَ إِلَىٰ تَعْمِ أُولِيْ بَالْمِبِ شَدِيْدٍ ثُمَّا تِلْوَنْهَمَ أَوْلِيُسْلِمُونَ

عنقریب تم ایک نمایت طاقتور قوم سے ازنے کے لئے بلائے جاؤ گے۔ تم ان سے ازو مے کہ آ انکدوہ سرجھکا دیں گے۔

اس سے بھی اہل فارس و روم اور بو حنیفہ حامیان میں مراد ہیں۔ جن سے پہلے ابو بکر صدیق رصی اللہ عنہ نے اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی۔ اور اس سے کمی کلمہ کو کو اختلاف نہیں کہ پچھے عرب قبائل جو تبوک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے تتھے۔ انہیں بعد میں بھی دور صدیقی میں میں لمہ کذاب سے لڑائی تک کمی جنگ میں لڑنے کے لئے نہیں بلایا گیا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن اصطخر اور کسریٰ کے فرائے فتح کئے جانے کا مجی وعدہ فرمایا تعا۔ چنانچہ آپ نے عدی بن حاتم مسے فرمایا تنہیں اسلام لانے سے میرے صحابہ کی ظاہری حالت کی پراگندگی روک رہی ہے۔ تو قریب ہے وہ وور جب جرہ سے عورت (جج کرنے) کسی پسرے کے بغیر لکھے گی ۔ پھر عدی مسے وہ وور اپنی آکھوں سے دیکھا۔

عسى الله كن يَجْعَلَ بَنِينَكُمُ وَبَيْنَ الْوَيْنِ عَادَ يَهُمْ مَنْهُمْ مَوَدُةً مَّ مَرَدُةً مَّ مَرَدُةً مَ

چنانچہ سے دعدہ حضرت ام حبیبہ رمنی اللہ عنها کے نکاح اور حضرت ابوسفیان ﴿ کے اسلام لانے سے بچرا ہو گیا۔ سے بورا ہو گیا۔ سے بورا ہو گیا۔

الیی پیشین گوئیال بے شار ہیں اور یہ سب وہ اخبار غیب ہیں جو اللہ تعالی نے اپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرائیں۔ اس زمرے میں آپ کا منافقین اور یمودکی متعدد سازشوں کو طشت ازیا کرتا بھی ہے علاوہ ازیں قرآنی پیشین گوئیاں اور بھی بست سی ہیں محر ہم قدکورہ تعداد پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔۔ (\*۵۵) سعید بن مینب " سے روایت ہے کہ امت محمد میں سب سے پہلے راہ فدا میں تکوار کو الرانے والے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ شعب بطائح میں شے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کر ویئے جانے کی افواہ سی۔ تو انہوں نے تکوار نیام سے نکالی اور اسے اسرائے ہوئے دوڑ پڑے۔ آگے سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کئے جو انہیں (ہاتھ کے اشادے سے) روک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما یا کیا بات ہے تمہیں؟ عرض کیا ہیں نے سنا تھا کہ آپ کو شہید کر ویا گیا ہے آپ نے فرما یا پھر تم کیا کرنے والے تھے؟ عرض کیا میں نے اراوہ کر لیا تھا کہ ایل کمہ کو بلا ورائے گل کرتا جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تجھ پر اور سے تھی بر اور متیں برسائے۔

(۵۵۱) ایک اور مدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمایا لِگُلِّ نَبِیِّ حُوَّارِیُّ وَ حَوَّارِی دُیمِرِ ہر نبی کے حواری میں اور میرا حواری زبیر ہے۔

اگر کما جائے کہ حضرت علیلی علیہ السلام سیاح تھے صحرا نور دی اور جنگلوں کی سیاحت کیا کرتے۔

توای طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت بھی اس سے کمیں زیادہ اور باعظمت ہے۔ آپ آلوار مسلسل دس برس تک سفرو حفز کی ملی جلی کیفیت سے دوچار رہے اور بیشتر قبائل فتح کئے۔ آپ آلوار کے ساتھ مبعوث کئے مجھے محض کلام سے آگ نہ بردھاتے تھے آپ راہ فدا کے محالم مجانب تھے جن کی ہردات کسی شئے معرکے کے لئے ہوتی اور ہر دن کسی نئی جنگ کا پیش خیمہ ہوتا یا اقامت دین کے لئے کوئی نہ کوئی مم روانہ کرنی ہوتی آگہ دعوت حق کی تحریک عام ہواور تبلیغ رسالت کا کام شکیل کو پنچے۔

حضرت عیسلی اور سید الانبیاء علیہب السلام کا زید و نزک دنیا اگر کہا جائے کہ عیلی علیہ السلام آرک الدنیا تھے تعوڑے سے مال پر قناعت کر لیتے زیادہ کی خواہش نہ رکھتے دنیا سے بین اٹھے گئے کہ کسی کو دنیا تھا نہ کس سے لینا۔

توہم کمیں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے زیادہ دنیا سے کنارہ کش واقع ہوئے ہیں۔
آپ کے دستر خوان پر اتنا کھانانہ ہو آ تھا کہ کھانے کے بعد بن رہے۔ آپ مسلسل تین رات تک گندم
کی ایک روٹی بھی جُتم نہ کر پتے۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھریاند صاکرتے۔ صوف آپ کالباس۔
کری کی کھال آپ کالبسر۔ اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا چڑا آپ کا بحکیہ تھا بعض او قات دو تین ماہ
تک گھر میں دیانہ جلا۔ جب آپ کا دصال ہوا تو آپ کی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی۔ ترکے میں سونے
یا چاہدی کا ایک چیہہ نہ چھوڑا۔

حالاتکہ آپ کو تمام خرانہ ہائے زمین کی چاہیاں پیش کی کئی تھیں ایک براعلاقہ بھی آپ ہی کر پچکے سے اور مال غنیمت کی آ ہم بھی کثرت سے تھی چنا نچہ آپ نے ایک دن میں تین لاکھ درہم تک بھی تھیم کے ہیں اور فی کس سواونٹ اور پچاس اونٹ تک بائے ہیں (۱) آپ دو پہاڑوں کے در میان بحری ہوئی وا دی راہ خدا میں لٹا دیا کرتے کر رات یوں پڑتی کہ سائل کے مائلے پر فرماتے اس خدا کی قتم جس نے جھے حق دے کر جھجا " آئل محرے جو یا کھور کا ایک صاع بھی رات کو اپنے گھر میں میں دیکھا۔ میں ایک دن بھر کھما رہوں تو اللہ کی بیس دیکھا۔ میں ایک دن بھو کا رہوں تو اللہ کی بیس بھو کا رہوں تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی لاآ ہوں اور میں ہوں تو شکر اور کرتے ہوں۔

اور سے مغات اس ذات میں کیوں نہ موجود ہوں جس کے بارسیش رب العالمین کا ارشاد

ہے۔ وَاَنْکُ لَعَلَی مُلْقِ مِعْلِمٍ (٢) بِ مُلَكُ آپ طلق عظیم كے الك ہيں۔

جناب عيسلى اورامام الانبياء عليهب السلام كى رفعت آساني

اگر کما جائے کہ عینی علیہ السلام کو آسانوں پراٹھالیا گیاتھا، اور یہ آپ کی شان ہے توہم کتے ہیں کہ نئی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت دنیا ہی ہیں رہنے کا اختیار دیا گیا تھا گر آپ نے قرب خداوندی ہیں جانے کو دنیا پر ترج دی۔ تواللہ کے تکم سے آپ کی روح قبض کر کی گئی اور آگر دنیا ہیں رہنا پند قرما لیتے تو آپ کا حال حضرت خصروالیاس" اور آسانوں کے کمین حضرت عینی علیہ السلام سے مختلف نہ ہوتا۔

علاوہ ازیں امت محربہ میں سے مچھ لوگ آسانوں کی طرف بوں اٹھائے گئے ہیں جیسے عیلی علیہ السلام کی رفعت ہے۔ چنانچہ عامرین تبہیرہ غلام ابو بحر صدیق رضی اللہ عنما کو لوگوں کے دیکھتے ہوئے اٹھالیا گیا۔ اور حفرت علاء المحضر کی رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جو خلافت صدیقی میں بین کے اندر علاقہ دشمن میں نوت ہو گئے تھے تو لوگوں نے بعد میں خطرہ محسوس کیا کہ کمیں ان کی قبر پھوڑ کر انہیں وہاں سے نکال نہ لیا جائے تو وہ قبر پر دوبارہ آئے ناکہ انہیں کی محفوظ جگہ دفن کریں طردہ وہاں نہ تھے اور کچھ بینا نہ چلاکہ وہ کد هر چلے گئے (۳)

<sup>(</sup>۱)۔ جیساکہ مقام جعرانہ پر آپ نے خیبر کامال تنتیم کیا تھا جس کا ڈکرہ گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٢) ـ موره كلم آيت ٢ -

<sup>(</sup>٣) يد اور علاء فرماتے بيں كد محض رفعت بيں كمال كامعنى واضح شيں جيے زازو كالجكا بلد بلنداور بھارى پلد يتج ہوماً ب اور پانى كالمبلد سندر كاوپراور كو بر آبدار سندركى = بين ہوماً ہے اس طرح عينى عليه السلام آسان پر بين اور نبي

(۵۵۲) عمروین امیه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکیلے کو قریش کی طرف بخرض جاسوی بھیجا۔ تووہ کہتے ہیں ہیں حضرت عبیب کی پی پہنچاجن کی لاش سوئی پر لنگ رہی تھی۔ اور جھے دشمن کے جاسوس کا بھی ڈر تھا۔ تو ہیں اور چڑھا اور میں نے حضرت عبیب کا وجود وہاں سے الگ کیا تووہ نیچ کر پڑا۔ مجریس تھوڑی ہی دور کیا تھا کہ ہیں نے مڑکر دیکھا تو حضرت عبیب وہاں شہ سے مؤکر دیکھا تو حضرت عبیب وہاں شہ سے مؤکر دیکھا تو حضرت عبیب وہاں شہ سے مؤکر دیکھا تو حضرت عبیب کا وال شہر سے مؤکر دیکھا تو حضرت عبیب کا میں ملا۔

كثابى را بالمابر مى راكرم- اك بل مى مرعوش كے آئے جد (صلى الله عليه وسلم)

ملى الله عليه وسلم زجن برء

پھر حضرت عینی علیہ السلام آسان تک میٹے ہیں آسے نہیں جاسکے۔ محرا مام الانبیاء وہال میٹے ہیں کہ حضرت جریل اجن بھی پکار اشمے۔۔۔ اگر یک مرے موتے بر تر پرم پھر حضرت عینی کے آسان پر جائے اور وہاں سے واپس آنے میں کی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ مگر سیاح لامکال صلی اندعلیہ وسلم کا تنات کا سعائنہ کر کے واپس تشریف لاتے تو پانی یہ رہاتھا کنڈا بل رہاتھا اور بستر گرم تھا۔

# اکتیسویں (۳۱) فصل نبی صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ واوصاف جمیلہ

ہم نے اس بار سیس صرف دو حدیثیں بیان کرنے پر اکتفاکیاہے جو آپ کی عادات مبار کد اخلاق حمیدہ اور صفات بدیعہ پر کانی شانی روشن ڈالتی ہیں۔

آپ کے اخلاق حسنہ بروایت (امام) حسن میں علی ا

(۵۵۳) حفرت اہام حسن بن علی رمنی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے خالوہ بد (۱) بن ابی بالہ ہمیں ہے پوچھا جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبار کہ بوی عمدگی ہے بیان کرتے تھے۔ اور میں ہی چاہتا تھا کہ وہ جھے آپ کا حلیہ بوں بیان کریں کہ میرے لوح ول پر اس کا نقش ثبت ہوجائے۔ تو انسول نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ترالی تھی۔ آپ کا چرہ بوں چکا تھا جیسے چود ہویں رات کا چانہ ہو۔ آپ قد آور تھ مگر زیادہ لیے نہیں۔ سربرااور بال قدرے خیدہ تھے جو آسانی ہے جدا جدا کے جا کھتے اور وہ کاٹوں کی لوے متجاوز ہوتے۔ آپ کارنگ چکدار، جہیں کشادہ اور ابر وباریک اور خدار تھے جو باہم ملے ہوئے نہ تھے بلکہ ان کے در میان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت فلاہر ہو جاتی۔ ناک اونی باریک اور نورانی تھی آپ کو بنظر غائر نہ ویکے والا سنگر سمجھ بیشتا (چرے پر جاود جلال ہی ایسا تھا) واڑھی تھی رخیار کم گوشت، ہونٹ باریک، وانت چکتے ہوئے جن کے ورمیان کچھ فرافی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی باریک وحاری تھی۔ اور گردن الیک خوبصورت تھی جیسے کی سمیس مورتی کی ہو۔

<sup>(</sup>۱) یہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی بچھ لگ بیٹے ہیں حضرت سیدنام الموسین ضدیجہ ہے ہاں ان کے پہلے شوہر ابو حالہ الک بن بناش سے پیدا ہوت کی حربیت اور ابو حالہ الک بن بناش سے پیدا ہوت کی حربیت اور مربرستی میں آگے اس لحاظ ہے وہ امام حسن کے خالو نے ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی کی حمایت میں لڑتے ہیں۔ بنگ جمل میں حضرت علی کی حمایت میں لڑتے ہیں۔ بنگ جمل میں تصویل بیشتر محدثین نے آپ سے بوئے ان کا وصاف اور طیبہ مبارک کی تقصیل بیشتر محدثین نے آپ سے روایت کی ہے۔ وضی اللہ عندوارضاہ

آپ کے اندام مناسب اور جم فرہہ و توی تھا۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ آپ کا سینہ کشادہ کندھے کھیلے ہوئے اور پر گوشت اور جم پر نور تھا سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک و باری کے سواسنے اور پیٹ پر کوئی بال نہ تھا البتہ کلائیوں کندھوں اور سینے کے بالکل اوپر والی جگہ پر بال شھے کلائیوں ک پڑیاں کہی، ہتیلیاں کشاوہ، پڑھ ہموار ہاتھ اور پاؤں پر گوشت۔ تمام اعضا لمبے چوڑے پروں کے تموے زمین سے اشھے ہوئے اور ان کی پشت برابر اور ہموار تھی جس پر پائی کا قطو بھی ٹھمرنہ ہائی۔

آپ کے چلنے کی رفتار آہت اور ہموار تھی۔ جب چلنے توبوں لگتا جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ جب سمی طرف مڑتے تو سارا وجود گھوم جاتا۔ نگاہ پست رہتی اور آنکھیں زیادہ تر زمین کی طرف ہی مریخز رہتیں۔ ویکھنے کا انداز بوا پروقار تھا۔ اپنے صحابہ سے آگے چلتے اور ملنے والے کو سلام کہنے میں

سبغت فرما يا كرتے۔

یں نے (اہام حسن نے) کما آپ کی تعقل کے متعلق بتلائیں۔ انہوں نے کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غم واندوہ سے دوجار رہے آپ ہیشہ شکر رہتے راحت و آرام آپ کے لئے نہ تعا۔ حاجت کے سوائد ہولئے طویل سکوت رکھتے جب تفتل شروع کرتے تو فصاحت کے ساتھ انجام کو حاجت کے سوائد النجام کو بہتی ہے۔ آپ کی کلام واضح تر ہوتی جو ضرورت سے پہتیا تے۔ میں کم درای اور ابات آسیزی نہ تھی۔ زیادہ ہوتی نہ کم۔ آپ کا انداز گفتگو زم وشیری تھا۔ جس میں کم درای اور ابات آسیزی نہ تھی۔ نیادہ ہوتی نہ کہ اس کی قدر کرتے اس کی فدمت ہرگز ذبان پر نہ آپاتی۔ کھانے کی برائی احت نہ توریف (لیمن آگر وہ اچھانہ ہوتی توریف الیمن ہوتی آپ اس کی قدر کرتے اس کی فعمت ہرگز ذبان پر نہ آپاتی۔ کھانے کی برائی جب حق و صوافت سے بعناوت کی جاتی تو پر اس وقت تک آپ کا غضب شینڈانہ ہوتی جب حق کو مدونہ میں ابتی کو انداز میں ہوتی اور نہ بی اپنے کو انظام کیتے۔ ور ان تعقلوا شارہ کرتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ کرتے اور تجب خیزی میں ہاتھ کو النایا کرتے۔ اور بسااو قات وائم مرت میں نگاجی بیس کی نہ اور بسااو قات وائم مرت میں نگاجیں بہت کر ایا ہائز بات پر غصہ آبا تو منہ چیر لیتے یا اس کا انکار کر دیتے اور عالم مرت میں نگاجیں بہت کر ایست کر لیا ہائے کہ آبو کی انداز دکھائی وسے کہ اولوں خواد کی جو نہ کی نہ آبو کی انداز دکھائی وہ کے اولوں خواد کی جو نہ کی بہتی زیادہ تر تمہم میں کی شکل میں ہوتی اور ایسے میں دندان مبارک پر ف کے اولوں طرف اور آبیاتے میں دندان مبارک پر ف کے اولوں طرف اور آبیاتے میں دندان مبارک پر ف کے اولوں عاف اور آپراد دکھائی وہ تے۔

سے صاف ہور ابدار و صلی دیاہ ۔ الم حسن کتے ہیں میں نے ایک عرصہ تک (ہند بن انی ہالہ کی بیان کر دہ) اس حدیث کو (اپنے بھائی المم) حسین نے سے چھپائے رکھا۔ بالائز ایک دن انہیں بتلایا تو معلوم ہوا کہ دہ جھے سے پہلے ان سے یہ باتیں پوچھ کچھے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے والدگرای (حضرت علی ہ) سے بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کی شکل وصورت کے بارے میں پوچھا ہوا ہے۔ جو انہوں نے

### رات دن کے نبوی معمولات

چنانچدا مام حسین " نے کما کہ بیں نے والد کرامی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (کھر) آنے کے باريض يوجها توانسول في بتلايا- نبي صلى الله عليه وسلم كااسية لئة آنا ماذون من الله تعا- چنانجه جب اپ محر تشریف لاتے تواپ اسف کو تین حصول میں تعتیم کر دیتے۔ ایک حصد اللہ سے لئے دو سراا پے مگر والوں کے لئے اور تیسرااپ لئے۔ پھراپے جھے کواپ اور لوگوں کے در میان تقیم كروية توآپ كى ميرت ميں سے امت كوجو حصر ملاہے۔ وہ يہ ہے كدائل علم ونفل كو آپ كے بال ترج وی جاتی۔ اور ان کی وین عظمت کے مطابق اسیں نوازا جاتا۔ اور آپ کے پاس آنے والوں میں سے کسی کو ایک حاجت ہوتی کسی کو دواور کسی کو اس سے بھی ذائد تو آپ ان کی حاجت کے مطابق انہیں وقت دیتے اور ان سے معالمہ فرماتے جو صرف ان ہی کے لئے نہیں پوری امت کے لئے باعث اصلاح ہوتا۔ آپ انس ان کی حاجت کے مطابق ارشادات فرماتے اور یہ بھی ارشاد کرتے کہ جو شخص یسال موجود ہے وہ بیہ باتیں دوسرول تک پانچا دے۔ مجھے ان لوگول کی ضرور بات بھی بتلا ی**ا** کرو جو مجھ تک (بوجوہ) اپنی حاجت نہیں پہنچا کتے (۱) کیونکہ جس نے کسی صاحب اقدار کو کسی مجبور مخض کی حاجت و ضرورت سے مطلع کیا جو خوو اپنی حاجت اس تک پہنچانہ سکتا تھا تواللہ روز قیامت (صراط پر) اے فابت قدم رکھے گا۔ آپ کے پاس الی ہی باتوں کا تذکرہ ہوتا۔ کسی دوسرے کے متعلق اس سے زائد بات قبول نہ کی جاتی ( یعنی کے عائب شخص کی غیبت وغیرہ نہ سن جاتی ) لوگ آپ کے پاس آتے تو تشنه علم وعرفان ہوتے اور لوٹے تو دولت علم و تحکست سے مالا مال ہو کر اور را جممایان صدانت بن کر۔

کتے ہیں پھر میں نے ان سے آپ کے (گھر سے) نگلنے کے بارے میں پوچھا کہ ایسے ہیں آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے ؟ توانہوں نے ہتا یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک کے جواہر علم محفوظ رکھتے اور انہیں وہیں خرچ کرتے جمال لوگوں کو ضرورت ہوتی۔ آپ کی کلام لوگوں کو باہم قریب کر لاتی دور نہ کرتی۔ آپ کسی بھی قوم کے صاحب اخلاق حنہ فضی کی تحریم کرتے اور اسے ان کا امیر مقرر کر دیتے۔ لوگوں کو دو سروں کے معاملات میں پڑنے سے دو کے اور خود بھی اس سے بہتے۔ البتہ آپ کی خندہ روئی اور آپ کا خلق ہر کسی کے میں پڑنے سے روکتے اور خود بھی اس سے بہتے۔ البتہ آپ کی خندہ روئی اور آپ کا خلق ہر کسی کے بیت کے اسے میں لوگوں سے سوال کرتے۔ اچھی بات کی

ترلینی فراتے اور اسکی تائید و تقویت کرتے جبکہ بری بات کی ذمت کرتے اور اس کے خاتمہ کی وصف فراتے ۔ آپ کے اعمال میں کمیانیت تھی تضاد نہ تھا۔ ایک لمحہ کو بھی غافل نہ بیلے اس خوف کے امت نہ غافل ہو جائے راہ حق سے ہمٹ نہ جائے ، ہر صورت حال کے لئے آپ کے پاس ایک بامقصد لاکھ عمل تھا۔ آپ جادہ حق سے سرمو آگے پیچے نہ ہوتے آپا قرب امت کے بھڑی افراد کو حاصل ہوا۔ آپ کی نگاہ میں وہی سب سے بھڑتھ جو دو سروں کا زیادہ خیر خواہ ہو۔ اور وہی باعظمت تھا جو سب سے زیادہ امت کا غم خوار اور دکھ ورو کا ساتھی ہو۔

. آ داب مجلس رسول

کتے ہیں پھر میں نے آپ کی مجلس کے بارے بی پوچھا توانہوں نے بتلایا کہ آپ کی مجلس کا آغاز و اختام ذکر اللی پر ہوآ تھا۔ آپ اپنے لئے کوئی خاص جگہ مقرر نہ کرتے اور دوسروں کو بھی ایسا موسات و کر اللی پر ہوآ تھا۔ آپ اپنے لئے کوئی خاص جگہ جاتے تو مجلس کے آخری جھے ہیں بیٹے جاتے اور لوگوں کو بھی بھی تقین فراتے (۱) مجلس میں شریک ہر مختص کو اس کا حصہ ل کر رہتا۔ الل مجلس میں کسی کو یہ گمان نہ ہوتا کہ مجلس میں کوئی دوسرا بھے نے زیادہ آپ کو عزیز ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس بیٹے جاتا یا گفتگو شروع کر دیتاتو آپ صبر فرماتے اور جب تک وہ خود سلسلہ کلام ختم نہ کر آ آپ وہاں سے نہ ہٹنے۔ کوئی بھی سائل آ تا آپ اسے اس کی حاجت عطافراتے، نہیں تو وہ کم از کم آپ کی کر بھانہ گفتگو سے قو حصہ لے کر بی جاتا آپ کا دامن اخلاق و مروت سب اولاد آ دم سے از کم آپ کی کر بھانہ گفتگو سے قو حصہ لے کر بی جاتا آپ کا دامن اخلاق و مروت سب اولاد آ دم سے طول میں برابر تھے۔ آپ ان کے لئے آیک شیق باپ تھے۔ سب آپ کے لئے اپنے حق کے بوتیں عورتوں کے قدکرے نہ ہوتے اور نہ بی کوئی الی بات ہوتی جے میل سے باہر بیان نہ کیا جا بوتیں عورتوں کے قدکرے نہ ہوتے اور نہ بی کوئی الی بات ہوتی جے میل سے باہر بیان نہ کیا جا کہ سے باہر بیان نہ کیا جا تھے۔ سب اہل مجلس آیک دو مرے کے لئے افسان کے خواہاں تقوی میں آیک دو مرے سے بردھ میا اور گئر و افسار کا بیکر تھے۔ بردوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت، حاجت مندوں ہے رحمت اور مسافروں کی خدمت ان کا شعار تھا۔

کتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے آپ کا معابلہ کیے ہوتا تو انہوں نے کما۔ کہ نبی صلی الله علیہ وسلم بیشہ خندہ جبیں نرم خواور واسع الكرم رہے بركوئى بلا تكلف آپ ك

<sup>(</sup>۱) چنا نچہ آپ کاار شاد ہے کہ جب تم میں ہے کوئی فخص سمی مجلس میں جائے قراد گوں کی گروئیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے (کہ اس سے اہل مجلس کو تکلیف ہوتی ہے) بلکہ جمان اے جگہ ملے بیٹے جائے (کتب عدیث)

پاس بیٹ سکا۔ آپ سخت عزاج اور ورشت رونہ سے ہزاروں بیں شوروغل برگوئی فیبت اور (حد سے زیادہ) عزاح آپ کا شیوہ نہ تھا آپ بے مقصد بات ہے اعراض کرتے، آپ کے پاس المید لے کر آنے والا نا امید نہ لونا۔ آپ (مجلس بیس) خود کو تین چیزوں سے دور رکھے دکھل وا، سکیر اور بہ مقصد بت بیں پڑنا۔ اور تین چیزوں کو لوگوں سے دور رکھے۔ کی کی فہ مت نہ کرتے کی کو شرم نہ ولاتے اور کی کے خفیہ معالمہ بیل نہ پڑتے۔ وہی بات زبان پر لاتے جس بیل ثواب کی امید ہوتی۔ آپ بات شروع کرتے تو اہل مجلس کی گردئیں (اوب سے) جمل جاتیں بیسے ان کے امید ہوتی۔ آپ بات شروع کرتے تو اہل مجلس کی گردئیں (اوب سے) جمل جاتیں بیسے ان کے مراح کی است پر وہ تازع نہ کرتے، اہل مجلس بیل کوئی بھی آغاز گفتگو کر آ تو سب فاموثی سے سنتے آ آ آئک وہ بات پر وہ تازع نہ کرتے، اہل مجلس بیل کوئی بھی آغاز گفتگو کر آ تو سب فاموثی سے بیلے فوض کی تھی۔ جس بات پر اہل جبلس بنتے آپ بھی آجب کرتے۔ آپ کی فارغ ہو جاتا آپ کے سامنے میں کہ بات وہ کی ہو جاتا آپ کے سامنے میں کہ بات نہ کی جاتے ہیں انکاس تھ دیے اور ان کے تعب کرتے پر آپ بھی تجب کرتے۔ آپ کی فارغ بیل بیل بین کرتے وال کی خدمت کی جائے) آپ فرمایا کرتے جب تم دیکھو کہ انجان فوض کی رو کوئی مسافر مل جائے تو اس کی راہنمائی کرو آپ اپنی تعریف پند نہ کرتے الا سے کہ جب بجو کا کوئی کی حاجت میں ہے تو اس کی راہنمائی کرو آپ اپنی تعریف پند نہ کرتے الا سے کہ جب بجو کا کوئی کی جائے آ آئکہ وہ ضرورت سے آگ کوئی جائے آ آئکہ وہ ضرورت سے آگ کی جائے تا آئکہ وہ ضرورت سے آگ

کتے ہیں پھریں نے پوچھاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کیسی تھی۔ توانہوں نے کما۔ آپ کی خاموشی چار باتوں کے لئے ہوتی تھی۔ بر دہاری۔ احزاز۔ تدبیراور تنظر۔ آپ کی تذبیر توسب لوگوں کو ایک نظرے ویکھنے اور ان کی باتیں سننے کے لئے تھی اور تفکر اس چز کا ہوتا کہ کیا چز باتی ہے اور کیا فائی۔ آپ کے حلم میں مبرکی آمیزش تھی۔ تو آپ کو کوئی چیز خضب ناک اور پریشان نہ کر پاتی۔ اور آپ کے احزاز میں چار باتیں تھیں۔ آچھی بات کو لے لینا تاکہ اس کی بیروی کی جائے بری بات کو چھوڑ ویتا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں۔ آپی رائے سے امت کی اصلاح کے لئے اجتماد کر ٹا اور ایسے کاموں کا اجراء جو امت کے لئے دین و دنیا میں باعث فلاح ہوں۔

خدو خال رخ رسول بزبان ام المومنين سيده عاكشه رئ الله تعالى عنها) (۱۵۵) ام المومنين سيده عائشه رضى الله عنها سے روايت ب فرماتي بين

<sup>(</sup>۱) اس سے آبکل کے ان پیرول اور سجادہ نشینوں کو درس لینا جائے جو اپنی عظمت کے تعبیدے سن سن کر سر وضع میں اور اے اپنے لئے بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں۔

آپ كاقدو قامت

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبار کہ بہ ہے کہ آپ حدے زیادہ کے اور پہلے وجود کے نہ ہے اور نہ میں اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبار کہ بہ ہے کہ آپ حدے زیادہ کی کیفیت یہ تھی کہ اکیلے چلتے تو در میانہ قد نظر آیا۔ محر جب آپ کے ساتھ کوئی دو سراہی چل رہا ہو آتو آپ اس نے اونچ ہی دکھائی دیے خواہ وہ کتناہی لمبا کیوں نہ ہوتا۔ مجھی ایسا بھی ہوتا کہ دو آدی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کا قد ان سے اونچاہے محر جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ دراز قامت نظر آئے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم در میانہ قد کے تھرے (۱) اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے بھلائی محل طور پر میانہ قامت میں وسلم در میانہ قد کے تھرے (۱) اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے بھلائی محل طور پر میانہ قامت میں

آپ کے چرے اور جسم کارنگ

سیدہ فرماتی ہیں آپ کارنگ خالص سفید (جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو) نہ تھا۔ اگر آپ گندمی رنگ کے بھی نہ تھے (بلکہ آپ کے چرے کارنگ سرخ وسفید تھا)

اور یہ بھی مردی ہے کہ آپ کا رنگ چنکدار تھا جس میں زردی سرخی یا کسی دوسرے رنگ کا امتزاج نہ تھااور آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے بعض کا خیال بھی یمی ہے۔

اس لئے دونوں تولوں کے درمیان یوں کا کمسہ ہو سکتاہے کہ آپ کے ظاہری اعضاد حوب اور آب و ہوا ہے متاز ہو کر سرخی مائل سفید تھ گر کیڑوں کے بنچ والے جسم کا رنگ چکدار سفید تھا (جس میں سرخی کی آمیزش نہ تھی) لاذا جس نے آپ کا رنگ چکدار سفید قرار دیا ہے وہ بھی درست ہے کیونکہ اس سے مراد کپڑوں کے بنچ کا حصہ ہے۔ جبکہ سرخی مائل سفید قرار دینے والا بھی درست کتا ہے اس لئے کہ د حوب اور ہوا کے آثر ہے ظاہری اعضاء میں سرخی کی آمیزش ہوگئ تھی لاذا آپ کا اصل رنگ چکدار سفیدی ٹھرا جبکہ سرخی کا امتزاج آب وہوا کے باعث قرار پایا۔ آپ کے چرے کیا صل رنگ چکدار سفیدی ٹھرا جبک سرخی کا امتزاج آب وہوا کے باعث قرار پایا۔ آپ کے چرے پر پہید موتوں کی طرح چکتا تھا جس کی خوص کی خوص کی خوص کی خوص کی خوص کی خوشیو مسکتی ستوری سے بھی فروں تر تھی۔

<sup>(</sup>۱) کو یا حقیقت میں آپ میانہ قد کے تقے مگریہ آپ کا عجاز تھا کہ بڑے سے بڑا دراز قامت آوی بھی جب آپ کے ساتھ کمزا ہو آ و آپ اس سے او نچے ہی نظر آتے کیونگ اللہ کویہ پشد شیں کہ اس کے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حضور حمی کا سرآپ ہے او نچاہو۔

اپ کی زلف عن<sub>ز</sub>یں

ام المؤمنين فرماتی ہیں آپ کے بال مبارک قدرے خمیدہ اور حسین ترتھے۔ جونہ بالکل سیدھے تھے اور نہ حدے زائد محقظمریا لے۔ جب آپ سختگھی استعال کرتے تو بالول میں حسین لہریں می پڑ جاتیں جیسے دیت کے میدان میں چھوٹے چھوٹے راتے ہے مول یا ہوا ہے کمی آلاب کے سوکھ جانے پر وہاں دراڑیں پڑی ہوں مگر جب آپ سنگھی سے انہیں مرکے دائیں بائیں ڈال لیتے تو وہ لہریں ختم ہوجاتیں اور زلفیں چرہ انور کے گرد گھیرا ڈال لیتیں جیسے انگلی کو انگشتری نے لیسٹ میں لے رکھا ہوتا ہے۔

پیلے پہل آپ بالوں کو آکھوں کے درمیان پیشانی پر کرالیا کرتے تھے جیسے کھوڑوں کی بیشانی پر بال لکتے ہوتے ہیں۔ مگر جب جریل امین بالوں میں مانگ نکال کر آئے تو آپ نے بھی مانگ نکالنا شروع کر دی۔

آپ کی زلغیں کندھوں تک پیٹی تھیں اور مجھی کاٹوں کی لوتک بیا اوقات آپ کے بال خوبصورت لٹوں کی شکل میں ہوتے، ایسے میں آپ کے کان مبارک دونوں طرف بالوں کے درمیان میں سے ابھرے ہوئے یوں لگتے جیسے سیاہ آسان میں چیکتے ستارے ہوں۔

آپ کے سفید بال سریں زیادہ تر، مانگ کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں ہے اور داڑھی میں تھوڑی کے آس پاس۔ آپ کے سفید بال، سیاہ بالوں میں ایسے لگتے تھے جیسے چاندی کی آریں ہوں۔ اور جب آپ انہیں زر درگگ لگا لیتے جیسے کہ آپ کا معمول تھا تو وہ سونے کی تاریس محسوس ہونے لگتیں جو سیابی میں جگ رہی ہوں۔

آپ كارخبرالديل

آپ کارخ انور مب نے حسین تراور رنگ سب سے روٹن تر تھا۔ جب بھی کسی نے آپ کا طیہ بیان کرنا چاہا تو آپ کو چود هویں رات کے ماو کال سے تشبید دیئے بغیر نہ روسکا۔ بلکداسے سے کمنا پڑتا کہ آپ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔

آپ کی خوش اور غصہ آپ کے چرے کے خطوط سے واضح ہوجاتا جب آپ خوشی اور مسرت میں ہوتے تو چرو آگئی میں بوجاتا اور آسمیں ہوتے تو چرو آگئی باندروشن ہوجاتا اور آسمین مرخ ہوجاتیں آپ کی مالت مسرت وانبساط کا نقشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے یوں سمینی

آمِنِينُ مُتَّسَطَعُ لِلْحَدَيْرِ بَدَعُنَى كَمَنَوْءِ الْبَدْرِ رَاسَيَكُ النِّلَائَ مُ وہ بر گزیدہ امِن جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور چرہ انور کی تابانی ایسے ہے جیسے اندھرے میں بدر کامل ضوفشاں ہو۔

تولوگ جناب صدیق اکبری تقدیق کرتے اور کہتے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ آپ کا چرہ وکیھ کر زہیر بن ابی سلٹی کا شعر زبان پر لے آت تر

لَوْكُنْتَ مِنْ شَعْيْ سِوى بَسَام كُنْتَ الْمُنْوَى لَيْلَةَ الْبَدَهِ الراكب آدى نه موت توجود هوي رات كماه آبال موت -

لوسنے والے بکار اٹھتے کہ باں آپ ایسے ہی ہیں۔

آپ کی پھو پھی عاتکہ (۱) بنت عبد المطلب بے بھی آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد آپ کے فراق میں یوں کما تھا۔

عَيْنَ مَّ مَجُودُكُمُ اللهُ مُنْعِ السَّواجِم عَلَى الْمُسْطَعْ الْمُنْدِينِ الدِمَايَمِ مرى آكھوا چھم چھم آنو بماؤ۔ اس بر گزیدہ ہتی پر جو آل ہاشم بس ایسے ہے جیسے رات میں بدر كامل ہو۔

عَلَى الْمُوْيَقَنِى لِلْبِيرِ وَالْمَسَدُولِ وَالشَّمَّىٰ وَلِلِيَّيْنِ وَالدُّنْيَا مُنِيَيْمُ الْمُعَسَالِم اس پرجواپ حن كردار اور عدل وتقویٰ كے سب پنديدہ تراور دين و دنيوی علوم كامخزن ہے۔ عَلَى الصَّادِقِ الْمَيْمُونِ فِي الْمِلْمِ وَالنَّهُلَى وَذِي الْمُنَصَّلِ وَالدَّامِيَ لِمُنَ يُرِالغَّرَامِم اس مبارك و صادق پر جو صاحب علم و فراست و فضيلت ہے اور خوب تر عادات كا داعی

و عائکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کامل سے تشبیہ دے رہی ہیں کیونکد اللہ نے آپ کی محبت

<sup>۔ (</sup>۱) ان کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ اسلام لائیں یا شیں۔ اس لئے کہ بعض علاء کا کہنا ہے کہ حعزت صغیہ ملاء کا کہنا ہے کہ حعزت صغیہ کے سوا
آپ کی کوئی چوپھی اسلام خیس لائی۔ یا درہے یہ وہی عاتکہ بیں جنوں نے جنگ بدرہے پہلے خواب ویکھا تھا کہ ایک مخص نے آکر حرم کعبہ میں کمڑے ہو کہ اعلان کیا ہے کہ اے قریش اپنی قتل گاہوں کو پہنچ ۔ جب اس خواب کا
ابو جمل کو پہنا چلا تو اس نے حعزت عباس سے کما اے بنوبائم کیا اب تساری عور توں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر
دیا ہے؟ اگر شین دن میں اس خواب کی حقیقت ظاہرتہ ہوئی تو میں سارے عرب میں تم بنوبائم کی رسوائی کروں گا۔
جنا نچ تین دن نہ گرز نے پائے تیج کہ ابو سفیان کافر شاوہ آگیا اور وہ حرم میں کھڑے ہو کر پکار پکاڑ کر کئے لگا کہ اے
تریش تسارے اموال لئے جاتے ہیں۔ انہیں بچانے کیلئے پہنچ ۔ تو مشرکیین لشکر نے کر نکلے اور بدر میں تتل
تریش تسارے اموال لئے جاتے ہیں۔ انہیں بچانے کیلئے پہنچ ۔ تو مشرکیین لشکر نے کر نکلے اور بدر میں تتل

ولول میں ڈال دی ہے حالانکہ وہ اپنی قوم کے مشر کانہ دین پر تھیں۔

# آپ کی بییثانی داڑھی اور گر دن وغیرہ

آپ کی جین انور بہت ہی روش میں۔ جب آپ کی بیشانی بالوں میں سے نمودار ہوتی یا آپ کسی بند جگہ سے باہر نکلتے یارات کے اندھیرے میں تشریف لاتے یا جائک لوگوں کے سامنے آ جاتے تو آپ کی بیشانی یوں لگتی جیسے روش چراغ ضوفشاں ہو اور لوگ پکار اشھے کہ بدر کامل طاوع کر آیا۔

آپ کے رخسار ہموار تھے جن بیں گوشت کی کی بیشی نہ تھی۔ آپ کا چرہ نہ زیادہ لسا تھا نہ اتنا مول کہ پیشانی سکڑی ہو۔

واڑھی مبارک تھنی تھی۔ تھنی وہ ہوتی ہے جس میں کثرت سے بال اگے ہوں۔ لب زیریں کے ینچے والے بال پچھ ابھرے سے تھے اور ان کے وائیں بائیں خالی جگہ یوں چپکتی تھی جیسے ہیرے ہوں۔ اور ان بالوں کے بینچ پھر بال تھے جو داڑھی کے ساتھ جالے تھے۔ اور اس کا حصہ محسوس ہوتے تھے۔

آپ کی گرون تمام بندگان خداہے حسین تر تھی جے لہی کما جاسکا تھانہ چھوٹی۔ وھوپ اور ہوا نے گرون کارنگ ایسا کر دیا تھا کہ گویا وہ چاندی کی الیی صراحی ہے جس میں سونے کی آمیزش ہو، گرون میں چاندی کی سی سفیدی اور سونے کی سی سرخی جھلکتی تھی جبکہ گرون کاوہ حصہ جو کپڑے میں چھپا۔ تھااور اس سے شیچے والا حصہ تو ایسا چکدار رنگ رکھتا تھا جیسے وہ بدر کامل ہو۔

آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا جس پر بالوں کی ایک فویصورت لکیر تھی جو ناف تک چلی گئی تھی۔
اور سینہ و شکم پر اس کے علاوہ بال نہ تھے۔ ہتھیلیال فراخ اور پر گوشت تھیں اور انگلیال الی 
خوبصورت کہ گویا چاہدی کی شافیس ہیں دستمائے مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ اور الیے
خوشبودار کہ جینے عظار کے ہاتھ ہوں۔ خواہ ان پر خوشبوگی ہویا نہ۔ آپ سے مصافحہ کرنے والاایک
ون تک اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کرتا رہتا۔ اگر آپ کسی بیجے کے مر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ
دوسرے بیجوں سے ممتاز ہو جاتا۔ کیونکہ اس کے سرسے خوشبو آنے لگتی آپ کا تعبند کے نیچے والا

ا۔ یہ باتیں چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنها بیان فرمار ہی ہیں اس لئے ان کی صداقت میں کیا شک ہے ان پر اعتراض کر نامحض تا وائی اور جمالت ہے۔ اس لئے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی خبر وے تواہے بانناہی پڑتا ہے۔

آپ کے تمام اندام جسانی تناسب تر تھے۔ آپ پورے وقار سے چلتے اور چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا جیسے گرائی میں اتر رہے ہوں (کیونک نگاہ پست ہوتی تھی) آپ کی رفتار آہت مگر تکبر سے مبرا ہوتی جس میں ایک رعب اور وقار ہوتا جب سی نیکی کی طرف جانا ہوتا تو آپ سب سے آگے ہوتے اور آہت آہت ہوتے اور آہت آہت سیلتے ۔

تہ ہوں کی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے۔ میں اپنے باپ آ دم علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ شاہت رکھتا ہوں۔ اور اہر اہیم علیہ السلام صورت و سیرت میں سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے شاہت رکھتے تھے۔

وَلِغُذُ يَتُورَتِ النَّالِكَ فِنَ وَالعَسَلَاةُ وَالشَّلَامُ عَلَ حَنْدِ خَلْتِه مَيْدِوَا مُحَتَّدِنِ النَّبِيّ وَلِلْهِ وَإِضَائِهِ آجْمَدِ فِنَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقَةً ةَ إِلاَّ إِللَّهِ الْسَكِلِيِّ الْسَكِلِيْم -